



ازباب عتق احدالعبدين تا باب قطع الطريق

> تصنيف هغالاندونها الله المستعلى براجي بكرونها والمستعلى بين المستعلى المس

فَتَرِّحْرُكُشِيلِع مُفْتَى عبدام فاتمى تبوى مُعن فق داياؤم روب.

تسهيل عنوانات وتئنديج مولانا صهيب انتفاق صاحب



إقرأسَنتْ عَزَن سَكَثِيثِ الدُوبَاذارُ لاهَور فون:37224228-3722139

حسن الهرابي ترجه وشع اربو المراكب المراكب

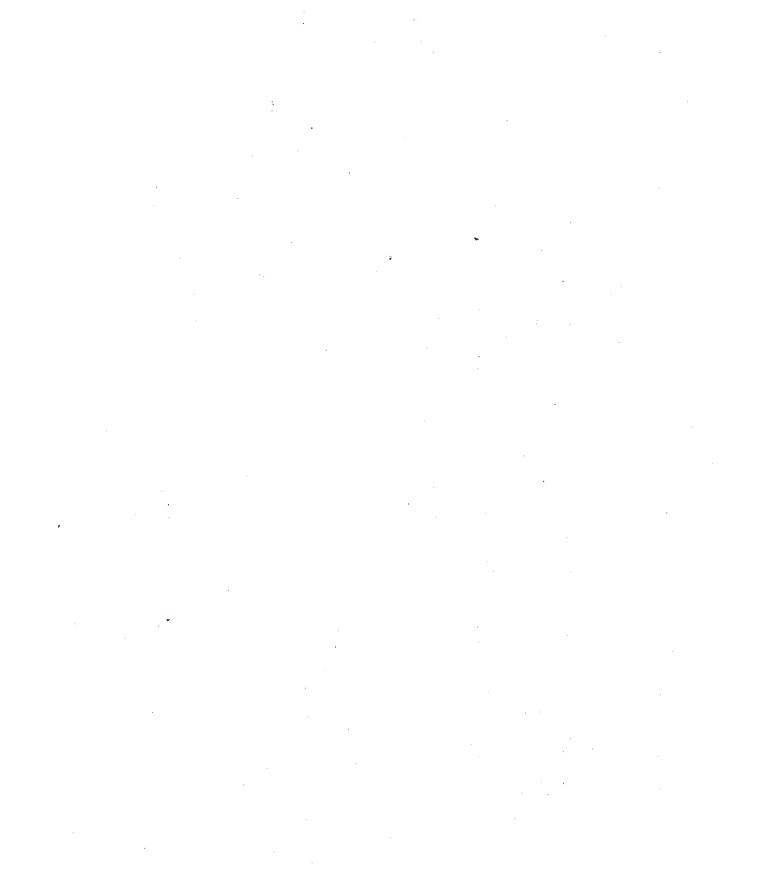





نام كتاب: مصنف: م

ضروري وضاحت

ایک مسلمان جان ہو جھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مظافی اور دیگر دین کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی خہیں کہ مسلمان جان ہو جھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مظافی کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہا اور کسی کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھے واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہا ت کہ بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھے پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے بھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو حطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعادن صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)





# فهرست مضامين

|              |                                                                                                                                                         |      | <del></del>                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | مضامين                                                                                                                                                  | صفحه | مضامين                                                                        |
| ٣٩           | بابالتدبير                                                                                                                                              | 11   | باب عتق أحد العبدين                                                           |
| ۵۰           | مد بر کی تعریف اوراحکام                                                                                                                                 | .15  | تین غلاموں میں سےایک وغیر معین طور پر آزاد کرنا                               |
| ٥٣           | مدبرے کیا کام لیے جا مکتے ہیں                                                                                                                           | 10   | مذكوره بالاصورت مين تركيحي تقسيم كاطريقه                                      |
| ۵۵.          | باب الاستيلاد                                                                                                                                           | 17   | ندكوره بالاصورت ميس طلاق كاحكم                                                |
| ۲۵           | أمّ ولد-تعريف اورشرع حكم                                                                                                                                |      | دوغلاموں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کرنے کے بعد                              |
| ۵۸           | أم ولد سے كيا كام ليے جاسكتے ہيں                                                                                                                        | 14   | كسى ايك مين تصرف كزنا                                                         |
| 71           | اً مّ ولد كي اولا د كاحكم                                                                                                                               | 19   | ندكوره بالاصورت ميس طلاق كالمسئله                                             |
| 44           | غیرمسلم کی اُمّ ولد کامسلمان ہوجا نا                                                                                                                    | ۲۱   | اعماق معلق کی ایک صورت                                                        |
| 77           | اپنی منکوحه با ندی کاما لک ہوجا نا                                                                                                                      | ۲۳   | اعماق معلق کی ایک صورت                                                        |
| ۸۲           | بیٹے کی باندی کواُم ولد بنانا                                                                                                                           | ro   | اعتاق پر گوانی کی حیثیت<br>اعتاق پر گوانی کی حیثیت<br>اعتاق پر گوانی کی حیثیت |
| ۷٠           | مشترک با ندی کا اُمّ ولد بننا                                                                                                                           | 1/2  | اعماق پر گوای کی حیثیت                                                        |
| ۷۲           | مشترك باندى كاأم ولد بننا                                                                                                                               | 19   | باب الحلف بالعتق                                                              |
| 20           | ا پے مکا تب کی با ندی کوأم ولد بنا نا                                                                                                                   | ۳.   | اعتاق معلق کی ایک خاص صورت                                                    |
| ,            | £ -=? - 3                                                                                                                                               | . 11 | اعماق معلق کی ایک خاص صورت                                                    |
| 44           | ا ﴿ كِتَابُ الأَيْمَانَ ﴿ الْأَيْمَانَ اللَّهُ الْأَيْمَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                     | rr . | اعتقاقِ معلق کی ایک خاص صورت                                                  |
|              | ہے یہ کتاب قسموں کے احکام کے بیان میں ہے رہے                                                                                                            | ۳۴   | ا پے تمام غلاموں کی آ زادی موت ہے معلق کرنا                                   |
|              |                                                                                                                                                         | ٣٦   | باب العتق على جُعل                                                            |
| ۷۸           | کیمین کی اقسام اور تیمین غموس کی تعریف<br>مهمده خیرین مهمه بازین                                                                                        | 72   | اعتاق بالمال کی حیثیت                                                         |
| <u>4</u> ۹ ۱ | کیمین منعقده اور تیمین لغو کابیان<br>مهیر مدینه تاریخ کابیان                                                                                            |      | كتابت اوراعتاق بالمال مين فرق                                                 |
| . 11         | یمین میں قصد دا کراہ کی برابری کا بیان<br>دور میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں اور میں اور میں میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں اور میں ا | ۴.   | غلام كے مشروط مال حاضر كردينے كا حكم                                          |
| ۸۲           | باب مایکون یمنًا وما لایکون یمنًا                                                                                                                       | ۳۳   | عتق بالميال كوموت برمعلق كرنا                                                 |
| ۸۳           | الفاظ شم كابيان<br>- من قسر بر .                                                                                                                        | ۲۳   | خدمت کی شرط پرآ زادی<br>م                                                     |
| ۸۵           | حروف قشم كابيان                                                                                                                                         | ٣٦   | کسی دوسرے کے مملوک کو مال کے بدلے آ زاد کرانا                                 |

| £_   | المستعمل الم | _JK   | و أن البدايه جده ١٠٠٠                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 114  | بھنی ہوئی یا کی ہوئی چیز نہ کھانے کی قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۷    | ''حلف''اور''فشم'' کے الفاظ کا حکم                               |
| 188  | المعنوني بي المحالي ورحمات المحالي المحالي المحالي والمحالي المحالي والمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي ا<br>المحالي المحالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9+    | کسی کام کوامیان یا کفر پرمعلق کرنا                              |
| ١٣٦  | ''سالن''نه کھانے کی قشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -94   | فصُل في الكفارة                                                 |
| 150  | ناشته یادو پېرکا کھانانه کھانے کی تتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93    | كفار كابيان                                                     |
| 12   | دریائے دجلہ سے نہ پینے کی تتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90    | معصیت کی شم کھانا                                               |
| 1179 | قتم کی ایک خاص صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | البيناو پرکسی چیز وحرام کرلینا                                  |
| اما  | آ سان پر چڑھنے یا پھر کوسونے میں تبدیل کرنے کی قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91    | · كل حل على حراً م ' كا حكم                                     |
| ۱۳۳  | باب اليمين في الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1••   | نذر مطلق اورند رمعلق كاحكم                                      |
| והר  | کسی ہے بات نہ کرنے کی قشم کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1+1   | باب اليمين في الدخول والسكني                                    |
| 144  | بات نەگرنے كى معين قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ا''بیت''میں داخل نہ ہونے کی قتم کھا کر بیت اللہ وغیرہ           |
| IMA  | قتم میں' دن' کے لفظ سے مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | میں داخل ہونا                                                   |
| 10.  | مقسم علیه کی حالت بدل جانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ì     | مذكوره بالاصورت ميس كهنڈرات ميس داخل ہونا                       |
| 101  | مقسم علیه کی حالت بدل جانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100   | ند کوره بالاصورت میں حصت پر چڑھنا                               |
| 100  | مقسم علیه کی حالت بدل جانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1•٨   | ۔<br>حال متمرکوترک کرنے کی قشم کھانا                            |
| 100  | فُصُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11•   | حال مستمر کوترک کرنے کی قشم کھانا                               |
| 100  | ''حین''اور''ز مان'' کی قسم کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | باب اليمين في الخروج الاتيان                                    |
| 102  | ''چندوِن' یا''بهت دِن' کی قسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111   | والركوب وغير ذالك                                               |
| 109  | باب الطلاق في العتق والطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11111 | امىجد يا گھروغيرہ ہے بھی نه نگلنے کی شم کھانا<br>ا              |
| 14+  | آ زادی یا طلاق کولڑ کا جننے پر معلق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110   | ا نہیں جانے کی قشم کھانا<br>ویریں میر                           |
| 177  | '' پېبلاغلام يا آخرى غلام آ زاد ہوگا'' كاتحكم<br>معاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114   | اقتم کی چند مخصوص صورتیں<br>ایک میں میں میں میں اس وہ سے        |
| 170  | ا معلق آ زادی کی چندمثالیں<br>دیر تناوی میں کی انتازہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119   | اسمی خاص آ دی کی سواری پرسوار نه ہونے کی قشم کھانا              |
| ITA  | آ زادیاورطلاق کی تعلیق کے چند مسائل<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | باب اليمين في الأكل والشرب                                      |
|      | باب اليمين في البيع والشراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iri   | در دنت سے نہ کھانے گی قسم<br>سری سے نہ کھانے گی قسم             |
| 14.  | والتزوج وغير ذالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1500  | ا بیٹی تھجورین ندکھانے کی قسم کھانا<br>اس در سر دی وقت سر محماس |
| 141  | ا بی وشراءاورنکاح طلاق وغیرہ نہ کرنے ک <sup>و تی</sup> م<br>سرکت کے سرمان کا میں میں میں کا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110   | ا کوشت نہ کھانے کی قتم کے بعد مجھنی کھانا<br>ریسی ری وقت        |
|      | کوئی کام نہ کرنے کی شم کھانے کے بعد کسی ہے وہ کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ורץ   | چر بی نہ کھانے کی شم<br>اس سے میں وت                            |
| 124  | كرواني كاهكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IFA   | ائدم نه کھانے کی شم                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                 |

| L.          | فرست مضامین فرست مضامین                                        |            | ر آن الهداية جد الله المستحدد                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 141         | زنا كے ثبوت كا طريقة اور ثبوت كامطلب                           | 140        | "ان بعت لك" كاحكم                                          |
| r. m        | زنا کی گواہی کابیان                                            | 127        | طلاق وعمّاق کے چند مسائل                                   |
| . ٢٠٧       | ا قرار میں تعدد کا بیان                                        | 149        | باب اليمين في الحج والصلاة والصوم                          |
| <b>r</b> •∠ | اقرار کے احکام                                                 | 1/4        | پيدل مج ي قتم                                              |
| <b>1.7</b>  | اقرار کرنے والے کا اقرار سے رجوع کرنا                          | ΙΛΙ        | حرم تک چلنے کی نذر                                         |
| 11+         | فصّل في كفية الحج وإقامته                                      | IAT        | کسی معین سال حج کرنے کی نذر                                |
| FII         | رجم کرنے کا طریقہ                                              |            | روز ہ یا نماز ادانہ کرنے کی شم کے بعد مذکورہ عمل شروع کرنا |
| rır         | گواہوں کا حدیمی پہل کرنے سے انکار کرنا                         |            | باب اليمين في لبس الثياب والحليُ                           |
| rim         | غيرمحصن زاني كي حد كاطريقه                                     |            | وغير ذالك                                                  |
| 110         | کوڑے کس جگہ مارے جائیں                                         | Į.         | نذر کی ایک خاص صورت                                        |
| .112        | غلامی یا باندی کی حدِ زنا                                      | IAZ,       | ز بورنہ بہننے کی قتم کے بعد جا ندی کی انگوشی پہننا         |
| 119         | امام کی اجازت کے بغیراپنے غلام پرحدلگانا                       | 1/19       | انہ بیٹنے یانہ سونے کا شم کھانا                            |
| 771         | ''احصان'' كامطلب                                               |            | باب اليمين في القتل والضرب وغيره                           |
| ***         | رجم کے ساتھ جلد کوجمع کرنا                                     |            | نہ مارنے یاعسل دینے کی تشم کے بعد مردہ حالت میں ہی         |
| 277         | غیر محصن زانی کوجلاوطنی کی سزادینا<br>دیر                      |            | المل كرنا                                                  |
| 444         | نفاذ حدمیں مرض کی رکاوٹ                                        |            | نہ مارنے کی قتم کے بعد بال کھنچنے ، گلا دبانے اور دانت     |
|             | باب الوطى الذى يوجب الحد والذى                                 | 195        | کا نے کا حکم                                               |
| 227         | لايوجبه                                                        | 191        | باب اليمين في تقاضي الدراهم                                |
| 114         | موجب حدوطی اورشبه کی اقسام<br>سر                               | 191        | عقریب قرض ادا کرنے کی قسم                                  |
| <b>1777</b> | طلاق مغلظه کی عدت میں وظی کرنا                                 | 194        | دین وغیره پرقتم کی چندصورتیں                               |
| 777         | میٹے کی باندی ہے وطی کرنا<br>س                                 | 194        | ا ثبات اورنفی میں شم کی مقدار کیا ہوگی<br>- بیر : ت        |
| 774         | وطی بالشبه کی چندصورتیں                                        | 199        | بدية كرنے كاقتم                                            |
| 772         | ا محرمات سے نکاح کرنا<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | 2007 0 15                                                  |
| 1779        | غیرفرج میں وظی اورلواطت کی سزا<br>• بیاس                       | <b>***</b> | المُعُدُودِ الْمُعُدُودِ                                   |
| rr•         | جانور سے وطی کرنا<br>  ا                                       |            | یے کتاب احکام صدود کے بیان میں ہے رکھا                     |
| ואז         | وارالحرب میں زنا کرنا                                          |            | حد کی لغوی اور شرعی تعریف                                  |
| ۲۳۳         | دارالاسلام میں کفارکاز ناکرنا                                  | F+1        | فدن فوی در تری ترییت                                       |

| L.           | م المسالم المسالم المسامن المستعملين                                                                  |              | و أن البدايه جلدال ١٥٠٠                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| PAY          | حدلگانے كاطريقه                                                                                       | ٢٣٦          | یچیا پاگل سے زنا کرنے والی کا حکم                         |
| MA           | الفاظ قذف كابيان                                                                                      | 277          | مُكْرَهُ كازنا .                                          |
| 1119         | مقذوف میت کے کا فرید کے کومطالبے کاحق                                                                 |              | اطرفین میں سے ایک کے زنا اور دوسرے کے نکاح                |
| 797          | حدسے پہلے مقذوف کی موت کا حکم                                                                         | rm           | کرنے کے دعوے کا حکم                                       |
| 1917         | قذف سے پھرنا کہی کودوسری قوم سے منسوب کرنا                                                            | rrg          | از ناسے قل کردینا                                         |
| 794          | قذف کے کچھنہم الفاظ                                                                                   | rai          | مسلمانوں کےامیر پرحدود کا نفاذ                            |
| 191          | میاں بیوی کا ایک دوسرے سے زنا کرنے کا قول                                                             | rar          | باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها                        |
| ۳.,          | حرام وطی کے مرتکب کوزانی کہنا                                                                         | ror          | گواہی میں تاخیر کرنا                                      |
| P+7          | ندكوره بالامسئلي كمستثنيات                                                                            | 102          | مدعی کی غیرموجودگی میں اقامت حد                           |
| ٣.٣          | محدود في القذف كي شهادت ساقط مونا                                                                     | ran          | گواہوں میں جبر ورضامیں اختلاف ہوئے گاتھم                  |
| r.a          | کی باری جنایت کے لیے ایک ہی حدلگانا                                                                   | <b>۲</b> 4+  | گواهون کا جزوی تفصیلات میں اختلاف کرنا                    |
| <b>7.4</b>   | فصُل في التعزير                                                                                       | וציו         | گواهون كامقام زنامين اختلاف كرنا<br>ا                     |
| ۳٠۸          | غیر محض برزنا کی تهمت لگانا                                                                           | 747          | غیرصا کے گواہوں کی گواہی کا حکم                           |
|              |                                                                                                       |              | مذكوره بالامشكيمين بعدازا قامت حدگوا موں كى صلاحيت        |
| <b>1</b> 111 | السَّرِقَةِ السَّرِقَةِ السَّرِقَةِ السَّرِقَةِ السَّرِقَةِ السَّرِقَةِ السَّرِقَةِ السَّرِقَةِ السَّ | 444          | انہ ہونے کے علم ہونے کی صورت                              |
|              | يركتب احكام مرقد كے بيان من ب                                                                         | 744          | گواہی پر گواہی کا نتیجہ                                   |
| <b>1</b> 111 | ''سرقه'' کے لغوی معانی اوراقسام                                                                       | 742          | جارگواہوں میں سے ایک کے بعد از اقامت صدر جوع کا حکم       |
| ۱۱۱ ا        | سرحیہ مصنون معالی، وراستام<br>قطع کاموجب بننے والی چوری کابیان                                        | 749          | ا قامت حدہے پہلے کسی گواہ کا پھر جانا                     |
| P14          | ن کا توجب ہے وہ کی پوری کا بیان<br>قطع مید کے تھم میں غلام وآ زاد کی مساوات                           | 12.          |                                                           |
| ۳۱۸          | باب ما يقطع فيه وما لايقطع                                                                            | 1/21         | ند کوره بالامئله کی ایک صورت<br>میرین ن                   |
| P19          | معمولی چیزوں کی چوری                                                                                  | <b>7</b> 21° | محصن ہونے سے انکار کرنے کی صورت<br>م                      |
| <b>P</b> Y1  | جلدخراب ہوجانے والی چیز وں کی چوری                                                                    | 124          | باب حدالشرب                                               |
| 777          | آ لا ت موسیقی اور مصاحف وغیره کی چوری<br>آ                                                            | 122          | اشراب کی حدگوا ہی اور گرفتاری کی صورت میں                 |
|              | سونے کی صلیب اور شطرنج گنجفه وغیره کے مبرول وغیره                                                     | 7A+          | شراب کی حدگواہی اور گرفتاری کی صورت میں                   |
| ٣٢٨          | ک چوری<br>ک چوری                                                                                      | rar<br>rar   | حدشربيس گواهی كانصاب اور نشے كی حد كابيان<br>عاب حد القذف |
| rry          | غلام کو چوری کرنا                                                                                     | MAG          | باب محد الفدف<br>انذ ف کی تعریف اور دیل ثبوت              |
|              |                                                                                                       | 1/10         | للرف في مريف أورد ين جوت                                  |

|     | L.           | في المن المن المن المن المن المن المن المن   |             | البرايه جدو المالي المالية مال               |  |
|-----|--------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--|
|     | TO2          | غیر مالک سے چوری کرنے برحق مخاصمت کس کوہوگا  | 772         | فیتی چقروں کی چوری                           |  |
|     | 209          | چورے چوری کیے جانے کا حکم                    | <b>779</b>  | کفن چور برحدلگانے کامسکلہ                    |  |
|     |              | ا قامت حدے پہلے چوری کے بعد مال مسروق چور کی | <b>rr.</b>  | بیت المال یا این مقروض سے چرانا              |  |
|     | <b>241</b>   | ملک میں آنے کی صورت کا حکم                   | ٦٣٢         | مال مسروقه لوثانے کے بعد دوبارہ چرانے کا حکم |  |
| -   | 444          | چور کا مال مسروق کے مالک ہونے کا دعویٰ       | 444         | فصُل في الحرز والأخذ منه                     |  |
|     | <b>747</b>   | غلام کی چوری کا اقر ار کرنا                  | rra         | والدین اور قریبی رشته داروں کی چوری          |  |
|     | r20          | مال مسروق کے احکام                           | 772         | میاں بوی یا اپنے آقاسے چوری کرنا             |  |
|     | r2r          | کئی چوریاں کرنے والے پرحدقائم کرنا           | ۳۳۸         | حرز کی تعریف                                 |  |
| 0 1 | 727          | باب ما يحدث السارق في السرقة                 | ۳۳.         | حرز کی دوسری قشم کی مثال                     |  |
| 10  | 120          | چوری کرنے سے پہلے شے میں تبدیلی کرنا         | ۲۳۲         | اقطع ہے بیخے کے مکنہ حیلے                    |  |
|     | 722          | سونا جاِ ندی چرا کر درا ہم ودنا نیر ڈھلوا نا | 444         | قطع ہے بچنے کے مکنہ حیلے                     |  |
| j   | 72A          | کپژاچرا کررنگوا نا                           | ۲۳۲         | آ ستین میں بندھی رو پوں کی تھیلی چرانا       |  |
| , I | ۳۸۰          | باب قطع الطريق                               | <b>rr</b> 2 | رائے میں سوئے ہوئے آ دمی کا سامان چرانا      |  |
|     | ۳۸۲          | قطع طريق كى تعريف اور مختلف مراحل كى سزا     | <b>۱۳۳۹</b> | فصل في كيفية القطع والإثباته                 |  |
|     | ۳۸۴          | قطع طریق کی چوتھی قتم                        | <b>F01</b>  | دوسری اور تیسری چوری کی سز ا                 |  |
|     | PAY          | لوٹے ہوئے مال کے احکام                       | ror         | اننڈ ہےاورمفلوج ہاتھ والے چور کی حد          |  |
|     | ۳۸۸          | ڈاکوؤں سے حدسا قط ہونے کی صورت               | [ ]         | علطی سے چور کابایاں ہاتھ کاشنے کا حکم        |  |
|     | <b>1</b> 991 | سقوط حدكي صورت ميس قصاص كاحكم                | raa         | قطع ید کے لیے الک سامان کا دعویٰ کرنے کی شرط |  |
|     |              |                                              |             |                                              |  |
|     | ·            | 0                                            |             |                                              |  |
| ,   |              |                                              |             |                                              |  |
|     |              |                                              |             |                                              |  |
|     |              |                                              |             |                                              |  |
|     |              |                                              |             |                                              |  |
|     |              |                                              |             |                                              |  |
| 1.  |              |                                              |             |                                              |  |
|     |              | <b>.</b>                                     |             |                                              |  |

# بَابُ عِتْقِ أَحَلِ الْعَبْلُيْنَ يہ باب دوغلاموں میں سے ایک کے آزاد مونے کے بیان میں ہے



وَمَنْ كَانَ لَهُ فَلَاثَةُ أَعْبُدُ دَحَلَ عَلَيْهِ إِثْنَانِ فَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ، ثُمَّ حَرَجَ وَاحِدٌ وَدَخَلَ احَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَبْيِنْ، عَتَىٰ مِنَ اللّذِي أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْقُولُ ثَلاَثُهُ أَرْبَاعِهِ وَنِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اللّخَويُنِ عِنْدَ أَيِي حَنِيْفَة وَالِيْ يُوسُفَ وَمِنْ لِلْمُنْ عَلَيْهِ الْقُولُ وَالْحَدِ فَإِنَّهُ يَعْتُ وَمَا لَكُورِجُ فَلَانَ الْإَيْجَابِ النَّايِنَ وَهُو اللّذِي أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْقُولُ فَأَوْجَبَ عِنْقَ رَقَيْةٍ بَيْنَهُمَا الْخَورِجُ فَلَانَ النَّايِتِ وَهُو اللّذِي أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْقُولُ فَأَوْجَبَ عِنْقَ رَقَيْةٍ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ، غَيْرَ أَنَّ النَّابِتِ وَهُو اللّذِي أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْقُولُ فَأَوْجَبَ عِنْقَ رَقَيْةٍ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ، غَيْرَ أَنَّ النَّابِتِ السَّتَعَقَّ بِالْإِيْجَابِ النَّايِي وَلَيْ الْعَانِي وَاللَّهُ وَمَا اللهَابِي وَهُو اللهِ اللَّابِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّابِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّانِي فَيْ يَصْفُ النِّسُفُ اللَّهُ عَلَى اللَّابِي فَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّابِي وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّابِي اللَّهُ عَلَى اللَّابِي فَعَلَى اللَّابِي عَلَى اللَّابِي فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّانِي فِي يَصْفُونُ النَّالِي عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّابِي فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّابِي فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

ترجمل: جس فض كتين غلام مول اوراس كي إس دوغلام آئے اوراس نے كہائم ميں سے ايك آزاد ب، پھرا يك نكل كيا اور

ر آن البدايه جلد ک سي سي ۱۱ سي سي انظام آزادي کيان يس

دوسرا آیا پھرمولی نے کہاتم میں سے ایک آزاد ہے اس کے بعد مولی مرگیا اور اس نے مُعثَن کی وضاحت نہیں کی تو حضرات شیخین میجائیاتا کے یہاں جس غلام پر قول کا اعادہ کیا گیا ہے اس کے تین چوتھائی جھے آزاد ہوں گے اور دوسرے دونوں کا نصف آزاد ہوگا، امام محمد براتیٹیلا نے بھی یہی فرمایا ہے سوائے بعد میں آنے والے غلام کے چنانچہ اس کا چوتھائی (ہی) آزاد ہوگا۔

ر ہا نکلنے والا غلام تو اس وجہ سے کہ پہلا ایجاب اس کے اور برابر باقی رہنے والے کے درمیان مشترک ہے اور ثابت وہ غلام ہے جس پر قول کا اعادہ کیا گیا ہے، لہٰذا ایجابِ اول نے ان دونوں کے مابین ایک رقبہ کے عتق کو واجب کردیا، اس لیے کہ وہ دونوں برابر ہیں، لہٰذا ان میں سے ہرایک کونصف نصف عتق حاصل ہوا۔

علاوہ ازیں ثابت غلام نے دوسرے ایجاب سے ربع اخر (کے عتق کا) فائدہ حاصل کرلیا ،اس لیے کہ ایجاب ثانی اس کے اور داخل ہونے والے غلام کے درمیان مشترک ہے، لہذا (عتق ثانی بھی) ان کے مابین نصف نصف ہوگا، لیکن غلام موجود ایجاب اول کے ذریعے نصف حریت کا مستحق ہو وہ اس کے دونوں نصف میں پھیل کے ذریعے نصف حریت کا مستحق ہو وہ اس کے دونوں نصف میں پھیل گیا، لہذا ایجاب اول سے جو اسے ملاوہ لغوہ ہوگیا اور جوغیر مستحق (فارغ) سے لاحق ہواوہ باتی رہا اور (ایجاب ثانی سے) اسے ربع ملا اور تین چوتھائی اس کے لیے کمل ہوگیا۔

اوراس لیے کہاگر ایجاب ٹانی سے یہی غلام مرادلیا جائے تو اس کا نصف باقی آزاد ہوجائے گا۔اوراگر ایجابِ ٹانی سے داخل مرادلیا جائے تو پیضف آزاد نہیں ہوگا،لہذاعتق کو آ دھا آ دھا کردیا گیا اور غلام موجود کا زُبع ایجاب ٹانی سے آزاد ہوگا اوراس کا نصف ایجاب ادل سے آزاد ہوگا۔

ر ہا داخل تو امام محمد روانشیا؛ فرماتے ہیں کہ جب ایجاب ٹانی غلام داخل اور غلام ثابت کے مابین مشترک ہے اور اس عتق سے ثابت کو ربع ملا ہے تو داخل کو بھی ربع ہی مشترک ہے اور یہ اور بیا مشترک ہے اور یہ اس کے دور ایک مشترک ہے اور یہ اشتراک تنصیف کا مقتضی ہے، کین موجود کے حق میں ربع کی طرف ود کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ایجاب اول سے نصف عتق کا مشتحق اشتراک تنصیف کا مشتحق ہے۔ بہذراس میں نصف عتق ثابت ہوگا۔

#### اللغات:

﴿أعيد ﴾ د برايا كيا تھا۔ ﴿ ربع ﴾ چوتھائى، چوتھا حصد ﴿أوجب ﴾ سبب بنا، واجب كيا۔ ﴿ استواء ﴾ برابرى۔ ﴿ استفاد ﴾ حاصل كيا ہے۔ ﴿ دائر ﴾ گھو منے والا ہے۔ ﴿ يتنصف ﴾ آ دھا آ دھا ہوگا۔ ﴿ حرّية ﴾ آ زادى۔ ﴿ شاع ﴾ تيل كيا۔ ﴿ لغا ﴾ لغو ہوگيا۔

## تمن غلامول من سے ایک کوغیر معین طور برآ زاد کرنا:

صورتِ مسئدیہ ہے کہ اگر کسی مخص کے تین غلام ہوں (۱) سلمان (۲) سلیم (۳) نعمان اور ان میں سے دوغلام یعنی سلمان اور سلیم اس کے پاس آئے اور مولی نے ان سے کہاا حد کھا حوتم میں سے ایک آزاد ہے، پھران میں سے سلیم باہر چلا گیا اور سلمان مولی کے پاس موجود ہی تھا کہ استے میں تیسرا غلام لینی نعمان بھی آگیا اور پھرمولی نے یہ کہد دیا احد کھا حو گیعنی تم میں سے ایک

# ر المالية جلدا على المستحد ١٣ المحمد ١٣ المحمد الكام أ زادى ك بيان يم المحمد ال

آزاد ہے،اوردونوں صورتوں میں سے کمی بھی صورت میں مولی نے مُعتنی غلام کی تعنین اوروضا حت نہیں کی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوگیا تو حضرات شیخین بڑا انتقال مولی کا اعتاق ان سب کے درمیان مشترک ہوگا اور عتق کی تشیم اس طرح ہوگی کہ جو غلام پہلے اوردوسرے دونوں ایجابوں کے وقت مولی کے پاس موجود ہوجیے صورت مسئلہ میں ''سلمان' ہے اس کے تین چوتھائی حصے آزاد ہوں کے اور ماقعی دونوں ایجابوں کے وقت مولی کے پاس موجود ہوجیے صورت مسئلہ میں ''سلمان' ہے اس کے تین چوتھائی حصے آزاد ہوں کے اور ماقعی دونوں ایعنی خارج آ کر جانے والے اور داخل بعد میں آنے والے غلاموں کا نصف نصف آزاد ہوگا۔ حضرت امام محمد والیظیا کے اور ماقعی کی نمی فرماتے ہیں کہ ثابت یعنی دونوں ایجابوں کے وقت موجود تھا اس کا ربع آزاد ایجاب اول کے بعد جوغلام با ہرنکل گیا اس کا نصف آزاد ہوگا ، لیکن داخل سے متعلق ہے چنا نچے حضرات شیخین بڑا اور حضرات شیخین بڑا کا اختلاف اس غلام داخل کے متعلق ہے چنا نچے حضرات شیخین کے یہاں اس کا ربع آزاد ہوگا۔

و الأنه لو أريد هو النع غلام ثابت كوا يجاب ثانى سے ربع عتق حاصل بونے كى دليل يہ ہے كاگر يمتعين ہوجاتا كه ايجاب ثانى سے صرف غلام ثابت مراد ہے تو چوں كه اس كا نصف حصه آزاد ہو چكا ہے، اس ليے كمل مراد ہونے كے باوجوداس كا نصف بى آزاد ہوتا ہے كوں كہ جونصف آزاد ہو چكا ہے اس پر عتق واقع كرنا محال ہے اسى طرح صورت مسئله ميں بھى غلام ثابت كوا يجاب ثانى سے جونصف ملا ہے اس كے دو حصے كركے آزاد شدہ جھے پر ربع عتق كو واقع كرنا محال ہے، اسى ليے ہم نے اسے لغوقر اردے ديا ہے، اور اگر ايجاب ثانى سے مولى صرف عبد داخل كو مراد لے اور اس كى وضاحت كردے تو عبد ثابت كا صرف نصف اول بى آزاد رہے گا، جوا يجاب اول سے آزاد جوا يجاب اول سے آزاد جوا يجاب اول سے آزاد ہو چكا ہے، البند السى پر عتق واقع كرنا محال ہے۔

واما الداحل النع بيعبارت مختلف فيدمسك معلق ب، يعنى امام محد والتعلق كيبال عبد داخل كاربع آزاد موگا اور حضرات شينين و أما الداحل النع يبال اس كا نصف آزاد موگار امام محمد والتيفيذ نے عبد داخل كے عتق كو عبد ثابت پر قياس كيا ہے، يعنى جس طرح

عبر ثابت کے حق میں ایجاب ٹانی سے ربع عتق مخقق ہوا ہے اسی طرح عبد داخل کے حق میں بھی ربع عتق مخقق ہوگا۔ حفرات شیخین محوالی اور عبد داخل کے حق میں بھی ربع عتق مخقق ہوگا اور عبد مؤالی اور عبد داخل کے حق میں نصف عتق مخقق ہوگا اور عبد ثابت میں بھی نصف عتق ہی تحقق ہوتا ، لیکن ایجاب اول سے چوں کہ اس کا نصف آزاد ہو چکا ہے اس لیے تحصیلِ حاصل سے بچنے کے لیے ہم نے اس کے حق میں ربع عتق محقق کیا ہے اور عبد داخل کو چوں کہ ایجاب اول سے عتق حاصل نہیں ہوا ہے ، لہذا اس کے حق میں میں یہ اور عبد ثابت پر اسے قیاس کرنا صحیح نہیں ہے ، کیوں کہ اس کے حق میں تحصیلِ حاصل نہیں لازم آتی۔ یہاں پورانصف محقق ہوگا نہ کہ ربع اور عبد ثابت پر اسے قیاس کرنا صحیح نہیں ہے ، کیوں کہ اس کے حق میں تحصیلِ حاصل نہیں لازم آتی۔

قَالَ فَإِنْ كَانَ الْقُولُ مِنْهُ فِي الْمَرَضِ قُسِمَ النُّلُثُ عَلَى هَذَا، وَشَرْحُ ذَلِكَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ سِهَامِ الْعِتْقِ وَهِي سَبْعَةٌ عَلَى قَوْلِهِمَا، لِأَنَّا نَجْعَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِحَاجَتِنَا إِلَى ثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ فَنَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ النَّابِتِ ثَلَاثَةُ الْمُوبِ وَصِيَّةٌ الْمُوبِ وَصِيَّةٌ الْمُوبِ وَصِيَّةٌ الْمُوبِ وَصِيَّةٌ وَمِنَ الْأَجْوَيُنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ فَيَبْلُغُ سِهَامُ الْعِتْقِ سَبْعَةً، وَالْعِتْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ وَمَحَلُّ نِفَاذِهَا النَّلُثُ فَلَابُدَ أَنْ يُجْعَلَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ ضِعْفَ ذَلِكَ فَيُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلَى سَبْعَةٍ وَجَمِيْعُ الْمَالِ وَمَحَلُّ نِفَاذِهَا النَّلُثُ فَلَابُدَ أَنْ يُجْعَلَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ ضِعْفَ ذَلِكَ فَيُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلَى سَبْعَةٍ وَجَمِيْعُ الْمَالِ أَحَدُ وَعِشْرُونَ فَيُعْتَقُ مِنَ النَّابِتِ ثَلَاثَةً وَيَسْعَى فِي أَرْبَعَةٍ، وَيُعْتَقُ مِنَ الْبَاقِيَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ وَعِشْرُونَ فَيُعْتَقُ مِنَ النَّابِتِ ثَلَاثَةُ وَيَسْعَى فِي أَرْبَعَةٍ، وَيُعْتَقُ مِنَ الْبَاقِيَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ وَعِشْرُونَ فَيُعْتَقُ مِنَ النَّابِتِ ثَلَاثَةً وَيَسْعَى فِي أَرْبَعَةٍ، وَيُعْتَقُ مِنَ النَّابِعَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَصَارَ جَمِيْعُ الْمَالِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ، وَبَاقِي التَّخُويُجِ مَامَرٌ.

تروجہ کے: امام محمہ والنا فی فرماتے ہیں کہ اگر مولی کا بی تول مرض الموت میں ہوتو اس کا فلت مال اس حساب سے تقسیم کیا جائے گا، اور اس کی تشریح بیت ہے کہ آزادی کے حصول کو جمع کیا جائے گا جو حضرات شخیین مجھیلیا کے قول پر سات ہیں ، کیوں کہ ہم ہر رقبہ کے چار حصے کریں گے، اس لیے کہ ہمیں تین چوتھائی حصول کی ضرورت ہے چنا نچہ ہم کہیں گے کہ غلام موجود کے تین حصے آزاد ہوں گے اور آخر کے دونوں میں سے ہرایک کے دودو حصے آزاد ہوں گے اور عمق کی سات حصے ہوجا کیں گے، اور مرض الموت کا عمق وصیت ہوا راس کا محل نفاذ تہائی مال ہے، لہذا ور تاء کے سہام اس کے دو گئے قرار دینا ضروری ہے اس لیے ہر رقبہ کے سات حصے ہوں گے اور اس کا ور پورے مال کے اکیس جصے ہوں گے، چنا نچہ غلام موجود کے تین جصے آزاد ہوں گے اور ان میں سے ہرایک پانچ حصوں میں کمائی کرے گا اور باقی دونوں غلاموں میں سے ہرایک پانچ حصوں میں کمائی کرے گا بھر جب ہم غور کرکے غلاموں میں ہم کا کہ کہ کے دو دو حصے آزاد ہوں گے اور ان میں سے ہرایک پانچ حصوں میں کمائی کرے گا پھر جب ہم غور کرکے (اضیں) جمع کرو گئو تھے ہوں گے اور امام محمد ہوئی تھے کہ ہوجائے گا اور پورے مال کے اٹھارہ حصے ہوں کے اور امام محمد ہوجائے گا اور پورے مال کے اٹھارہ حصے ہوں کے اور ان میں سے ایک حصہ کم ہوجائے گا اور پورے مال کے اٹھارہ حصے ہوں کے اور باتی تخرین کے آزاد ہوگا ، لہذا عمق کے جا کیں ہیں ہوجائے گا اور پورے مال کے اٹھارہ حصے ہوں کے اور باتی تخرین کے آزاد ہوگا ، لہذا عمق کے سہام میں سے ایک حصہ کم ہوجائے گا اور پورے مال کے اٹھارہ حصے ہوں کے اور باتی تخرین کے آزاد ہوگا ، لہذا عمق کے سہام میں سے ایک حصہ کم ہوجائے گا اور پورے مال کے اٹھارہ حصور کے اور باتی تخرین کی گرور کے گ

﴿ قسم ﴾ تقسيم كيا جائكا - ﴿ سهام ﴾ واحدسهم : حصد ﴿ يسعلى ﴾ كوش كركا ، كمائكا - ﴿ نقصت ﴾ كم موكا - خوده بالاصورت مين تركى كقسيم كاطريقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں جو تین غلاموں سے متعلق مولی کے اعماق کے احکام ومسائل بیان کئے گئے ہیں ان کا تعلق مولی کی صالب صحت سے ہے۔ اور اگر مولی نے مرض الموت کی صالت میں اس طرح کا معاملہ کیا اور أحد کما حو سے اعماق نافذ کیا تو یہ اعماق اس کے تہائی مال سے معتبر ہوگا، کیوں کہ مرض الموت کا عتق وصیت ہوتا ہے اور وصیت موصی کے تہائی مال سے نافذ ہوگا۔ ہوتی ہے، البذایہ عتق بھی تہائی مال سے نافذ ہوگا۔

اوراس کی تقسیم کا طریقہ بیہوگا کہ حضرات شیخین بھائنا کے یہاں عتق کے سات جھے کئے جائیں گے، کیوں کہ معتقین کو صص دینے کے لیے تین چوٹھائی کی ضرورت درکار ہے اور بیضرورت اسی وقت محقق ہوگی جب سہام عتق کے سات جھے کئے جائیں چنانچیہ خارج اور داخل دونوں کونصف رقبہ یعنی دودوحصوں سے ضرب دیا جائے گا اور غلام ثابت کوتین چوتھائی ہے اس طرح غلام ثابت کوتین اور خارج کے دواور داخل کے دوکل ملا کرسات حصے ہول کے اور سات کوان متیوں میں ضرب دینے سے حاصل ضرب ۲۱ ہوگا ،اسی کو صاحب كتاب نے فیجعل كل رقبة على سعبة أسهم وجميع المال أحد وعشرون تتعبيركيا بـاس ضرب كے بعد ان غلام میں عتق کی ترتیب اور تقییم اس طرح ہوگی کہ غلام ثابت کے سات حصول میں سے تین حصے آزاد ہوں گے اور بقیہ چار میں وہ مرحوم کے ورثاء کے لیے کمائی کرے گا اور غلام خارج اور داخل دونوں کے دو دو حصے آزاد ہوں گے اور مابتی پانچ حصوں میں بیلوگ موسی اور مُعتِن کے ورثاء کے لیے کمائی کریں گے،اب اگر تھوڑا سا د ماغ خرچ کر کےغور کیا جائے تو یہ بات کھل کرسا منے آ جائے گ کہ تینوں غلاموں کے جواکیس حصے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ثلث کے بیہ تینوں غلام مالک ہیں بعنی سات کے اور دوثلث موصی کے ورثاء کوملیں گے یعنی چودہ حصے کیوں کہ ۲۱ کا ثلث سات ہے اور اس کے دوثلث ۱۲ جیں ،اس کے برخلاف امام محمد رالشط چوں کہ عبد داخل میں ربع عتق ہی کے قائل ہیں اس لیے ان کے یہاں عتق کے چھے ہی سہام بنیں گے،٣عبد ثابت کے٢عبد خارج کےاورایک عبدداخل کے اوران کا مجموعہ چھے ہوگا جو تین سے ضرب دینے میں اٹھارہ بنے گا، چنانچے عبد خارج کے چھے حصوں میں سے احصے آزاد موں گے اور بقیہ جارمیں وہ کمائی کرے گا،عبد داخل کے چھے میں سے ایک حصد آزاد ہوگا اور بقیہ پانچ میں وہ کمائی کرے گا اور عبد ٹابت کے چھےحصول میں سے تین حصے آزاد ہوں گے اور مابقی تین میں وہ ورثاء کے لیے کمائی کرے گا اور یہاں بھی ثلث اورثلثان ك اعتبار سے حصص مول مع كيول كه تينول وصايا ليني عبد داخل ،عبد خارج اور عبد ثابت كے مجموع حصص ٢ بي جو ١١ اتفاره كا ثلث ہےاورور ثاء کے قصص ۱۲ بارہ ہیں جواٹھارہ کے دوثلث ہیں۔(عنایہ بنایہ: ۱۳۲/۵)

وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الطَّلَاقِ وَهُنَّ غَيْرُ مَدُّخُولَاتٍ وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ سَقَطَ مِنْ مَهْرِ الْخَارِجَةِ رُبُعُهُ، وَمِنْ مَهْرِ النَّابِتَةِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِه، وَمِنْ مَهْرِ الدَّاخِلَةِ ثُمُنَهُ، قِيْلَ هذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً وَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ رُبُعُهُ، وَقِيْلَ هُوَ قَوْلُهُمَا أَيْضًا، وَقَدْ ذَكُونَا الْفَرْقَ وَتَمَامَ تَفُرِيْعَاتِهَا فِي الزِّيَادَاتِ.

تر جملی: اوراگریہ تول طلاق کے متعلق ہواور عورتیں غیر مدخول بہا ہوں اور وضاحت کرنے سے پہلے شو ہر مرجائے تو خارجہ کے مہر سے ربع ساقط ہوگا اور داخلہ کے مہر سے اس کا ثمن ساقط ہوگا ایک قول یہ ہے کہ بیدام محمد روائٹھائہ می کا قول ہے اور حضرات شیخین مجھ آئٹھا کے یہاں داخلہ کے مہر کا ربع ساقط ہوگا اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرات شیخین مجھ آئٹھا کا بھی تول ہے۔ اور ہم (طلاق اور عمّا ق کے کی فرق کو اور اس مسئلے کی تمام جزئیات کو زیادات میں بیان کر بچکے ہیں۔

## اللغاث:

﴿سقط ﴾ ساقط موجائ گا۔ ﴿أثمان ﴾ آخوي صے۔ ﴿ثمن ﴾ آخوال حصد ﴿ ربع ﴾ چوتھائى، چوتھا حصد

فدكوره بالاصورت ميس طلاق كاحكم:

فرماتے ہیں کہ اگرصورت مسلم کا تعلق طلاق سے ہولینی کمی خص کی تین ہیویاں ہوں ان میں سے دو ہیویاں اس کے پاس آئیں اور اس نے کہا احدا کما طالق تم میں سے ایک کو طلاق ہے، پھر ان میں سے ایک نکل گئ اور تیسری ہیوی اس کے پاس گئی اس پر بھی شوہر نے کہا احدا کما طالق تم میں سے ایک کو طلاق ہے اور بیساری عور تیس غیر مدخول بھن ہیں یعنی شوہر نے ان سے جماع اور وطی یا خلوت میچے نہیں کیا تھا اور طلاق کی تعیین اور تفصیل کیے بغیر وہ مرکیا تو اس صورت میں خارجہ ہیوی کے مہر سے درائع ساقط ہو جائے گا اور خابتہ عورت کے مہر سے درائع اور تمن ساقط ہو گا جب کہ داخلہ کے مہر سے امام محمد والشوائے کے یہاں تو شن ساقط ہو گا کہوں کہ ان حضرات کے یہاں داخلہ اور خارجہ میں کوئی فرق نہیں ہے جب کہ امام محمد والشوائے نے داخلہ کو خابتہ کے یہاں درائی سے اگر خابتہ مراد کی جائے تو اس کے حق میں شمن ہی کا خابتہ مراد کی جائے تو اس کے حق میں شمن ہی کا خاب ہیں۔

بعض حضرات کی رائے ہے کہ داخلہ کے حق میں سقوطِ مثن کا قول حضرات شیخین عُیَارِیَا کا بھی ہے، الہذا اس صورت میں حضرات شیخین عُیَارِیَا کی طرف سے عتق اور طلاق میں فرق کرنا پڑے گا، صاحب کتاب نے تو زیادات کا حوالہ دے کرا پی جان چیڑا کی ہے البتہ صاحب بنایہ نے اس موقع پر فہ کورہ فرق کی وضاحت کی ہے اسے آپ ملاحظہ فرمالیں عتق کی صورت میں غلام ثابت مکا تب کے درج میں ہے البذاعتق میں مولی کا ایجاب ثانی ہر حال میں صحح ہوگا، اس لیے کہ وہ غلام اور مکا تب کے مابین دائر اور مشترک ہوگا یا اور بات ہے کہ اس میں موجودر ہے والے کورلع ملے گا اور داخل ہونے والے کونصف ملے گا۔ اور طلاق کی صورت میں شوہرکا ایجاب ثانی منکوحہ اور اجتبیہ کے مابین دائر ہوگا اور منکوحہ ہونے کی وجہ کے کی طلاق ہوئی درست ہے، لیکن اجتبیہ پرطلاق واقع کرنا تو درست ہے، لیکن اجتبیہ پرطلاق واقع ہو گئی ہے، لہذا اس لیے کہ اگر ایجاب اول سے طلاق مانی کے وقت وہ اجتبیہ ہوجائے گی ، کیوں کہ اس پر ایجاب اول سے طلاق واقع ہو چکی ہے، لہذا اگر ایجاب اول سے طلاق میں وجہ میکوحہ ہوئے گی ، کیوں کہ اس پر ایجاب اول سے طلاق واقع ہو چکی ہے، لہذا طلاق میں نا جنہ من وجہ منکوحہ ہو اور من وجہ اجتبیہ ہوجائے گی ، کیوں کہ اس پر ایجاب اول سے طلاق وار وہ رائع ہو اور ہو داخلہ اور اللہ المان میں ناقط ہوگا اور دا خلہ کا نصف ما قط ہوگا اور وہ رائع ہو اور ہو رائع دا خلہ اور میں خابتہ کا میں شاختہ کے مہروں کے مابین تقسیم ہوگا اس لیے ثابتہ کا میں شاختہ کو مہروں کے مابین تقسیم ہوگا اس لیے ثابتہ کا میں شن ساقط ہوگا اور دا خلہ کا بھی شن ساقط ہوگا اور دا خلہ کا میں شاختہ کے مہروں کے مابین تقسیم ہوگا اس لیے ثابتہ کا میں شاخلہ کا ہوں گئی ساقط ہوگا اور دا خلہ کا بھی شن ساقط ہوگا اور داخلہ کی سافی سافیط ہوگا کی سافیل کی سافیط ہوگا کی سافیط ہوگا کی سافیل کی سافیل کی سافیط ہوگا کی سافیل کی سا

ترفیجہ کے: جمٹ محض نے اپنے دوغلاموں سے کہاتم میں سے ایک آزاد ہے پھران میں سے ایک کوفروخت کردیایا ایک غلام مرگیا یا ایک سے مولی نے کہاتم میرے مرنے کے بعد آزاد ہوتو دوسرا غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ مرا ہوا غلام موت کی وجہ سے کیل عتق ہی نہیں رہایا مولی سے بچے دینے کے بعد وہ من کل وجہ کل عتق نہیں رہالہذا دوسرا غلام (عتق کے بعد وہ من کل وجہ کل عتق نہیں رہالہذا دوسرا غلام (عتق کے لیے ) متعین ہوگیا، اور اس لیے کہ مولی نے بچے سے شمن وصول کرنے کا ارادہ کیا ہے اور تدبیر سے اپنی موت تک نفع اٹھانے کا ارادہ کیا ہے اور یہ دونوں مقصود عتق ملتزم کے منافی ہیں لہذا دوسرا غلام عتق کے لیے دلالہ متعین ہوگیا۔ اور ایسے ہی جب (دو با ندیوں میں ہے) ایک کومولی نے ام ولد بنالیا ہواضی دونوں معنوں کی وجہ سے ۔ اور بچے فاسد مع القبض اور بدون القبض میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ جامع صغیر کا حکم مطلق نہیں ہے۔ اس طرح بچے مطلق اور احد المتعاقدین کے لیے بچ بشرط الخیار میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ جامع صغیر کا حکم مطلق ہے اور مطلب وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور امام ابو یوسف را شیا ہے سے موی محفوظ میں بچے کے لیے پیش کرنا بھی بچے کے ساتھ ہے اور مطلب وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور امام ابو یوسف را شیا ہے سے موی محفوظ میں بچے کے لیے پیش کرنا بھی بچے کے ساتھ ہوا ہو ہے۔

اورهبه مع التسليم اورصدقه مع التسليم أيع كے درج ميں ہے، كيوں كدان ميں سے ہرايك تمليك ہے۔

#### اللغاث:

﴿حَرِّ ﴾ آزاد۔﴿عتق﴾ آزاد موجائے گا۔ ﴿تدبیر ﴾ غلام کی آزادی کواپی موت معلّق کرنا۔ ﴿قصد ﴾ اراده کیا ہے۔ ﴿ثمن ﴾ قیمت ، ریٹ۔ ﴿إبقاء ﴾ بچانا۔ ﴿ملتزم ﴾ پگا ، فوری ، لازی۔ ﴿استولد ﴾ ام ولد بنالیا۔

## دوغلامول میں سے ایک غیر معین کوآ زاد کرنے کے بعد کسی ایک میں تصرف کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص کے دوغلام ہوں اور اس نے ان دونوں سے کہا اُحد کما حریم میں سے ایک آزاد ہے۔ اس کے بعد مولیٰ نے ان میں سے ایک فروخت کردیا یا ایک غلام مرگیا یا مولیٰ نے ان میں سے ایک کو مد بر بنادیا اور اس سے بیہ کہددیا اُنت حر بعد موتی تو ان تینوں صورتوں میں دوسراغلام عتق کے لیے متعین ہوکر آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ جومرگیا ہے یا جسے بچے دیا ر أن البداية جلد الم يحصي الم المن يك على الكام أزادى ك بيان ين ي

گیا ہے یا جے مولی نے مد ہر بنالیا ہے وہ غلام کل عتق نہیں رہ گیا اور جس غلام میں موت، بیج اور تدبیر واقع نہیں ہوئی ہے وہ کی عتق بھی ہے اور عتق کے لیے متعین بھی ہے، کیوں کہ مزاحمت معدوم ہے اس لیے وہ آزاد ہوجائے گا۔

و لأنه بالبیع الن صورت مسئله میں ایک غلام کے عتق کے لیے متعین ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب مولی نے دونوں غلاموں میں سے ایک کوفروخت کردیا تو اس کا نمن وصول کرنے کا ارادہ کرلیا اسی طرح ایک کو مد ہر بنا کر تاحیات اس سے نفع حاصل کرنا طے کرلیا حالانکہ اس سے پہلے احد محما حو سے وہ ایک کوآزاد کرنے کا عزم ظاہر کر چکا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ہی غلام میں اس کے یہ دونوں مقصد پور نہیں ہوں گے، کیوں کہ من کی وصولیا بی اور تادم حیات نفع اندوزی عتق ملتزم کے منافی ہیں اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ فروخت شدہ غلام یا مد ہر بنایا ہوا غلام آزاد نہیں ہوگا اور جس غلام میں بجے یا تد ہیر واقع نہیں کی گئی ہے وہی آزاد ہوگا لہذا اس حوالے سے بھی دوسرا غلام آزادی کے لیے متعین ہوجائے گا۔

و كذا إذا النع اس كا حاصل يه ب كه اگر كم شخف كه دوبانديان بون اورمولى في ان سي إحدا كها حوة كها بو پيران مين سي ايك كوام ولد بناليا تو دوسرى حريت اورعتق كي ليمتعين بوجائے گي اى دليل سابق كى وجه سے، للمعنيين سے سابقه دليل كي طرف اشاره ہے۔

و لافرق بین النع فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں جو بچے کا تذکرہ ہے اس سے ہرطرح کی بچے مراد ہے خواہ وہ بچے صحیح ہویا بچ فاسد مع القبض ہویا بدون القبض ہواور چاہے بچے مطلق بدون الخیار ہویا بچے مع خیار الشرط لا حدالمتعاقدین ہوبہر صورت دونوں میں سے فروخت کرنے سے دوسرا غلام عتق کے لیے متعین ہوجائے گا، کیوں کہ جامع صغیر میں بچے کا حکم مطلق ہے اور بچے کی تمام انواع کو شامل ہے اور تمام صورتوں میں وہی دلیل جاری ہوگی جو ہم بیان کر بچکے ہیں کہ مولی نے بچے پر اقد ام کر کے ثمن حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور بیارادہ عتق ملتزم کے منافی ہے لہذا ایک میں بچے کرنے سے ہی دوسراغلام عتق کے لیے متعین ہوجائے گا۔

والعوض على البيع النع فرماتے ہیں کہ اگر مولی اپنے دوغلاموں سے أحد کما حر کہنے کے بعد ان میں سے کسی کو فردخت کرنے کے لیے بازار لے گیا تو محمد بن ساعہ کی روایت میں یہ بھی بیج کی طرح ہے یعنی اس صورت میں بھی دوسراغلام عتق کے لیے متعین ہونا کے گام محفوظ سے مرادامام ابو یوسف رائٹھیا سے نی ہوئی غیر مکتوب روایت ہے۔ (بنایہ)

والهبة النع اس كا حاصل يہ ہے كدا گرمولى ان ميں ہے ايك غلام كى كوهبد يا صدقہ كر كے موہوب له يامصد ق له كے حوالے كرديا تو يہ بھى بنج كے درج ميں ہے يعنى اس صورت ميں بھى دوسراعتق كے ليے تعين ہوجائے گا كيوں كه يه موہوب يامصد ق كى تمليك ہے اور تمليك عتق ہے مانع ہے۔

وَكَدَّلِكَ لَوْ قَالَ لِإِمْرَأَتَيْهِ أَحَدًا كَمَا طَالِقٌ ثُمَّ مَاتَتُ إِحْدَاهُمَا لِمَا قُلْنَا، وَكَذَا لَوْ وَطِيَ إِحْدَاهُمَا لِمَا نُبَيِّنُ، وَلَوْ قَالَ لِإِمْرَأَتَيْهِ أَحَدًاهُمَا لِمَا نُبَيِّنُ، وَلَوْ قَالَ لِإِمْرَأَتَيْهِ إِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَامَعَ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَعْتِقِ الْأُخْرِى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالَا يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْوَطْيَ لَا لَهُ يَعْتِقِ الْأُخْرَى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالَا يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْوَطْيَ مُسْتَبْقِيًا لِلْمِلْكِ فِي الْمُؤَطُّوْ ءَ قِ فَتَعَيَّنُتِ الْأُخْرَى لِزَوَالِهِ يَحِلُّ إِلَّا فِي الْمُؤْطُودُ ءَ قِ فَتَعَيَّنُتِ الْأُخْرَى لِزَوَالِهِ

## ر أن البداية جلد ال يحصر الم يوسي الم أزادى كهان يل ي

بِالْعِنْقِ، كَمَا فِي الطَّلَاقِ، وَلَهُ أَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْمَوْطُوْءَةِ، لِأَنَّ الْإِيْقَاعَ فِي الْمُنَكَّرَةِ وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ فَكَانَ وَطُيُهَا حَلَا لَا الْمِنْقُ عَلَى الْمُنَكَّرَةِ وَهُ مُعَيَّنَةٌ وَكُو اللَّهُ عَلَى مَذْهَبِهِ إِلَّا أَنَّةٌ لَا يُفْتَى بِهِ، ثُمَّ يُقَالُ الْمِتْقُ غَيْرُ نَاذِلِ قَبْلَ الْمُنكَّرَةِ فَيَظُهُرُ فِي حَقِّ حُكْمِ تَقَبُّلِهِ، وَالْوَطْيُ يُصَادِفُ الْمُعَيَّنَةَ، بِحِلَافِ الْمَنكَرةِ فَيَظُهُرُ فِي حَقِّ حُكْمٍ تَقَبُّلِهِ، وَالْوَطْيُ يُصَادِفُ الْمُعَيَّنَةَ، بِحِلَافِ اللَّهَانُ الزَلَّ فِي الْمُنكَرةِ فَيَظُهُرُ فِي حَقِّ حُكْمٍ تَقَبُّلِهِ، وَالْوَطْيُ يُصَادِفُ الْمُعَيَّنَةَ، بِحِلَافِ اللَّهَانَةِ الْمَالِي فِي الْمُنكَدِّرَةِ اللَّهُ اللْمُعَلِّقُ اللْمُعِلَّاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِلَ اللْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُعْلَى اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤُمُ الللْمُؤْمُ ال

ترجمل: ایسے ہی اگر کسی نے اپنی دو بیویوں ہے کہاتم میں سے ایک کوطلاق ہے پھران میں سے ایک مرگئی،اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں،ایسے ہی اگر شوہر نے ان میں سے ایک سے وطی کرلی اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کریں گے۔

اوراگرکسی نے اپنی دو باندیوں سے کہاتم میں سے ایک آزاد ہے پھران میں سے ایک سے ہم بستری کرلیا تو امام ابوصنیفہ ویلیٹھیڈ کے یہاں دوسری باندی آزاد نہیں ہوگی۔حضرات صاحبین بھی نہ فرماتے ہیں کہ دوسری باندی آزاد ہوجائے گی، کیونکہ وطی صرف ملکیت میں حلال ہے، البذا وطی کر کے مولی موطوء ہ میں ملکیت باقی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے دوسری عتق کے لیے متعین ہوجائے گی، کیوں کہ عتق سے ملکیت ختم ہوگئی جیے طلاق میں ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ چائیٹیلڈ کی دلیل میہ ہے کہ موطوء ہ میں ملکیت موجود ہے، کیوں کہ ایقاع حریت غیر معین باندی میں ہے اور موطوء ہ باندی معینہ ہے، لہٰذااس کی وطی حلال ہوگی ، اور اسے بیان نہیں قرار دیا جاسکتا اسی لیے امام اعظم چائیٹیٹ ند بہب پران دونوں سے وطی حلال ہے تا ہم اس پرفتو کی نہیں دیا جائے گا۔

پھر کہا جائے گا کہ وضاحت سے پہلے عتق واقع نہیں ہوگا اس لیے کہ عتق وضاحت سے متعلق ہے یا یوں کہا جائے گا کہ غیر معین باندی میں عتق واقع ہوگا اور اس حکم کے حق میں ظاہر ہوگا جے وہ غیر معین باندی قبول کرے گی حالانکہ وطی معینہ باندی سے واقع ہوئی ہے۔

برخلاف طلاق کے، کیوں کہ نکاح کامقصود اصلی ولد ہے، اوروطی سے اولا دکا ارادہ کرنا حفاظت ولد کے حوالے سے موطوء ہیں ملکیت باقی رکھنے کے مقصد پر دلیل ہے، رہی باندی تو اس سے وطی کر کے شہوت پوری کرنامقصود ہے نہ کہ ولد، لہذا ہے استبقاء ملکیت پر دلیل نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿أمة ﴾ باندى، لونڈى \_ ﴿مستبقى ﴾ بقا چاہنے والا، باقى رکھنے والا \_ ﴿منكرة ﴾ مجبول، نامعلوم \_ ﴿يصادف ﴾ واقع جوگ \_ ﴿صيانة ﴾ تفاظت، بچاؤ \_

#### مذكوره بالاصورت من طلاق كاستله:

مسلدیہ ہے کدایک محض کے دو بیویال میں اس نے ان سے کہا احدا کھا طالق تم میں سے ایک کوطلاق ہے پھران میں سے

ایک بیوی مرگئی تو دوسری بیوی طلاق کے لیے متعین ہوجائے گی، کیوں کہ مری ہوئی بیوی محل طلاق نہیں ہے، لہذا جوزندہ بخیر ہے وہی مطلقہ ہوجائے گی، لما قلنا سے صاحب کتاب نے ای طرف اشارہ کیا ہے۔

و تحذا لو وطی الن فرماتے ہیں کہ دو بیویوں سے إحدا کما طالق کہنے کے بعد اگر شوہران میں سے کی ایک سے وطی کر لی تو اس صورت میں بھی غیر موطوء ہیوی طلاق کے لیے متعین ہوجائے گی۔اس کی دلیل آئندہ عبارت میں بیان کی جائے گی۔

ولو قال الأمتیه النح اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص کی دوبا ندیاں ہیں اس نے ان دونوں ہے کہ اإحدا کما حوۃ اس کے بعد مولی نے ان میں سے ایک باندی سے مجامعت کر لی تو اہام اعظم والتیائی کے بہاں دوسری باندی آزاد نہیں ہوگی جب کہ حضرات صاحبین وی اللہ کے دوسری باندی آزاد سے بدون نکاح وطی حوۃ سے صاحبین وی اللہ کے بہاں دوسری باندی آزاد ہے وارد وسرے سے وطی کر لی ہے اور وطی مملوکہ باندی سے ہی حلال ہے، آزاد سے بدون نکاح وطی حلال نہیں ایک باندی کو آزاد کردیا ہے اور دوسرے سے وطی کر لی ہے اور وطی مملوکہ باندی سے ہی حلال ہے، آزاد سے بدون نکاح وطی حلال نہیں ہوتا ہے، البندا ایک باندی سے وطی کر کے مولی نے بیاشارہ دے دیا ہے کہ وہ موطوء ہو کو پی ملکت میں باتی رکھنا چاہتا ہے اور غیر موطوء ہی ہوتا ہو اور حیت واقع کرنا چاہ ہا ہے اس لیے غیر موطوء ہو باندی حریت کے لیے متعین ہوجائے گی اور حتق کی وجہ سے اس باندی سے مولی کی ملکت ساقط ہوجائے گی ۔ جیسے اگر کسی کی دو تیویاں ہوں اور اس نے إحدا کما طالق سے ان کوطلاق دی پھر کسی ایک باندی سے وطی کر کی اس بات کا بیان اور اعلان ہوگا کہ وہ موطوء ہی کوطلاق نہیں دینا چاہتا، اس طرح صورت مسلم میں ہی ایک باندی سے مولی کی مجامعت اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ اسے آزاد نہیں کرنا چاہتا۔

وله أن الملك النع حضرت امام اعظم ولينظير كى دليل بيه به كهموطوءة باندى ميس مولى كى ملكيت موجود به كيول كهمولى نے معين باندى سے وطى كى به اور معين باندى سے وطى كرنا اس كے ليے حلال به جب كهمولى نے إحدا كها حوة سے دونوں ميں سے غير معين باندى ميں طلاق واقع كى به لهذا بيطلاق اس وقت كى باندى پرفٹ اور واقع نہيں ہوگى جب تك مولى كى طرف سے اس سلسلے ميں كوكى وضاحت اور بيان نہيں قرار اس سلسلے ميں كوكى وضاحت اور بيان نہ آئے اور ہم متعينہ باندى كى وطى كوغير متعينہ ميں وقوع طلاق كے ليے دليل اور بيان نہيں قرار دي گئيس مال فير موطوء و باندى پرطلاق نہيں واقع ہوگى اور مولى كے ليے اس سے وطى كرنا بھى ہمارے يہاں حلال اور ديس كے اس سے وطى كرنا بھى ہمارے يہاں حلال مالا كہ آپ حد درجہ متعينہ ورجاح كا ورخاط تھے۔

ٹم یقال النے یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام اعظم ولیٹی لیے یہاں إحدا کھا حو ہ سے کوئی باندی آزاد نہیں ہوئی تو گویا مولی کا یہ کلام لغوہ ہوگیا اوراگر آزادی واقع ہوتی ہے تو پھر دونوں سے صلب وطی کا معاملہ ہم ہم سے باہر ہے؟ آخراس کا کیا حل ہے؟ صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سوال کی پہلی شق کا جواب یہ ہے کہ صورتِ مسلم میں مولی کا اعتاق ہم ہے جو وضاحت اور بیان پر موقوف ہے، البذا جب تک مولی کی طرف سے بیان صادر نہیں ہوگا اس وقت کی باندی پر عتق واقع نہیں ہوگا۔ اور دوسری شق کا جواب یہ ہے کہ عتق غیر معین باندی میں واقع ہے اور اس عتق کا ظہورای حکم اور اس چیز کے حق میں ہوگا جس غیر معین قبول کرتا ہو جسے بیچ ہے کہ مشکر اور غیر معین بیچ کوقبول کرتا ہے مثلاً اگر کسی نے دوغلاموں میں اور اس عق کی غیر معین سے پھر بھی اس سے ایک معین اور منتز کی شرط لگادی تو اگر چے بہیج غیر معین سے پھر بھی اس

## ر أن البداية جلد ال المستخدم الم المستخدم الكام أزادى كام أزادى كام يان ين الم

میں بیج جائز ہالیاصل یہاں غیر معین اور منکر باندی میں عتق واقع ہے جب کہ وطی صرف اور صرف معینہ باندی میں واقع ہوگی ، کیوں کہ وطی اللہ کے معین باندی سے وطی کرنا غیر معین باندی کے دوطی ایک عین باندی سے وطی کرنا غیر معین باندی کے عتق کا بہان نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف ایک بیوی سے وطی کرنا دوسری بیوی کے طلاق کی دلیل بن سکتا ہے، کیوں کہ نکاح کا مقصد اصلی اولا دکی تخصیل اور سل کی افزائش ہے، لہذا دو بیو یوں سے إحدا کہ ما طلاق کہنے کے بعد اگر مولی ان میں سے ایک سے وطی کرتا ہے تو وہ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ افزائش نسل اور حفاظت اولا دکی خاطر وہ موطوء قریس اپنی ملکیت نکاح باقی رکھنا چاہتا ہے اور غیر موطوء قرکو اپنے نکاح سے خارج کر رہا ہے، اس کے بالمقابل باندیوں سے وطی کرنے میں صرف موج وستی اور شہوت براری مقصود ہوتی ہے، اولا دمقصود نہیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ باندی کی اجازت کے بغیر بھی عزل جائز ہے تو جب باندی سے صرف شہورت پوری کرنا مقصود ہے، تو ظاہر ہے کہ باندی سے وطی کرنا اس میں استبقائے ملکیت کی علامت اور دلیل نہیں ہوگی۔

وَمَنُ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِيْنَهُ عُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَوَلَدَتْ عُلَامًا وَجَارِيَةً وَلَا يُدُرِى آيُهُمَا وُلِدَ أَوَّلاً عُتِقَ نِصْفُ الْأُمِّ وَنِصْفُ الْجَارِيَةِ، وَالْعُلامُ عَبْدٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُعْتَقُ فِي حَالٍ وَهُو مَا إِذَا وُلِدَتِ الْعُلامُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اَلْأُمُّ بِالشَّرْطِ، وَالْجَارِيَةُ لِكُونِهَا تَبْعًا لَهَا، إِذِ الْأُمُّ حُرَّةٌ حِيْنَ وَلَدَتُهَا، وَتَرِقُ فِي حَالٍ وَهُو مَا إِذَا وَلَدَتِ الْعُلامُ يَرُقُ الْعَدَمِ الشَّرُطِ فَيَعْتِقُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ، أَمَّا الْعُلامُ يَرُقُ فِي الْخَارِيَةَ أَوَّلًا لِعَدْمِ الشَّرُطِ فَيَعْتِقُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ، أَمَّا الْعُلامُ يَرُقُ فِي الْحَدَمِ الشَّرُطِ فَيَعْتِقُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ، أَمَّا الْعُلامُ يَرُقُ

ترجیلہ: جس نے اپنی باندی ہے کہا کہ اگر پہلا بچراڑ کا جنے گی تو تُو آزاد ہے پھراس نے لڑکا اورلڑ کی جنا اور پہیں معلوم ہوسکا کہ
ان میں ہے کون پہلے پیدا ہوا تو ماں اورلڑ کی کا نصف نصف آزاد ہوگا اورلڑ کا غلام رہے گا، کیوں کہ ام اور جارید دونوں میں سے ہرا یک
ایک حالت میں آزاد ہوتی ہے اوروہ حالت یہ ہے کہ جب پہلے اس نے لڑکا جنا ہو، ماں شرط کی وجہ ہے آزاد ہوگی اورلڑ کی ماں کے تالیع
ہونے کی وجہ ہے آزادی ہوگی، کیوں کہ بوقتِ ولا دت جاریہ ماں آزاد ہوچکی ہے۔ اور ایک حالت میں ماں اورلڑ کی میں سے ہرا یک
رقیق رہے گی اوروہ حالت یہ ہے کہ جب پہلے اُم نے لڑکی جن ہو، کیوں کہ شرط معدوم ہے، لہذا ان میں سے ہرا یک کا نصف آزاد ہوگا
اور نصف کے لیے کمائی کریں گے، رہا لڑکا تو وہ دونوں حالتوں میں رقیق رہے گائی لیے وہ غلام کہلائے گا۔

#### اللغات:

﴿ اَمدَ ﴾ باندى ـ ﴿ تلدين ﴾ توجنى ـ ﴿ حُرّة ﴾ آزاد كورت ـ ﴿ جارية ﴾ لأكى ـ ﴿ لايدرى ﴾ پنة نه بوءعلم نه بو۔ ﴿ عتق ﴾ آزاد بوجائ گا ـ ﴿ ترق ﴾ غلام بوگى ـ ﴿ يسعلى ﴾ كمائ گا ـ

اعماق معلق كي أيك صورت:

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی باندی ہے کہا کہ اگرتو پہلا بچیلز کا جنے گی تو تو آزاد ہے بعنی مولیٰ نے اس کی آزادی

# ر آن الهداية جلد ال يوسي ١٦ يوسي ١٢ يوسي ادكام آزادى كيان ين ي

کولا کا جننے پرموتوف اور مشروط کر دیا اور اس باندی نے لڑکا اور لڑکی دو بچوں کوجنم دیا اور پینیں معلوم ہوسکا کہ کون سا بچہ پہلے بیدا ہوا ہولڑکا یا لڑکی ؟ تو اس صورت میں باندی اور لڑکی کا نصف نصف حصد آزاد ہوگا۔ اور لڑکا بدستور غلام ہی رہےگا۔ یہاں نصف نصف آزاد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باندی اور لڑکی دونوں ایک حالت میں آزاد ہوں گی اور ایک حالت میں آزاد ہوں گی۔ چٹانچہا گریقینی طور سے میمعلوم ہوجائے کہ پہلا بچر لڑکا پیدا ہوا ہے تب تو حریت کی شرط پائی جانے سے باندی آزادی ہوجائے گی اور جولڑکی ہوگی وہ بھی آزاد ہوجائے گی ، کیوں کہ لڑکی اپنے مال کے تابع ہے اور لڑکی کی ولادت کے وقت چوں کہ ماں یعنی باندی آزاد ہوگی۔

کے تابع ہوکر وہ لڑکی بھی آزاد ہوگی۔

اوراگریہ بات واضح ہوجائے کہ باندی نے پہلے لڑکی جنا ہے تو اس صورت میں شرطِ اعمّاقی مفقود ہے ،اس لیے نہ تو باندی آزاد ہوگا اور نہ بی لڑکی ۔ الحاصل عتق اور عدم عتق کی یہ دوصور تیں ہیں، کین صورت مسئلہ میں چوں کہ لڑکی کی ولادت کی اوّلیت واضح نہیں ہوگی ہے ، اسی لیے ہم نے نصف نصف آزاد ہوگا اور ماہمی نصف کے ہوکی ہے ، اسی لیے ہم نے نصف نصف نصف آزاد ہوگا اور ماہمی نصف کے لیے وہ دونوں کمائی کریں گے۔ اور جولڑکا ہوگا وہ تو دونوں صورتوں میں غلام ہوگا اور غلام ہی رہے گا ، کیوں کہ بیلڑکا باندی یعنی اپنی ماں کی حریت سے پہلے ہی پیدا ہوا ہے ، اس لیے بیحریت میں ماں کے تابع نہیں ہوگا ، بلکہ ماں کی سابقہ حالت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ لڑکا غلام ہی رہے گا۔

وَإِنْ إِذَّعَتِ الْأُمُّ أَنَّ الْعُلَامَ هُوَ الْمَوْلُوْدُ أَوَّلًا، وَأَنْكُرَ الْمَوْلَى، وَالْجَارِيَةَ صَغِيْرَةٌ فَالْقُولُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِيْنِ لِإِنْكَارِهِ شَرْطَ الْعِنْقِ، فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَتِ الْأُمُّ وَالْجَارِيَةُ، لِأَنَّ دَعُوى الْأَمِّ حُرِّيَةَ الصَّغِيْرَةِ مُعْتَبَرَةٌ لِكَوْنِهَا نَفُعًا مَحْطًا فَاعْتُبِرَ النَّكُولُ فِي حَقِّ حُرِّيَتِهِمَا فَعَتَقَتَا، وَلَوْكَانَتِ الْجَارِيَةُ كَبِيْرَةً وَلَمُ الصَّغِيْرَةِ مُعْتَبَرَةً فِي الْمَعْلِيةِ عَتَقَتِ الْأُمُّ بِنَكُولِ الْمَوْلَى خَاصَّةً دُونَ الْجَارِيَةِ، لِلنَّ دَعُوى الْأَمِّ عَيْرَةً وَلِمُ عَلَى الدَّعُولِى فَلَمْ يَظُهُرُ فِي حَقِّ الْجَارِيَةِ، وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ فِي الْجَارِيَةِ الْكَبِيْرَةِ، وَصِحَّةُ النَّكُولِ تَنْبِي عَلَى الدَّعُولَى فَلَمْ يَظُهُرُ فِي حَقِّ الْجَارِيَةِ، وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ الْمَعْلِيقِ وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ الْمَعْلِيقِ وَلَادَةِ الْغُلَامِ وَالْأَمُّ سَاكِتَةٌ يَثُبُثُ عِتْقُ الْجَارِيَةِ بِنُكُولِ الْمَوْلَى دُونَ الْآمِ لِمَا قُلْنَا، وَاللَّمْ لِمَا الْعَلَامِ فِي الْمَالِيَةِ الْمُولِي عَلَى الْعَلْمِ فِي عَلَى الْمَعْلِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمَالَةُ لِللَّهِ لِمَا الْعَلَى الْمَالِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمَ فَيْمَا ذَكُرُنَا لِلْآلَةُ السِيْحَلَافُ عَلَى فَعْلِ الْغَيْرِ، وَبِهِ لِمَا الْقَدْرِ يُعْرَفُ مَا ذَكُرُنَا مِنَ الْوَجُوهِ فَى كَفَا يَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْرِيقِ الْمُنْتَهِي الْمُعْرِيقِ الْمُنْتَهِي الْمُنْتَهِي الْمُنْتِيقِ الْمُنْتَعِي الْمُنْتِي الْمُنْتَعِي الْمُنْتِعِي الْمُنْتَقِي الْمُنْتِقِي الْمُنْتِي الْمُنْتَقِي الْمُنْتَعِي الْمُنْتِعِي الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

ترجیلہ: اوراگر ماں نے یہ دعویٰ کیا کہ لڑکا ہی پہلے پیدا ہوا ہے اور مولیٰ نے انکار کر دیا اور لڑکی ابھی جیوٹی ہے تو یمین کے ساتھ مولیٰ کی بات معتبر ہوگی، کیوں کہ وہ شرطِعتٰ کا منکر ہے پھراگر مولیٰ نے قتم کھالیا تو ان میں سے کوئی آزاد نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ قتم سے انکار کر دے تو ماں اور لڑکی آزاد ہوجا ئیں گی، اس لیے کہ صغیرہ کی حریت کے حوالے سے ماں کا دعویٰ معتبر ہے کیوں کہ بیصرف نفع ہے، لہذا ان دونوں کی حریت کے حق میں انکار کا اعتبار کرلیا جائے گا اور ماں اور لڑکی دونوں آزاد ہوجا ئیں گی۔

اورا گرلڑ کی بالغہ ہواوراس نے (حریت کا) دعویٰ نہ کیا ہواور باقی مسئلہ اس حال پر ہوتو مولی کے انکار سے صرف ماں آزاد ہوگی اور لڑ کی آزاد نہیں ہوگی ، کیوں کہ بالغہ لڑ کی کے حق میں ماں کا دعویٰ معتبر نہیں ہے اور انکار کی صحت دعوی ہی پر ببنی ہے لہذا لڑ کی کے حق میں یہا نکار مؤ ترنہیں ہوگا۔

اوراگر بالغائری بی لڑکے کی سبقت ولادت کی مدعیہ بواور مال خاموش ہوتو مولی کے انکار قسم سے بیلڑ کی آزاد ہوجائے گی بھین مال آزاد نہیں ہوگی اس دلیل کی وجہسے جوہم بیان کر چکے ہیں۔اور ہماری بیان کردہ تمام صورتوں میں علم پرقتم لی جائے گی کیوں کہ بید دوسرے کے فعل پرقتم لینا ہے اور اس مقدار بیان سے وہ صورتیں بھی واضح ہوجاتی ہیں جنصی ہم نے کفایة استھی میں بیان کیا ہے۔

اللّغاث:

﴿ الله عت ﴾ وعوىٰ كرليا۔ ﴿ غلام ﴾ لؤكا۔ ﴿ جارية ﴾ لؤكى۔ ﴿ يمين ﴾ قتم۔ ﴿ نكل ﴾ قتم الله الله عن أك كيا۔ ﴿ حرية ﴾ آزادى۔ ﴿ لم تدّع ﴾ اس نے (ماں نے) كوئى وعوىٰ نہيں كيا۔

### اعماق معلق كي ايك صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر ماں لینی باندی یہ دعویٰ کرے کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے لہذا شرطِعت کے پائے جانے کی وجہ ہم آزاد ہوں ، کین مولی اس دعوے کومستر دکر کے باندی کی بات کا انکار کردے اور جولڑ کی پیدا ہوئی ہے وہ ابھی چھوٹی ہوتو قتم کے ساتھ مولی کی بات معتبر ہوگی ، کیوں کہ مولی شرطِعت کے وجود کا مشکر ہے اور مشکر کا قول کمین کے ساتھ معتبر ہوا کرتا ہے لہذا اگر مولی اس بات پرقتم کھا لے کہ بخدا میر ہے کم میں نہیں ہے کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے تو ماں اور لڑکا لڑکی متیوں میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہوگا۔ اور اگر مولی قتم سے انکار کردے تو باندی یعنی ماں کا دعوی معتبر ہوگا اور ماں ، لڑکی دونوں آزاد ہوجا کیں گی ، کیوں کہ سنجبرہ نجی کے حق میں اس کی مال کا دعوی معتبر ہوگا اور مولی کا انکار ماں کے ساتھ ساتھ اس نجی کے حق میں بیں بھی مفید اور مؤثر ہوگا اور دونوں آزاد ہوجا کیں گی ۔

ولو کانت النے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر لڑکی بالغہ ہواور اس نے اپنی حریت کا دعوی نہ کیا ہواور اس کی ماں کے مولی نے ولا دت کے حوالے سے سبقتِ غلام کے متعلق ماں کے قول کا انکار کردیا ہواور جب مولی سے قتم کا مطالبہ کیا گیا تو بھی وہ مگر گیا تو اس صورت میں مولی کا انکار صرف ماں یعنی باندی کے حق میں مؤثر ہوگا اور باندی ہی آزاد ہوگی، لڑکی آزاد نہیں ہوگی، کیوں کہ یہاں لڑکی بڑکی اور بالغہ ہے اور اپنے نفع نقصان سے بخوبی واقف ہے، اس لیے اس کے حق میں اس کی ماں کا دعوی معتبر نہیں ہوگا اور مولی کے انکار کی صحت چوں کہ دعوے ام کی معتبریت ہی پر موقوف اور ہوئی تھی اور دعوے ام یہاں معتبر ہی نہیں ہے، اس لیے جاربہ کہیرہ کے حق میں مولیٰ کا انکار کھی مؤثر نہیں ہوگا اور وہ آزاد نہیں ہوگی۔

ولو کانت المجاریة الن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کبیرہ بالغائری خود ہی اس بات کا دعویٰ کررہی ہو کہ اڑے کی ولادت پہلے ہوئی ہے اور مال اس سلسلے میں خاموش ہواورمولیٰ انکار دعوی کے بعد شم ہے بھی انکار کردی تو اس صورت میں صرف اڑکی ہی آزاد ہوگی اور مال آزاد نہیں ہوگی ، کیوں کہ یہاں اڑکی مدعیہ ہے اور انکار کی صحت دعوے ہی پڑی ہوتی ہے، لہذا جو مدعیہ ہے یعنی اڑکی مولیٰ مولی

# ر ان البدايه جلدال ي محال المحال ١٠٠ المحال ١٠٠ المحال الكام آزادى ك بيان يس ي

کانکار سے وہی آزاد ہوگی اور جو خاموش ہے یعنی ماں وہ آزاد نہیں ہوگی۔صاحب کتاب نے لما قلنا سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ والتحلیف النح فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مولی سے جوشم لی جائے گی وہ علم اور خبر پر لی جائے گی یعنی مولی یوں شم کھائے گا کہ بخدا میں پنہیں جانتا کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے۔اور مولی اس طرح قتم نہیں کھائے گا کہ بخدا پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا پہلے پیدائیں ہوا ہے، کیوں کہ بیدوسرے کے فعل پر شم ہے اور فعل غیر پر جوشم لی جاتی ہے وہ علم ہی پر لی جاتی ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اتن تفصیل ہے وہ دوصور تیں بھی واضح ہوگئ ہیں جنصیں ہم نے کفایت المنتئی میں بیان کردیا ہے۔
بقول صاحب عنایہ کفایۃ المنتئی میں کل چھے صور تیں بیان کی گئی ہیں جن میں سے چار تو یہاں ہدایہ میں ہیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں اور
پانچویں صورت یہ ہے کہ مولی باندی اور لڑکی تینوں اس بات پر متفق ہوجا کیں کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس صورت میں کوئی بھی
آزاد نہیں ہوگا لعدم و جو د شوط العتق (۱) چھٹی صورت یہ ہے کہ ماں، (باندی) مولی اور لڑکی تینوں یک زبان ہوکر یہی کہیں کہ
پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس صورت میں ماں اور لڑکی آزاد ہوں گی لو جو د شوط العتق اور لڑکا بہر صورت غلام ہی رہے گا کیوں کہ اس
کی ولادت کے وقت اس کی ماں باندی ہی تھی۔ (عنایہ شرح عربی الہدایہ)

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَرَّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي وَصِيَّةٍ، اِسْتِحْسَانًا ذَكَرَةً فِي الْعِتَاقِ، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى أَنْ يُطَلِقَ إِحْدَاهُنَ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَ اللَّاعَٰيَةِ وَمُحَمَّدٌ رَمَ النَّاعَٰيَةِ الشَّهَادَةُ فِي الْعِتْقِ مِثْلُ عَلَى أَنْ يُطَلِقَ إِحْدَاهُنَ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَمَ اللَّاعَيْةِ الشَّهَادَةُ فِي الْعِتْقِ مِثْلُ عَلَى اللَّهُ وَطَلَاقِ الْمَنْكُوحَةِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعُوى الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ. رَمَ اللَّعْلَيْةِ وَعَلَى عَنْقِ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعُوى الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً. وَالْمَسْأَلَةُ وَعَلَى عَنْقِ الْاَعْمِ وَطَلَاقِ الْمَنْكُوحَةِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعُوى بِالْإِيِّفَاقِ، وَالْمَسْأَلَةُ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ وَالشَّهَادَةُ عَلَى عِنْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْمَنْكُوحَةِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعُوى بِالْإِيِّقَاقِ، وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُولَةُ مَنْ غَيْرِ دَعُوى بِالْإِيقِقَاقِ، وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُولَةً وَإِذَا كَانَ دَعُوى الْعَبْدِ شَرْطُ فَا عَنْدَهُ لِا يَتَعَمَّقُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَ وَإِنْ اِنْعَدَمَ الدَّعُولَى ،أَمَّا فِي الطَّلَاقِ فَعَدُمُ النَّعُولَى لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الشَّهَادَةِ، وَقَالَ لَيْسَتُ بِشَرُطٍ فِيْهَا.

توجیع : امام محمد والتی این که اگر دولوگوں نے کی شخص کے متعلق بیشہادت دی که اس نے اپ دوغلاموں میں سے ایک کو آزاد کردیا ہے تو امام ابو حنیفہ والتی لیے کی بہاں شہادت باطل ہے، الا بیکہ وصیت میں ہو۔ امام محمد نے استحسانا اسے عماق میں بیان کیا ہے۔ اور اگر دولوگوں نے بیدگواہی دی کہ فلاں نے اپنی بیویں میں سے ایک کو طلاق دیدی ہے تو گواہی جائز ہوگی اور شوہر کو مجبور کیا جائے گا کہ ان میں سے ایک کو طلاق دیدی ہے تو گواہی دیدے اور بیہ بالا تفاق ہے۔

حضرات صاحبین و النظام فرماتے ہیں کہ عتق کی شہادت بھی شہادت طلاق کی طرح ہے ادراس کی اصل یہ ہے کہ امام ابوصنیفہ والنظام کے مہاں عتق عبد کی معبد کے بغیر مقبول نہیں ہے اور حضرات صاحبین و النظام کے یہاں مقبول ہے ادر باندی کے در میں النظام کے معبد کی معبد کے اور باندی کے در میں معبد کے بعد کی میں معبد کے بعد کے بعد کے بعد معبد کے بعد کے بعد

ر أن البعابية جلد ال يوسي المن يوسي المارة زادى كيان يس ي

عتق اور منکوحہ کے طلاق کی شہادت بغیر دعوی کے بھی بالا تفاق مقبول ہے اور بید مسئلہ مشہور ہے۔ اور جب امام اعظم ولیٹھائے کے یہاں غلام کا دعوی کرنا شرط ہے تو جامع صغیر کے مسئلے میں دعوی محقق نہیں ہوگا، کیوں کہ مجبول کی طرف سے دعوی محقق نہیں ہوتا، لہذا شہادت بھی مقبول نہیں ہوگا۔ اور حضرات صاحبین محیط کے یہاں (دعوئے عبد) شرط نہیں ہے تو شہادت مقبول ہوگی ہر چند کہ دعوی معدوم ہونے سے شہادت میں خلل نہیں ہوتا، کیوں کہ شہادت فی الطلاق میں دعوی شرط نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ شهد ﴾ گواہی دی۔ ﴿ اعتق ﴾ آزاد کردیا۔ ﴿ يعجبو ﴾ مجبور کیا جائے گا۔ ﴿ لاتقبل ﴾ قبول نہیں کی جاتی۔ ﴿ انعدم ﴾ ناپید ہوا، نہ ہوا۔

## اعمال برگوای کی حیثیت:

صورت مسلدیہ ہے کہ آگر دوگواہوں نے بیشہادت دی کہ سلیم نے اپنے دوغلاموں میں سے ایک کو آزاد کردیا ہے، کیکن وہ غلام جس کے متعلق شہادت دی گئی ہے خاموش ہے اور کی طرح کا دعویٰ نہیں کررہا ہے تو حضرت امام اعظم براٹیٹیلئے کے یہاں بیشہادت مقبول نہیں ہوگی اور غلام آزاد نہیں ہوگا جب کہ حضرات صاحبین میں ایک شہادت مقبول ہوگی اور غلام آزاد ہوجائے گا۔ ہاں اگر وصیت کی شہادت ہواور گواہ یہ کہیں کہ فلال شخص نے اپنی موت کے وقت اپنا ایک غلام آزاد کردیا تھا اور ورثاء منکر ہوں تو استحسانا یہ شہادت سب کے یہاں مقبول ہوگی اور چوں کہ غلام غیر متعین ہاس لیے دونوں غلاموں کا نصف نصف حصد آزاد ہوگا۔ امام محمد براٹیٹیلئے نے مبسوط کی کتاب العتاق میں یہ مسلد بیان کیا ہے۔

صورت مسئلہ کے بالمقابل اگر دولوگوں نے بیشہادت دی کہ فلاں نے اپنی ہو یوں میں سے ایک ہوی کوطلاق دیدی ہے تو بیہ شہادت بالا تفاق مقبول ہوگی اورامام اعظم والشخالۂ اور حضرات صاحبین و کالنظاسب کے یہاں مشہود علیہ سے زبردتی ایک ہوی کوطلاق دلوائی جائے گی ۔ الحاصل امام اعظم والشخالۂ کے یہاں عتق کی شہادت مردود ہے اور طلاق کی شہادت مقبول ہے۔ طلاق کی شہادت مقبول ہے۔

# ر آن الهدای جلدی کے مقابل کر میں کا میں کا اندی کے بیان میں کے

صاحبین جیسانیا کے یہاں دعوی عبد کے بغیر بھی اس کے عتق کی شہادت معتبر اور مقبول ہے۔ (عنامیشرح عربی ہدایہ) اس کے برخلاف اگر باندی کے عتق کی شہادت ہویا منکوحہ کے طلاق کی شہادت ہوتو بیشہادت بغیر دعوی کے بھی مقبول ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

وإذا كان النع بهم ماقبل ميں اس كى وضاحت كر يچكے ہيں اور شہادت كى مقبوليت اور عدم مقبوليت كے حوالے سے حضرت امام اعظم بيات يا اور حضرات صاحبين بيات اس كى وضاحت كر يچكے ہيں۔ رہا مسله طلاق ميں بدون وعوى شہادت كى مقبوليت كى تو اس كى وجہ يہ ہے كہ طلاق كے ليے شہادت شرطنبيں ہے اور طلاق ميں وعوے كے معدوم ہونے سے كوئى خلل بھى نہيں واقع ہوتا ، اسى ليے امام اعظم برات على طلاق كى شہادت كو دعوے كے بغير بھى ہرى جھنڈى وكھا دى ہے۔

ترجہ له: اوراگردوآ دمیوں نے بیشہادت دی کہ فلال نے اپی دو باندیوں میں سے ایک باندی آزاد کی ہے تو امام اعظم والتی لیے کہ دعوی صرف اس وجہ سے شرط نہیں ہے کہ عتی شرم بہال بیشہادت بھی مقبول نہیں ہوگی اگر چہ اس میں دعوی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ دعوی صرف اس وجہ سے شرط نہیں ہے، جیسا کہ گاہ کی حرمت کو تضمن ہے لہذا بیطلاق کے مشابہ ہوگیا۔ اور امام اعظم والتی کے شہادت کی طرح ہوگئی۔ اور بیتمام اس صورت میں ہے جب دونوں ہم بیان کر چکے ہیں، لہذا بیشہادت احد العبدین کو آزاد کرنے کی شہادت کی طرح ہوگئی۔ اور بیتمام اس صورت میں ہے جب دونوں گوا ہول نے بیشہادت دی ہو کہ فلال نے اپنی صحت کے زمانے میں اپنے دوغلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا ہے۔ لیکن اگر دونوں نے بیشہادت دی کہ فلال نے مرض میں اپنا ایک غلام آزاد کیا ہے یا بیشہادت دی کہ اس نے اپنی صحت یا اپنی مرض میں اس کی وفات کے بعد ہوتو استحسانا بیشہادت اسے ایک غلام کو مد ہر بنایا ہے اور اس شہادت کی ادا ئیگی فلال کے مرض الموت میں یا اس کی وفات کے بعد ہوتو استحسانا بیشہادت مقبول ہوگی ، کیوں کہ تدبیر جب بھی واقع ہوتی ہے وصیت ہی واقع ہوتی ہے نیز مرض الموت میں عتی بھی وصیت ہے اور دومیت می واقع ہوتی ہے نیز مرض الموت میں عتی بھی وصیت ہے۔ اور وصیت کے سلسلے میں موصی خصم ہے اور دومعلوم ہوتی ہے اور اس کا خلیفہ بھی ہے لین وصی یا وارث۔ اور اس لیے کہ مرض الموت کا عتی مولی کی کے سلسلے میں موصی خصم ہے اور دومعلوم ہے اور اس کا خلیفہ بھی ہے لین وصی یا وارث۔ اور اس لیے کہ مرض الموت کا عتی مولی کی

## ر أن الهداية جلد العام آزادى كيان يم المحال الم

موت سے دونوں غلاموں میں پھیل جاتا ہے، لبذا ان میں سے ہرایک غلام خصم متعین ہوگیا۔ اوراگرمولی کی موت کے بعد دولوگوں نے یہ گواہی دی کہ مولی نے اپنی صحت کے دوران أحد کھا حر کہا تھا تو ایک قول یہ ہے کہ یہ شہادت مقبول نہیں ہوگی کیوں کہ یہ وصیت نہیں ہے اور دوسراقول یہ ہے کہ شہادت مقبول ہوگی، کیوں کھتق دونوں غلاموں میں پھیل چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿اَعتق﴾ آزاد کیا ہے۔ ﴿ يتضمن ﴾ ضمناً شامل ہے۔ ﴿ فوج ﴾ شرمگاہ، مراد: وطی کی حلت۔ ﴿ تدبير ﴾ مدبر بنانا، اين غلام کی آزادی کوانی موت کے ساتھ معلق کرنا۔ ﴿ يشيع ﴾ پيل جاتا ہے۔

## اعماق برگوای کی هیشیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دولوگوں نے بیشہادت دی کہ فلال شخص نے اپنی دو باندیوں میں ایک باندی کو آزادی کردیا ہے تو حضرات صاحبین عِیسَیا کے یہاں بیشہادت مقبول نہیں ہوگی اگر چہ حضرات صاحبین عِیسَیا کے یہاں بیشہادت مقبول نہیں ہوگی اگر چہ اس میں دعوی شرطنہیں ہے۔ گویا بیدا مام اعظم والیٹیلڈ پرایک طرح کا اعتراض ہے کہ جب صورت مسئلہ کی شہادت میں دعوی شرطنہیں ہے تو بیشہادت ان کے یہاں بھی مقبول ہونی چاہئے لیکن پھر بھی امام اعظم والیٹیلڈ نے اس پر قبولیت کی مبر شبت نہیں فر مائی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟

صاحب ہدایدای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صورت مسلم میں دوگوں صرف اس کے شرط نہیں ہے کہ جب بدون وقوی شہادت مقبول ہوجائے گی تو باندی آزاد ہوجائے گی اور یہ آزادی مولی پراس باندی کی شرع گاہ کو حرام قرار دے دے گی اور تح کی ایکن یہ عق مہم ہے اور امام صاحب کی اصل پر پریٹانی یہ ہے کہ عتق مہم سے شرم گاہ کی حرمت ثابت نہیں ہوتی لبندا یہ شہادت احدالعبدین کے عتق کی شہادت کے مشابہ ہوگی اور احدالعبدین کے عتق کی شہادت کے مشابہ ہوگی اور احدالعبدین کے عتق کی شہادت کے مشابہ ہوگی اور احدالعبدین کے عتق کی شہادت کو مشابہ ہوگی اور احدالعبدین کے عتق کی شہادت کے مشابہ ہوگی اور احدالعبدین کے عتق کی شہادت و مشابہ ہوگی اور احدالعبدین کے عتق کی شہادت کے مضابہ ہوگی اور احدالعبدین کے عتق کی شہادت کو ہوئی اور احدالعبدین کے عتق کی شہادت کے دولیا سے متعلق بین امام کے بہاں مقبول اور معتبر نہیں ہوگی۔ جب گواہوں نے یہ شہادت دی ہو کہ مولی نے بحالت صحت بیا بحالت سے متعلق بین مرض الموت میں اپنے دوغلاموں میں سے ایک کوآزاد کیا یا مہر بربنایا خواہ تدبیر بحالت صحت یا بحالت مرض ہواور گواہوں نے اس مولی مرض الموت میں باس کی وفات کے بعد قاضی کے باس جا کراس شہات کو ادا کردیا تو استحسانا نہ ہو ہو کہ مہر مورت وہ وصیت ہوتی ہو اور مرض الموت کا عتق بھی وصیت ہوتا ہے لہذا ہید وصیت کی شہادت کو مشرات فقہاء نے استحسانا ذکرہ فی المعتبی سے ای مسئلے کی طرف ماتن نے شروع میں ہی اشارہ کردیا تھا، بہر حال یہ وصیت ہو وصیت ہوتا ہے اور موصی معلوم و تعین ہے نیز وارث اور وصی کی شکل میں اس کے نائب بھی موجود وصیت میں نصار مدی کی علی میں اس کے نائب بھی موجود اور وصیت میں نصار مدی کی علی میں اس کے نائب بھی موجود اور وصیت میں نصور کورہ شہادت کی روثنی میں وصیت درست اور جائزت ہے۔

# ر ان البدايه جلدال ي المحالة المعالمة المعالمة المعامة زادى كريان يمل ي

و لأن العتق النح استحساناً قبولیت شہادت کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ جب مولی نے مرض الموت میں احدالعبدین کو آزاد کیا تو کویا وہ کسی ایک غلام کو آزاد کی ہے لہذا اس کا ایجاب عتق وہ کسی ایک غلام کو آزاد کی کے لیے متعین کرنے سے عاجز ہوگیا اور تعیین سے پہلے ہی اس کی موت بھی ہوگئ ہے لہذا اس کا ایجاب عتق دونوں غلام ایپنے مولی کے قصم اور مدعی علیہ ہو گئے اور مدعی مدعی علیہ اور مدعی ہوئے واضح اور معلوم ہوئے کی وجہ سے وصیت اور شہادت مقبول ہوگی اور دونوں غلام کا نصف نصف آزاد ہوگا اور ماقمی نصف میں وہ ور ثاء کے لیے کمائی کریں گے۔

ولو شهدا بعد موته النع اس کا حاصل بیہ کہ اگر دولوگوں نے آقا کی موت کے بعد بیشہادت دی کہ مولی نے اپنی صحت کے زمانے میں اپنے دونوں غلاموں سے أحد کھما حو (تم میں سے ایک آزاد ہے) کہا تھا تو اس شہادت کی مقبولیت کے متعلق حضرات مشائخ کے دوقول ہیں (۱) بیشہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ بیدوصیت نہیں ہے حالانکہ ماقبل میں وصیت ہونے کی وجہ سے ہم نے استحسانا شہادت کو قبول کیا تھا۔ (۲) دوسراقول بیہ کہ بیشہادت مقبول ہوگی، کیوں کتعیین عتق سے پہلے مولی کی موت سے عتق دونوں غلاموں میں پھیل چکا ہے اور ان میں سے ہرایک مصم ہو چکا ہے لہذا ان کا دعوئے عتق صحیح ہے اور صحب دعوی قبولیت شہادت کی مقتضی ہے اس لیے بیشہادت مقبول ہے۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم



# ر أن البداية جلد ال المحال المحال المحال المحالة والمحالة المحالة الم



حلف بالعتق کی حقیقت یہ ہے کہ مولی اپنے غلام یا باندی کی آزادی کوئسی چیز اور شرط پرمعلق کردے گویا بیعتق معلق کابیان ہے اور اس سے پہلے عتق منجز کا بیان تھا اور یہ طے شدہ امر ہے کہ نجز معلق سے فائق اور مقدم ہے اس لیے صاحب ہدایہ عتق منجز کو بیان کردہے ہیں۔ (بنایہ: ۵/ ۲۵۷)

وَمَنُ قَالَ إِذَا دَخَلْتُ الدَّارَ فَكُلُّ مَمُلُوْكِ ثِنَى يَوْمَنِذٍ فَهُوَ حُرَّ وَلَيْسَ لَهُ مَمُلُوكُ فَاشْتَرَاى مَمُلُوكًا ثُمَّ دَخَلَ عَتَى، إِلَّا أَنَّهُ أَسْفَطَ الْفِعْلَ وَعَوَّضَهُ بِالتَّنُويُنِ فَكَانَ الْمُعْتَبُرُ قِيَامَ الْمِلْكِ فَوْنَ قُولُهُ عَرْهُ إِذْ دَخَلْتُ، إِلَّا أَنَّهُ أَسْفَطَ الْفِعْلَ وَعَوَّضَهُ بِالتَّنُويُنِ فَكَانَ الْمُعْتَبُرُ قِيَامَ الْمِلْكِ وَقُتَ الدُّحُولِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِه يَوْمَ حَلْفٍ عَبْدٌ فَبَقِي عَلَى مِلْكِه حَتَّى دَخَلَ عَتَى لِمَا قُلْنَا، وَلَوْ لَمُ يَكُنُ وَقُتَ الدُّحُولِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِه يَوْمَ حَلْفٍ عَبْدٌ فَبَقِي عَلَى مِلْكِه جَتَّى دَخَلَ عَتَى لِمَا قُلْنَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنُ قَالَ فِي يَمِينِه يَوْمَنِذٍ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي لِلْحَالِ وَالْجَزَاءُ حُرِّيَّةُ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا فَي يَمِينِهُ يَوْمَنِذٍ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّ قُولُهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي لِلْحَالِ وَالْجَزَاءُ حُرِّيَّةُ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا الشَّرُطُ فَي عَلَى مِلْكِه إِلَى وَقُتِ الدُّحُولِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ الشَّرُاهُ بَعْدَ الْيَهِينِ.

توجیعا: جس شخص نے کہا اگر میں گھر میں داخل ہوا تو اس دن میرا ہرمملوک آزاد ہے اور اس کا کوئی مملوک نہیں ہے پھراس نے ایک غلام خریدا اور گھر میں داخل ہوا تو وہ غلام آزاد ہوگا، کیوں کہ حالف کے قول یو منذ کی تقدیر یوم إذ دخلتُ ہے، کین اس نے فعل کوسا قط کر کے اس کے عوض میں تنوین کر دیا لہٰذا ہوقت دخول ملکیت کا قیام معتبر ہوگا۔ ایسے ہی اگر شم کھانے کے دن اس کی ملکیت میں کوئی غلام ہواور اس کے گھر میں داخل ہونے تک وہ غلام اس کی ملکیت پر برقر اررہے تو وہ بھی آزاد ہوجائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

اوراگر حالف نے اپنی میمین میں یو منذ نہ گہاہؤتو (بعد میں خریدا ہوا غلام) آزاد نہیں ہوگا کیوں کہ اس کا قول کل مملوك لئي فل الحول كے الدوراس قول كل جزاء يہ ہے كہ بحو فى الحول اس كامملوك ہوئى آزاد ہو، ليكن جب شرط جزاء پر داخل ہوئى تو براء وجو دِشرط كے وقت تك مؤخر ہوگئى للمذا بوقت وخول جو غلام اس كى ملكيت ميں رہے گا وہى آزاد ہوگا اور جو غلام حالف نے ميمين كے بعد خريدا ہے اسے جزاء شامل نہيں ہوگى۔

# ر آن البداية جلد ک بيان يم بي من بي من بي البداية جلد ک بيان يم بي النگاف:

﴿ يومنذ ﴾ ال دِن - ﴿ تقدير ﴾ محذوف عبارت - ﴿ أسقط ﴾ ساقط كرديا ہے - ﴿ لايتناول ﴾ نبيل شامل ہوتا - اعماق معلق كى ايك خاص صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی تحف نے یہ تم کھائی کہ بخدا اگر میں فلال گھر میں داخل ہوا تو اس دن میرے جتنے بھی غلام ہوں گے سب آزاد ہوجا کیں گے، اور بوقت حلف اس کی ملکیت میں کوئی غلام نہیں تھا لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک غلام خرید لیا اور پھر گھر میں داخل ہوا تو وہ خرید اہوا غلام آزاد ہوجائے گا اگر چہ بوقت کیمین وہ غلام حالف کی ملکیت میں نہیں تھا، کیوں کہ یہاں کل معملوك لمی یو مند میں جو لفظ یو مند ہے اس کی اصل اور تقدیری عبارت یوم اِد د حلت ہے لیکن حالف نے شارٹ کٹ اور اختصار کرتے ہوئے فعل یعنی د حلت کو حذف کر دیا اور فزکی تنوین کو اس کے قائم مقام کر دیا جو دخلت ہے معنی میں ہواور عنوں ہوں اس دن جو بھی مملوک میری ملکیت میں ہو وہ آزاد ہوجائے گا اور آگر بوقت دخول ملکیت کا قیام معتبر ہوگا اور بوقتِ دخول بعد الیمین خریدا ہوا غلام بھی اس کا مملوک ہے اس لیے وہ آزاد ہوجائے گا اور اگر بوقت دخول ملکیت میں رہ تو وہ بھی آزاد ہوجائے گا اور اگر بوقت میں یا قبل الیمین کوئی غلام اس کی ملکیت میں ہواور وقت دخول تک وہ اس کی ملکیت میں رہ تو وہ بھی آزاد ہوجائے گا لما قلنا سے میں یا قبل الیمین کوئی غلام اس کی ملکیت میں ہواور وقت دخول کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ولو لم یکن قال الح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر حالف نے اپنی قتم میں یو منذ نہ کہا ہو بلکہ صرف إذ دخلت الدار فکل مملوك لي حو كہنے پراكتفاء كرليا ہوتو يہاں بوقت يمين قيام ملكيت كا اعتبار ہوگا اور تم كے وقت جس غلام كا وہ مالك ہوگا وہى آزاد ہوگا اور يمين كے بعد خريدا ہوا غلام آزاد نہيں ہوگا۔ كيوں كه اس صورت ميں حالف كا قول كل مملوك لي اى غلام كے ليے شرط بن گا جو فى الحال اس كامملوك ہوگا اور اسى صورت ميں آزاد ہوگا جب حالف كے گھر ميں داخل ہونے تك وہ اس كى ملكيت ميں برقر ار سے گا كيوں كہ فكل مملوك لي حر جزاء ہواور بدإذا دخلت والى شرط پرواغل ہے لہذا وجود شرط كے وقت تك جزاء كاممل مؤخر ہوگا اور جب شرط پائى جائے گی تو ابتدائے شرط سے لے كر وجو دِشرط كے وقت جو غلام حالف كى ملكيت رہے گا وہى حر يت كے تمغه سے سرفراز ہوگا اى كوصا حب كتاب نے إلا آنه لما دخل المشرط سے اخيرتك بيان كيا ہے۔

وَمَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِنَى ذَكَرٌ فَهُو حُرٌّ وَلَهُ جَارِيَةٌ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا لَمْ يَعْتِقْ، وَهَذَا إِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشُهُرٍ فَصَاعِدًا ظَاهِرٌ، لِأَنَّ اللَّفُظ لِلْحَالِ وَفِي قِيَامِ الْحَمْلِ وَقُتَ الْيَمِيْنِ اِحْتِمَالٌ لِوُجُوْدٍ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمَلِ بَعْدَهُ، فَصَاعِدًا ظَاهِرٌ، لِأَنَّ اللَّفُظ لِلْحَالِ وَفِي قِيَامِ الْحَمْلِ وَقُتَ الْيَمِيْنِ اِحْتِمَالٌ لِوُجُودٍ أَقَلَّ مُدَّةٍ الْحَمْلِ بَعْدَهُ، وَكَذَا إِذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَ مِنْ سِتَّةٍ أَشُهُرُ إِلَّنَ اللَّفُظ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكِ الْمُطْلَق، وَالْجَنِيْنُ مَمْلُوكٌ تَبْعًا لِلْأَمِ لَا مَعْمُودًا، وَلَاتَنْ مُمْلُوكٌ يَتَنَاوَلُ الْأَنْفُسَ دُونَ الْأَعْضَاءِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مُنُودًا، وَلَا الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ وَالِمَدَةُ التَقْيِيْدِ بِوَصْفِ الذَّكُورَةِ أَنَّةً لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي تَدَخُلُ الْحَامِلُ

تروج کے: جس شخص نے کہا کہ میرے ہر فد کرمملوک آزاد ہے اور اس کی ایک حالمہ باندی ہے جس نے لڑکا جنا تو وہ لڑکا آزاد نہیں ہوگا، یہ حکم اس صورت میں جب ( کہنے کے وقت ہے ) جھے ماہ یا اس سے زائد مدت میں باندی نے لڑکا جنا ہوتو ظاہر ہے، کیوں کہ لفظ فی الحال کے لیے ہے اور بوقت میمین قیام حمل میں شک ہے کیوں کہ اس کے بعد حمل کی اقل مدت موجود ہے۔ اور ایسے ہی جب چھے ماہ سے کم میں باندی نے بچہ جنا ہو، کیوں کہ لفظ مطلق مملوک کوشائل ہے اور جنین ماں کے تابع ہوکر مملوک ہے اور بذات خود مملوک نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جنین من وج عضو ہے اور لفظ مملوک نفوس کوشائل ہوتا ہے نہ کہ اعضاء کو اس لیے مولی صرف حمل کوفر وخت سے اور اس لیے بھی کہ جنین من وج عضو ہے اور لفظ مملوک نفوس کوشائل ہوتا ہے نہ کہ اعضاء کو اس لیے مولی صرف حمل کوفر وخت کرنے کا مالک نہیں ہے۔ صاحب کتاب ورائش فی واضل ہوجاتا۔ کرنے کا مالک نہیں ہے۔ صاحب کتاب ورائش میں حالمہ باندی جافل ہوجاتی اور حالمہ باندی کے تابع ہوکر حمل بھی داخل ہوجاتا۔

#### اللغاث:

﴿ ذكر ﴾ نذكر ﴿ جارية ﴾ باندى ﴿ فصاعدًا ﴾ اوراس سے بڑھ كر، اوراس سے زياده ۔ ﴿ جنين ﴾ پيك كاندركا بحد ﴿ منفرد ﴾ اكيل ، تنها ۔

## اعمّاق معلق کی ایک خاص صورت:

 و خمن البدایه جلد کی بیان میں اخل اور شامل ہوتا اورا نی مال کے تابع ہو کر وہ بھی مشرف برحریت ہوجا تا۔

وَإِنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ أَمْلَكُهُ فَهُوَ حُرُّ بَعْدَ غَدٍ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِنَى فَهُوَ حُرُّ بَعْدَ غَدٍ وَلَهُ مَمْلُوْكُ فَاشْتَرَاى الْحَرَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ غَدٍ عَتَقَ الَّذِي فِي مِلْكِه يَوْمَ حَلْفٍ، لِأَنَّهُ قُوْلَهُ أَمْلَكُهُ لِلْحَالِ حَقِيْقَةً يُقَالُ أَنَا أَمْلَكُ كَذَا الْحَرَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ غَدٍ عَتَقَ الَّذِي فِي مِلْكِه يَوْمَ حَلْفٍ، لِأَنَّهُ قُولُهُ أَمْلَكُهُ لِلْحَالِ حَقِيْقَةً يُقَالُ أَنَا أَمْلَكُ كَذَا وَيُرَادُ بِهِ الْحَالُ، وَكَذَا يُسْتَعْمَلُ لَهُ مِنْ غَيْرٍ قَرِيْنَةٍ وَلِلْإِسْتِقْبَالِ بِقَرِيْنَةٍ سِيْنٍ أَوْ سَوْفَ فَيَكُونُ مُطْلَقَهُ لِلْمَالِكُ فَي الْحَالِ مُضَافًا إلى مَا بَعْدَ الْغَدِ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا يَشْتَرِيهِ بَعْدَ الْيَمِيْنِ.

ترجیمان: اوراگرحالف نے کہا ہروہ مملوک جس کا میں مالک ہوں وہ کل کے بعد آزاد ہے یا یوں کہا میرا ہرمملوک کل کے بعد آزاد ہے اوراس کے ایک مملوک ہے چراس نے دوسراخریدااورغد کے بعد والا دن آیا تو وہی غلام آزاد ہوگا جوتسم کھانے کے دن اس کی ملکیت میں ہوگا، کیوں کہ حالف کا قول املکہ درحقیقت فی الحال موجود مملوک کے لیے ہے۔ کہا جاتا ہے میں استے اوراسے کا مالک ہوں ادراس سے فی الحال جومملوکہ چیزیں ہوتی ہیں وہی مراد ہوتی ہیں اور املک بغیر قرینہ کے حال کے لیے مستعمل ہے اورسین یا سوف کے قرینہ سے استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے ،اس لیے مطلق ملک حال کے لیے ہوگا لہذا جزاء جو فی الحال مملوک ہے اس کی آزادی ہوگی جو مابعد الغد کی طرف مضاف ہوگی اور حالف نے جے یمین کے بعد خریدا ہے اسے جزاء شامل نہیں ہوگی۔

## اللغاث:

﴿حرّ ﴾ آ زاد ﴿غدّ ﴾ آ كندهكل ﴿عتق ﴾ آ زاد هوجائكا وحرية ﴾ آ زادى \_

## اعتقاق معلق كي ايك خاص صورت:

مسکدید ہے کہ آگر کی محص نے یوں کہا کہ میں جتے مملوک کا مالک ہوں وہ سب کل کے بعد آزاد ہیں یا یوں کہا کہ میرے جتے بھی مملوک ہیں وہ سب کل کے بعد آزاد ہیں اور پوقت یمین اس کی ملکیت میں صرف ایک ہی مملوک ہے ایکن الغد سے پہلے اس نے ایک اور غلام خرید لیا تو بعد الغد لیعنی بعد کے بعد والے دن میں صرف وہی غلام آزاد ہوگا جو قسم کھانے کے دن اس کی ملکیت میں موجود تھا اور جس غلام کو اس نے بعد الیمین خرید اسے وہ نہ تو یمین کے تحت داخل ہوگا اور نہ ہی آزاد ہوگا ، کیوں کہ حالف نے جو اُملکہ کہا جو وہ در حقیقت اسی غلام کے ساتھ خاص ہے جو ہو تیت یمین اس کی ملکیت میں موجود ہو چنا نچے عربی کا محاورہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے اگر کوئی کہے آنا اُملک کذا و کذا کہ میں اتنی اور اتن جا کداد کا مالک ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال میری ملکیت میں یہ یہ پیزین ہیں نیز سین یا سوف کے قرید کے بغیر بھی اُملک حال کے لیے ہی مستعمل ہے لہذا جب اُملک حال کے مستعمل ہے تو مطلق کیک اور مملوک کہنے سے بھی وہی غلام مراد ہوگا جو فی الحال اور بوقت یمین اس کی ملکیت میں ہوگا اور بعد الغد جزاء یعنی عتق اسی مملوک کیا دور تھی نہیں جوگا اور بعد وقبی کہنے سے بھی وہی غلام مراد ہوگا جو فی الحال اور بوقت یمین اس کی ملکیت میں ہوگا اور بعد الغد جزاء یعنی عتق اسی مملوک کے بعد جو مملوک اس کی ملکیت میں ہوگا اور بعد الغد جزاء یعنی عتق اسی مملوک کے بعد جو مملوک اس کی ملکیت میں ہوگا اور بعد الغد جزاء یعنی عتق اسی مملوک کے بعد جو مملوک اس کی ملکیت میں ہوگا اور بیمین ہوگا۔

وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ أَمْلَكُهُ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِي حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ مَمْلُوْكٌ فَاشْتَراى مَمْلُوْكًا اخَرَ فَالَّذِي

## ر أن البداية جلد المحاربة المحاربة المحاربة المحارة دادى كيان يمن المحاربة المحارة دادى كيان يمن المحاربة المحا

كَانَ عِنْدَةُ وَقُتَ الْيَمِيْنِ مُدَبَرٌ وَالْاَحَرُ لَيْسَ بِمُدَّبَرٍ، وَإِنْ مَاتَ عَنَقًا مِنَ النُّلُكِ، وَقَالَ أَبُوبُوسُفَ رَمَ الْأَعْلَيْةِ فِي النَّوَادِرِ يَعْتِى مَاكَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلْفٍ وَلَا يَعْتِى مَااسَّتَفَادَ بَعْدَ يَمِيْهِ، وَعَلَى هٰذَا إِذَا قَالَ كُلُّ مَمْلُولُولِ لِي إِذَا فَهُو حَرِّ، لَهُ أَنَّ اللَّفُظَ حَقِيْقَةً لِلْحَالِ عَلَى مَابَيَّاهُ فَلَايَعْتِى بِهِ مَا يَمُلِكُهُ، وَلِهِذَا صَارَهُو مُدَبَّرًا دُوْنَ الْأَخِرِ، وَلَهُمَا أَنَّ هٰذَا إِيْجَابُ عِنْقٍ وَإِيْصَاءٌ حَتَى اعْبُر مِنَ التَّلُّثِ وَفِي الْوَصَايَا تُعْبَرُ الْحَالَةُ الْمُنْتَظِرةُ وَالْمَالِ مَا يَسْتَفِيدُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ مَا يَسْتَفِيدُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِأَوْلَادِ فَلَانِ وَالْمَالِ مَا يَسْتَفِيدُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِلْمُولِ فَلَانِ وَالْمَالِ مَا يَسْتَفِيدُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَلَادِ فَلَانِ وَالْمَالِ مَا يَسْتَفِيدُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَلَادِ فَلَانِ وَالْمَالِ مَا يَسْتَهِ فَيْهُ وَمِنْ حَيْثُ وَفِي الْوَصِيَّةِ وَلَا لَهُ مُولِكُ أَنَّ الْمُعْتَى وَلِي اللَّهُ الْمَوْتِ عَلَى الْمَوْتِ عَلَى الْمَعْتَى وَلَيْسَ وَفِي الْوَصِيَّةِ وَهُولَ الْمُعْتَى وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَ الْمُعْتَى وَلَيْسَ فِيهِ إِيْصَاءٌ وَالْمَالُولُ الْمَعْقَى الْمَوْتِ عَلَى الْمَعْلُ الْمَعْتَى وَلِي مَالِكُ وَالْمَعْتِ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَالِ الْمُعْتَى وَلِي الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِ الْمُعْلِى الْمَعْلِ الْمُعْلِى الْمَعْلَى الْمَعْلِ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِي الْمَعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ الْمُولِ الْمُعْلِقَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ

تروج کے: اگر کسی نے کہا ہر وہ مملوک جس کا میں مالک ہوں یا یوں کہا میرا ہر مملوک میری موت کے بعد آزاد ہے اور (اس وقت)

اس کے ایک ہی مملوک ہو پھر اس نے دوسرا غلام خرید لیا تو جو مملوک بوقت یمین اس کے پاس تھا وہ مد برہے اور دوسرا مد برنہیں ہے، اور
اگر مولی مرجائے تو وہ دونوں تہائی مال سے آزاد ہوں گے۔ امام ابو یوسف والتی نے نوادر میں فرمایا ہے کہ جو غلام متم کھانے کے دن
حالف کی ملکیت میں ہوگا وہ آزاد ہوجائے گا اور یمین کے بعد جسے حالف نے حاصل کیا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اور اس پر متفرع ہا گر
اس نے یوں کہا کہ میرے جتنے بھی مملوک ہیں جب میں مرجاؤں تو وہ سب آزاد ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف والتی ہے کہ لفظ فی الحال کے لیے حقیقت ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں لہذا اس لفظ سے وہ غلام آزاد نہیں ہوگا جس کا عنقریب وہ ما لک ہوگا اس لیے وہی غلام مدیر ہوا ہے (جو یوم یمین میں اس کی ملکیت میں تھا) نہ کہ دوسرا۔

حضرات طرفین جیستا کی دلیل ہے ہے کہ یہ کلام عتق کا ایجاب بھی ہے اور ایصاء (وصیت کرنا) بھی ہے یہاں تک کہ میت کے تہائی مال سے اے معتبر ہوتی ہے اور وصیتوں میں حالت منتظرہ (موت تک آنے والی حالت) بھی معتبر ہوتی ہے اور وصالت موجودہ بھی معتبر ہوتی ہے۔ کیا دِکھنانہیں کہ وصیت میں وہ مال بھی داخل ہوتا ہے جے وصیت کے بعد موصی حاصل کرتا ہے اور اولا دِفلاں کے لیے وصیت کرنے میں (فلاں کی) وہ اولا دبھی اس میں داخل ہوتی ہے جو وصیت کے بعد پیدا ہوتی ہے اور وصیت کا ایجاب اسی وقت سے وسیت کرنے میں (فلاں کی) وہ اولا دبھی اس میں داخل ہوتی ہے جو وصیت کے بعد پیدا ہوتی ہے اور وصیت کا ایجاب اسی وقت صفحے ہوتا ہے جب وہ ملک یا سبب ملک کی طرف منسوب ہو، لہذا حالف کا قول ایجابِعتق ہونے کی حیثیت سے حالت حاضرہ کا

# ر المالية جلدال ير المالية الم

ا متبارکرتے ہوئے اس غلام کوشامل ہوگا جو بوقت یمین حالف کا مملوک ہے، اس لیے یے مملوک تو مد بربن جائے گاحتی کہ اسے فروخت
کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس حیثیت سے کہ حالف کا قول ایصاء ہے حالت متربصہ یعنی حالت موت کا اعتبار کرتے ہوئے اس غلام کو
بھی شامل ہوکا جے حالف نے (یمین کے بعد) خریدا ہو۔ اور موت سے پہلے کی حالت تملک محض استقبالی ہے، الہذا یہ غلام حالف کے
لفظ کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ اور موت کے وقت ایسا ہوجائے گاگویا کہ حالف نے یوں کہا کل مملوك لی أو کل مملوك أملکه
فهو حو برخلاف اس کے قول بعد غد کے جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے، اس لیے کہ یہ ایک تصرف ہے اور وہ عتق کا ایجاب ہے اور اس
میں ایصاء نہیں ہے اور حالت تملیک محض استقبالی ہے، لہذا دونوں مسئے ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔

اور بیاعتراض نہ کیا جائے کہتم نے حال اور استقبال کوجمع کردیا ہے، کیوں کہ ہم جواب دیں گے کہ جمع تو ہے، کیکن دوالگ الگ سبب یعنی ایجاب عنق اور ایجاب وصیت ہے جمع ہے اور سبب واحد ہے جمع کرنا جائز نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يمين ﴾ قتم \_ ﴿ عتقا ﴾ دونوں آزاد ہو گئے \_ ﴿ استفاد ﴾ حاصل ہوا \_ ﴿ ایصاء ﴾ وصیت کرنا \_ ﴿ ایجاب ﴾ واجب کرنا، سبب بنتا \_ ﴿ متربّصة ﴾ منتظره، جس کا انتظار کیا جاتا ہے، آنے والی ﴿ تملّك ﴾ مالك بنتا \_ ﴿ يصير ﴾ ہو جاتا ہے۔ ﴿ افترقا ﴾ دونوں جدا ہو گئے \_

## ایے تمام غلاموں کی آزادی موت سے معلق کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کل مملوك املکہ فہو حو بعد موتی یا اس طرح کیے کل مملوك لي حو بعد موتی اور اس وقت اس کی ملکت میں صرف ایک ہی مملوک ہواور اس نے بیین کے بعد دوسرا مملوک خریدایا ہوتو ہوت بیین جو غلام اس کے ملکت میں ہے وہ مد برنہیں ہوگا، کیوں کہ سحل مملوك غلام اس کے خریدا ہے وہ مد برنہیں ہوگا، کیوں کہ سحل مملوك الملکہ یا حل مملوك میں ہوگا، کیوں کہ سحل مملوك الملکہ یا حل مملوك میں دونوں جملے تدبیر پر دلالت كررہے ہیں اور اس سے وہى مملوك مراد ہیں جو بوقت مین الملکہ یا حل مملوك میں ،اس لیے ہم كہتے ہیں كہ جوغلام ہوقت صلف حالف كی ملكت میں ہو وہ قد مدبر ہوگا، كین جے اس نے بعد الیمین خریدا ہے وہ مدبر نہیں ہوگا، اور مولی كی موت کے بعد دونوں غلام اس كے تہائی مال سے آزاد ہوجا ئیں گے۔

وقال أبو یوسف را الله الله وسف را الله الله فرمات بین که نوادر میں حضرت امام ابو یوسف را الله یوسف را الله که کوت کے بعد وہی غلام آزاد ہوگا جے اس نے مدبر بنایا تھا اور بمین کے بعد اس نے جوغلام خریدا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر مولی نے بیکہا ہو کہ کل مملوك لی افا مث فهو حو تو اس صورت میں بھی مولی کی موت کے بعد وہی غلام آزاد ہوگا جو بوقت بمین اس کی ملکیت میں موجود ہو، حضرت امام ابو یوسف را تیا ہوگا کی دلیل ہے ہے کہ یہاں جتنے بھی جملے بیں وہ حقیقاً حال کے لیے بین جیسا کہ اس سے پہلے کی مرتبہ اس کی ملکیت میں موجود ہوگا اس لیے وہی غلام مد بر وضاحت ہو چکی ہے، البندا مولی کی موت کے بعد وہی غلام آزاد ہوگا جو بوقت بمین مولی کی ملکیت میں موجود ہوگا اس لیے وہی غلام مد بر ہوا ہو ہوت بین حالف یعنی مولی کی ملکیت میں موجود تھا اور جوغلام بعد الیمین اس کی ملکیت میں آیا ہے وہ مد بر بھی نہیں ہوا ہے۔ والے جو بوقت بمین حالف یعنی مولی کی ملکت میں موجود تھا اور جوغلام بعد الیمین اس کی ملکیت میں آیا ہے وہ مد بر بھی نہیں ہوا ہے۔ والے مالے خضرات طرفین بیان بیال چول کہ دونوں غلام مولی کی موت کے بعد آزاد ہوں گے، اس لیے اس مسکلے پر ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ان جملوں میں اعماق بھی ہے اور ایصاء بھی ہے چنا نچے مولی کا قول کل مملوك لی یا کل مملوك الملک کہ دھنوات کی دلیل یہ ہے کہ ان جملوں میں اعماق بھی ہے اور ایصاء بھی ہے چنا نچے مولی کا قول کل مملوك لی یا کل مملوك الملک کو میں اعماق کی مورت کے دیوں کو اس کی دھول کا قول کل مملوك لی یا کل مملوك الملک کو موروں کو موروں کا تو اس کی دیوں کو موروں کی دیوں کو دیوں کو تو کی کو کھول کی دونوں کا تو کی کو کھول کی دونوں کو کھول کو کھول کی دونوں کو کھول کو کھول کو کھول کی دونوں کو کھول کو کھول کی دونوں کو کھول کی دونوں کو کھول ک

فہو حر اعتاق ہاور بعد موتی والا جملہ ایصاء ہاس لیے ہم نے اعتاق کو ثلث مال ہی سے نافذ کیا ہے بہر حال جب ان جملوں
میں ایصاء بھی ہے۔ اور وصایا میں حالتِ منتظرہ بینی موت تک پیش آنے والی حالت اور حالت موجودہ مال کا اور موصی کی موت تک
حاصل ہونے والے مال دونوں کا ثلث ملے گایا اگر مثلاً کسی نے اولا دفلاں کے لیے وصیت کی تو اس وصیت میں فلاں کی موجود اولا و
بھی شامل ہوگی اور مولیٰ کی موت تک جو اولا دپیدا ہوگی وہ بھی اس وصیت میں داخل ہوگی۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ایجا بے حتی یا
تو ملکیت کی طرف مضاف ہو کر صحیح ہوتا ہے یا سبب ملک بعنی شراء کی طرف مضاف ہو کر صحیح ہوتا ہے۔ الحاصل جب مولیٰ کے ان جملوں
میں ایجا ب عتق اور ایصاء دونوں پہلوموجود ہیں تو ایجا ب عتق کی حیثیت سے حالت عاضرہ اور موجودہ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ جملہ اس
میں ایجا ب عتق اور ایصاء دونوں پہلوموجود ہیں تو ایجا ب عتق کی حیثیت سے حالت عاضرہ اور موجودہ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ جملہ اس غلام کو شامل ہوگا جو ہوفت کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اورالیصاء کی حیثیت کی طرف نظر کرتے ہوئے حالتِ متر بصہ اور حالتِ منتظرہ کا اعتبار کرنے کی صورت میں بعد الیمین خریدا ہوا غلام بھی اس میں شامل ہوگا، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موٹی کی موت کے بعد تو دونوں غلام آزاد ہوں گے، لیکن جوموت سے پہلے کی حالت ہا سے حالت میں چوں کہ موٹی کا مالک بنانا استقبالی اوراحتمالی وخیالی ہے، بقینی نہیں ہے یعنی ہوسکتا ہے کہ آئندہ مولی کی ملکیت میں مزید غلام آئیں اور بی بھی ہوسکتا ہے کہ ایک بھی غلام اس کی ملکیت میں نہ آئے، البندااس حالت میں تو خریدا ہوا غلام لفظ اُملکہ اور لفظ مملوک کے تحت داخل نہیں ہوگا اور مد برنہیں ہوگا، کیوں کہ اس حالت میں ملک یا سبب ملک کی طرف اس کی اضافت کرناممکن نہیں ہے۔

وعند الموت النع فرماتے ہیں کہ مولی کی موت کے وقت عبد مشتری لفظ اُملکہ کے تحت داخل ہوکر آزاد ہوجائے گا اور اس صورت میں مولی کے قول کی تقدیر یوں ہوگی کل مملوك لی فہو حو یا یہ ہوگی کل مملوك اُملکہ فہو حو اور ظاہر ہے کہ اگرمولی بوقت موت یہ کہدے کہ میرے تمام مملوک آزاد ہیں تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہرطرح کے غلام اس میں واضل ہوں گے خواہ وہ نئے ہوں یا پرانے۔

بخلاف قوله النح اس كا حاصل بيہ ہے كە اگر حالف كل مملوك أملكه ياكل مملوك لي حو بعد غد كہتا ہے تو اس قول ميں كيين كے بعد خريدا ہوا غلام بعد غد ميں آزاد نہيں ہوگا، كيول كه بي قول ايك ہى تصرف ہے اوراس ميں صرف عن ہى كا يجاب ہے، ايسا نہيں ہے اور بعد ميں غلام خريد نے كى حالت محض استقبالى اوراحتمالى ہے يعنى بي ہى ہوسكتا ہے كہ حالف غلام خريد نے كى حالت موتى والى ايسا نہيں ہوسكتا ہے كہ خريد ہے، لهذا بعد غد والى صورت ميں تو صرف وہى غلام آزاد ہوگا جو بوقت كيين حالف كامملوك ہوگا، كين بعد موتى والى صورت ميں عبد مملوك بوقت كيين اور عبد مشترى دونول آزاد ہول گے۔

والايقال إنكم الخ يبال عام الويوسف وليفي كي دليل أن اللفظ حقيقة الخ كاجواب ديا كياب

حاصل جواب یہ ہے کہ صورتِ مسلم میں حالف کا جو جملہ ہے کل مملوك أملکه یالی حو بعد موتی اس میں ایجاب عتق بھی ہے اور دوسرایعنی ایصاء استقبال کے لیے ہے جس پر بھد موتی شاہد ہے تو گویا اس میں حال اور استقبال دونوں کا اجتماع ہے، لیکن یہ اجتماع دوالگ الگ وجبوں اور علاحدہ علاحدہ سبب بعد موتی شاہد ہے تو گویا اس میں حال اور استقبال دونوں کا اجتماع ہے، لیکن یہ اجتماع دونوں کا اجتماع لازم آتا، اس لیے اس سے ہے اس لیے اس میں کوئی خرائی نہیں ہے۔ خرائی تو اس وقت لازم آتی جب سبب واحد سے دونوں کا اجتماع لازم آتا، اس لیے اس بہاوکو لے کرا عمۃ ان نہ کہا جائے۔



عتق اوراعمّاق میں اصل یہ ہے کہ مولی غلام بررحم رکھا کراس کے ساتھ احسان کرے اوراس احسان کے عوض مال وغیرہ نہ لے، لیکن اگر کوئی مال لے کراپناغلام آزاد کرتا ہے تو یہ بھی تیجے ہے لیکن خلاف اصل ہے اور شاذ ونا در ہے، اس لیے اس باب کواخیر میں بیان کیا گیا ہے۔

واضّح رہے کہ جُعل (جیم کے ضّح کے ساتھ) کے معنی ہیں ماجعل للإنسان من شيء على شيء يفعله يعنی انسان کے ليے كؤئى كام كرنے پر جو چيزيا جو مال مقرر كيا جاتا ہے وہ جُعل كہلاتا ہے۔

وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَ الْعَبْدُ عَتَقَ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَقُولَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَإِنَّمَا يَعْتِقُ بِقَبُولِهِ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ إِذِ الْعَبْدُ لَايَمُلِكُ نَفْسَهُ، وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوَضَةِ ثُبُوثُ الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعِوضِ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا، وَمَا شُوطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ، الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعِوضِ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا، وَمَا شُوطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ، الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعِوضِ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا، وَمَا شُوطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ، الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعِوضِ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا، وَمَا شُوطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ، بِخِلَافِ بَدُلِ الْكِتَابَةِ، لِلْاَنَةُ ثَبَتَ مَعَ الْمُنَافِي وَهُو قِيَامُ الرِّقِي عَلَى مَا عُرِفَ، وَإِطْلَاقُ لَفُظِ الْمَالِ يَنْتَظِمُ أَنُواعَةُ مِنَ النَّقَدِ وَالْعَرْضِ وَالْحَيْوانِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، لِأَنَّهُ مُعَاوضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَشَابَةَ النِكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالصَّالَ اللَّهُ مَا عُرْفَ مِنْ النَّقَدِ وَالْعَرْضِ وَالْحَيْوانِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ الْمَالِ فَشَابَة النِكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالْمَوْرُونُ إِذَا كَانَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَلَا تَضَرَّهُ جِهَالَةُ السَّعَامُ وَالْمَوْرُونُ إِذَا كَانَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَلَا تَضَرَّهُ جِهَالَةُ الْوَصْفِ، لِأَنَّهُ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ، وَكَذَا الطَّعَامُ وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْرُونُ إِذَا كَانَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَلَا تَضَرَّهُ جِهَالَةُ الْوَالِمَالِ الْمُؤْمَ الْحَرْمِ الْمُعْرِقُ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْمَالِ فَلَا الطَّعَامُ الْعَلَى الْمَالِ الْمَالِ فَلَامُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُولَ الْمَالِ الْمَالِقُومُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمَالِ الْمَالِقُ اللَّهِ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ

ترجمل: جس نے مال کے عوض اپنا غلام آزاد کیا اور غلام نے اسے قبول کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ (یوں) کہیں تم ایک ہزار درہم پر یا ایک ہزار درہم کے عوض آزاد ہواور غلام اس کوقبول کرنے کے بعد بی آزاد ہوگا، کیوں کہ یہ بغیر مال کے مال کا معاوضہ ہے اس لیے کہ غلام اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا اور معاوضہ کا تقاضہ یہ ہے کہ عوض قبول کرنے کے ساتھ فی الحال تھم بات ہوجائے جسے بیچ میں ہوتا ہے لہذا جب غلام نے (عوض) قبول کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ اور مال شروط غلام پر دین ہوگا حق کہ اس کا کفالہ تھے ہوگا، برخلاف بدل کتابت کے ، اس لیے کہ وہ منافی کے باوجو دِ ثابت ہوجاتا ہے جسیا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ اور وہ

ر أن البداية جلد ال يوسي المستحد ٢٧ المستحد الكام آزادى كيان ين ي

منافی رقیت کا قیام ہے۔اورلفظِ مال کااطلاق مال کی تمام انواع کوشامل ہے جیسے نقدی، سامان اور حیوان اگر چمعین نہ ہو، کیوں کہ یہ معاوضة المال بغیر المال ہے تو بید تکاح، طلاق اور صلح عن دم العمد کے مشابہ ہو گیا نیز لفظ مال غلداور نا بی اور وزن کی جانے والی چیزوں کو بھی شامل ہے بشر طیکہ ان کی جنس معلوم ہواور وصف کی جہالت اس سے لیے مُضر نہیں ہے، کیوں کہ وہ معمولی ہے۔

### اللغاث:

﴿ اعتق ﴾ آزاد كيا۔ ﴿ معاوضة ﴾ ادلا بدله۔ ﴿ قضيّة ﴾ تقاضا، اقتضاء۔ ﴿ شابه ﴾ مشابه أبوا۔ ﴿ يسيرة ﴾ معمول، قابل مخل ۔

### اعمّاق بالمال كي حيثيت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی مخص نے مال کے عوض اپنا غلام آزاد کیا اور یوں کہا أنت حو علی ألف در هم أو بالف در هم اور غلام نے اس عوض کو قبول کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ یہ عقد معاوضہ مالی تو ہے لیکن اس کے عوض میں مال نہیں ہے اور غلام اس عقد سے اپنے آپ کا مالک نہیں ہوگا، کیوں کہ اعتاق اسقاط ہے نہ کہ تملیک ،اس لیے کہ یہ عقد معاوضہ بالمال بدون المال اور عقد معاوضہ کے لواز مات میں سے یہ بھی ہے کہ احد المتعاقدین کے عوض قبول کرنے کے بعد ہی اس عقد کا حکم ثابت ہوجاتا ہے ،اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جب غلام عوض کو قبول کرلے گا تو وہ آزاد ہوجائے گا جیسے بیع میں ہوتا ہے کہ بائع کے بعث کہنے کے بعد جب مشتری اشتویت کہہ کراس بیچ کو قبول کرلے گا تو بعج تام ہوجائے گی اور عقد کمل ہوجائے گا اس طرح یہاں بھی جب غلام عوض قبول کرلے گا تو بعج تام ہوجائے گی اور عقد کمل ہوجائے گا اس طرح یہاں بھی جب غلام عوض قبول کرلے گا تو عقد اعماق تام ہوجائے گا اور غلام آزاد ہوجائے گا۔

و ما شرط النع فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں مولی جس مال اور جس عوض کی شرط لگا کر غلام کوآزاد کرے گا وہ مال اس غلام پر دین ہوگا اور وہ کمائی کر کے مولی کو اتنا مال دے گا یہی وجہ ہے کہ اگر غلام کی طرف سے کوئی شخص کفالت قبول کر لے اور اعماق کا عوض اس کے مولی کو دیدے تو کفالت صحیح نہیں ہے ۔ اور کفالت کی صورت میں غلام اپنے کفیل کے لیے اسنے مال کی کمائی کرے گا۔ اس کے بر خلاف اگر مولی نے اپنے غلام سے مال کی کسی مقدار پر عقد مکا تبت کیا تو بدل کتابت کی کفالت صحیح نہیں ہے ، اس لیے کہ بدل کتابت منافی یعنی غلام میں رقبت ہوتے ہوئے بھی ثابت ہوجاتا ہے ، حالانکہ یہ قیاس کے خلاف ہے کہ مولی اپنے غلام پر دین اور بدل لازم کرے اور خلاف قیاس علیہ یعنی جو چیز خلاف اور بدل لازم کرے اور خلاف قیاس علیہ یعنی جو چیز خلاف قیاس ثابت ہواس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جاسکتا لہٰذا بدل کتابت میں مولی کے لیے تو مال کا ثبوت برداشت ہے ، کیکن اس میں کفالہ کہ گنجائش دے کرفیل کے لیے قال کا ثبوت برداشت ہے ، کیکن اس میں کفالہ کہ گنجائش دے کرفیل کے لیے مال ثابت کرنا نا قابل برداشت ہے اور درست نہیں ہے۔

و إطلاق لفظ المبال النع اس كا حاصل يه ب كمتن ميں جو على مال كالفظ باس ميں لفظ مال مطلق ہاور مال كى جمله انواع واقسام كوشامل ہو فادر ان تمام انواع واقسام كوشامل ہو فادر ان تمام انواع واقسام كوشامل ہو فادر ان تمام اموال كے عوض اعماق جائز اور درست ہے، كيوں كه اعماق معاوضة المال بغير المال ہے اور حيوان كے عوض عتق كا جواز حيوان كے عوض عتق كا جواز حيوان كے عوض نكاح كرنے طلاق بين خلع كرنے اور دم عمد ہے سلح كرنے كے مشابہ ہے يعنى جس طرح مطلق حيوان كے عوض بيعقو وضح بيں اسى

طرح مطلق حیوان کے عوض اعتاق بھی صحیح ہے اگر چداس کی نوع نہ بیان کی گئی ہواس لیے کہ حیوان ما ثبت دینا فی الذمة کا نام ہے لہذا جس طرح ان عقود میں حیوان دین بن کر ذمہ میں ثابت ہوگا اور اس کے عوض اعتاق دیس ہوگا۔ اس کے عوض اعتاق درست ہوگا۔

و کذ الطعام النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے غلہ کے عوض غلام آزاد کیا اور یوں کہا اعتقبائ علی مائة قفیز من المحنطة میں تو سوتفیز گندم کے عوض بختے آزاد کیا، یا مکیلی چیز کوعوض بنا کر یوں کہا انت حر علی مائة کیل من الشعیر لیمن سوکیلو جو کے عوض تم آزاد ہو یا موزونی چیز کوعوض بنایا اور یوں کہا اعتقبائ علی مائة من من العسل میں نے سومن شہد کے عوض بختے آزاد کیا تو بھی اعتاق صحیح اور جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ غلہ کی اور مکیلی موزونی اشیاء کی جسن معلوم ہو (جیسا کہ مثالوں سے واضح کردیا گیا ہے) اگر چدان کا وصف جمجول ہولینی ان اشیاء کے جیداور عدہ ہونے کی وضاحت نہ بھی کی جائے تو بھی ان کے عوض اعتاق جائز ہے، کیوں کے صحیب عقد سے مانع نہیں ہے۔

قَالَ وَلَوْ عَلَقَ عِنْقَهُ بِأَدَاءِ الْمَالِ صَحَّ وَصَارَ مَاذُونًا وَذَلِكَ مِثُلُ أَنْ يَتُقُولَ إِنْ أَذَيْتَ إِلَى أَلْفَ دِرْهَم فَأَنْتَ حُرُّ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَحَّ أَنَّهُ يَعْتِقُ عِنْدَ الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّصِيْرَ مُكَاتَبًا، لِأَنَّهُ صَرِيْحٌ فِي تَعْلِيْقِ الْعِنْقِ بِالْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ فِيهُ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِنْتِهَاءِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا صَارَ مَأْذُونًا وَلَا نَتَ فِي الْإِنْتِهَاءِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا صَارَ مَأْذُونًا وَلَا نَّذَ وَيُ الْإِنْتِهَاءِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا صَارَ مَأْذُونًا وَلَا أَنَّهُ رَغَبَهُ فِي الْإِكْتِسَابِ بِطُلْبِهِ الْأَدَاءَ مِنْهُ، وَمُرَادُهُ التِّجَارَةُ دُوْنَ التَّكَيِّدِي فَكَانَ إِذْنَا لَهُ ذَلَالَةً .

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگرمولی نے اپنے غلام کی آزادی کو مال اداکر نے پرمعلق کیا تو بھی سیح ہے اور غلام ماذون ہوجائے گااس کی مثال یہ ہے کہ جیسے مولی ہوں کہے اگرتو نے بچھے ایک ہزار درہم اداکر دیا تو تُو آزاد ہے، اور امام قدوری طِلَّیْلا کے قول صَحَّ کا مطلب یہ ہے کہ غلام مال اداکر نے کے وفت مکا تب ہوئے بغیر آزاد ہوجائے گا،اس لیے کہ مولی کا قول عتق کو ادا پر معلق کرنے کے متعلق صرت کے ہوگر چہاس میں انہاء معاوضہ کے معنی بھی ہیں جیسا کہ آئندہ اسے ہم ان شاءاللہ بیان کریں گے۔اور غلام اس وجہ سے ماذون ہوگا کہ مولی نے اس غلام سے مال کی ادائیگی کا مطالبہ کر کے اسے کمانے کی ترغیب دی ہے۔ اور اس ترغیب سے مولی کا مقصد سے ادر ت ہوگا کہ بھیک منگوانا، البذا یہ غلام کے لیے دلالۂ اجازت ہے۔

### اللغات:

﴿ مأذون ﴾ اجازت یافته، وه غلام۔ ﴿ صویح ﴾ واضح بیان۔ ﴿ رغّبه ﴾ اس کوترغیب دی ہے۔ ﴿ اکتساب ﴾ کمانا۔ ﴿ تكدى ﴾ بھیك مانگنا۔

### كتابت اوراعتاق بالمال مين فرق:

مسئلہ یہ ہے اگرمولی غلام کی آزادی کو مال کی ادائیگی پرمعلق اور مشروط کردے اور یوں کے کہ إن أخيت إلى ألف درهم فأنت حو لینی اگرتم مجھے ایک ہزار درہم دیدوتو آزاد ہواب غلام جب مولی کوایک ہزار درہم دے گا تو آزاد ہوجائے گا اور اس

# ر أن البداية جلد العربي المحالة المحالة المحالة والمحالة والمحالة

صورت میں وہ غلام مکا تب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر غلام مرجائے اور بقتر عین مال چھوڑے تو وہ مال مولیٰ کا ہوگا اور اگر مولیٰ مرجائے تو غلام رقیق ہی رہے گا اور مولیٰ کے ترکہ میں شامل ہوگا حالانکہ اگر وہ مکا تب ہوتا تو وہ مولیٰ کے ترکہ میں شامل نہ ہوتا بلکہ الف درہم ورثاء کو دے کر آزاد ہوجاتا، معلوم ہوا کہ وہ غلام مکا تب نہیں ہوا در پھر مولیٰ کا قول إن أقیت إلیّ المنح مال کی ادائیگی والی کے مقت معاوضہ کے معنی بھی ہیں، کین ابتداء یعلی ہی پوتی کو معلق کرنے میں صریح بھی ہے اگر چہ اس میں انتہاء یعنی ادائیگی مال کے وقت معاوضہ کے معنی بھی ہیں، کین ابتداء یہ تعلیق ہی ہے اس لیے اس حوالے ہے بھی غلام مکا تب نہیں ہوگا، بلکہ ماذون ہوگا، کیوں کہ مولیٰ نے غلام سے مال کا مطالبہ کر کے اسے کمانے اور تجارت کرنے کی ترغیب دی ہو اور ظاہر ہے کہ بی ترغیب اسی وقت مفید اور کار آ مد ہوگی جب وہ غلام تجارت کرے گا الہذا مولیٰ کا اسے ترغیب دینے کو اس کے تن میں دلالہ تجارت کی اجازت ثار کیا جائے اور ترغیب سے مولیٰ کا مقصد بھی تجارت ہی ہے، تکدی یعنی ایسے ترغیب دینے کو اس کے تن میں دلالہ تجارت کی اجازت ثار کیا جائے اور ترغیب سے مولیٰ کا مقصد بھی تجارت ہی ہے، تکدی یعنی بھیک منگوانا اور در در کی تھوکریں کھلا نامقصود نہیں ہے۔

فائك: التكدي فإرس كالفظ ہے جس كمعنى بي لوگوں سے مانكنا، مانكنے كے ليے چكر لگانا۔

وَإِنْ أَخْضَرَالُمَالَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى قَبْضِهِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ، وَمَعْنَى الْإِجْبَارِ فِيْهِ وَفِي سَائِرِ الْحُقُوقِ أَنَّهُ يَنْزِلُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ، وَقَالَ زُفَرُ رَمَيُنَّقَيْهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقُبُولِ وَهُوَ الْقِيَاسُ، لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ يَمِيْنِ إِذْ هُوَ تَعْلِيْقُ الْعِتْقِ بِالشَّرُطِ لَفُظًا، وَلِهٰذَا لَايَتَوَقَّفُ عَلَى قُبُولِ الْعَبْدِ وَلَايَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَلَاجَبْرَ عَلَى مُبَاشَرَةِ شُرُوطِ الْإِيْمَانِ لِأَنَّهُ لَا اِسْتِحْقَاقَ قَبْلَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ، بخِلَافِ الْكِتَابَةِ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَالْبَدُلُ فِيْهَا وَاجَبٌ، وَلَنَا أَنَّهُ تَعْلِيْقٌ نَظْرًا إِلَى اللَّفْظِ، وَمُعَاوَضَةٌ نَظْرًا إِلَى الْمَقْصُودِ، لِأَنَّهُ مَا عَلَّقَ عِنْقَهُ بِالْإِدَاءِ إِلَّا لِيَحُنَّهُ عَلَى دَفْعِ الْمَالِ فَيَنَالُ الْعَبْدُ شَرُفَ الْحُرِيَّةِ وَالْمَوْلَى الْمَالَ بِمُقَابَلَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابَةِ، وَلِهٰذَا كَانَ عِوَضًا فِي الطَّلَاقِ فِي مِثْلِ هٰذَا اللَّفُظِ حَتَّى كَانَ بَائِنًا فَجَعَلْنَاهُ تَعْلِيْقًا فِي الْإِبْتِدَاءِ عَمَلًا بِاللَّفْظِ وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْمَوْلَى، حَتَّى لَايَمْتَنعُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ أَحَقَّ بِمُكَاسَبَهِ وَلَا يَسْرِي إِلَى الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ قَبْلَ الْأَدَاءِ، وَجَعَلْنَاهُ مُعَاوَضَةٌ فِي الْإِنْتِهَاءِ عِنْدَ الْأَدَاءِ دَفْعًا لِلْغَرُورِ عَنِ الْعَبْدِ حَتَّى يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقُبُولِ فَعَلَى هذَا يَدُورُ الْفِقْهُ وَيَخُرُجُ الْمَسَائِلُ، نَظِيْرُهُ اللهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوْضِ. وَلَوْ أَدَّى الْبَعْضَ يُجْبَرُ عَلَى الْقُبُولِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مَالَمْ يُؤَدِّ الْكُلَّ لِعَدْمِ الشَّرْطِ كَمَا إِذَا حَطَّ الْبَعْضَ وَأَدَّى الْبَاقِيَ، ثُمَّ لَوْ أَدُّى أَلْفًا اِكْتَسَبَهَا قَبْلَ التَّعْلِيْقِ رَجَعَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَعَتَقَ لِإِلْسِيْحُقَاقِهَا، وَلَوْ كَانَ اِكْتَسَبَهَا بَعْدَهُ لَمْ يَرْجِعِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ لِلْآنَةُ مَأْذُونٌ مِنْ جِهَتِهِ بِالْآذَاءِ مِنْهُ، ثُمَّ الْآذَاءُ فِي قَوْلِهِ إِنْ أَذَّيْتَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجُلِسِ، لِأَنَّهُ تَحْيِيرٌ، وَفِي قَوْلِهِ إِذَا أَدَّيْتَ لَايَقْتَصِرُ، لِأَنَّ إِذَا تُسْتَعْمَلُ لِلْوَقْتِ بِمَنْزِلَةِ "مَتَى". ترجمك: اورا كرغلام مال كرآ كيا تو حاكم اس يمولى كو مال لين يرمجبوركر عالا غلام آزاد موجائ كا-اوراس مين اورتمام

و أن البداية جلد ك يوسي المستال من المستال العام أزادى كهان على الم

حقوق میں اجبار کا مطلب یہ ہے کہ تخلیہ کردیئے سے مولی مال لینے والا شار کیا جائے گا۔امام زفر رائٹھند فرماتے ہیں کہ مولی پر مال لینے سے حقوق میں اجبار کا مطلب یہ ہے کہ تخلیہ کردیئے سے مولی مال لینے اس لیے کہ یہ میں کیا جبر نہیں کیا جبر نہیں کیا جبر نہیں ہوتا ہوں نہ ہی فنخ کا احتمال رکھتا ہے اور تسم کی شرطوں کو انجام دینے کے لیے جبر نہیں ہوتا، کیوں کہ وجو دِشرط سے پہلے تسم کا استحقاق ثابت نہیں ہوتا۔ برخلاف عقدِ کتابت کے،اس لیے کہ عقدِ کتابت معاوضہ ہے اوراس میں بدل واجب ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ لفظ کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کلام تعلق ہے اور مقصود کو د کھتے ہوئے معاوضہ ہے اس لیے کہ مولی نے اس وجہ سے غلام کے عتق کو دائیگی مال پر معلق کیا ہے تا کہ وہ اسے دفع مال پر آمادہ کرے، لہذا غلام آزادی کا شرف حاصل کرے گا اور اس کے مقاطع میں مولی مال پائے گا۔ جیسے عقد کتابت میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس جیسے لفظ سے طلاق دینے میں مال طلاق میں بھی عضو ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ طلاق ''بائن'' واقع ہوتی ہے، لہذا ہم نے مولی کے قول کو ابتداء میں تعلق قرار دے دیا تا کہ لفظ پھل موجائے اور مولی سے ضرر دور ہوجائے حتی کہ مولی پر اس غلام کوفروخت کرنا ممنوع نہیں ہے اور غلام اپنی کمائی میں خود مختار بھی نہیں کرے گا۔

اورانتہاء بھی مال کی ادائیگی کے وقت غلام سے ضرر دور کرنے کے لیے ہم نے اسے معاوضہ قرار دے دیاحتی کہ مولیٰ کو مال قبول کرنے پرمجبور کیا جائے گا۔ اور اس پر (یعنی لفظ کی دونوں مشاہہتوں پڑ ممل کرنے میں) فقہ کا دارو مدار ہے اور بہت سے مسائل کی تخریج ہوتی ہے اس کی نظیر ہبة بشوط العوض ہے۔

اوراگرغلام نے کچھ مال اواکیا تو بھی مولی کو لینے پرمجبور کیا جائے گا، کین جب تک غلام پورا مال اوانہیں کرتا اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ شرط معدوم ہے جیسے گرمولی کل مال میں سے پچھ کم کردے اور غلام مابقی اواکردے (تو بھی آزاد نہیں ہوگا) پھراگرغلام نے ایسے ایک ہزار درہم اواکیے جواس نے تعلق سے پہلے کمائے تھے تو مولی اس سے دوبارہ اتنی رقم لے گا اور غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہمولی (تعلق سے پہلے ہی) ان دراہم کا مستحق تھا، اوراگر غلام نے تعلق کے بعدوہ دراہم کمائے ہوں تو مولی اس سے دوبارہ نہیں لے گا، کیوں کہمولی کی طرف سے اواکی کی شرط لگا دینے سے غلام اس کی طرف سے ماذون ہے۔ پھر مولی کے قول إن أدیت میں اواکیگی مجلس تک متحصر رہے گی، اس لیے کہ سے تخییر ہے۔ اور إذ أدیت کہنے کی صورت میں اواکیگی مجلس پر موقوف نہیں ہوگی، کیوں کہ إذا معنی کی طرح وقت کے لیے استعال ہوتا ہے۔

### اللغاث:

﴿مباشرة ﴾ خودفعل كرنا ـ ﴿ يحت ﴾ رغبت دلائے ـ ﴿ ينال ﴾ حاصل كرے گا ـ ﴿ حريّة ﴾ آزادى ـ ﴿ لايسرى ﴾ سرايت نبيس كرتا ـ ﴿ يدور ﴾ مدار ہوتا ہے ـ ﴿ حطّ ﴾ ساقط كرديا ـ

## غلام ك مشروط مال حاضر كرديين كاتكم:

صورت مسلدیہ ہے کہ جب کی مولی نے اپنے غلام کی آزادی کوایک ہزار درہم کی ادائیگی پرمعلق کیا اور غلام نے ایک ہزار درہم مولی کے سامنے حاضر کر دیا اور مولی اپنی بات سے مکر گیا تو حاکم اور قاضی مولی کووہ ایک ہزار لینے پرمجبور کرے گا اور اسے وہ رقم دلوا کر

# ر العامة الدى كريان بى المالية العامة زادى كريان بى المالية العامة زادى كريان بى

غلام کی آزادی کا فیصلہ کردے گا، یعنی مولی کے رقم لیتے ہی غلام آزاد ہوجائے گا۔صاحب ہدایہ والتین فرماتے ہیں کداس مسئلے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں (جیسے شن ہے، بدل خلع اور بدل کتابت وغیرہ ہے) اجبار کا مطلب یہ ہے کہ جب غلام نے مال مولی کے علاوہ دیگر مسائل میں (جیسے شن ہے، بدل خلع اور بدل کتابت وغیرہ ہے) اجبار کا مطلب یہ ہے کہ جب غلام نے مال مولی کے حوالے کردیا اور مولی کے لیے اس مال پر قبضہ کرنے سے کوئی مانع نہیں رہ گیا تو مولی کو قابض شار کیا جائے گا اور غلام آزاد موالے گا۔

وقال ذفو رالتی النع امام زفر را التی فرماتے ہیں کہ مولی کو وہ مال لینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ یہ مکا تصرف ہے بعنی مولی نے غلام کی آزادی کو لفظ شرط پر متعلق کیا ہے، اس لیے یہ تصرف غلام کے قبول کرنے پر موقوف نہیں ہے اور اس تصرف میں نئے کا اختال بھی نہیں ہے اور اگر مولی چاہتو مال کی اوائیگی سے پہلے اس غلام کوفروخت کرسکتا ہے، بہر حال جب یہ جملہ تصرف بمین ہے اور معلق بالشرط ہے تو شرط کے انجام دینے اور اس پڑمل کرنے کے حوالے ہے مولی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ قتم کی شرطوں کو بروکار لانے کے لیے جبر درست نہیں ہے، اس لیے کہ جبر کے لیے استحقاق ضروری ہے اور یہاں استحقاق شرط پر موقوف ہے اور وجود شرط سے پہلے استحقاق معدوم ہوگا جیسا کہ قیاس کا بھی یہی تقاضا اور مطالبہ ہے کہ مولی پر جبر جائز نہ ہو۔

بخلاف الكتابة النع اس كے برخلاف عقد كتابت كا معاملہ ہے تو وہ صورت مسئلہ سے مختلف ہے، كيوں كه كتابت ميں لفظا تعلق نہيں ہوتى، وہ عقد معاوضہ ہے اور اس ميں بدل واجب ہے، اس ليے كتابت ميں تو جر جائز ہے، ليكن صورت مسئله ميں جرضيح نہيں ہے۔

ولنا أنه المن جماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں مولی کے قول إن أدیت المنح کے دو پہلو ہیں (۱) لفظی اعتبار سے یہ علی کہ اس میں حرف شرط إن موجود ہے۔ اور معنی اور مقصد کے اعتبار سے یہ معاوضہ ہے، کیوں کہ مولی کا مقصد تحصیل مال ہے اور غلام کا مقصد تحصیل حریت ہے اور عقد ممکل ہونے سے غلام آزاد ہوگا اور مولی اس آزادی کے بوش مال پائے گا جیسے عقد ممکا تبت اور کتابت میں ہوتا ہے کہ غلا بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہوتا ہے اور مولی مال پاکر مطمئن ہوتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص إن أديت اللّي المف در هم فانتِ طالق کہ کہ اپنی ہوی کو طلاق دے تو طلاق کے بوش شوہر کو مال حاصل ہوگا اور پیطلاق بائن ہوگی بہر حال یہ ثابت ہوگیا کہ صورت مسئلہ میں مولی کے تول إن أدیت المنح کی دوجیشیتیں ہیں (۱) یقیلق ہے (۲) معاوضہ ہے لبندا ہم نے دونوں حیثیتوں پڑمل کیا اور لفظی حالت پڑمل کرتے ہوئے اور مولی کو ضرر سے بچاتے ہوئے اسے تعلق قرار دیدیا ہی وجہ ہے کہ مولی کے حیثیتوں پڑمل کیا اور لفظی حالت پڑمل کرتے ہوئے اور مولی کو ضرر سے بچاتے ہوئے اسے تعلق قرار دیدیا ہی وجہ ہے کہ مولی کے بعد ادائیگی مال سے پہلے اسے بچہ پیدا ہوجائے تو وہ بچہ ماں کے ساتھ ادائیگی مال کے بعد آزاد نہیں ہوگا، یوں کہ ایمی غلام اور باندی کی حریث معلق ہے اور تافذ نہیں ہوگی ہے۔

و جعلناہ معاوضة النع فرماتے ہیں كەدوسرى حثیت ہے ہم نے مولی ہے اس قول كوانتها عماون قرار دیا ہے لیمی جب غلام الك ہزار درہم اداكرے گاتو بيعقد معاوضه بن جائے گا چنانچه مولی كو مال ملے گا اور غلام كو آزادى حاصل ہوگی اور غلام نے آزادى كی خاطر كمانے كی مشقت برداشت كی ہے اس ليے اگر ہم نے اس كے ليے عتل كو ثابت نہيں كريں گو بياس كے ساتھ دھوكہ ہوگا اس

# ر آن الهداية جلدال عن المحالة المحالة المحالة المحالة دادى كيان يم

لیے غلام کودھوکہ سے بچانے کے لیے ہم نے مال قبول کرنے کے حوالے سے مولی پر جبر کو جائز قرار دیا ہے۔

وعلی ہذا یدور النح صاحب ہدایہ ویشید فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ یہ میں مولی کے قول کی دونوں شقوں پڑمل کرنے میں فقہ کا رازمضم ہاورای پرفقہ کا دارومدار ہاورای پربہت سے مسائل متفرع ہیں اس کی نظیر ہبہ بشر ط العوص ہے بینی اگر کسی نے بوش اور مال کی شرط لگا کرکوئی چیز ہبہ کی اور پھر موہوب لہنے وابہ کے سامنے لاکر مال حاضر کردیا تو وابب کو وہ مال لینے پر مجود کیا جائے گا چنا نچہ ہبہ بشو ط العوص ابتداء بہہ ہای لیے مشترک چیز کا ہب جائز بہیں ہاورمجلس میں موہوب پر قبضہ کرتا شرط ہے جو ھبہ کے لواز مات میں سے ہے کیان یہ عب انتہاء تھے ہای لیے وابب کو ھبہ سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ولو اقدی البعض المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر غلام نے الف درہم میں سے پھے یعنی سات سو دراہم مثلاً ادا کردیا تو مولی کو یہ لینے پر مجود کیا جائے گا لیکن جب تک غلام ماجی رقم ادانہیں کرے گا اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا ، اس لیے کہ عت کے لیے پورے یہ لینے پر مجود کیا جائے گا لیکن جب تک غلام ماجی رقم ادانہیں کرے گا اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا ، اس لیے کہ عت کے لیے پورے الف درہم میں سے تین سو دراہم معاف کردے اور ماجی غلام ادا کرد ہے تو بھی ماجی کی ادا نیکی سے پہلے غلام آزاد نہیں ہوگا ، کیوں کہ شرط یعنی اداء اللاً لف معدوم ہے ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی کل کی ادا نیکی معدوم ہے ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی کل کی ادا نیکی معدوم ہے البذا غلام آزاد نہیں ہوگا ۔

ٹم لو اُلی النے فرماتے ہیں کہ غلام نے تعلق عتق سے پہلے ایک ہزار دراہم کما کرجمع کررکھا تھا اور بعد تعلق وہی ایک ہزاراس نے مولی تو یہ یہ النے کی النے کہ مولی تو نے مولی تو یہ یہ ہزار دراہم لے گا،اس لیے کہ مولی تو اس الف کی اوائیگ سے غلام آزاد تو ہوجائے گا، لیکن مولی اس سے مزید ایک ہزار دراہم لیک گا،اس لیے کہ مولی کے لیے ایک ہزار اس ایک ہزار کا بدون تعلق بھی مستحق ہے، کیوں کہ غلام اور اس کی ساری ملکیت مولی ہی کی ہوتی ہے لہٰذاغلام پرمولی کے لیے ایک ہزار دراہم کما کر دینا واجب ہوگا، لیکن غلام اس الف دراہم کی اوائیگی سے آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ عتق کے لیے ایک ہزار دراہم کیا وائیگی شرط تھی اور وہ پائی گئی تو جیسے غلام کس کا مال غصب کر کے مولی کو ایک ہزار ادا کرنے سے آزاد ہوجا تا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی وہ آزاد ہوجائے گا۔

ولو اکتسبہا النع فرماتے ہیں کہا گرغلام نے تعلق کے بعدوہ ایک ہزار دراہم کمائے ہوں تو مولی وہی الف دراہم کی ادائیگی کے لیےمولی ہی کی طرف سے ماذون تھا۔

ثم الأداء النح اس كا حاصل يه به كه اگرمولی نے غلام سے إن أدّيت إلى ألفا فأنت حرٌ كہا تو اس صورت ميں به كلام مجلسِ قول تك منحصرر ب كا، كيوں كه يتخير به يعنى غلام كوالف دراہم دينے اور نه دينے كا اختيار به الكين اگرمولی نے إذا أدّيت إلى ألفا النح كہا تو اس صورت ميں الف كی اوائيگی مجلس پرموتوف نہيں رہ گی بلكہ ماورائے مجلس ميں بھی غلام كوالف دراہم اداكرنے كاحق موگا، اس ليے كه كلم به إذا "متى" كی طرح وقت كے ليے منتمل ہے اور وقت مجلس اور ماورائے مجلس سب كو عام ہے۔

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حَرٌّ بَعُدَ مَوْتِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَالْقُبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِإِضَافَةِ الْإِيْجَابِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِإِضَافَةِ الْإِيْجَابِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ حَيْثُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ حَيْثُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ حَيْثُ يَكُونُ الْقُبُولُ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْفُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللَّهُ اللللْمُولُ

# ر من البداية جلد العام تزادى كيان عن المحام تزادى كيان عن المحام تزادى كيان عن المحام تزادى كيان عن

فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَالَمُ يَعْتِقْهُ الْوَارِثُ، لِأَنَّ الْمَيّتَ لَيْسَ بِأَهْلِ لِلْإِعْتَاقِ، وَهلذَا صَحِيْحٌ.

ترجیمان : اگر کسی نے اپنے غلام سے کہاتم میری موت کے بعد ایک ہزار درہم کی ادائیگی کی شرط پر آزاد ہوتو غلام کا اسے قبول کرنا مولی کی موت کے بعد ایک ہزار دراہم مولی کی موت کے بعد ہوگا اس لیے کہ ایجاب عتی مابعد الموت کی طرف منسوب ہوتو یہ ایم ہوتی جیسے مولی نے کہاتم ایک ہزار دراہم کے عوض کل آزاد ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب مولی نے أنت مدبو علی ألف در هم کہا ہوتو غلام کے لیے فی الحال قبول کرنا ہوگا، کیوں کہ مولی نے فی الحال تدبیر کا ایجاب کیا ہے لیکن مال واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ رقیت موجود ہے۔ حضرات مشائخ نے فرمایا کہ جامع صغیر والے مسئلے میں بھی جب تک ورثاء آزاد نہ کریں غلام آزاد نہ ہریں عوال کے جوہ مولی کی موت کے بعد عتی کا ایجاب قبول کرے کوں کہ میت اعماق کا اہل نہیں ہواور سے جے۔

### اللغاث:

﴿حرّ ﴾ آزاد ﴿ خدًا ﴾ آئنده كل يس ﴿ الف ﴾ ايك بزار ﴿ وق ﴾ غلاى ﴿ إعتاق ﴾ آزادكرنا \_

### عتق بالمال كوموت معلق كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کی تخص نے اپنے غلام سے یوں کہاتم میری موت کے بعد ایک ہزار درہم کے عوض آزاد ہوتو غلام مولی کی موت کے بعد ہوتی کہہ کراس ایجاب کو مابعد الموت کی طرف مولی کی موت کے بعد ہوتی کہہ کراس ایجاب کو مابعد الموت کی طرف منسوب کردیا ہے، الہٰذا مولی کی موت کے بعد جب غلام ورثاء کوایک ہزار دراہم دے گاتو آزاد ہوجائے گا، اس کی مثال الی ہے جیسے کسی نے اپنے غلام سے کہا انت حو عدا علی الف در هم کہ تم کل ایک ہزار درہم کے عوض آزاد ہوتو اس صورت میں بھی غلام غد ہی میں یہ ایجاب قبول کرے گا، کیوں کہ غد ہی ایجاب کے وقوع اور نزول کا وقت ہے۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مولی کی موت کے بعد ہی کا وقت وقوع ایجاب قبول کرے گا۔

بحلاف ما إذا قال النح فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے انت مدہر علی الف در هم کہا تو غلام کو فی الحال اور فورا قبول کرنے کا حق ہوجاتا کا حق ہوگا، کیوں کہ مولی نے فی الحال تدبیر کا ایجاب کیا ہے، لیکن تدبیر سے غلام کمل طور پر آزاد نہیں ہوتا، بلکہ آزادی کا مستحق ہوجاتا ہے، اس لیے تدبیر کے بعد بھی اس میں عبدیت اور رقیت موجود رہے گی اور غلام ایجاب تو فوراً کرے گالیکن اس پرفوراً مال واجب نہیں ہوگا۔

قالوا لا بعتق المنح حضرات مشائع فرماتے ہیں کہ کتاب یعنی جامع صغیر میں جو مسئلہ ہے انت حو بعد موتی علی الف در هم اس میں مولی کی موت کے بعد ایجاب قبول کرنے ہے بھی غلام آزاد نہیں ہوگا جب تک کہ مولی کے وارث اے آزاد نہ کردیں، کیوں کہ بیا بیجاب مابعد الموت کی طرف مضاف ہے اور بوقت ایجاب موجب میں ایجاب کی المیت شرط ہے حالا تکہ مولی کی موت ہے اس میں ایجاب کی المیت معدوم ہو چکی ہے، اس لیے جب تک ورثاء اسے آزاد نہ کردیں اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہوگا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔

قَالَ وَمَنُ أَعْتَقَ عَبُدَهُ عَلَى حِدُمَتِهِ أَرْبَعَ سِنِيْنَ فَقَبِلَ الْعَبُدُ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَعَلَيْهِ قِيْمَةُ نَفْسِهِ فِي مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَلِيَّا عَيْنَ أَمَّا الْعِتْقُ فَلَانَّةً عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَلِيَّا عَلَيْهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَحَلَيَّا الْعِتْقُ بِالْقُبُولِ وَقَدُ وَجِدَ وَلَذِمَتُهُ جِدُمَةٍ أَرْبَعِ سِنِيْنَ، أَمَّا الْعِتْقُ فَلِلَّةً عَلَى الْعِيْقُ بِالْقُبُولِ وَقَدُ وَجِدَ وَلَذِمَتُهُ حِدُمَةً أَرْبَعِ سِنِيْنَ، لِأَنَّهُ يَصَلَحُ عَوَضًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَعْتَقَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْعَبُدُ فَالْحِلَافِيَّةُ فِيْهِ بِنَاءً عَلَى جِلَافِيَةٍ أَخُولَى وَهِي أَنَّ عَلَى الْعَبُولِ وَقَدُ وَجِدَ وَلَذِمَتُهُ فِيهُ بِنَاءً عَلَى جِلَافِيَّةِ أَخُولَى وَهِي أَنَّ عَوَضًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَعْتَقَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْعَبُدُ فَالْحِلَافِيَّةُ فِيْهِ بِنَاءً عَلَى جِلَافِيَّةٍ أَخُولَى وَهِي أَنَّ مَنْ بَاعَ نَفْسِهِ مَنْ الْعَبُدِ مِنْهُ بِجَارِيَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ الشَّتُ حَقَّتِ الْجَارِيَةُ أَوْ هَلَكَتُ يَرْجِعُ الْمَوْلَى عَلَى الْعَبْدِ بِقِيْمَةِ نَفْسِه فَيْ الْمَولِي عَلَى الْعَبْدِ بِقِيْمَةِ نَفْسِه وَالْمَالِ الْعَبْدِ مِقْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيْمَةٍ بِالْهَلَاكِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَبْدِ الْمَولِي فَصَارَ نَظِيْرَهَا. الْعَلْولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تروجہ کا اور غلام نے بیں کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو اس شرط بر آزاد کیا کہ وہ چارسال تک اس کی خدمت کرے گا اور غلام نے تبول کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا پھر ای وقت غلام مرگیا تو حضرات شیخین بیشتیا کے یہاں غلام براس کے مال میں اس کے نفس کی قیمت واجب ہوگی۔ رہا آزاد ہونا تو اس وجہ سے ہے کہ ایک متعین مدت تک خدمت کرنے کو عتی کا عوض قرار دیا گیا ہے، لہذا عتی قبول کرنے پر متعلق ہوگا اور غلام کا قبول کرنا پالیا گیا ہے اس لیے غلام برچارسالوں کی خدمت کرنے کو عتی کا عوض قرار دیا گیا ہے، لہذا عتی قبول کرنے پر متعلق ہوگا اور غلام کا قبول کرنا پالیا گیا ہے اس لیے غلام کرچارسالوں کی خدمت واجب ہوگی، کیوں کہ خدمت میں عوض بنے کی صلاحیت ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے مولی نے ایک بزار در ہم کے عوض غلام آزاد کیا ہو پھر (قبول کرنے کے بعد ) غلام مرگیا ہو اور اس مسئلے میں جو اختلاف ہو وہ دو مرے اختلاف پر بنی ہو اور وہ مسئلے ہو کہ خوش اس غلام کی ذات کو فروخت کیا پھر باندی سے تی نگل گئی یا ہلاک ہوگئی مسئلے میں خواست نے بیاں مولی باندی کی قبمت تو حضرات شیخین بڑوائیا کے بہاں مولی باندی کی قبمت وہ بیا کہ ہونے یا ستحق نکل جا باندی کی بیاں مولی باندی کی جا ہو کہ اور امام محمد رہے تھیا تھی جا کی جا ہے کہ جس طرح باندی کے ہلاک ہونے یا ستحق نکل جانے کی نظیر ہوگیا۔

لے گا اور یہ سئلہ شہور ہے۔ اور مسئلے کے بناء کی وجہ یہ ہی کہ جس طرح باندی کے ہلاک ہونے یا ستحق نکل جانے ہی اس کو نظیر ہوگیا۔

لے گا اور یہ سئلہ شہور ہے۔ اور مسئلے کے بناء کی وجہ یہ ہی دسم سے مسئلہ دوسرے اختلافی مسئلے کی نظیر ہوگیا۔

لیکا کی ۔

﴿ لَوْمِنَهُ ﴾ اس كولازم ہوگئ۔ ﴿ يصلح ﴾ صلاحيت ركھتا ہے۔ ﴿ خلافيّة ﴾ بدل، خليفه، قائم مقام۔ ﴿ بعينها ﴾ معين طور پروہی۔ ﴿ جارية ﴾ باندی۔ ﴿ يتعذّر ﴾ مشكل ہوتا ہے۔ ﴿ نظير ﴾ مثال، شبيد۔

خدمت کی شرط پر آزادی:

# ر جن البداية جلد ال المستخديد من المستخديد الكام آزادى كريان ين الم

مال میں اس کے نفس کی قیمت واجب ہوگی جومولی کودی جائے گی اور امام محمد والٹی کے یہاں غلام کی قیمت نہیں واجب ہوگ ، بلکہ چار سال تک خدمت کی جواجرت ہو وہ غلام پراس کے مال میں واجب ہوگی اور دونوں فریق کے یہاں غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ مولی نے متعین مدت کے لیے خدمت کو عتق کا عوض قرار دیا ہے، اس لیے عتق اسے قبول کرنے پر موقوف اور معلق ہوگا اور چوں کہ غلام کی طرف سے قبولیت پائی گئی ہے، البنداإذا و جد المشرط و جد المشروط و الفقی ضابط کے تحت عتق بھی واقع ہوجائے گا اور غلام پر چار سالوں کی خدمت واجب ہوگی، کیوں کہ بیا یعنی چارسال کی خدمت عتق کا عوض بنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہوگا اور علام آزاد کیا اور غلام اسے قبول کرنے کے بعد مرکبیا تو اس صورت تو اس کی مثال ایس ہے جیسے مولی نے ایک ہزار درہم کے عوض اپنا غلام آزاد کیا اور غلام اسے قبول کرنے کے بعد مرکبیا تو اس صورت میں بھی غلام آزاد ہوجائے گا اور اس کے مال میں مولی کے لیے الف در ھے لازم ہوں گے۔

فالحلافية النع صاحب ہدايہ ولينظ فرماتے ہيں كہ صورت مسئلہ ميں حضرات شيخين ولينظ اورامام محمد ولينظ کے ما بين جواختلاف ہے وہ درحقيقت ايك دوسرے مختلف فيہ مسئلے پر جبنی ہے اور وہ مسئلہ بہ ہے كہ اگر كمی شخص نے اپنے غلام كفس كواسی غلام ہے ايك متعين باندى كى دوسرے شخص كی مستحق نكل كى يا غلام ك مستحين باندى كى دوسرے شخص كی مستحق نكل كى يا غلام ك مستعين باندى كى دوسرے شخص كی مستحق نكل كى يا غلام ك طرف سے مولى سپر وكرنے سے پہلے ہى وہ باندى ہلاك ہوگئ تو حضرات شيخين ويون كو سال مولى غلام سے اس كفس كى قيمت وصول كرے كا جب كہ امام محمد والته عليہ فرماتے ہيں كہ يہ وصول كرے كا جب كہ امام محمد والته عليہ فرماتے ہيں كہ يہ مسئلہ معروف ہے اور اس ميں جواختلاف ہے وہ بھى مشہور ہے۔

اورصورتِ مسئلہ کواس مسئلے پر مبنی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بیج والے اس مسئلے میں باندی کے ہلاک یا مستحق ہونے سے

اس کی تسلیم ناممکن اور معدد ہے، اس طرح صورتِ مسئلہ میں غلام کے مرنے سے عتق کے عوض یعنی خدمت کی وصولیا بی بھی مععد رہے

اور چول کہ بیج والے مسئلے میں حضرات شیخین عبرات الله علی علام کی قیمت واجب ہے لہذا صورت مسئلہ میں بھی ان کے یبال
غلام بی کی قیمت واجب ہے اور حضرت امام محمد روائٹیڈ کے یہاں جس طرح بیج والے مسئلے میں غلام پرعوض یعنی جارہ ہی قیمت واجب ہے اور اس

ہے اس طرح ان کے یہاں صورتِ مسئلہ بیج کی نظیر ہوگیا۔

حوالے سے بھی صورتِ مسئلہ بیج کی نظیر ہوگیا۔

و كذا بموت المولىٰ المع فرماتے ہیں كہ جس طرح خادم یعنی غلام كی موت سے خدمت كی وصولیا بی مععذر ہے اسی طرح اگر مخدوم یعنی مولی مرجائے تو بھی خدمت كی وصولیا بی معتذر ہوجائے گی ، كيوں كہ خدمت لينا مولیٰ كا حق ہے۔

وَمَنُ قَالَ لِلاَحَرَ أَعْتِقُ أَمَتَكَ عَلَى أَلْفِ دِرُهَمٍ عَلَيَّ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِيْهَا فَفَعَلَ فَأَبَتُ أَنْ تَنَزَوَّجَهُ فَالْعِنْقُ جَانِزٌ، وَلَاشَىٰءَ عَلَى الْاَحْرِ، لِلاَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقُ عَبْدَكَ عَلَى أَلْفِ دِرُهَمٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ لَا يَلُزَمُهُ شَيْءٌ وَيَقَعُ الْعِنْقُ عِنْ الْمَامُورِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ طَلِّقُ إِمُواَتَكَ عَلَى أَلْفِ دِرُهَمٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ حَيْثُ يَجِبُ الْأَلْفُ عَلَى عَلَى أَلْفِ دِرُهَمٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ حَيْثُ يَجِبُ الْأَلْفُ عَلَى عَلَى الْمُورِ، لِلْأَمْرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ طَلِّقُ إِمْرَاتَكَ عَلَى أَلْفِ دِرُهَمٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ حَيْثُ يَجِبُ الْأَلْفُ عَلَى الْأُمْرِ، لِلْآ اللهِ الْمُعَلِّ وَلَوْ قَالَ اللهِ عَلَى الْآلِهِ فَي الطَّلَاقِ جَائِزٌ وَفِي الْعِتَاقِ لَا يَجُوزُ، وَقَدُ قَرَّزُنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَوْ قَالَ

آغِينُ أَمْتَكَ عَنِي عَلَى الْفِ دِرُهُم وَالْمَسْالَةُ بِحَالِهَا قُسِمَتِ الْأَلْفُ عَلَى قِيْمَتِهَا وَمَهْرِ مِعْلِهَا فَمَا أَصَابَ الْمَهْرَ مَعْلَى عَنْهُ، لَأَنَّهُ لَمَّا قَالَ عَنِي تَضَمَّنَ الشِّرَاءَ افْتِضَاءً عَلَى مَا عُرِفَ، وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ فَقَدُ قَابَلَ الْآلُفُ بِالرَّقِيَةِ شِرَاءً وَبِالْبُضُعِ نِكَاجًا فَانْفَسَمَ عَلَيْهِمَا وَوَجَبَتُ حِصَّةً مَاسُلِّمَ لَهُ وَهُو النَّفِعُ فَلَوْ وَوَجَبُ نَفُسَهَا مِنْهُ لَمُ يَذَكُوهُ، وَجَوَابُهُ أَنَّ مَا أَصَابَ قِيْمَتَهَا الرَّقِبَةُ وَبَطَلَ عَنْهُ مَالُمُ يُسَلَّمُ وَهُو البُّضُعُ فَلَوْ وَوَجَبُ نَفُسَهَا مِنْهُ لَمُ يَذَكُوهُ، وَجَوَابُهُ أَنَّ مَا أَصَابَ قِيْمَتَهَا مَسَقَطَ فِي الْوَجُهِ النَّانِي، وَأَمَّا مَا أَصَابَ مَهْرَ مِعْلِهَا كَانَ مَهُرًا لَهَا فِي الْوَجُهِينِ. الرَّقِبَةُ وَبُعلَ عَنْهُ مَالُمُ يُسَلِّمُ وَهُو النَّانِي، وَأَمَّا مَا أَصَابَ مَهْرَ مِعْلِهَا كَانَ مَهُرًا لَهَا فِي الْوَجُهِينِ. الرَّقِبَةُ فِي الْوَجُهِ النَّانِي، وَأَمَّا مَا أَصَابَ مَهْرَ مِعْلِهَا كَانَ مَهُرًا لَهَا فِي الْوَجُهِينِ. مَنْ وَاجِهِ الْاَوْلِي وَهِي لِلْمَولِي فِي الْوَجُهِ النَّانِي، وَأَمَّا مَا أَصَابَ مَهُرَ مِعْلِهَا كَانَ مَهُرًا لَهَا فِي الْوَجُهِينِ. مَلَى الْمُوجُودُ الْمَالِمُ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُولِي فَي الْوَجُهِ النَّائِقُ مَ وَاجَلَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَمِلَ الْمُ وَاللهُ وَمِعَ الْمُعَلِي الْمَالِمُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى مَعْمَ الْمُلْمَ اللهُ وَمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَاللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُولُ وَلَا وَمَعَ الْمُامِ وَمَعَلَى اللهُ وَالْمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ وَمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اوراگرکسی نے کہا تو میری طرف ہے ایک ہزار کے عوض اپنی باندی آزاد کردے اور مسئداسی حال پر ہوتو الف اس باندی کی قیت اوراس کے مہرشل پرتقبیم کیا جائے گالہذا جو قیمت کے مقابل ہوگا اے آمرادا کرے گا اور جومبر کے مقابل ہوگا وہ آمرے ساقط ہوجائے گا،اس لیے کہ جب آمر نے عنی کہا تو یہ تول اقتضاء تشراء کو شامل ہوگیا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، لہذا جب صورت حال یہ ہوجائے گا،اس لیے کہ جب آمر نے عنی کہا تو یہ تول اقتضاء تشراء کو شامل ہوگیا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، لہذا جب صورت حال یہ ہوجائے گا،اس لیے کہ جب آمر نے اور بضع سے نکاح کرنے کا مقابل تضہرایا ہے لہذا الف رقبہ اور بضع پرتقبیم ہوگیا اور جو چیز آمر کے حوالے کی گئی یعنی رقبہ آمر پرای کے حصہ کے بقدر دراہم واجب ہوئے اور جو چیز اس کے سپر ذہیں کی گئی یعنی بضع اس کے دراہم آمر سے ساقط ہوگئے۔ اب آگر وہ باندی آمر سے اپنا نکاح کرلے تو امام محمد چالتھ گئا ہے بیان نہیں کیا ہے، لیکن اس کا حکم میہ ہے کہ الف میں سے جو باندی کی قیمت کے مقابلے میں ہوگا وہ پہلی صورت میں ساقط ہوجائے گا اور دو سری صورت میں وہ قیمت مولی کو ملے گی اور جومقدار باندی کی مہرشل کے جھے میں آئے گی وہ دونوں صورتوں میں اس کا مہر ہے گی۔

### اللغاث:

﴿ تزوجینها ﴾ تواس کی شادی مجھ سے کرادے۔ ﴿ ابت ﴾ منکار کردیا۔ ﴿ تضمّن ﴾ مشمّل ہے۔ ﴿ قابل ﴾ مقابل ہوا، سامنے ہوا۔ ﴿ لم یسلم ﴾ سپر ونبیس کیا گیا۔ ﴿ بضع ﴾ شرمگاہ ، فرح۔

مسى دوسرے كے مملوك كو مال كے بدلے آزادكرانا:

مسلدیہ ہے کہ اگر نعمان نے سلیم ہے کہا کہتم ایسے ایک ہزار درہم کے عوض اپنی باندی آزاد کر دوجس کی ادائیگی میرے ذے

ہوگی لیکن اس شرط کے ساتھ آزاد کرو کہ اس باندی کا مجھ سے زکاح کردو چنانچہ مامور یعنی سلیم نے آمر پرایک بزار درہم کا حوالہ دے کر
اپنی باندی آزاد کردی لیکن باندی نے آمر سے نکاح کرنے سے انکار کردیا تو باندی آزاد ہوجائے گی اور آمر پر درہم کے نام پر کوئی بھی
چیز یعنی ایک درہم بھی واجب نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر کس نے دوسرے سے کہا اُعتق عبدك علیٰ الف در هم علی کہ تم آیسے
ایک ہزار درہم کے عوض اپنا غلام آزاد کردو جو مجھ پر واجب الا داء ہوں گے اور مامور نے اپنا غلام آزاد کردیا تو غلام مامور کی طرف سے
آزاد ہوگا اور آمر پر کچھ بھی نہیں واجب ہوگا ، ای طرح صورت مسلہ میں بھی باندی مامور اور مالک کی طرف سے آزاد ہوگی اور آمر پر کچھ بھی نہیں واجب ہوگا ، ای طرح صورت مسلہ میں بھی باندی مامور اور مالک کی طرف سے آزاد ہوگی اور آمر پر کچھ بھی نہیں واجب ہوگا ۔

اس کے برخلاف اگرنعمان نے سلیم ہے کہاتم ایک ہزار درہم کے عوض اپنی ہوی کو طلاق دید واورہ وایک ہوزار مجھ سے لیا نا اور مامور نے اپنی ہوی کو طلاق دیدیا تو اس صورت میں آمر پرایک ہزار دراہم واجب ہوں گے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ طلاق اور عاق میں اجبنی کو طلاق میں اجبنی گر بدل کی شرط لگا تا جا کڑنے ہاں لیے کہ طلاق میں اجبنی خص عورت کی طرح ہے، کیوں کہ کے ذریعہ ہے عورت شوہر کی ملکیت زائل ہوجاتی ہے اور نہ تو عورت کو بچھ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی اجبنی کو الکین خلع کی صورت میں عورت پر مال لازم ہوتا ہے، لہذا اجبنی پر بھی مال لازم کیا جاسکتا ہے ، اس کے برخلاف عتاق میں اجبنی پر بدل کی شرط لگا نا جا کڑنہیں ہے، اس لیے کہ عتاق معاوضہ کے معنی میں ہے، کیوں کہ عتاق سے مال کہ علاوہ کی مرط لگا تا ایسا ہے جو عتاق سے پہلے اسے حاصل نہیں مصل ہوتا، لہذا عتاق میں اجبنی پر بدل کی شرط لگا تا ایسا ہے جسیا مشتری کے علاوہ کی دوسر شرے خص پر شن کی شرط لگا تا اور غیر مشتری پر ٹمن کی شرط لگا نا جا کڑنہیں ہے لہذا اجبنی پر بدل عتاق کی شرط لگا تا اور غیر مشتری پر ٹمن کی شرط لگا نا جا کڑنہیں ہے لبذا اجبنی پر بدل عتاق کی شرط لگا تا اور غیر مشتری پر ٹمن کی شرط لگا نا جا کڑنہیں ہے لبذا اجبنی پر بدل عتاق کی شرط لگا تا بھی جا کڑنہیں ہے و میل کے جب اجبنی پر یہ بدل لازم ہوگا کی ایس کے اپنی چھوٹی بچی کا خلع کیا تو بدل ضلع باپ پر بدرج کراوئل دام ہوگا ہی کہ جب اجبنی پر یہ بدل لازم ہوگا۔

ولو قال أعتق أمتك النع اس كا حاصل بيہ كا گركى نے دوسرے ہے كہا كہ م ايك ہزار درہم كے عوض ميرى طرف سے اپى باندى كو آزاد كردواس شرط پر كه اس باندى كا مجھ سے فكاح كردينا چنانچه ما مور نے اسے آزاد كردواس شرط پر كه اس باندى كا مجھ سے فكاح كردينا چنانچه ما مور نے اسے آزاد كردواب باندى كى قيمت اوراس نے آمر كے ساتھ شادى سے افكار كرديا تو آمر نے جس الف دراہم كوادا كرنے كى بات كى تھى وہ الف دراہم مہر كے مقابل اوراس كے مہمشل پر تقسيم كئے جائيں گے اور قيمت كے مقابلے ميں جتنے در بول گے أضي آمرادا كرے گا اور جو دراہم مہر كے مقابل ہوں گے ان كى ادا كر عبر النا كے عبر النا كے كوش اللے اللہ باللہ اللہ باللہ بال

ر آن البدایہ جلد کی کھی کہ کھی کہ اور اگر صاحب ہدایہ یسلم کے بعد له یا للامو کا اضافہ کردیے تو عبارت زیادہ واضح موجاتی۔ (شارع عنی عند)

فلو ذوجت النح فرماتے ہیں کہ یہاں امام محمد والتی نے باندی کے نکاح سے انکار والاسکار تو بیان کردیا ہے لیکن اگر باندی آمرے نکاح کر لے تو کیا ہوگا؟ اے امام محمد والتی نے جامع صغیر میں بیان نہیں کیا ہے، لیکن آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ہم اس کا بھی تھم بیان کے دے رہے ہیں چنانچہ اگر باندی آمرے نکاح کر لیتی ہے تو الف دراہم میں سے اس کی قیمت کے مقابل جتنے دراہم ہوں گے وہ پہلی صورت میں (یعنی جب آمر نے عنی نہ کہا ہو) آمر سے ساقط ہوجا کیں گے اور عتی مامور اور مولی کی طرف سے شار ہوگا۔ اور دوسری صورت میں لیعنی جب آمر نے اعتق اُمنٹ عنی النح کہا ہوتو اس صورت میں باندی کی قیمت کو پہنچنے والے دراہم مامور اور مولی کے ہوں گے اور آمر کا بی قول اقتضاء شراء کو مضمن ہوگا اور آمر ہی کی طرف سے عتی واقع ہوگا اور دونوں صورتوں میں (عنی سینے اور نہ کہنے میں) باندی کے مبرمثل کے مقابل جتنے دراہم ہوں گے وہ اس کا مہر ہوں گے، کیوں کہ وہ نکاح پر راضی میں (عنی سینے میں باندی کے مرمثل کے مقابل جتنے دراہم ہوں گے وہ اس کا مہر ہوں گے، کیوں کہ وہ نکاح پر راضی میں جو بی کے اور آغی ملک بفع آمر کے حوالے کر رہ ہی ہوں گے مقابل جند و مامہ اُتھ .



# باب النان بنر ساخام تدبیر (مدبر بنان) کے بیان میں ہے کے النان ہے کے النان

اعتاق اور تدبیر دونوں میں عتق مقصود اور طحوظ ہوتا ہے اور فرق صرف ہے ہے کہ مطلق اعتاق معتق کی زندگی میں واقع ہوتا ہے اور تدبیر والا اعتاق معتق کی موت کے بعد واقع ہوتا ہے ای لیے اعتاق کو پہلے اور تدبیر کو بعد میں بیان کیا گیا ہے یا یہ کہ مطلق اعتاق مفرد کے درجے میں ہے اور بیتو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، اسی لیے صاحب بدایہ نے مفرد لیخنی مطلق اعتاق کو مرکب یعنی تدبیر والے اعتاق سے پہلے بیان کیا ہے۔ (بنایہ ۱۸۱/۵) مقدم ہوتا ہے، اسی لیے صاحب بدایہ نے مفرد لیخنی مطلق اعتاق کو مرکب یعنی تدبیر والے اعتاق سے پہلے بیان کیا ہے۔ (بنایہ ۱۸۱/۵) تدبیر کے لغوی معنی ہیں: النظو الی عاقبة الأمر کسی معاطے کی انتہا اور انجام پرنظر رکھنا۔

تدبیر کے شرعی معنی میں: إیجاب العتق الحاصل بعد الموت بالفاظ تدل علیه صریحا أو دلالة ایسے عتق كا ایجاب جوموجب كی موت كے بعد الیے الفاظ سے واقع ہو جوصراحة یا دلالة عتق پر دلالت كرتے ہول۔ (عنایہ شرح عربی ہدایہ)

إِذَا قَالَ الْمَوْلَى لِمَمْلُوْكِه إِذَا مِثُ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِّنِيْ أَوْ أَنْتَ مُدَبَرٌ أَوْ أَنْتَ مُدَبَرٌ أَنَى أَوْ أَنْتَ مُدَبَرٌ أَنَى أَوْ أَنْتَ مُدَبَرٌ أَنَى الْمَوْرَ بَيْعُهُ وَلَاهِبَتُهُ وَلَاإِخْرَاجُهُ عَنْ مُلْكِه إِلاَّ إِلَى الْحُرِيَّةِ كَمَا فِي النَّذِيرِ فَإِنَّهُ إِنْبَاتُ الْعِنْقِ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ لَايَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاهِبَتُ وَكَمَا فِي الشَّرْطِ فَلاَيمُعَنَعُ بِهِ الْمُدَبِّ وَالْهِبَةُ كَمَا فِي الشَّرْطِ فَلاَيمُعَنَعُ بِهِ الْمُدَبِّ وَالْهِبَةُ كَمَا فِي النَّوْرِ التَّعْلِيقَاتِ وَكَمَا فِي الْمُدَبِّرِ الْمُقَيَّدِ، وَلاَنَ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ وَهِي غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ النَّيْفِ فَلَ السَّرِ التَّعْلِيقَاتِ وَكَمَا فِي الْمُدَبِّرِ الْمُقَيَّدِ، وَلاَنَ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ وَهِي غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ النَّهُ فِي الْمُدَبِّرُ لاَيْبَاعُ وَلَايُوهُبُ وَلاَيُورَتُ وَهُو حُرٌّ مِنَ التَّلْفِ))، وَ لِاَنَّةُ سَبَبُ الْمُوتِ وَلاسَبَبَ غَيْرُهُ، ثُمَّ جَعْلَهُ سَبَبًا فِي الْحَالِ أَوْلَى لُوجُودِه فِي الْحَالِ الشَّرِعِ التَّعْلِيقَاتِ، وَلاَنَ الْمُوتِ وَلاسَبَبَ غَيْرُهُ، ثُمَّ جَعْلَهُ سَبَبًا فِي الْحَالِ أَوْلَى لُوجُودِه فِي الْحَالِ وَعَدْمِ بَعْدَ الْمُوتِ، وَ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلاسَبَبَ غَيْرُهُ، ثُمَّ جَعْلَهُ سَبَبًا فِي الْحَالِ الشَّرْطِ، لَأَنَّ يُمِنْ وَلْيَعِيْنُ وَالْيَعِيْنُ مَانِعُ، وَلَيْعِيْنُ وَالْيَعِيْنُ وَالْمِيْنَ وَالْمَعْمِ فَا السَّبَيِّةِ إِلَى زَمَانِ الشَّرِعِ لِيقِيمُ وَلَيْكُونُ الْمُؤْمِقُ وَ وَإِنَّهُ يُصَادِّ وَلَيْعِيمُ وَالْمَانِعُ مِنَ السَّبَيِّةِ قَائِمٌ قَالُ الشَّرُطِ، لِلْنَالْمُولِ وَلَيْعَلَى السَّرِعُ الْمَلْورَانَةِ، وَإِنْكُولُ الْمَاعِمُ وَالْمَوْتُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمِعْلَى الْمُؤْمِ لِيَعْمُولُ السَّبَيِةِ إِلَى زَمَانِ الشَّرِعُ لِيقِيمُ وَالْمُؤْمُ وَ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلُومُ السَّامِ فَالْمُؤْمُ وَلَى السَّامِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ

# ر آن الهدايم جلدال على المسلم المارة وادى كهان يل على المارة وادى كهان يل على المنطق ومن المنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق المنطق

ترجمه : اگرمولی نے اپنے غلام ہے کہا جب میں مرجاؤں تو تم آزاد ہو یا تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو یا تم مدبر ہو یا میں نے حمہیں مدبر بنا دیا تو وہ غلام مدبر ہوجائے گا، کیوں کہ بیالفاظ تدبیر (مدبر بنانے کے لیے) صریح ہیں، اس لیے کہ تدبیر (موت کے) بعد عتی کا اثبات ہے۔ پھر (جب غلام مدبر ہوگیا تو مولی کے لیے) اسے فروخت کرنا، ہبہ کرنا اور اپنی ملکیت سے نکالنا جائز نہیں ہے، سوائے آزاد کرنے کے جیسے کتابت میں ہوتا ہے۔ امام شافعی ہو تھی ٹھر ماتے ہیں کہ (مدبر کو بچنا اور ھبہ کرنا) جائز ہے، کیوں کہ تدبیر عتی کو شرط پر معلق کرنا ہے لہذا تدبیر کی وجہ سے بچے اور ہبہ ممتنع نہیں ہوں گے، جیسے تمام تعلیقات میں ہے اور جیسے مقید مدبر میں ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ تدبیر وصیت ہے وفر وصیت بچے وغیرہ سے مانع نہیں ہے۔

ہماری دلیل آپ مُن اللہ اور اس کے کہ مد برکو نہ تو فروخت کیا جائے نہ ہم کیا جائے اور نہ ہی اسے میراث میں دیا جائ
اور وہ تہائی ترکہ سے آزاد ہے، اور اس لیے کہ تدبیر حریت کا سب ہے، کیوں کہ حریت موت کے بعد ثابت ہوتی اور تدبیر کے علاوہ
اس کا کوئی سب نہیں ہے، پھر تدبیر کوئی الحال سب قرار دینا اولی ہے، کیوں کہ وہ فی الحال موجود ہے اور موت مولی کے بعد معدوم ہے،
اور اس لیے کہ موت کے بعد کی حالت اہلیت تصرف کے بطلان کی حالت ہے، لہذا بطلانِ اہلیت کے زمانے تک سبیت کو موخر کرنا
ممکن نہیں ہے۔ بر خلاف دیگر تمام تعلیقات کے، کیوں کہ (ان میں) وجود شرط سے پہلے ہی سبیت سے مانع موجود ہے، اس لیے دیگر
تعلیق میمین ہوتی ہے، اور میمین مانع ہوتی ہے اور روکنا ہی مقصود ہے اور مانع طلاق یا عماق کے دقوع کو بھی روکتا ہے اور (ان میں)
تعلیق میمین ہوتی ہے، اور میمین مانع ہوتی ہے اور روکنا ہی مقصود ہے اور مانع طلاق یا عماق کے دقوع کو بھی روکتا ہے اور (ان میں)
ایک دوسرے سے الگ الگ ہوگئیں۔ اور اس لیے بھی کہ تدبیر وصیت ہے اور وصیت وراخت کی طرح فی الحال خلافت ہے اور سبب کو بطل کرنا جائز نہیں ہے، جب کہ بچے اور ہے وقت میں بیابطال موجود ہے۔

### اللغات:

﴿ دُبُر منّى ﴾ مير بيجهد ﴿ دبّرتك ﴾ مين في تحقي مدير بنايا - ﴿ لايمتنع ﴾ نامكن نبيل بـ ﴿ لايوهب ﴾ بهنبيل كيا جائ كا - ﴿ افترقا ﴾ دونول جدا مو كت - ﴿ يضاهيه ﴾ اس كم مثابهه ، و

# تخريج:

0 - اخرجم الدارقطني بحديث رقم: ٤٩ و ٥٠.

# مد بر کی تعریف اوراحکام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی مولی نے اپنے مملوک اور غلام ان الفاظ کے ساتھ مد بر بنایا کہ جب میں مرجاؤں تبتم آزاد ہویا میری موت کے بعد تم آزاد ہویا میں نے تہمیں مدبر بنادیا تو ان تمام صورتوں میں وہ غلام مدبر ہوجائے گا، کیوں کہ بیتمام جملے مدبر بنانے کے بعد تحق کا سبب متحقق جملے مدبر بنانے کے لیے صریح ہیں اور ان کے ذریعہ بعد از مرگ عتق ثابت ہوجاتا ہے البتہ فی الحال اس غلام میں عتق کا سبب متحقق ہوجائے گالیکن عتق مولی کی موت کے بعد ہی ثابت ہوگا۔

ثم لایجوز النج فرماتے ہیں کہ جب ان الفاظ میں ہے ہر ہر افظ اور ہر ہر جملے سے قدیر ٹابت ہوجاتی ہے تو جوغلام مدبر بنایا جائے گا ہمارے یہاں مولی نہ تو اسے فروخت کرسکتا ہے نہاسے ھبہ کرسکتا ہے اور نہ ہی کی اور وجہ سے اسے اپنی ملکیت سے نکال سکتا ہے۔ ہاں اگر مولی اسے آزاد کرد ہے تو اعتاق کے ذریعے وہ مدبر کو اپنی ملکیت سے خارج کرسکتا ہے جیسے مکا تب میں ہے کہ مولی مکا تب کو اعتاق کے سواکسی بھی سبب سے اپنی ملکیت سے خارج نہیں کرسکتا۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی گا فد ہب یہ کہ مدبر کی بچے اور ھبہ سب کچھ درست اور جائز ہاں لیے کہ تدبیر میں عتق کو شرط یعنی موت پر معلق کرنا ہوتا ہے اور وجود شرط سے پہلے مدبر کی بچے وغیرہ سے مانع نہیں ہوتی جی موت کے علاوہ دخول دار اور قد وم فلاں وغیرہ کی تعلیقات بھی وجود شرط سے پہلے معلق بہ کی بچے وغیرہ سے مانع نہیں ہوتی اور جس طرح مدبر مقید کی تدبیر اس کی بچے وغیرہ سے مانع نہیں ہوگی۔ اس سلط کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قد بیر وصیت ہا ہی طوح ہوتا ہے لہذا قد ہیر میں بھی مال سے نافذ ہوتی ہے اور وصیت میں موسی کو (اپنی موت سے پہلے) موسی ہے کہ قد بیر وصیت ہے اس کے موالی کی موت کے بعد اس کے تہائی موسی کے موال کے ایک درجی موسی کے موال کی ایک درجی موسی کو درجی حاصل ہوگا۔

ولنا قوله النج ہمارے یہاں مدبر کی تیج وغیرہ ممنوع ہے جس پرنفتی دلیل حضرت بی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بیدارشادگرامی ہے جودار قطنی میں مذکور ہے'' کہ مدبر کونہ تو فروخت کیا جائے ، نہ اسے ہبہ کیا جائے اور نہ ہی اسے میراث میں دیا جائے اور وہ (میت کے) تہائی مال سے آزاد ہوتا ہے۔

اور ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ قد پیراس غلام مدبر کی حریت اور آزادی کا سب ہے اس لیے کہ حریت مولی کی موت کے بعد ثابت ہوگی اور موت کے بعد ثابت ہوگی اور موت کے بعد اس کے لیے ایک سب کا ہونا ضروری ہے اور قد بیر کے علاوہ اس کا کوئی سب نہیں ہے اور قد بیر کوئی الحال اور قبل اور قبل اور وہ کا اور موت کے بعد سب قرار دینا اسے موت کے بعد سب قرار دینا اسے موت کے بعد سب قرار دینا اسے موت کے بعد مولی ہوجائے گی، البذا سب کو اور اس کے مرنے کے بعد قد بیر معدوم ہوجائے گی، اس لیے کہ موت کے بعد مولی میں تصرف کی اہلیت باطل ہوجائے گی، البذا سب کو بطلانِ اہلیت کی حالت اور اس وقت تک موخر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے فیصلہ کن بات یہ ہے کہ قد بیر سے فی الحال مد بر میں حریت کا سب پیدا ہوجا تا ہے، اس لیے اس کی بیچ وغیرہ ممتنع ہے، کیوں کہ بیچ یا صبہ کو جائز قرار دینے میں اس سب کومٹانا لازم آئے گا حالانکہ اس سب کومٹم کرنا سے ختم کرنا سے ختم کرنا ہے ختم کرنا ہے ختم کرنا ہے جہ نہ کی اس سب کا اثر مولی کی موت کے بعد ظاہر ہوگا اور موت مولی کے بعد ہی مد برکمل طور پر آزاد ہوگا۔

سب کومٹم کرنا ہے ختم کرنا ہے نہاں کی بیک ویا گی موت کے بعد ظاہر ہوگا اور موت مولی کے بعد ہی مد برکمل طور پر آزاد ہوگا۔

بحلاف سائر التعلیقات النج فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ جودوسری تعلیقات ہیں ان میں تعلیق کے سبب بننے سے وجود شرط سے پہلے ہی مانع موجود ہوتا ہے اور جب تک شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک اس کی جزاء واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ تعلیق کیمین ہوتی ہے اور کیمین وجود شرط سے مانع ہوتی ہے اور کیمین سے منع کرنا اور کنا ہی مقصود ہوتا ہے ای لیے بمین طلاق اور عتاق کے وقوع سے مانع ہوتی ہے۔ اور طاہر ہے کہ جب بمین وجود شرط سے مانع ہوتی وقوع مشروط سے بھی مانع ہوگی اور جو چیز مانع تھم ہوتی ہے وہ اس تھم کا سبب نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تدبیر کے علاوہ دیگر تعلیقات میں سبیت فی الحال نہیں پیدا ہوتی، بلکہ وجود شرط کے بعد ہوتی ہے اس لیے ان تعلیقات میں سبیت فی الحال نہیں ہیں۔

وأمكن الح فرماتے بیں كه تدبیراورو يگر تعليقات میں دوسرا فرق بہے كه تدبیر میں سبیت كوزمان شرط يعني مابعد الموت تك

موخر کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس وقت مولی میں ایجاب کی اہلیت معدوم ہوجاتی ہے جب کہ دیگر تعلیقات میں وجود شرط کے وقت تک سبیت کوموخر کرناممکن ہے، کیوں کہ اس وقت بھی ان تعلیقات میں مُعلِّق میں ایجاب کی اہلیت موجود رہتی ہے، لہذا اس حوالے ہے بھی تدبیراور دیگر تعلیقات میں فرق ہے۔

و لأنه و صية النح تدبيراورتعلق ميں ايک فرق يہ بھى ہے كه تدبير وصيت ہے اور وصيت سے فی الحال مخلافت ثابت ہوتی ہے اگر چه وصی كوحق تصرف موصی كی موت كے بعد ملتا ہے ليكن سبب تصرف تو فی الحال ثابت ہوجاتا ہے جیسے وراثت فی الحال ثابت ہوتی ہے۔اور دیگر تعلیقات فی الحال خلافت نہيں ہیں۔

وإبطال السبب النع يعبارت مهارى عقلى دليل و لأنه سبب المحرية منعلق باوراس كا حاصل يه ب كه جب يه بات ثابت موكى كه تدبير حريت كاسبب باورسبب حريت كوخم كرنا جائز نبيس بتواسي سه يواضح موليا كه مد بركويت اور مبه كرنا بهى جائز نبيس بي كون كه تا اور مبه سيسب حريت كالبطال لازم آتا ب-

قَالَ وَلِلْمَوْلِي أَنْ يَّسْتَخْدِمَةُ وَيُوَاجِرَةُ، وَإِنْ كَانَتْ أُمَّةً وَطِيَهَا وَلَهُ أَنْ يُّرَوِجَهَا، لِآنَ الْمِلْكَ فِيهِ ثَابِتٌ لَهُ، وَبِهِ يُسْتَفَادُ وِلاَيَةُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلِي عَتَى الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ مَلِهِ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَأَنَّ التَّدْبِيْرَ وَصِيَّةٌ لِمَدَّعَ مُصَافَ إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ، وَالْحُكُمُ عَيْرُ ثَابِتْ فِي الْحَالِ فِيَنْفُذُ مِنَ النَّلُثِ حَتَى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَةً يَسْعَى فِي ثُلُقَدُم الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُولِي دَيْنٌ يَسْعَى فِي كُلِّ فِيمَتِهِ لِيَقَدُّم الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُولِي دَيْنٌ يَسْعَى فِي كُلِّ فِيمَتِهِ لِيَقَدُّمِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُولِي دَيْنٌ يَسْعَى فِي كُلِّ فِيمَتِهِ لِيَقَدُّم الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَلاَيُمُونَ عَلَى الْمُولِي وَلَكُ الْمُعْلِي فِي مُولِي اللهُ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُولِي وَعَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَإِنْ لَكُونِ اللهُ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُولِي وَوَلِدُ الْمُدَبِّرَةِ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ مِنْ مَرَضِى كَذَا فَلَيْسَ عَلَى السَّعْفِ الْمُوتِ عِلَى اللهُ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَا مُحَالَةً فِي الْحَالِ لِتَرَدُّونِي هَذَا أَوْ سَفَوِي هَلَى السَّفَةِ اللّهِ عَنْهُ بِمُطْلَقِ الْمُوتِ وَهُو كَائِنٌ لَا مَحَالَةً، فَإِنْ مَاتَ الْمُولِي عَلَى الصِّفَةِ اللّهِ فَيْ الْمُعْلَقِ لِلْكَ الصِفَةِ اللّهِ مَا لَوْمَى الْمُولِي عَلَى الصِفَةِ اللّهِ مَا لَكُولِ اللهَ عَلَى الْمُولِي عَلَى الصِفَةِ اللّهِ مَا الْمُعْلَقِ لِلْكَ الصِفَةِ فِيْهِ وَلِي الْمُولِي عَلَى الصَّفَةِ اللّهُ الْمُؤْلِي الْمُ مَاتَ الْمُولِي عَلَى السَّفَةِ وَلَى السَّهُ وَمِنْ الْمُولِي مَنْ الْمُؤْلِي إِنْ مِتْ الْمُولِي اللهُ مِائِهُ مِنْ الْمُؤْلِي الْمُولِي عَلَى الْمُؤْلِي اللهُ مِائَةِ اللهِ الْمُؤْلِي اللهُ مَالَةُ اللهُ الْمُؤْلِي اللهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ إِلْ مُعْمَالًا الْمُؤْلُولُ إِنْ مَاتَ الْمُؤْلِي الْمُعْلَقِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِي الللهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي ا

توجیماء: فرماتے ہیں کہ مولی کو مد برغلام سے خدمت لینے اورائے کرایہ پر دینے کا اختیار ہے اوراگر باندی مد برہ ہوتو مولی کواس سے وطی کرنے اور کسی دوسرے سے ) اس کا نکاح کرنے کا بھی حق ہے، کیوں کہ مد بر میں مولی کی ملکیت ثابت ہے اور ملکیت ، ی سے ان تصرفات کی ولایت حاصل ہوتی ہے، پھر جب مولی مرجائے تو مد براس کے تبائی مال سے آزاد ہوگا اس حدیث پاک کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے ہیں۔ اور اس لیے کہ تد بیروسیت ہے، کیوں کہ بیااییا تیرع ہے جو وقت موت کی طرف منسوب ہے اور حکم فی

ر ان الهداية جلد على المسترس or المسترادي عيان يس على المارة دادى عيان يس على

اس کیے تہائی مال سے عتق معتبر ہوگا۔اورمقید میں سے بیصورت ہے کہ اگر میں ایک سال یا دس سال میں مرگیا (تو تم آزادہو) اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں، برخلاف اس صورت کے جب مولی نے إلی مانة سنة کہا ہواوراس جیسے لوگ عموماً سو سال تک زندہ نہیں رہتے اس لیے بیلامحالہ ہونے والا ہے۔

### اللغات:

﴿ يستخدمه ﴾ اس سے خدمت لے۔ ﴿ يواجره ﴾ اس كو اجرت پر دے دے۔ ﴿ يستفاد ﴾ حاصل ہوتا ہے۔ ﴿ تقدّم ﴾ پہلے ہونا۔ ﴿ تدبير ﴾ مدبر بنانا، اپنی موت پر اپنے غلام كى آزادى كومعلق كرنا۔ ﴿ تبرّع ﴾ غير لازم ادائيكى، فلى ادائيكى ، ﴿ تقدّم ﴾ پہلے ہونا۔ ﴿ لا يعيش ﴾ زندہ نہيں دے گا۔ ﴿ كائن ﴾ ہونے والا۔ ﴿ لا محالمة ﴾ بہرصورت، بہركيف، بالكل ۔

# مرب كياكام ليح جاسكة بين:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مولی اپنے مد بر غلام سے خدمت بھی لے سکتا ہے اسے کرا یہ بربھی دے سکتا ہے اورا گرکوئی باندی مد برہ ہو تو مولی اس سے وطی بھی کرسکتا ہے اور کی دوسرے سے اس کا نکاح بھی کرسکتا ہے، کیوں کہ مد بر میں مولی کی ملکیت ثابت ہے اور ملکیت ہی سے مولی خدمت اور وطی وغیرہ جیسے تقرفات پر قادر ہوتا ہے۔ اب تدبیر کے بعدا گرمولی مرجائے تو مد براس کے تہائی مال سے آزاد ہوگا ، اس کی ایک دلیل تو وہ صدیث ہے جو ماقبل میں دار قطنی کے حوالے سے ہم بیان کر پچے ہیں وہو حو من الغلف۔ اور اس کی عقلی دلیل میر ہے کہ تدبیر وصیت ہے کیوں کہ یہ ایسا تجراع ہے جو متبرع کی موت کے وقت تک مضاف اور منسوب ہے اور اس کا علی مقلی دلیل میر ہے تھی نہیں ہوتا ، اس لیے بیعت مولی کے تہائی مال سے نافذ ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر مولی کے پاس مد برک علاوہ کوئی اور مال موجود نہ ہوتو مولی کی موت کے بعد مد برکی ذات کا ایک تہائی حصہ آزاد ہوگا اور مالی موجود نہ ہوتو مولی کی موت کے بعد مد برکی ذات کا ایک تہائی حصہ آزاد ہوگا اور مالی دو تہائی جے کی آزاد ی کے لیے وہ ور تا ء کے لیے کمائی کرے گا، اور اگر مولی پر دین اور قرض ہواور اس کے پاس مد بر کے علاوہ کوئی دوسرا مال نہ ہوتو مد بر ماحق کی موت کے بعد تہائی ہے بحد تر بن کر اس لیے کہ مد برکا عین وصیت سے مقدم ہوتا ہے اور چوں کہ مولی اپنی زندگی میت اور تیر کی ہورین ہوری کے ہوری کے مولی کی موت کے اور سب جریت کا ابطال ورفقض تھی نہیں ہے البذا بہتر شکل یہی ہے کہ مولی کے میں سے مد بر بن کر اس میں جریت کا سب پیدا کر چکا ہے اور سب جریت کا ابطال ورفقض تھی نہیں ہے البذا بہتر شکل یہی ہے کہ مولی کے میں اسے مد بر بن کر اس میں جریت کا سب پیدا کر چکا ہے اور سب جریت کا ابطال ورفقض تھی نہیں ہے البذا بہتر شکل یہی ہے کہ مولی کے

# ر ان الهداية جلد عن المحالية المحالية المحالة المحالة

مدیون ہونے کی صورت میں غلام سے کمائی کرائی جائے تا کہ مولی بھی دین سے بری ہوجائے اور غلام غلامی ہے آ زاد ہوجائے۔

وولد المدبرة النح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر مولى نے كى باندى كو مد برہ بنايا اور تدبير كے بعد باندى نے بچه جنا تو وہ بچه بھى اپنى مال كے تابع موكر مد برہ وگا، غلام اور رقیق نہيں ہوگا اور اس كے مد برہونے پر حضرات صحابه كرام شكائيم كا اجماع منعقد ہو چكا ہے چنا نچه مصنف عبد الرزاق ميں حضرت ابن عمر شكائيم سے مروى ہولد المدبر بمنزلته يعنى مدبرى اولا دبھى مدبر ہوگى اور حضرت ابوعمان تنگائيم سے مدبر المحتال تنگائيم سے مدبر المحتال دريافت كيا گيا تو انہوں نے فرمايا كه ماولدته قبل التدبير عبد و ماولدته بعد التدبير مدبر كے بعد والى اولا و مدبر ہے يہ فرمان حضرات صحابه كرام كى موجودگى ميں صادر ہوا ہوركى نے اس پر تكير نہيں فرمائى ہے اس ليے يہ اجماع كے درج ميں ہوگيا۔

وإن عَلَق التدبير النح اس كا عاصل بيہ كه اگر مولی نے كسى خاص صفت اور كيفيت پرواقع ہونے والی اپنی موت كوشرط بنا كراس پر مد بر بنايا اور يوں كہا كہ اگر ميں اپنی اس بيارى ميں مرگيا يا اپنے اس سفر ميں مرگيا يا فلال بيارى ميں ميں مروں تو اس صورت ميں وہ غلام مد بر نبيں ہوگا اور مولی کے ليے اس غلام كو بيچنا اور هيہ وغيرہ كرنا درست اور جائز ہوگا ، اس ليے كہ اس غلام كے حق ميں حريت كا سبب فی الحال منعقد نبيں ہوا ہے كيوں كہ مولی نے جس صفت كی موت پر تدبير واقع كی ہے اس ميں شك اور تر دو ہے اور اس صفت پراس كا مرنا ضرورى نبيں ہو، بلكہ ہوسكتا ہے كہ مولی اس مرض يا سفر ميں نہ مرے اور دو مرى بيارى ميں مرے اس ليے اس صورت ميں غلام مد بر نبيں ہوگا ، اس كے برخلاف مطلق مد بر كا معاملہ ہے تو اس كے حق ميں سبب عتق فی الحال موجود ہے ، كيوں كہ مولی نے اس کے عتق كومطلق موت پر معلق كيا ہے اور موت لامحالہ واقع ہوگی ، اس ليے اس صورت ميں تدبير مخقق ہوجائے گی اور غلام مولی نے اس کے عتق كومطلق موت پر معلق كيا ہے اور موت لامحالہ واقع ہوگی ، اس ليے اس صورت ميں تدبير مخقق ہوجائے گی اور غلام مدبر ہوگا اور اس كی نتیج جائز نبيں ہوگی۔

فإن مات النع صاحب ہدایہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ خاص صفت پر واقع ہونے والی موت پرعتق کو معلق کرنے کی صورت میں غلام ابتداءً مد برتو نہیں ہوگا،لیکن مولی کی حیات کی آخری سانس اور اس کی زندگی کے آخری لمحے میں اس کی طرف ہے ایجاب کر وہ سابقہ تدبیر کا تھم ثابت ہوگا اور اسی وقت مولی میں وہ صفت محقق ہوگی ، اس لیے اس کا وہ غلام اس کے تہائی مال سے آزاد ہوگا جیسا کہ مطلق مد برمولی کی موت کے بعد اس کے تہائی مال سے آزاد ہوتا ہے۔

ومن المقید النع فرماتے ہیں کہ تدبیر مقید کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ موٹی یوں کہے اگر میں ایک سال یا دس سال میں مرگیا تو تم آزاد ہوتو اس صورت میں بھی تدبیر واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ اس صفت یعنی ایک یا دس سال میں موٹی کی موت میں شک اور تر دد ہوار ماقبل میں آپ پڑھ بچے ہیں کہ صفت کے متر دد ہونے سے تدبیر ثابت نہیں ہوتی ۔ اس کے برخلاف اگر موٹی فیل شک اور تر دد ہوان مائی من اگر میں سوسال میں مرگیا تو تم آزاد ہو حالانکہ اس جیسے لوگ یا اس کے عہد کے لوگ عموماً سوسال کے یہ کہاان مت الی مائی است قوامی کو سے میں تدبیر ثابت ہو جائے گی، کیوں کہ یہ طلق موت پر عتق کو معلق کرنے کی طرح ہے، اس لیے کہ سوسال میں تو لوگ الم موت واقع ہوگی۔

لبذامقيد مونے كے باوجوديد مرمطلق شار موكا اوراس برمطلق مدبر كے احكام جارى مول كے۔

# ر تن البداية جدل عرص المحالة المارة دادى كيان عن على المارة دادى كيان عن على المارة دادى كيان عن على المارة

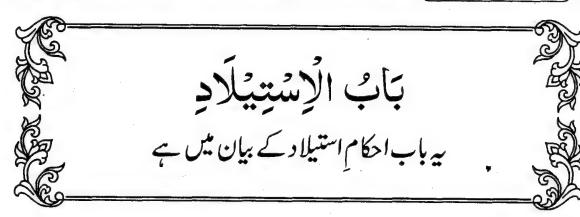

صاحب کتاب تدبیر کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد استیلاد کے احکام وسائل بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ تدبیر اور استیلاد دونوں سے غلام اور باندی کے لیے حریت کاحق ثابت ہوجا تا ہے اور تدبیر چوں کہ استیلاد کے بالقابل کثیر الوقوع ہے اس لیے تدبیر کو استیلاد پر مقدم کیا گیا ہے۔

استیلاد کے لغوی معنی ہیں بچہ حاصل کرنا اور شرعی معنی ہیں اپنی باندی سے وطی کر کے بچہ حاصل کرنا۔

إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَةُ مِنْ مَوْلَاهَا فَقَدُ صَارَتُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا تَمْلِيُكُهَا لِقَوْلِهِ الطَّيْفَالِمُ (أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)) أَخْبَرَ عَنُ إِعْتَاقِهَا فَيَفْبُتُ بَعْضُ مُوَاجِبِهِ وَهُوَ حُرْمَةُ الْبَيْعِ وَلَأَنَّ الْمُؤْثِيَّةَ قَدْ حَصَلَتُ بَيْنَ الْوَاطِي وَالْمُوطُوءَ قِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْمَائِيْنِ قَدِ اخْتَلَطَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْمَيِّزُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ إِلاَّ أَنَّ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ تَبْقَى الْجُزْئِيَّةُ حُكُمًا لَا حَقِيْقَةً فَضِعْفُ السَّبَ فَأَوْجَبَ حُكُمًا مُوجَلًا إلى مَا بَعْدَ الْمُوتِيَةِ وَكُمَّا بِاعْتِبَارِ النَّسَبِ وَهُو مِنْ جَانِبِ الرِّجَالِ فَكَذَا الْحُرِيَّةُ فَيْ حُكُمًا مُؤجَّلًا إلى مَا بَعْدَ الْمُوتِيَّةُ فِي حَقِهِمُ السَّبَ فَأَوْجَبَ حُكُمًا بِاعْتِبَارِ النَّسَبِ وَهُو مِنْ جَانِبِ الرِّجَالِ فَكَذَا الْحُرِيَّةُ وَيُحُمَّا مُؤجَّلًا إِلَى مَا بَعْدَ الْمُوتِيَّةُ فِي حَقِيقً مُوجَعًا وَقَدُ وُلِدَتْ مِنْهُ لَا يَعْتِي بَمُوتِهَا، وَثُمُوتُ عِنْقٍ مُؤجَّلٍ يُغْبَرُ عَلَيْ وَالْمَوْلَةُ وَلَاتُ مِنْهُ لَا يَعْتِقُ بِمَوْتِهَا، وَثُولُوجَ عَنْقِ مَوْجَلٍ يُغْبَعُ مَوْتِهِ، وَكُذًا الْحُرِيَّةِ فِي الْحَالِ فَيَعْتَى بَعْفَهُا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَذَا الْحُرِيَّةِ فِي الْحَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَذَا الْحُرِيَّةِ فِي الْحَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَذَا الْحُرِيَّةِ فِي الْحَالِ وَيُوجِبُ عِنْهُمَا مَمُلُوكًا لَهُ الْمُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ لَا الْمُؤْتُلُ الْمُؤْتُى الْمُؤْتِهُ وَلَا لَا الْحَلِي الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ وَلَا لَا عَلَى الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتُولُ وَلَوْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ وَيُونُونُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُول

تروجی : اگر باندی نے اپنے مولی (کے نطفے) سے بچہ جنا تو وہ اپنے مولی کی ام ولد ہوگئی اور اسے بیچنا اور (دوسرے کی) ملکیت میں دینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ آپ مُلُولِی کا ارشاد گرامی ہے ''اسے اس کے لاکے نے آزاد کردیا'' آپ مُلُولِی کُھُوا نے باندی کے آزاد ہونے کی خبر دی ہے، لہٰذا اس عتق سے اس کے بعض احکام بھی ثابت ہوجا کیں گے اور وہ بچے کا حرام ہونا ہے۔ اور اس لیے کہ واطی اور موطوء ہ کے مابین لاکے کے واسطے سے جزئیت ثابت ہوجاتی ہے اس لیے کہ دونوں پانی اس طرح ایک دوسرے سے ل گئے کہ ان

# ر ان البدايه جلدال ي مسلك و ١٥٠ من ١٥٠ من المارة دادى كه بيان يس ي

میں فرق کرنا ناممکن ہے جیسا کہ حرمت مصاہرت میں بیمعلوم ہو چکا ہے تاہم بچہ نکلنے کے بعد بیر بڑت تھما باقی رہتی ہے نہ کہ حقیقاً للبذا سب کمزور ہوگیاای لیے اس سب نے ایساتھم ثابت کیا جو مابعدالموت تک موخر ہے اور حکماً جزئیت کی بقاءنسب کے اعتبار سے ہوتی ہے اور نسب کا اعتبار مردوں کے حق میں ثابت ہوگی ، عورتوں کے حق میں ثابت نہیں ہوگی حتی کہ اگر آزادعورت اپنے شوہر کی مالک ہوگی اور اس شوہر سے اس عورت کی اولا دبھی ہوتو بھی اس عورت کے مرنے سے اس کا شوہر آزاد نہیں ہوگا۔

اور عتق موجل کا ثبوت (ام ولد میں) فی الحال حق حریت کو ثابت کرتا ہے لہٰذا اسے فی الحال فروخت کرنا اور غیر حریت کی طرف نکالناممتنع ہوگا اور مولیٰ کی موبت کے بعد باندی کی آزادی کو ثابت کرے گی ، ایسے ہی جب باندی کا بچھ حصہ مولیٰ کامملوک ہو، کیوں کہ استیلا و متجزی نہیں ہوتا ، اس لیے کہ استیلا دنسب کی فرع ہے اس لیے اسے اس کی اصل پر قیاس کیا جائے گا۔

### اللّغات:

﴿مصاهرة ﴾ سسرالی رشته داری۔ ﴿انفصال ﴾ جدائی، علیحدگ۔ ﴿استیلاد ﴾ ام ولد بنانا۔ ﴿لایتجزّی ﴾ مکڑے مگڑے م مکڑے نہیں ہوتا۔

# تخريج

اخرجم ابن ماجم في السنن في العتق، باب رقم ٢ حديث رقم: ٢٥١٦.

# أم ولد-تعريف اورشري عكم:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کوئی مولی اپنے باندی ہے وطی اور جماع کرے اور اس جماع سے باندی کو پچہ پیدا ہوجائے تو وہ باندی اپنے مولی کی ام ولد ہوجائے گی لیعنی اس میں حریت اور آزادی کا سب مخقق ہوجائے گا اور مولی کے لیے اس باندی کو نہ تو بیچنا درست ہوگا اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے دوسرے کی ملکیت میں دینا صحیح ہوگا ، کیوں کہ حضرت نمی کریم علیہ السلام نے حضرت ماریہ قبطیہ بڑا تینا فرمایا تھا اُعتقبها ولدها کہ ماریہ کوان کے لڑکے ابراہیم ٹے آزاد کردیا ، اس حدیث پاک میں آپ منگا تینا ہے ام ولد کے آزاد ہوئے کی خبر دی ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ آزاد ہوگی تو اس میں حریت کے احکام بھی ثابت ہوں گے اور اس کی بیچے وغیر ممتنع ہوگ ۔ ولأن الجزئية النع اس سلطے کی عظی دلیل یہ ہے کہ جب واطی یعنی مولی اور موطوء ق یعنی باندی دونوں کے نطفے ایک دوسرے سے مل گئے اور بچہ بیدا ہوگیا تو اس بیچ کے حوالے سے باندی اور مولی میں جزئیت ثابت ہوگی اور اس باندی میں مولی کی حریت آگی اور آزاد کے سی بھی جزء کوفروخت کرنا اور صبہ کرنا صحیح نہیں ہے ، لہذا اس حوالے سے بھی نہ کورہ ام ولدگی بیچے درست نہیں ہے۔ اور آزاد کے سی بھی جزء کوفروخت کرنا اور صبہ کرنا صحیح نہیں ہے ، لہذا اس حوالے سے بھی نہ کورہ ام ولدگی بیچے درست نہیں ہے۔

الا أن بعد الانفصال النع اس كا حاصل يه به كدو فى اور بچه ك واسط سے ام ولداور مولى ميں جزئيت تو ثابت موجاتی به الكن جب تك بچه بيث ميں رہتا ہم اس وقت تك يه جزئيت حقيقاً باتى رہتى ہم اور جب بچه ماں كے بيث سے بام نكل آتا ہم تو اب جو اب جزئيت كى بقاء حقيقت سے حكم ميں تبديل موجاتى ہم اور حكماً جزئيت باتى رہنے سے سبب حريت كمزور موجاتا ہم اس ليے وہ باندى ارام ولد) فى الحال اور فوراً آزاد نہيں موتى بلك مولى كے مرنے كے بعد باندى آزاد موتى ہے۔

# ر ان البداية طدف على المسلم من المسلم المارة زادى ك بيان يم الم

وبقاء الجزئية النع يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يہ ہے كہ جب ام ولد ميں حكماً جزئيت باقى رہتى ہے تو ام ولد كاكس غلام سے نكاح ہو چكا ہواور اس شو ہر سے اس كى اولا دہمى ہو پھرام ولد آزاد ہوكر اپنے شو ہركى (كس طرح) مالك ہوجائے تو اس عورت كے مرنے سے اس كے شو ہركو آزاد ہوجانا چاہئے ، كيوں كہ بيوى كے واسط سے اس ميں حكما جزئيتِ حريت باتى ہے، حالانكہ آپ شو ہركو آزاد نہيں قرار ديتے ، آخر كيوں؟

اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ رطیقظ فرماتے ہیں کہ حکماً جزئیت کی بقاء کا اعتبارنسب کے لحاظ سے ہوتا ہے اورنسب عورتوں کی طرف سے معتبر ہوتا ہے اس لیے حریت اور آزادی بھی مردوں کے حق میں ثابت ہوگا ، ورتوں کے حق میں ثابت ہوگا۔ موگا۔ موگا۔

و ثبوت عنق النع اس کاتعلق أو جب حکما مؤجلا النع ہے ہاورا عتبار کا حاصل یہ ہے کہ عتق موجل یعنی مولی کی موت کے بعد ثابت ہونے والاعتق ام ولد میں فی الحال عتق اگر چہ ثابت نہیں کرے گالین حق عتق اور حق حریت ضرور ثابت کردے گا، اس کے بعد ثابت ہونا ، بال اگر مولی اسے آزاد کرنا لیے ام ولد کو فروخت کرنا اور آزادی کے علاوہ کسی اور طرف سے اسے ملکیت سے خارج کرنامتنع ہوگا، بال اگر مولی اسے آزاد کرنا چاہ تو کرسکتا ہے، اس لیے کہ اگروہ اپنی زندگی میں آزاد نہ بھی کرے گا تو اس کی موت کے بعد وہ لامحالہ آزاد ہوجائے گی بعنی ہے کا سیام ولد میں پیدا شدہ سبب سے ہم آ ہنگ ہے اس لیے درست ہے۔

و کذا إذا کان النج اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر باندی دولوگوں کے مابین مشترک ہواوران میں سے ایک شخص اسے ام ولد بنالے تو بھی یبی تھم ہے یعنی پوری باندی واطی کی ام ولد ہوجائے گی ، کیوں کہ استیلا داصل نسب کی فرع ہے اور اصل یعنی نسب متجزی نہیں ہوتا لہٰذااس کی فرع یعنی استیلا دمیں بھی تجزی اور تقسیم نہیں ہوگی اور پوری باندی ام ولد ہوگی۔

قَالَ وَلَهُ وَطُيُهَا وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزُويُجُهَا، لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا قَائِمٌ فَأَشْبَهَتِ الْمُدَبَّرَةَ وَلاَيَعْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ، لِآنَهُ لَمَّا لَبَسَبُ بِالْعَقْدِ وَلَى النَّسَبُ بِالْعَقْدِ وَلَى النَّهُووَةِ دُوْنَ الْوَلَدِ لِوُجُوْدِ فَلَانَّ يَغْتُرَفَ بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِنَّا أَنَّ وَطْيَ الْآمَةُ يُقْصَدُ بِهِ قَضَاءُ الشَّهُوةِ دُوْنَ الْوَلَدِ لِوُجُوْدِ فَلَانَا يَعْتَرَفَ بِهُ فَلَابُدَّ مِنَ الدَّعْوَقِهِ مَنْوِلَةٍ مِلْكِ الْيَمِيْنِ مِنْ غَيْرٍ وَطْي، بِخِلَافِ الْعَقْدِ، لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتَعَيَّنُ مَقْصُوْدًا وَطْي النَّمَةُ بَعْدُ وَلِكَ بِولَدِ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِغِيْرٍ إِقْرَارٍ، مَعْنَاهُ بَعْدَ إِيْنَ جَاءَ تُ بَعْدَ ذَلِكَ بِولَدٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِغِيْرٍ إِقْرَارٍ، مَعْنَاهُ بَعْدَ إِيْتَوَافِ الْوَلَدِ الْأَوْلِ يَتَعَيَّنُ مَقْصُودًا مِنْهَا فَصَارَتُ فِرَاشًا كَالْمَعْقُودَةِ بِعَقْدِ النِكَاحِ، إِلاَّ اللَّولِدِ الْأَوْلِ تَعَيَّنَ الْوَلَدُ مَقْصُودًا مِنْهَا فَصَارَتُ فِرَاشًا كَالْمَعْقُودَةِ بِعَقْدِ النِكَاحِ، إِلاَّ اللَّولِدِ الْآولِ لِتَعْرَافِ الْوَلَدِ عَنْهُ بِالتَّرُويْحِ، بِخِلَافِ الْمَنْكُوحَةِ جَيْثُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّاعُونِ لِتَأْكُدِ الْفَوَاشِ حَتَّى الْوَلَدُ مَقْصُودًا مِنْهَا فَلَا اللَّالَ إِللَا اللَّامِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّا وَلَهُ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْحِ الْمُعَلِقُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

عَنْهَا أَوْ لَمْ يُحَصِّنْهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُنْفِيَهِ، لِآنَّ هَذَا الظَّاهِرَ يُقَابِلُهُ ظَاهِرٌ اخِرُ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الظَّاهِرَ يُقَابِلُهُ ظَاهِرٌ اخِرُ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِاللَّا أَيْهِ ذَكُرُنَا هُمَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي .

ترجمل: فرماتے ہیں کہ مولی کے لیے اس ام ولد ہے وطی کرنا، خدمت لینا اور اسے اجرت پر دینا اور اس کا نکاح کرنا (سب) جائز ہے، کیوں کہ اس میں ملکیت موجود ہے تو یہ مدبرہ کے مشابہ ہوگئی اور اس کے لڑکے کا نسب (مولی سے) ثابت نہیں ہوگا الا یہ کہ مونی اس کا اقرار کرے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے بیچے کا نسب مولی سے ثابت ہوجائے گا اگر چیمولی اس کا دعویٰ نہ کرے، کیوں کہ جب عقد نکاح سے نسب ثابت ہوجاتا ہے تو وطی سے بدرجہ اولی ثابت ہوجائے گا،اس کیے کہ وطی عقد سے زیادہ مفضی الی الولد ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ باندی کی وطی سے قضاء شہوت مقصود ہوتی ہے نہ کہ ولد۔اس لیے کہ طلب ولد سے مانع موجود ہے، لبذانسب كا دعوىٰ كرنا ضرورى ہے جيسے وہ بائدى جوملكيت ميں ہواوراس سے وطى نه كى گئى ہو۔ برخلاف عقد كے، كيوں كەعقد تكاح سے لا کے (کی تحصیل) کامقصود ہونامتعین ہوجاتا ہے۔اس لیے (عقد میں) دعوی کی ضرورت نہیں ہے چرجب (مولیٰ کے پہلے لڑ کے کا اقرار لینے کے بعد )اس کے باندی نے (دوسرا) بچہ جنا تو اس کا نسب بغیراقرار کے ثابت ہوجائے گا ،اس کا مطلب یہ ہے کہ مولیٰ کی طرف سے ولداول کے اقرار کے بعد کیوں کہ پہلے لڑ کے کا دعوی کرنے ہے اس باندی سے ولد کا حصول مقصود بن کرمتعین ہو چکا ہے تو یہ ام ولد فراش ہوگئ جیسے عقد نکاح سے بیابی عورت (فراش ہوتی ہے) لیکن اگرمولی دوسرے لڑکے کی نفی کردیے تو اس کی زبانی نفی ہے اس کے بیچے کا نسب مثنی نہیں ہوگا، کیوں کہ (منکوحہ کا) فراش زور دار ہے یہی وجہ ہے کہ شو ہراپنی منکوحہ کا دوسرے سے نکاح کرے اس فراش کو باطل کرنے کا مالک نہیں ہے، یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ تھم ہے لیکن دیانت داری کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر مولیٰ نے ام ولد سے وطی کرلی اور اسے محفوظ رکھا اور اس سے عزل نہیں کیا تو مولی پر لازم ہے کہ اس کے لڑکے کا اقر ارکرے اور اس کا دعویٰ کرے اس لیے کہ ظاہریمی ہے کہ لڑکا اس کا ہے اورا گرمو لی اس سے عزل کرتا رہایا اسے محفوظ نہیں رکھا تو اس کے لڑکے کی نفی کرنا جائز ہے، کیوں کہ اس ظاہر کے مقابلے میں ایک دوسرا ظاہر بھی ہے، اسی طرح حضرت امام ابوحنیفہ ولٹیٹیا ہے مروی ہے اور اس میں حضرات صاحبین عِیالیتا سے دوروایتیں اور بھی مروی ہیں جنھیں ہم نے کفایۃ المنتہی میں بیان کردیا ہے۔

### اللغات:

﴿استحدام ﴾ ضرمت لیزا۔ ﴿اشبهت ﴾ مشاببہ ہوئی۔ ﴿لم یدّع ﴾ دعویٰ نہیں کیا۔ ﴿إفضاء ﴾ پہنچانا۔ ﴿تأکّد ﴾ پختہ ہونا۔ ﴿لم يُحَصِّنها ﴾ اس کی حفاظت نہ کی۔ ﴿ ينفية ﴾ اس کی نفی کردے۔

# أم ولد سے كيا كام ليے جاسكتے ہيں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مولی مد برہ باندی ہے مولی کے لیے وطی کرنا، خدمت لینا، اسے اجرت پردینا اور کسی مرد سے
اس کا نکاح کرنا درست ہے اسی طرح ام ولد ہے بھی مولی کے لیے وطی کرنا اور خدمت لینا نیز اسے اجرت پردینا اور اس کا نکاح
کرناسب پچھ درست اور جائز ہے اس لیے کہ جس طرح مد برہ میں مولی کی ملکیت باقی رہتی ہے اسی طرح ام ولد میں بھی اس کی ملکیت
باقی رہتی ہے۔ اور ہمارے یہاں ام ولد کے لاکے کا نسب مولی کے اعتراف واقر اراور دعوے کے بغیر مولی سے ثابت نہیں ہوگا جب

# ر ان البدایه جلدال به المستراده و من المسترادة و ان ازادى كے بيان يس

کہ امام شافعی ولٹے لئے کے یہاں ام ولد کے لڑ کے کا نسب مولی سے ثابت ہوجائے گا اگر چدمولی بیا قرار یا دعویٰ نہ کرے کہ بیرمبرا ہی لڑ کا ہے یا میرے ہی نطفے سےمعرضِ وجود میں آیا ہے۔امام شافعی والٹیل کی دلیل یہ ہے کہ جب عقد نکاح سےنسب کا ثبوت ہوجا تا ہے تووطی سے بدرجہ اولی نسب ٹابت ہوجائے گا کیوں کہ نکاح کی بنسبت وطی کولڑ کا پیدا کرنے میں زیادہ یاوراورطانت حاصل ہے۔ ولنا الغ جاری دلیل یہ ہے کہ صورت مسلم کا تعلق ام ولد اور باندی سے ہے اور باندی کی وطی سے اولا دکی تحصیل مقصود نہیں ہوتی، بلکہموج وستی کرنا اور شہوت پوری کرنامقصود ہوتا ہے،اس لیے کہ باندی کی وطی سے اولا دی تحصیل میں ان کی قیمتوں کا کم ہونا اوران کا نجیب الطرفین نہ ہونا مانع ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگرمولی ام دلد کے اور کے کے نسب کا دعویٰ کرتا ہے تب یہ واضح ہوجائے گا کہ اس وطی سے خصیل اولا دہی مولی کامقصود تھا، للبذا دعویٰ کرنے کی صورت میں تو نب ثابت ہوگا، لیکن دعویٰ نہ کرنے کی صورت میں نسبت ثابت نہیں ہوگا جیسے وہ باندی جومولی کی ملکیت میں ہواوراس سے مولی نے وطی ندکی ہوتو اس کے اڑ کے کا نسب بھی بدون مولیٰ کے دعوے کے مولی سے ثابت نہیں ہوگا،ای طرح ام ولد کے لائے کا نسب بھی مولی کے دعوے کے بغیراس سے ثابت نہیں ہوگا۔اس کے برخلاف نکاح کا معاملہ ہے تو نکاح کرنا ہی منکوجہ سے تحصیل ولد کی علامت ہے اس لیے نکاح کی صورت میں ثبوتِ نسب کے لیے کسی دعوے اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور اگر بیوی نکاح کے بعد سے ۲ ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچے جنتی ہت قو شوہر سے اس بچے کا نسب ثابت ہوجائے گا،اس لیے امام شافعی رہی گا کا مسئلہ نکاح برصورت مسئلہ کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ فإن جاء ت المح اس كا حاصل يد ب كه جب مولى في ام ولد ك يهل الرك كا اقرار كرايا اورايي ذات سے اس كانب جوڑ دیااس کے بعدام ولد نے دوسرابچہ جنا تو اب دوبارہ کسی دعوے اورا قرار کی ضرورت نہیں ہے اور بدون اقرار ہی دوسرے بیچے کا نسب مولی سے ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ جب مولی نے پہلے بچے کا دعویٰ کرلیا تواس دعوے سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ وہ اس ام ولد سے اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے اوراس نے نکاح سے بیابی ہوئی آزادعورت کی طرح اسے بھی صاحب فراش بنالیا ہے، البذا جس طرح منکوحہ عورت کا بچہ بدون اقرار اور دعوی اس کے شوہر سے ثابت النسب ہوتا ہے، اس طرح اس ام ولد کا اڑ کا بھی اس کے مولی سے بدون دعویٰ ابت النسب ہوگا، کین اگرمولی ام ولد کے اس بیجے کی نفی کرد ہے تو محض اس کی زبانی نفی اور اس کے قولی انکار سے ہی نفی محقق ہوجائے گی اورمولی سے اس بیچے کا نسب متفی ہوجائے گا، کیوں کہ منکوحہ کے بالمقابل ام ولد کا فراش ضعیف ہوتا ہے،اس لیےمولی کو بیت ہوتا ہے کہ کسی دوسر مے محص ہے ام ولد کا نکاح کر کے اس فراش کو باطل کردے جب کہ کسی شو ہر میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے سے اپنی بیوی کا نکاح کر کے اس فراش کو باطل کردے یہی وجہے کہ اگر کوئی شوہراپنی بیوی کے بیچے کے نسب کا انکار کرتا ہے تولعان کے بغیر محض زبانی اٹکار سے وہ نسب باطل اور مثنی نہیں ہوتا۔

# ر تن الهداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة دادى ك بيان يس

ام ولد سے وطی کرتے وقت عزل کرتا رہا اور اسے زنا سے بچانے میں کوئی خاص توجنہیں دیا تو اس صورت میں اس کے لیے ندکورہ لڑے کے نسب کا انکار کرنے کی گنجائش ہے، کیوں کہ یہاں دو ظاہر جمع ہو گئے (۱) اگر مولی نے ام ولد کی حفاظت کی اور اس سے عزل نہیں کیا تو ظاہر یہ ہے کہ لڑکا اس کا نہ ہواور یہ دونوں نہیں کیا تو ظاہر یہ ہے کہ لڑکا اس کا نہ ہواور یہ دونوں ظاہر ایک دوسرے کے متعارض ہیں اس لیے اس بچے کے مولی کا لڑکا ہونے میں شک ہوگیا اور شک کی وجہ سے اس پر دعوی کرنا لازم نہیں رہا۔ لہٰذا اس صورت میں مولی کو انکار اور فئی ولد کی گنجائش مل جائے گی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان دونوں صور تو میں نہیں رہا۔ لہٰذا اس صورت میں مولی کو انکار اور فئی ولد کی گنجائش مل جائے گی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان دونوں صور توں میں امام ابو یوسف رائٹی ٹیٹ اور امام محمد رائٹی ٹیٹ سے ایک روایت اور بھی مروی ہے جو کفایۃ امنتہی میں بیان کردی گئی ہیں اور ہدایہ اولین ص: ۲۲ کے حاشیہ نمبر: ۱۱ میں بھی عنایہ کے حوالے سے اس کی تفصیل موجود ہے آب اسے ملاحظ فرمالیس۔

وَإِنْ زَوَّجَهَا فَجَاءَ تُ بِولَدٍ فَهُوَ فِي حُكُمِ أُمِّهِ لِأَنَّ حَقَّ الْحُرِيَّةِ يَسُرِي إِلَى الْوَلَدِ كَالتَّدْبِيْرِ، أَلَا يَرِى أَنَّ وَلَدَ الْفَاسِدُ الْحُرَّةِ حُرَّ وَوَلَدُالْقِنَّةِ رَقِيْقٌ، وَالنَّسَبُ يَفْبُتُ مِنَ الزَّوْجِ، لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُ وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا، إِذِ الْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيْحِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ وَلَوْ إِذَعَاهُ الْمَوْلَى لَا يَنْبُثُ نَسَبُهُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِه، وَيَعْتِى الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْوَلَدُ وَيَصِيْرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِإِقْرَارِه، وَإِذَا مَاتَ الْمُولِى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ لِحَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْوَلَدُ وَيَصِيْرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِإِقْرَارِه، وَإِذَا مَاتَ الْمُولَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ لِحَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْتَعْرِهِ، وَإِذَا مَاتَ الْمُولَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ لِحَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْمُعَلِي الْفَرَادِةِ وَأَنْ لَا يَبْعَنَ فِي دَيْنٍ وَلَا يُجْعِلُنَ مِنَ النَّلُكِ)، وَ لِأَنَّ الْمُعاجَةَ إِلَى الْمُولِي الْعَرْمَاءِ فَي دَيْنٍ وَلَا يَبْعُونَ مِنْ التَّلُكِ اللَّهُ وَمَا لِي اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَلَا يَعْمَالِهُ مَتَقَوَّمُ حَتَى الْمُولِي لِلْعُرَامِ وَلَيْ لِلْعُرَامِ وَلَيْ لِلْعُرَامِ عَلَى عَلَيْهِ الْمُولِى لِلْعُرَمَاءِ لِمَا وَوْلَئَهَا لَيْسَتُ بِمَالٍ مُتَقَوَّمُ حَتَّى لَا تَصْمَى الْمُولِي الْمُولِى الْمُولِى لِلْعُرَمَاءِ كَالْقِصَاصِ، بِخِلَافِ الْمُدَبِّرِ، لِأَنَّهُ مَالُ مُتَقَومً حَتَّى الْمُولِى لِلْعُرَمَاءِ كَالْقِصَاصِ، بِخِلَافِ الْمُلَى الْمُعَلَّمُ وَلَى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُؤْمَاءِ كَالْقِصَاصِ، بِخِلَافِ الْمُولِى الْمُولَى الْمُولِى الْمُولِى الْمُؤْمَاءِ كَالْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُؤْمَاءِ كَالْقِصَاصِ، بِخِلَافِ الْمُعَلَى الْمُعَلَقُ مَلَى الْمُعْرَامِ وَالْمُ الْمُولِى الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُولِى الْمُؤْمَاءِ وَالْمُولِى الْمُؤْمَاءِ وَالْمُولِى الْمُولِى الْمُؤْمِ وَالْمُولِى الْمُؤْمِ وَالْمُولِى الْمُؤْمِ وَا

ترجملہ: اوراگرمولی نے اپنی ام ولد کا نکاح کردیا پھراس نے بچہ جنا تو وہ بچا پنی ماں کے علم میں ہوگا کیوں کہ حریت کاحق بچے کی طرف سرایت کرجا تا ہے جیسے تدبیر میں (سرایت کرجا تا ہے) کیا دکھتانہیں کہ آزادعورت کالڑکا آزاد ہوتا ہے اور خالص باندی کالڑکا خالص غلام ہوتا ہے اورنسب شوہر سے ثابت ہوتا ہے، کیوں کہ فراش اس کا ہوتا ہے اگر چہ نکاح فاسد ہو، کیوں کہ احکام کے حق میں نکاح فاسد تھے کے ساتھ کمحق ہے۔ اور اگرمولی اس لڑکے کا دعویٰ کرے تو بھی مولی ہے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ لڑکا مولیٰ کے علاوہ (شوہر) سے ثابت النسب ہے اور بچہ آزاد ہوجائے گا اور اس کی ماں مولیٰ کے ام ولد ہوجائے گی ، اس لیے کہ مولیٰ اس

کا قرار کرچکا ہے۔ اور جب مولی مرجائے گا تو ام ولد پورے مال سے آزاد ہوجائے گی، اس لیے کہ حضرت عید بن المسیب بنی تنو کی حدیث ہے کہ آپ مکی تین میں فروخت نہ کیا جائے اور وہ کی حدیث ہے کہ آپ مکی تین میں فروخت نہ کیا جائے اور وہ تہائی مال سے آزاد نہ کی جاویں۔ اور اس لیے کہ لڑکے کی ضرورت اصل ہے، لہذا یہ ورثاء کے حق اور دین پر مقدم کی جائے گی جیسے تنفین۔ برخلاف تد بیر کے، اس لیے کہ تدبیر حوائج اصلیہ سے زائد چیزوں کی وصیت ہے اور ام ولد پر مولی کے دین میں قرض خواہوں کے لیے کہائی واجب نہیں ہوگی اس حدیث کی وجہ ہے جوہم روایت کر چکے ہیں اور اس لیے کہ ام ولد مال متقوم نہیں ہے حتی کہ خصب کی وجہ سے ام ولد مضمون نہیں ہوتی، لہذا ام ولد سے قرض خواہوں کا حق متعلق نہیں ہوگا جیسے قصاص، برخلاف مد بر کے، کیوں کہ مد برکی وجہ سے ام ولد مضمون نہیں ہوتی، لہذا ام ولد سے قرض خواہوں کا حق متعلق نہیں ہوگا جیسے قصاص، برخلاف مد بر کے، کیوں کہ مد بر

### اللّغاث:

# تخريج:

• غريب، و في هٰذا احاديث منها ما أخرجه النسائي في الكبرى تحت حديث رقم: ٥٠٤١. والدارقطني تحت حديث رقم: ٤٢٩٢.

## أم ولدكي اولادكاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی اپنی ام ولد کا کسی شخص سے نکاح کرد ہے اوراس سے وہ ام ولد کوئی لڑکا جنے تو وہ لڑکا اپنی ماں کے حکم میں ہوگا یعنی مولی کی موت کے بعد ماں بیٹے دونوں مولی کے پورے مال سے آزاد ہوجا کیں گے، اس لیے کہ ماں یعنی ام ولد میں حریت کا حق ثابت ہو چکا ہے اور بچا پی ماں کا جزء ہوتا ہے، لہذا یہ حق اس بچے کی طرف بھی سرایت کرے گا جیسے مد برہ کا لڑکا بھی اپنی ماں کے ساتھ مد بر ہوتا ہے، اور آزاد ہوتا ہے اور خالص باندی کا لڑکا خالص غلام ہوتا ہے، ای طرح ام ولد کا لڑکا بھی ام ولد کے تھم میں ہوگا اور آپنی ماں کے مولی کے مرنے کے بعد ماں کے ساتھ آزاد ہوجائے گا لیکن اس بچے کا نسب اس کی ماں کے شوہر یعنی اس کے باپ سے ثابت ہوگا کیوں کہ اس کی ماں کا فراش ای شوہر کا ہے اور جس کا فراش ہوتا ہے اس نیس شاہت ہوتا ہے تابت ہوتا ہے تابت ہوگا کیوں کہ اس کی ماں کا فراش شوہر ہی کا ہوگا اس لیے کہ احکام لیعنی نسب کے ثابت ہوتا ہے اگر چہ نکاح فاسد سے کسی نے کسی عورت کا فراش حاصل کیا ہوگر پھر بھی فراش شوہر ہی کا ہوگا اس لیے کہ احکام لیعنی نسب کے ثابت ہونے اور مہر وعدت کے واجب ہونے میں نکاح فاسد بھی نکاح فاسد بھی نکاح فاسد بھی تک ساتھ ملحق ہے اور نکاح تھی میں فراش شوہر کا ہوتا ہے تو نکاح فاسد میں بھی فراش شوہر ہی کا ہوگا۔

ولو اقعاہ النع فرماتے ہیں کہ جب مولی نے کسی ہے اپنی ام ولد کا نکاح کردیا اور پھر اس مخص ہے ام ولد نے لڑکا جنا تو وہ لڑکا اس محص سے ثابت النسب ہوگا اور اگر مولی اس لڑ کے کا دعوی بھی کر بے تو بھی مولی سے ثابت النسب ہوگا کیوں کہ وہ لڑکا مولی کے علاوہ یعنی ام ولد کے شوہر سے ثابت النسب ہواس لیے مولی کے علاوہ یعنی ام ولد کے شوہر سے ثابت النسب ہواس لیے

مولی سے تو اس لڑکے کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔لیکن مولیٰ کے دعوے سے وہ لڑکا اس کی موت کے بعد آزاد ہوجائے گااوراس کی ماں مولیٰ کی ام ولد ہوجائے گی ، کیوں کہ مولیٰ نے اس لڑکے کا اقر ارکرلیا ہے اور ثبوتِ استیلاد کے لیے اقر ارکافی ووافی ہے۔

وإذا مات النع به بات تو پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے کہ جب مولی مرجائے گا تو ام ولدمولی کے پورے مال ہے آزاد ہوجائے گی،اس لیے کہ حضرت نمی کریم علیہ الصلاق والسلام نے حضرت سعید بن المسیب ڈاپٹنی کی حدیث میں امہات الاولا دکوآزاد کرنے کا حکم دیا ہے (یعنی مولی کی موت کے بعد) اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ انھیں کسی دین میں فروخت نہ کیا جائے اور نہ ہی انھیں ثلث سے آزاد کیا جائے'' بلکہ ان کی آزادی پورے مال سے ہوگی۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب مولی نے اسے ام ولد بنالیا تو اس نے اس وقت سے اس میں عتق کا سبب پیدا کردیا اس
لیے کہ بچے اور لڑکے کی حاجت انسان حوائج اصلیہ میں سے ہے، کیوں کہ انسان کو جس طرح اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے اس
طرح وہ اپنی نسل کی بقاء کا بھی ضرورت مندر ہتا ہے اور انسان کی حوائج اصلیہ ورثاء اور غرماء کے حق میں مقدم ہوتی ہے، اس لیے ام
ولد اور اس کی حریت بھی ورثاء اور غرماء کے حق سے مقدم ہوگی جیسے اس کی تجہیز و تکفین کا معاملہ اور صرفہ ان کے حقوق سے مقدم ہوتا ہے
ھکذا ام ولد بھی ان حقوق سے مقدم ہوگی۔ اس کے برخلاف تدبیر کا مسئلہ ہے تو مدبر ورثاء اور غرماء سے مقدم نہیں ہوگا ، اس لیے کہ
تدبیر مولیٰ کی حوائج اصلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ وہ حوائج اصلیہ سے زائد کی وصیت ہے اور وصیت ہی کی طرح تہائی مال سے اس کا نفاذ

و لاسعایۃ علیہ النے اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر موٹی پر قرض خواہوں کا دین ہواورام ولد کے علاوہ اس کے پاس اور مال نہ ہوتو ہجی ام ولد غرباء کے لیے کمائی کرنا اور موٹی کا دین اوا کرنا لازم نہیں ہے، کیوں کہ حضرت سعید بن المسیب نوائٹو کے حوالے ہے ہماری روایت کر وہ حدیث میں آپ نوائٹو کئے نان لا یُبعن کے فرمانِ گرامی سے ام ولد کی مالیت کوختم فرما دیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب اس میں مالیت نہیں رہے گی تو اس پر کمائی بھی نہیں لازم ہوگی۔ اس لیے صاحب ہداری کی عقلی دلیل ویتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ام ولد پر عدم لازوم سعایہ کی ایک وجہ یہ کہ وہ مالی متقوم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ام ولد کو غصب کر لے اور یہ غاصب کے پاس مرجائے تو امام اعظم طِلتُنظیہ کے یہاں غاصب پر صفال نہیں واجب ہوگا۔ بہر حال جب یہ ثابت ہوگیا کہ ام ولد مال نہیں ہوگا کہ وہ اس مولی کے غرباء کا حق بھی متعلق ہوگا کیوں کہ انھیں تو مال جا ہے ، عورت نہیں۔ اس کی مثال ایک ہے جیسے نعمان نے سلیم کوٹل کردیا تو متنول یعنی سلیم کا قصاص نعمان پر واجب ہے، اب اگر متنول یہ یہ ہوتو اس کے غرباء کو یہ جی نعمان نے سلیم کوٹل کردیا تو متنول سے موٹل سے معلی کے دین کی واجب ہے، اب اگر متنول یہ یہ ہوتو اس کے غرباء کو یہ جی نعمان نے سلیم کوٹل کردیا تو متنول سے موٹل اس کے فربان کی مثال ایک ہے جیسے نعمان نے سامی موٹل کے دیون کی اوا نیگی کے لیے کمائی بھی کردی گروئی اسے خصب کر لے اور غاصب کے پاس مدیر مرجائے تو غاصب پر اس کا ضان اور تا وان بھی واجب ہوگا۔

کرے گا اور اگر کوئی اسے خصب کر لے اور غاصب کے پاس مدیر مرجائے تو غاصب پر اس کا ضان اور تا وان بھی واجب ہوگا۔

وَإِذَا أَسْلَمَتُ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْعِي فِي قِيْمَتِهَا وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبَةِ لَاتَعْتِقُ حَتَّى تُؤَدِّي السِّعَايَةَ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَمُنْ عَلْيَهُ تَعْتِقُ فِي الْحَالِ وَالسِّعَايَةُ دَيْنٌ عَلَيْهَا، وَهَذَا الْخِلَافُ فِيْمَا إِذَا عُرِضَ عَلَى

# ر أن الهداية جلد المحال المحال المحال المحالة المارة زادى كهان على المحالة المحارة زادى كهان على المحالة

الْمَوْلَى الْإِسُلَامُ قَأَبَى قَإِنْ أَسُلَمَ تَبْقَى عَلَى حَالِهَا، لَهُ أَنَّ إِزَالَةَ اللَّآلِ عَنْهَا بَعْدَ مَا أَسُلَمَتُ وَاجِبٌ وَذَٰلِكَ بِالْبَيْعِ أَوِ الْإِعْتَاقِ وَقَدْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ فَتَعَيَّنَ الْإِعْتَاقُ، وَلَنَا أَنَّ النَّظُرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِي جَعْلِهَا مُكَاتَبَةً، لِأَنَّهُ يَنْدَفِعُ اللَّآلَ عَنْهَا لِصِيْرُورَتِهَا حُرَّةً يَدًا، وَالصَّرَرُ عَنِ الذِّيِّيِ لِانْبِعَائِهَا عَلَى الْكَسَبِ، وَمَالِيَةُ أَمِّ الْوَلَدِ يُعْتَقِدُهَا الذِّيِّيَ فَيَصِلُ الذِّيِّيَ إِلَى عَنْهَا لِصِيْرُورَتِهَا حُرَّةً يَدُا، وَالصَّرَرُ عَنِ الذِّيقِيِّ لِانْبِعَائِهَا عَلَى الْكَسَبِ، وَمَالِيَةُ أَمِّ الْوَلَدِ يُعْتَقِدُهَا الذِّيقِيُّ مُتَقَوَّمَةً فَيُتُركُ بَدَلِ مِلْكِهِ، أَمَّا لَوْ أَعْتِقَتُ وَهِي مُفْلِسَةٌ تَتَوَانَى فِي الْكَسَبِ، وَمَالِيَةُ أَمِّ الْوَلَدِ يُعْتَقِدُهَا الذِّيقِيَّ مُتَقَوَّمَةً فَيُتُركُ وَمَا يَعْ الْمُسْتَولِ إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ يَجِبُ الْمَالُ لِلْبَاقِيْنَ، وَلَوْمَاتَ مَوْلَاهَا عَتَقَتْ بِلَاسِعَايَةٍ، لِلْآلَهَا أَمُّ وَلَدٍ، وَلَوْ عَجَزَتُ فِي حَيَاتِهِ لَاتُودُ قِنَةً لِأَنَّهَا لَوْرَدَّتُ قِنَةً أَعِيدَتُ مُكَاتِهَ لِقِيَامِ الْمُولِيَةِ الْمَوْجِبِ.

ترجہ اور اگر نصرانی کی ام ولد مسلمان ہوجائے تو وہ اپنی قیمت کے لیے کمائی کرے گی اور وہ مکا تبہ کی طرح ہوگی اور بدل سعایہ اوا کرنے سے پہلے آزاد نہیں ہوگی۔ امام زفر راتھیا فرماتے ہیں کہ وہ فورا آزاد ہوجائے گی اور سعایہ اس پردین ہوگی اور بیا اختلاف اس صورت میں ہے جب مولی پر اسلام پیش کیا گیا اور اس نے انکار کردیا۔ پھراگر وہ اسلام لے آئے تو ام ولد اپنی حالت پر برقر ارر ہے گی۔ امام زفر راتھیا کی دلیل یہ ہے کہ ام ولد کے مسلمان ہونے کے بعد اس سے ذِلت دور کرنا واجب ہے اور بیازالہ یا تو بھے سے ہوگا یا۔ اعتاق متعین ہوگیا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ ام ولد کو نصر انی بنانے میں دونوں طرف سے شفقت ہے، اس لیے کہ ام ولد کے قبضہ کے اعتبار سے آزاد ہونے کی وجہ ہے اس سے ذلت دور ہوجائے گی اور ذمی سے ضرر دور ہوجائے گا، کیوں کہ ام ولد کے حریت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مولی اسے کمائی پر برانگیختہ کرے گا اور ذمی اپنی ملکیت کا بدل پالے گا اور اگر وہ ام ولد نی الحال آزاد کردی جائے حالا تکہ وہ مفلس ہے تو کمائی کرنے میں ستی کرے گی اور ذمی اپنی ام ولد کی مالیت کو متقوم سمجھتا ہے لہذا ذمی کو اس کے اعتقاد کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا، اور اس لیے کہ ام ولد کی مالیت اگر چہ متقوم نہیں ہے تا ہم وہ محتر م ضرور ہے اور اس کا محتر م ہونا و جوب صان کے لیے کا فی ہے جیسے قصاص مشترک میں اگرا کی ولی معاف کرد ہے تو دو مروں کے لیے مالی واجب ہوگا۔ اور اگر اس کا مولی مرجائے تو بیام ولد بغیر کمائی کے آزاد ہوجائے گی ، کیوں کہ وہ ام ولد ہے اور اگر مولی کی زندگی میں وہ سعامیہ سے عاجز ہوگئی تو وہ دوبارہ خالص باندی نہیں ہوگی ، اس لیے کہ اگر اسے قنہ قرار دیدیا جائے تو وہ دوبارہ مکا تبہ ہوجائے گی ، کیوں کہ سبب موجود ہے۔

### اللغاث:

وسعایة ﴾ کمانے کے لیے کوشش کرنا۔ وذل ﴾ کمٹری، حقارت۔ وانبعات ﴾ انمحنا، بیدا ہونا۔ ونیل ﴾ حصول۔ ونتوانی ﴾ کوشش کرے گی مخت کرے گی۔ وقت کی محت کرے گی۔ وقت کی کوشش کرے گی ہوئا۔

# ر أن الهداية جلد ك يوسي المستحد ١٣ يوسي ١٥ الكام آزادى كيان يس

غيرمسلم كى أم ولد كامسلمان موجانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نصرانی کی ام ولد اسلام لے آئے تو اس کا تھم یہ ہے کہ اس کے مولی پر اسلام پیش کیا جائے گا اگروہ اسلام لانے سے انکار کردے تو وہ ام ولد اپنی قیمت کی ادائیگی کے لیے کمائی کرے گی اور ام ولد ہونے سے پہلے خالص با ندی ہونے کی صورت میں اس کی جو قیمت ہوگی اس کا تبائی حصہ وہ ام ولد اپنے مولی کو ادا کر کے آزاد ہوجائے گی اور جس طرح مکا تبہ بدل کتابت ادا کرنے سے پہلے آزاد نہیں ہوگی ۔ بیتھم ہمارے یہاں کتابت ادا کرنے سے پہلے آزاد نہیں ہوگی ۔ بیتھم ہمارے یہاں ہے۔ امام زفر ریا پیٹی فرماتے ہیں کہ وہ باندی کمائی کرنے سے پہلے ہی آزاد ہوجائے گی اور کمائی کرنا اس پر قرض ہوگا، یعنی وہ اسلام لاتے ہی آزاد ہوجائے گی اور کمائی کرنا اس پر قرض ہوگا، یعنی وہ اسلام لاتے ہی آزاد ہوجائے گی اور کمائی کرنا اس ہونے کے بعد شوہر پر اسلام لاتے ہی آزاد ہوجائے گی اور کمائی وغیرہ کی طرف بعد میں غور کیا جائے گا۔ لیکن اگر ام ولد کے مسلمان ہونے کے بعد شوہر پر اسلام پیش کیا گیا اور وہ بھی اسلام لے آیا تو وہ بدستور اس کی ام ولد بنی رہے گی اور سعایہ یا عتق وغیرہ کا معاملہ در پیش نہیں ہوگا۔

وله أن النع حضرت امام زفر ولينظير كى دليل بيه به كهام ولد كے اسلام لاتے بى اس سے كفر كى ذلت دور كرنا واجب به اوراس سے ذلت دور كرنے كے صرف دو بى طريقے ہيں (۱) يا تواہے نج ديا جائے (۲) يا آزاد كرديا جائے ،ليكن ام ولد ہونے كى وجہ سے بختم حدیث اس كا پیچنا نا جائز ہے ،اس ليے اسے آزاد كر كے بى اس سے كفركى ذلت ونحوست دور كى جائے كى اور كمائى كر كے مولى كو اپنى قيت اداكر نے تك اس ام ولد كى حريت كوموخ نہيں كيا جائے گا۔

ولنا أن النظر النع ہماری دلیل یہ ہے کہ ایک طرف ام ولد کا اسلام ہے اور دوسری طرف مولی کی ملکت ہے لہذا کوئی الیم صورت اختیار کی جائے جس سے مولی کا بھی فائدہ ہواورام ولد کو بھی نفع حاصل ہواور یہ چیز صرف اس صورت میں تحقق ہوگی جو ہم نے بیان کی ہے کہ ام ولد کو مکا تبہ قر ار دیا جائے اور جب وہ اپنی قیمت ادا کر ہے گی تب آزاد ہوگی ایسا کرنے سے اس ام ولد سے رقیت کی ذلت ختم ہوجائے گی اور پھر وہ آزادی کا شرف حاصل کرنے کے لیے محنت سے کمائی کرے گی اور اس طرح مولی کو اس کی ملکیت کا بدل بل جائے گا اور دونوں کا مقصد حاصل ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر ہم اسے سعایہ سے پہلے ہی آزاد قرار دیں جیسا کہ امام زفر رہائٹیڈ نے فر مایا ہے اور وہ ام ولد مفلس بھی ہے بعنی اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے کہ اس سے لیا جائے تو اس صورت میں وہ کمائی کرنے میں سستی کرے گی اور ام ولد کا مقصد تو حاصل ہو جائے گا، کین مولی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا اور جانبین میں شفقت محقق نہیں ہوگی ، اس لیے ہم نے سعایہ سے پہلے ام ولد کوآزاد نہیں قرار دیا ہے۔

و مالیة أم الولد النع یہاں سے ایک سوال مقدر کا جوب ہے، سوال یہ ہے کہ جب امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں ام ولد مال مال متوم نہیں ہے تو اس سے کمائی کرنا کس طرح درست ہے؟ ای کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرمات ہیں کہ ام ولد کا مال متقوم نہیں ہے اور نصرانی کے حق میں ام ولد مال متقوم ہے، اس لیے نصرانی کے لیے شہونا مسلمان کے حق میں ام ولد مال متقوم ہے، اس لیے نصرانی کے لیے اس سے کمائی کرانا جائز ہے اور ہمیں اس پراعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیوں کہ ہمیں ذمیوں کوان کی حالت پر چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اس سلیلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ ام ولد کی مالیت اگر چہ متقوم نہیں ہے، لیکن وہ محترم اور لائق بھریم ہے اور اس کا محترم ہونا وجوبِ ضان کے لیے کافی ووافی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر چندلوگوں کے درمیان حق قصاص مشترک ہواور ان میں ہے کوئی ایک معاف کرد ہے تو سارے مستحقین سے قصاص معاف نہیں ہوگا، بلکہ معاف نہ کرنے والوں کو دیت ملے گی کیوں کہ اگر چہ قصاص مال متقوم نہیں ہے، لیکن وہ ایک محترم حق ضرور ہے، اس لیے محترم ہونے کے حوالے ہے دوسرے شرکاء کے حق میں وجوب مال یعنی دیت کا سبب ضرور بن جائے گا۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ام ولد اسلام لانے کی وجہ سے محترم ہوگئی ہے اور اس کا محترم ہونا اس کی مالیت کے متقوم ہونے کے لیے کافی ہے۔

ولو مات النع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ام ولد کے کمائی کرنے سے پہلے ہی اس کا مولی مرجائے تو وہ ام ولد سعایہ کے بغیر آزاد ہوگی بعنی اس پرمولی کے لیے ورثاء کی خاطر سعایہ واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ بیام ولد ہے اور ام ولد پرسعایہ نہیں ہے، اور اگر اپنے مولی کی زندگی میں ام ولد سعایہ سے عاجز اور بے بس ہوجائے تو بھی وہ ام ولدر ہے گی اور بجزعن السعایہ کی وجہ سے وہ دوبارہ فتنہ اور خالص باندی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر ہم دوبارہ اسے قنہ مان لیس تو اس کے اسلام اور اس کے مولی کے کفر کی وجہ سے اسے پھر مکا تبہ مانا پڑے گا، اس لیے کہ یسبب ابھی بھی جانبین میں موجود ہے لہذا اسے اس کی حالت پر باقی رکھا جائے گا اور اسے قنہ نہیں قرار دیا جائے گا۔

وَمَنِ اسْتَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهُ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكُهَا صَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَلَّا عَيْمَ إِنَّا الْمَعْرُورِ، لَهُ السَّوْلَدَهَا بِمِلْكِ يَمِيْنٍ ثُمَّ السَّوْحَقَّتُ ثُمَّ مَلَكُهَا تَصِيْرُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ عِنْدَنَا، وَلَهُ فِيهِ قَوْلَانِ وَهُوَ وَلَدُ الْمَغُرُورِ، لَهُ السَّوْلَدَهَا بِمِلْكِ يَمِيْنٍ ثُمَّ السَّوْحَقَّتُ ثُمَّ مَلَكُهَا تَصِيْرُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ كَمَا إِذَا عُلِقَتُ مِنَ الزِّنَاءِ ثُمَّ مَلَكُهَا الزَّانِيُ، وَهِذَا لِأَنَّ أُمُومِيَّةَ الْوَلَدِ عُلُوقِ الْوَلَدِ حُرًّا، لِلْآنَةُ جُزُءٌ لِأَمْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَالْجُزُءُ لَا يَخَالِفُ الْكُلَّ وَلَنَا أَنَّ السَّبَ هُو الْجُزُيَّةُ عَلَى مَا ذَكُونَا مِنْ قَبْلُ، وَالْجُزُنِيَّةُ إِنَّمَا تَشْبُتُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْوَلِدِ الْوَاحِدِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمُلًا الْجُزُنِيَّةُ عِلْمَ الْوَالِدِ وَالْمَعْرُونِ الرَّانِي وَإِنَّمَا الرَّانِي وَإِنَّمَا النَّانِي وَإِنَّمَا النَّالِقُ لِللْوَلِدِ إِلَى الزَّانِي وَإِنَّمَا لَكُونُ اللَّهُ الْوَلِدِ إِلَى الزَّانِي وَإِنَمَا كُمُلًا لَهُ وَالْمُؤْنِيَّةُ بِهِذِهِ الْوَالِدِ وَهِي غَيْرُ وَاسِطَةٍ، يَظِيْرُهُ مَنِ اشْتَرَى أَخِهُ مِنَ الزِّانِ إِلَى الْوَالِدِ وَهِي غَيْرُ وَاسِطَةٍ، يَظِيْرُهُ مَنِ اشْتَرَاى أَخِاهُ مِنَ الزِّنَاءِ لَايَعْتِ الْكَاهُ مِنَ الشَّولِي إِلَى الْوَالِدِ وَهِي غَيْرُ وَاسِطَةٍ، يَظِيْرُهُ مَنِ اشْتَرَاى أَخَاهُ مِنَ الزِّنَاءِ لَايَعْتِ كَاكُونُ الْمَلِدِ وَهِي غَيْرُ وَاسِطَةٍ، يَظِيْرُهُ مَنِ اشْتَرَاى أَخِهُ مِنَ الشَّولِي الْوَالِدِ وَهِي غَيْرُ وَاسِطَةٍ، وَالْمَلِدِ وَهِي غَيْرُ وَاسِطَةٍ وَالْمَلِدِ وَهِي غَيْرُ وَالْمِ وَهِي غَيْرُ وَالْمَالِدِ وَهِي غَيْرُ وَالْمَالِدِ وَهِي غَيْرُ وَالْمِلْهِ وَالْمِلْهِ وَلِهِ وَالْمُلُولِ وَهِي غَيْرُ وَالْمَالِدِ وَهِي غَيْرُ وَالْمَالِي وَالْمِلْولِ وَهِي غَيْرُ وَالْمَالِلِ وَهِي غَيْرُ وَالْمَلِلِ وَالْمَلِهِ وَالْمُلِدِ وَلَا مَلَكَهُ الْمُؤْلِقُ الْمَلِي وَلِي الْمَلِي الْمَلْولِ وَلِهُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَلِلِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلِلِ وَالْمَلِلِ وَالْمَالِلُولِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِ وَلِهُ وَلِلْمُ

ترجملہ: جس نے دوسرے کی باندی سے نکاح کرکے بچہ حاصل کیا پھر وہ اس باندی کا مالک ہوگیا تو وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی۔امام شافعی رئیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ وہ باندی ام ولد نہیں ہوگی۔اوراگر ملک یمین کے ذریعے کس نے باندی سے بچہ حاصل کیا پھروہ باندی مستحق نکل گئی اس کے بعد مستولد اس کا مالک ہوگیا تو ہمارے یہاں وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور امام شافعی رئیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ یہ باندی خلام سے حاملہ ہوئی ہے،الہذا یہ کے اس سلسلے میں دو تول ہیں۔اور یہی ولد المغر ور ہے۔امام شافعی رئیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ یہ باندی خلام سے حاملہ ہوئی ہے،الہذا یہ

الگنہیں ہوتا۔
ہماری دلیل ہے ہے کہ استیلاد کا سب جزئیت جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور واطی اور موطوء ق کے درمیان اسی وقت جزئیت ثابت ہوتی ہے جب ان میں سے ہرایک کی طرف ولد کی کمل نسبت ہواوراس مسئلے میں نسب ثابت ہے، لہذا اس واسط سے جزئیت بھی ثابت ہوگی۔ برخلاف زناء کے کیوں کہ زناء میں زانی کی طرف لڑکے کی نسبت نہیں ہوتی اور جب زانی لڑکے کا مالک ہوجا تا ہے تو لڑکا اس پر آزاد ہوجا تا ہے ، کیوں کہ وہ لڑکا بغیر واسطے کے حقیقتا زانی کا جزء ہے اس کی نظیر ہے کہ جیسے کسی نے زنا سے پیدا شدہ اپنے بھائی کوخریدا تو وہ بھائی مشتری پر آزاد نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ بھائی باپ کی طرف منسوب ہونے کے واسطے سے اس مشتری کی طرف منسوب ہوتا ہے اور باپ کی نسبت ثابت نہیں ہے۔

### اللغاث:

## ا بني منكوحه باندى كاما لك موجانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا اور بعد صحبت و مجامعت اس باندی سے بچ بھی پیدا ہوا پھر

اس کا شو ہر کسی وجہ سے اس باندی کا مالک ہو گیا تو ہمارے یہاں وہ باندی اس شخص کی ام ولد ہوجائے گی ، جب کہ امام شافعی و الشیاز کے

یہاں یہ باندی ندکورہ شخص کی ام ولد نہیں ہوگ ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی باندی خریدی اور اس ہے وطی کے بعد اس

باندی کو بچہ پیدا ہوا پھر وہ باندی کسی دوسرے کی مستحق نکل گئی لیکن اس کے بعد پھر وہی مشتری جس کی وطی سے بچہ پیدا ہوا ہے، اس

باندی کا مالک ہوگیا تو ہمارے یہاں یہ باندی بھی ام ولد ہوجائے گی اور امام شافعی و الشیاز کے ایک قول میں ام ولد ہوگی اور دوسرے قول

میں نہیں ہوگی ۔ اور صورت مسئلہ میں مشتری اور شوہر کا جو بچہ ہے اس کو فقہاء کی اصطلاح میں "ولد المعفرود" دھو کہ کھائے ہوئے

میں نہیں ہوگی۔ اور صورت مسئلہ میں مشتری اور شوہر کا جو بچہ ہے اس کو فقہاء کی اصطلاح میں "ولد المعفرود" دھو کہ کھائے ہوئے

میں نہیں ہوگی ۔ اور صورت مسئلہ میں مشتری اور شوہر کا جو بچہ ہے اس کو فقہاء کی اصطلاح میں "ولد المعفرود" دھو کہ کھائے ہوئے

میں نہیں ہوگی۔ اور صورت مسئلہ میں مشتری اور شوہر کا جو بچہ ہے اس کو فقہاء کی اصلاح میں و ندی کستحق فکل جائے تو وہ الزم کا مالک ہوجائے گایا اس سے فکاح کرلے گا اور پھر اس سے بچہ پیدا ہواس کے بعد وہ باندی کسی دوسرے کی مستحق فکل جائے تو وہ الزم کا ایک تو دو باندی کسی دوسرے کی مستحق فکل جائے تو وہ الزم کا آزاد ہوجائے گا اور اس کا با یہ مغرور کہلائے گا۔

بہ ہرحال صورت مسئلہ میں امام شافعی رکھٹیلائے یہاں وہ باندی ام ولد نہیں ہوگی اس پر امام شافعی رکھٹیلائی کی دلیل ہے ہے کہ ام ولد ہونا ہے ہوتا ہے ہون کے لیے بیضروری ہے کہ باندی کے پیٹ میں آزاد بچے حمل قرار پائے ، کیوں کہمل کی حالت میں بچہ اپنی ماں کا جزء ہوتا ہے اور جزءکل کے مخالف نہیں ہوتا اور جزء کی خالف ہونا لازم آئے گا، کیوں کہ اس کی ماں اپنے مولی کی مملوک اور رقیہ ہے لہذا باندی غلام ہی کی حاملہ

# ر أن البدايه جلدال بر المسترس ١٠ بر المام و الكام و المام و ال

ہوگی اور ظاہر ہے کہ جب حمل غلام ہوگا تو پیدائش بھی غلام کی ہوگی اورصورتِ مسئلہ میں وہ باندی اپنے شوہر کی ام ولدنہیں ہوگی۔ جیسے اگر کوئی شخص دوسرے کی باندی سے زناء کرے اور اس سے بچہ پیدا ہوا پھرزانی اس باندی کا مالک ہوجائے تو بھی وہ باندی اس کی ام ولدنہیں ہوگی۔ ولدنہیں ہوگی اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ذکورہ باندی مستولد کی ام ولدنہیں ہوگی۔

و لنا النع ہماری دلیل ہے ہے کہ ام ولد ہونے اور نہ ہونے میں حمل کے آزاد یا غلام ہوکر قرار پانے کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ام ولد ہونے کا اصل سبب واطی اور موطوء ہ کے مابین جزئیت کا مستحق ہونا ہے اور جزئیت کا ثبوت اور تحقق ولد کے واطی اور موطوء ہ کی طرف کا مل طور پر منسوب ہونے سے ہوتا ہے کہ بیافلاں کا لڑکا ہے بیافلانیہ کا لڑکا ہے اور صورت مسئلہ میں واطی نے موطوء ہ سے نکاح کرنے کے بعد اس سے وطی کی ہے اس لیے ان کی طرف لڑ کے کی نسبت کا مل طور پر ہوگی اور اسی نسبت کے ذریعے ان میں جزئیت ثابت ہوگی اور جب جزئیت ثابت ہوگی تو لا محالہ ام ولد ہونا بھی ثابت ہوگا ، اور وہ باندی اپنے واطی شو ہرکی ام ولد ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف زناء کا مسئلہ ہے تو زناء کی صورت میں اس وجہ سے مزنیہ باندی زانی کی ام ولد نہیں ہوتی کہ اس میں امومیت ولد کا سبب یعنی نسبت معدوم ہوتی ہے، اس لیے کہ زانی کا بچہ زانی کی طرف منسوب نہیں ہوتا ہاں اگر بھی بھی زانی اس بچے کا مالک ہوجائے تو وہ بچہ آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ بہ ہرصورت وہ بچہ اس کا جزء ہے اور بیج زع بھی بلا واسطہ ہے، لیکن اس سے اس بچے کی ماں ام ولد نہیں ہوگی۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک شخص کے دو بیٹے ہیں، ماں دونوں کی الگ ہے اور باپ ایک ہے اور ان میں سے ایک بیٹا زناء کا ہے یعنی باپ کے اس کی ماں سے نکاح کے بغیر ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ اب اگر اس بھائی کو وہ بھائی خرید لے جو نکاح سے ہوا ہے تو خریدا ہوا بھائی (زنا والا) اپ مشتری بھائی پر آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر چہ دونوں لفظا بھائی ہیں لیکن زنا سے پیدا ہوا بھائی باپ کی طرف منسوب نہیں ہے اور حقیقی اخوت اسی نسبت کی بدولت حاصل ہوتی ہے مگر چوں کہ اخ من الزناء میں یہ نسبت معدوم ہاس لیخ میدا ہوا بھائی اپ کے ایخ بیدا ہوا بھائی اپ کی ایخ بیدا ہوا بھائی پر آزاد نہیں ہوگا، بخلاف سے اخیر تک امام شافعی والشائی کے قیاس کا جواب ہے۔

وَإِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ إِبْنِهٖ فَجَاءَ تُ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُوْمَا وَلَاقِيْمَةَ وَلَدِهَا وَقَدُ ذَكُونَا الْمَسْأَلَةَ بِدَلَائِلِهَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنَّمَا لَا يَضْمَنُ قِيْمَةَ الْوَلِدِ لِأَنَّهُ إِنْعَلَقَ حُرَّ الْأَصْلِ لِاسْتِنَادِ الْمِلْكِ إِلَى مَا قَبْلَ الْاسْتِيلَادِ، وَإِنْ وَطِئَ أَبِ الْآبِ مَعَ بَقَاءِ الْآبِ لَمُ اللَّهِ لَوَلَا النَّسَبُ، لِأَنَّةُ لَاوِلَايَةَ لِلْجَدِّ حَالَ بَقَاءِ الْآبِ، وَلَوْ كَانَ الْآبُ مَيِّتًا يَغْبُتُ مِنَ الْجَدِّ كَمَا يَثُبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْآبِ لِطُهُورِ وِلَايَتِهِ عِنْدَ فَقُدِ الْآبِ، وَكُفُو الْآبِ وَرِقَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ، لِأَنَّهُ قَاطِعٌ لِلْوِلَايَةِ.

توجمل : اوراگر باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کرلی اور باندی نے بچہ جِنا اور باپ نے اس بچے کا دعویٰ کیا تو باپ سے اس بچے کا دعویٰ کیا تو باپ بے اس بچے کا نسب ثابت ہوجائے گا اور وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باپ پر اس باندی کی قیمت لازم ہوگی ،لیکن اس کا مہر باپ پر اس باندی کی قیمت لازم ہوگی اور ہم اس مسئلے کو ہدایہ کی کتاب النکاح میں دلاکل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔

# ر ان الهداية جلدال يحصي المحال ١٨ يحص الكام وادى ك بيان يس

اور باپ لڑے کی قیمت کا اس وجہ سے ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ بچہ حر الاصل ہوکر حمل قرار پایا تھا اس لیے کہ ولد کے حصول (وطی) سے پہلے ہی باپ کی ملکیت مان لی گئی تھی۔اور اگر باپ کے ہوتے ہوئے دادا نے (اپنے پوتے کی باندی سے) وطی کر لی تو نسب ثبت نہیں ہوگا کیوں کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو ولایت نہیں حاصل ہے اور اگر باپ مر چکا ہے تو دادا سے نسب ثابت ہوجائے گا جیسا کہ باپ سے ثابت ہوجا تا ہے، کیوں کہ باپ کی عدم موجودگی میں دادا کی ولایت ظاہر ہوجاتی ہے،اور باپ کا کافر ہونا اور غلام ہونا اس کی موت کے درجے میں ہے،اس لیے کہ یہ بھی قاطع ولایت ہے۔

### اللغاث:

﴿جاریة ﴾ باندی۔ ﴿عقر ﴾ جماع کرنے کا جرماند ﴿انعلق ﴾ حمل میں آیا تھا۔ ﴿جدّ ﴾ وادا۔ ﴿فقد ﴾ کَشدگ۔ ﴿وق ﴾ غلای۔

### بينيك كى بائدى كوأم ولد بنانا:

صورت مسئلہ تو بالکل آسان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی بائدی سے وطی کر لے اور بچ بھی پیدا ہوجائے اور باپ یعن واطی اپنی ذات سے اس بچ کے نسب کا دعوی کر ہے تو اس بچ کا نسب اس شخص سے ثابت ہوجائے گا اور وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گا اور وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گا اور وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گا اور وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گا اور وہ باندی کا عقر واجب ہوگا کہ وہ اپنے باندی کا قیمت وید ہوایہ کی تیمت وید ہوائی کہ ہدایہ کی کتاب الزکاح ہے تحت باب نکاح الرقیق کے اخیر میں پوری تفصیل اور ولیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے اس لیے یہاں اس کے اعاد سے کی چندال ضرورت نہیں ہے، البتہ یہاں صرف آپ یہ یا در کھئے کہ صورت مسئلہ میں واجب ہے کہ وہ بچہ اصلاً حراور آزاد ہوکر حمل قرار مرکھئے کہ صورت مسئلہ میں واجب ہے کہ انت و مالك لا بیك کے فرمان گرامی کے پیش نظر وطی سے پہلے ہی اس باندی میں باپ کی ملکیت ثابت ہو پیکی ہوتا ہے اور باپ اپنی باندی میں باپ کی ملکیت ثابت ہو پیکی ہوتا ہے اور باپ اپنی باندی میں باپ کی ملکیت ثابت ہو پیکی ہوتا ہے اور باپ اپنی باندی میں باپ کی ملکیت ثابت ہو پیکی ہوتا ہے اور باپ اپنی باندی میں واجب سے نو والل ہے اور اس کی ماں واطی کی ام ولد ہوتی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں ہم نے اس بیچ کو واطی سے ثابت النب مانا ہے اور اس کی ماں واطی کی ام ولد تر اردیا ہے۔

وان وطی المح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر باپ موجود ہواور باپ کا باپ یعنی دادا اپنے ہوتے کی باندی سے وطی کر لے اور بچہ ہوجائے تو دادا سے اس بچ کا نسب ٹابت نہیں ہوگا، کیوں کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کی ولایت معدوم رہتی ہے، ہاں اگر باپ مرگیا ہوتو اس صورت میں دادا سے اس بچ کا نسب ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے اور دادا کی ولایت ظاہر ہوکر اپنار تک دکھاتی ہے۔ اس طرح اگر باپ کا فر ہو یا رقیق ہواور بیٹا آزاد ہو نیز اس کا دادا بھی آزاد ہوتو بھی دادا کی ولایت باپ کی ولایت سے مقدم ہوگی اور دادا ہی باپ کے درج میں ہوگا، کیوں کہ تفراور وقیت دونوں موت کی طرح قاطع ولایت ہیں اور باپ کے مرجانے کی صورت میں ولایت دادا کی طرف عود کر آتی ہے لہٰذا ان صورتوں میں بھی ولایت دادا کی طرف عود کر آتی ہے لہٰذا ان صورتوں میں بھی ولایت دادا کی طرف عود کر آتی ہے لہٰذا ان صورتوں میں بھی ولایت دادا کی طرف عود کر آتی ہے لہٰذا ان صورتوں میں بھی ولایت دادا کی طرف عود کر آتی ہے لہٰذا ان صورتوں میں بھی ولایت دادا کی طرف عود کر آتی ہے لہٰذا ان صورتوں میں بھی ولایت دادا کی طرف عود کر آتی ہے لہٰذا ان صورتوں میں بھی دادا کی طرف عود کر آتی ہے لہٰذا ان صورتوں میں بھی دادا کی طرف عود کر آتی ہے گا

توریکا ناگر باندی دولوگوں کے درمیان مشترک ہواوراس نے بچہ جنا اور شریکین میں سے ایک نے اس کا دعویٰ کیا تو مدی سے اس بچے کا نسب ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ جب نصف ولد میں اس لیے اس شریک کا نسب ثابت ہے کہ وہ بچہ اس کی ملکیت سے متصل ہے تو باقی میں بھی اس کا نسب لاز ما ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ نسب بچری کہ بیں ہوتا اس لیے کہ نسب کا سبب یعی علوت بھی بی بخری کہ نہیں ہوتا اس لیے کہ حضرات طرفین کے نہیں ہوتا، کیوں کہ ایک یک کہ حضرات طرفین کے کہ بیاں استیلا دیجری نہیں ہوتا اور امام ابوصنیفہ والتی ہی بہاں مدی کے جھے میں (وہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی بھر مدی اپنی سیاں استیلاد مجری نہیں ہوتا اور امام ابوصنیفہ والتی ہی اس لیے کہ وہ حصہ ملکیت کو بول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور مدگ شریک کے حصے ملکیت کو بول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور مدگ شریک کے نصف عقر کا ضامن ہوگا، کیوں کہ اس نے کہ وہ حصہ ملکیت کو بول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور مدگ (پوری باندی کے نصف عقر کا ضامن ہوگا، کیوں کہ اس نے مشترک باندی ہے واور (اس کے لیے) استیلاد کی وجہ ہے حکما اس باندی کے دو اس کے باندی سے وطی کی ہے اور (اس کے لیے) استیلاد کی وجہ سے حکما سرخل نیانہ کی ہے واور کا باندی کے دو الا ہوگا۔ اور مدگی باندی کے لائے کیوں کہ وہاں (باپ والے مسکلے میں) ملکیت استیلاد کا شرط بن کر ثابت ہوگا اور اس نے کے کا کوئی بھی جزء مشریک کا کوئی بھی جزء شریک کی ملک کی خاصامی نہیں ہوگا، اس لیے کہ لاک کا نسب وقت علوق کی طرف منسوب ہوکر ثابت ہوگا اور اس نے کا کوئی بھی جزء شریک کا کہ کہتے بھی جرائیں سے گا۔

### اللغات:

وجاریة کاونڈی۔ ومصادفة کی برکل ہونا، واقع ہونا۔ ولایتجزی کی کرے کرے نہیں ہوتا۔ وعلوق کی حمل تھہرنا۔ واستیلاد کو اُم ولد بنانا۔ ونصیب کی حصہ۔ ویتملك کی مالک بن جائے گ۔ وعقر کی جماع كا جرمانہ۔ ولایعوم کی جرمانہ نہیں دےگا۔

ویضمن نصف المح فرماتے ہیں کہ مری اپنے ساتھی کے حصے کی قیمت اداکرنے کے علاوہ باندی کا نصف عقر بھی اداکرے گا

اس لیے کہ یہ باندی دونوں میں مشترک تھی اوراس نے مشترک چیز سے انتفاع کیا ہے اوراس انتفاع (وطی سے) پوری باندی میں اس

مری کی ملکیت ثابت ہوگی ہے اور چوں کہ یہ ملکیت اسے وقت علوق سے حاصل ہوئی ہے اور علوق وطی کے بعد ہوا ہے اس لیے یہ وطی

گویا اس کے شریک کے حصے میں بھی ہوئی ہے اور مدی کے لیے پوری ملکیت کے ثبوت سے پہلے ہوئی ہے، لہذا اس واطی (مدی ) پر
شریک کے حصے کی قیمت اور وطی کا بدل یعنی عقر دونوں چیزیں واجب ہوں گی۔

بحلاف الأب المنح اس کے برخلاف اگر باب اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر کے اسے ام ولد بنا لے تو اس پر باندی کاعقرنہیں واجب ہوگا، کیوں کہ باپ والے مسئلے میں ملکیت استیلاد کا شرط بن کر ثابت ہے اور شرط مشروط سے مقدم ہوا کرتی ہے اس لیے اس صورت میں استیلاد سے پہلے ہی باندی میں پوری ملکیت باپ کے لیے ثابت ہے تو گویا باپ اپنی ملکیت سے وطی کرنے والا ہوا اورا پی مملوکہ باندی سے وطی کرنے پرعقر نہیں واجب ہوتا، اس لیے ہم نے باپ پرعقر واجب نہیں کیا ہے۔

و لا یغوم النج اس کا حاصل بیہ ہے کہ بید مدی ندکورہ باندی (جواب اس کی ام ولد ہے) کے لڑکے کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ بیلڑ کا اس مدی سے ثابت النسب ہے اور بینسب وقتِ علوق کی طرف منسوب ہوکر ثابت ہے، کیوں کہ نطفہ وطی کے بعد قرار دپایا ہے اور بوقتِ وطی ہی مدی شریک کے جھے کا مالک ہوگیا تھا، لہٰذا پورا نطفہ مدی کی ملکیت میں حمل بنا ہے اور شریک کی ملکیت میں

# ر جن البدایہ جلد آب کے بیان میں کے اس کا کا میں ہوگا۔ اس کا ایک جز بھی حمل نہیں بنا ہے اس لیے مدعی پر اس لڑکا کا منان واجب نہیں ہوگا۔

وَإِنْ اِدَّعَيَاهُ مَعًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا، مَعْنَاهُ إِذَا حَمَلَتُ عَلَى مِلْكِهِمَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْمُعْلَيْهُ يُرْجَعُ إِلَى قَوْلِ الْقَافَةِ، لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّسَبِ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعَ عِلْمِنَا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخُلُقُ مِنْ مَانَيْنِ مُتَعَذِّرٌ فَعَمِلْنَا بِالشُّبْهَةِ، وَقَدْ سَرَّ رَسُولُ اللهِ • التَّلِيُثُةُ إِذَا بِقَوْلِ الْقَائِفِ فِي أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلَنَا كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْح فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ "لَبَّسَا فَلَبِّسَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ بَيَّنَّا لَبَّينَ لَهُمَا، وَهُوَ اِبْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا" وَكَانَ ذَٰلِكَ بِمَحْضَرِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ، وَلَأَنَّهُمَا اِسْتَوَيَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيْهِ، وَالنَّسَبُ وَإِنْ كَانَ لَايَتَجَزَّى وَلَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مُتَجَزِّيَةٌ فَمَا يَقْبَلُ التَّجْزِيَةَ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمَا عَلَى التَّجْزِيَةِ، وَمَالَايَقْبَلُهَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَمُلَّا كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ أَبَّا لِاخَرَ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْاخَرُ ذِمِّيًّا لِوُجُوْدِ الْمُرَجِّحِ فِي حَتّى الْمُسْلِمَ وَهُوَ الْإِسْلَامُ، وَفِي حَلِّي الْآبِ وَهُوَ مَالُهُ مِنَ الْحَقِّ فِي نَصِيْبِ الْإِبْنِ، وَسُرُورُ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام فِيمَا رُوِىَ لِأَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوْا يَطْعَنُوْنَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ قَوْلُ الْقَائِفِ مُقْطِعًا لِطَعْنِهِمْ فَسَرَّبِهِ، وَكَانَتِ الْآمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا لِصِحَّةِ دَعُوةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيْبِهِ فِي الْوَلَدِ فَيَصِيْرُ نَصِيبُهُ مِنْهَا أُمَّ وَلَدٍ تَبْعًا لِوَلَدِهَا، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفُ الْعُقْرِ قِصَاصًا بِمَالِهِ عَلَى الْأَخَرِ وَيَرِثُ الْإِبْنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيْرَاتَ اِبْنِ كَامِلٍ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِمِيْرَاثِهِ كُلِّهِ وَهُوَ حُجَّهٌ فِي حَقِّهِ، وَيَرِفَانِ مِنْهُ مِيْرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ كَمَا إِذَا أَقَامًا الْبَيَّنَةَ.

تروج بھلے: اوراگر دونوں شریکوں نے ایک ساتھ اس بچے کا دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا اس کا مطلب میہ ہے کہ جب وہ باندی ان دونوں کی ملکیت پر حاملہ ہوئی ہو۔ امام شافعی ولٹی کا فرماتے ہیں کہ قیافہ شنائ کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا اس لیے کہ بیر جانتے ہوئے کہ ایک بچہ دونطفوں سے پیدائہیں ہوسکتا (ایک بچے کا) دولوگوں سے نسب ثابت کر نامتعذر ہے، لہذا ہم نے مشابہت پر عمل کیا اور حضرت اسامہ کے متعلق ایک قیافہ شناس کے قول پر آپ مُل گیا اور حضرت اسامہ کے متعلق ایک قیافہ شناس کے قول پر آپ مُل گیا اور حضرت اسامہ کے متعلق ایک قیافہ شناس کے قول پر آپ مُل گیا اور حضرت اسامہ کے متعلق ایک قیافہ شناس کے قول پر آپ مُل گیا اور حضرت اسامہ کے متعلق ایک قیافہ شناس کے قول پر آپ میں کا متعلق ایک قیافہ شناس کے قول پر آپ میں کیا گیا گیا ہوئے تھے۔

ہماری دلیل حضرت عمر مزالتی کا وہ مکتوب گرامی ہے جواس واقعہ میں انھوں حضرت شریح کولکھا تھا دونوں شریکوں نے معاملہ مخلوط کردیا لہٰذاتم بھی ان پر تھم مبہم کردواور اگروہ معاملہ واضح کرتے تو ان کے لیے تھم واضح کردیا جاتا اور وہ ان دونوں کا بیٹا ہوگا اور دونوں کا وارث ہوگا اور یہ دونوں شریک اس کے وارث ہوں گے اوران میں سے جوزندہ بچے گا اسے اس کی میراث ملے گی ،حضرت عمر مزالتی خو

ر من البدايه جلد ک سي سي دادي کي بيان يس

کا یہ مکتوب گرامی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی موجودگی میں صادر ہوا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے بھی اسی کے مثل مروی ہے۔اوراس لیے کہ سبب استحقاق میں دونوں وارث مساوی ہیں لہذا استحقاق میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔اورنسب اگر چہ متحزی نہیں ہوتا، لیکن اس سے پچھا سے احکام متعلق ہوتے ہیں جن میں تجزی ہوسکتی ہے،البذا جو حکم تجزی کو قبول کرے گا وہ ان کے حق میں مجزی ہوکر ثابت ہوگا اور جو حکم تجزی قبول نہیں کرے گا وہ ان میں سے ہرا کی کے حق میں کامل طور پراس طرح ثابت ہوگا کہ اس کے ساتھ دوسرانہیں تھا،لیکن اگر شریکین میں سے ایک دوسرے کا باب ہویا ایک مسلمان ہواور دوسرا ذمی ہو (تو باپ اور مسلمان بیٹے اور ذمی سے رائع ہوں گے موجود ہے اور وہ اسلام ہے۔اور باپ کے حق میں بھی مرج موجود ہے اور وہ اسلام ہے۔اور باپ کے حق میں بھی مرج موجود ہے اور وہ بیٹے کے جھے میں اس کا حق ہے۔

اورامام شافعی ولیشیل کی روایت کردہ حدیث میں آپ مُنَاتِیْکِم کا خوش ہونا اس وجہ سے مروی ہے کہ کفار حضرت اسامہ وناتیکی کے نسب میں طعن کرتے تھے۔ نسب میں طعن کرتے تھے اور قیافہ شناس کا قول ان کے طعنے کوختم کررہ ہاتھا، اسی لیے آپ مُنَاتِیْکِم اس سے خوش ہوئے تھے۔

اوروہ باندی ان دونوں کی ام ولد ہوگی ، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک کا دعویٰ لڑے کے متعلق اپنے جھے میں شیخے ہے، لہذا باندی میں سے ہر شریک کا حصہ اپنے لڑے کے تابع ہوکر اس شریک کا ام ولد ہوجائے گا۔ اور ان میں سے ہر شریک پر نصف عقر واجب ہوگا تاکہ سیاس چیز کا بدل ہوجائے جوالیک شریک کا دوسرے پر ہے۔ اور وہ لڑکا ان میں سے ہرایک شریک سے ایک کامل بیٹے کی میراث پائے گا۔ اس لیے کہ ہر شریک نے تی میں جمت ہے۔ اور سیا پائے گا۔ اس لیے کہ ہر شریک نے تاس کے لیے ابن کامل کی میراث کا اقرار کیا ہے اور سیا قرار ہر شریک کے تی میں جب دونوں دونوں شریک اس ولد سے ایک باپ کی میراث پائیں گے، اس لیے کہ دونوں سبب میں برابر ہیں جسے اس صورت میں جب دونوں نے بینہ چیش کردیا ہو۔

#### اللغات:

﴿قافه ﴾ واحدقائف؛ قیافہ شناس۔ ﴿متعدّر ﴾ دشوار ہے۔ ﴿سرّ ﴾ خوش ہوئے تھے۔ ﴿بسّا ﴾ دونوں نے معاملہ خلط ملط کردیا۔ ﴿لَبُیّن ﴾ واضح کردیا جاتا۔ ﴿محضر ﴾ موجودگ۔ ﴿استویا ﴾ برابرہوئے۔ ﴿متجزّیه ﴾ متفرق، جھے ہوکر، ککڑے کر کے۔ ﴿کملًا ﴾ کمل طور پر۔ ﴿سرور ﴾ خوشی۔

## تخريج:

• اخرجه الستة رواه البخارى في باب ٢٣ ابوداؤد رقم الحديث ٢٢٦٧.

## مشترك باندى كاأم ولدبنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں شریکوں نے ایک ساتھ اس بیچے کا دعویٰ کر دیا اور ان کی ملکیت پر ہی اس باندی کوحمل قرار دیا تو ان دونوں سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا اور دونوں اس کے باپ ہوں گے اور بیان دونوں کا بیٹا ہوگا، بیتکم ہمارے یہاں ہے۔اس کے برخلاف امام شافعی ولٹھیٰڈ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا دونوں کا بیٹا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک ہی لڑکے کا بیک وقت دوآ دمیوں کا بیٹا ہونا ناممکن اور محال ہے، کیوں کہ ایک بچد دونطفوں سے بیدانہیں ہوسکتا، لہٰذااس سلسلے میں قیافی شناس لوگوں سے مدد لی جائے گی اور جسم اور

ر أن البداية جلد ال المسلم الم

بدن کی مشاہبت دی کے کرت میں جس کے بیٹے ہونے کا فیصلہ ہوگا پر لاکا ای سے ثابت النسب مانا جائے گا۔ اس کی سب سے بری دلیل ہے کہ دھزت ہی کریم منافی نے حضرت اسامہ بن زید وقافت کے سلسلے میں ایک قیافی شناس کی بات پرخوش فا ہرفر مائی تھی۔ یہ واقعہ صحاح ستہ میں حضرت عائشہ ٹوٹ ٹوٹ کے حوالے ان الفاظ میں مروی ہے: قالت دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم مسرورا فقال یاعائشہ اتدری ان مجززا المعدلجی دخل علی وعندی اسامہ بن زید وزید علیهما قطیفة وقد غطیا رؤسهما وبدت اقدامهما فقال هذه اقدام بعضها من بعض۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ منافی الله علیہ ہوکر میرے پاس شریف لائے اور فرمایا اے عائشہ میرے پاس مجزز مدلی (نامی قیافہ شناس) آیا تھا اور (اس وقت) میرے پاس اسامہ بن زید اور زید دونوں (سورہ) تھان پرایک کمبل تھان دونوں نے اپنا سرڈ ھک رکھا تھا اور ان کے پاؤں فا ہر تھاس پر مجزز نہ کہا کہ یہ پیرتو ایک دوسرے سے پیدا ہوئے معلوم ہوتے ہیں ،اس واقعے سے امام شافی والٹی کا وجاستدلال اس طرح ہے کہ مجزز نہ کی کی بات سے حضرت اسامہ کے زید کا بیٹا ہونے کے پہلوتا نیروتقویت ل گی اور یہی چیز حضرت ہی کریم تا گائی تو کے کہا کہ وہ کی بات سے حضرت اسامہ کے زید کا بیٹا ہونے کے پہلوتا نیروتقویت ل گی اور یہی چیز حضرت ہی کریم تا گائی تھی کریم تا گائی ہوگی۔ مسرت ٹابت ہوگی۔

اس سے معلوم ہوا کہ قیافہ شناس سے نسب کا ثبوت اور اس کی تعیین کی جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ آپ مَلَّ الْفِیْزُ اکا خوش ہوناضیح اور اچھی بات یہ ہوگا نہ کہ خلاف شرع بات یہ ہوگا۔

ولنا کتاب عمو بالله المنع صورت مسله مل ہماری دلیل ہے ہے کہ ای جیے واقعہ میں حضرت عمر نے قاضی شریح کے نام اپنے ایک کمتوب میں بیفرمان جاری کیا تھا، جس کامضمون ہے ہے لیٹسا فکیس علیهما النے بعنی ان دونوں لوگوں نے حقیقت حال کو مخلوط کردیا ہے لہٰذا آپ بھی ان پر حکم بھی میان کردیا جا تا ( کردیا ہے لہٰذا آپ بھی ان پر حکم بھی میں اوراگر وہ لوگ سیح معاملہ بیان کردیتے تو ان کے لیے واضح طور پر حکم بھی بیان کردیا جا تا ( لیکن جب انھوں نے حقیقت حال کی وضاحت نہیں کی ہے) تو اب وہ لڑکا ان دونوں شریکوں کا بیٹا ہوگا اور دونوں کا وارث ہوگا اور یہ وہوں اس کے وارث ہوں گے اور اس کی میراث کامشحق دونوں اس کے وارث ہوں گے اور اس کی میراث کے میراث کے سیح وزندہ بخیرر ہے گا وہی اس کی میراث کامشحق ہوگا اور جوشر بیک مرچا ہاں کے ورفاء اس لڑکے کی میراث کے میں صادر ہوا تھا اور کسی بھی صحالی نے اس پر نکیر نہیں کی تھی جس عرف ایک ایماع ہو چکا ہے اور حضرت علی مخالف میں تیا فیرہ سے بھی اس جیسا فیصلہ منقول ہے جو اس بات کی تا ئید کر رہا ہے کہ وہ لڑکا ان دونوں وارثوں کا بیٹا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں قیافی شناس وغیرہ سے رجوع نہیں کیا جائے گا۔

# جائے گا کہ صرف ایک بی ٹی خص اس لڑ کے کا باپ ہے اور اس کے ساتھ دوسرا شریک وسہیم نمیں ہے۔

الآ إذا كان المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر دونوں شريكوں ميں ہے ايک شريک دوسرے كا باپ ہويا ايک مسلمان ہواور دوسرا ذی ہوتو وہ لڑكا اپنے باپ كا لڑكا شار ہوگا يا ذی كے مقابلے ميں وہ مسلمان كا لڑكا شار ہوگا يعنی باپ كو بيٹے پر اور مسلمان كو ذی پر ترجيح ہوگی ، كيوں كەمسلمان كے حق ميں اس كا اسلام وجه مرجح ہے اور باپ كے حق ميں وہ چيز وجه مرجح ہے جو اسے اپنے بيٹے كے مال ميں حاصل ہے چنا نچه حدیث پاک ميں ہے أنت و مالك الأبيك الحاصل ان صورتوں ميں وہ لڑكا مشتر كنہيں ہوگا بلكہ جس كے حق ميں وجه ترجيح يائی جائے گی وہی اس لڑكے كا مستحق ہوگا۔

وسرور النبی صلی الله علیه وسلم النح امام شافعی رئی ﷺ نے حضرت نی کریم مَنَّا الله علیه وسلم النح امام شافعی رئی الله علیه وسلم النح امام شافعی رئی الله علیه وسلم النح امام شافعی رئی الله علیه وسلم النح اسلام کے ذریعے لڑے کی تعیین کو جائز قرار دیا ہے، صاحب کتاب یہاں سے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو حضرت نوالتہ نے معاطے میں آپ مُنَّا الله کو الله والله میں الله کو معاصلے میں طعن کرتے تھے (کیوں کہ حضرت اسامہ کالے تھے اور حضرت زید گورے تھے) اور قیافہ شناس کی بات نے اس طعن کی تردید ہوگئ تھی اس لیے اس تردید پر آپ مُنَّالَةً فِیْمُ فَارِمُ وَمِنَا فَاہِمُ وَمِنَا فَاہُمُ وَمِنَا فَاہِمُ وَمِنَا فَاہُمُ وَمِنَا فَاہِمُ وَمِنَا فَاہِمُ وَمِنَا فَاہِمُ وَمِنَا فَاہُمُونِ کُلُمُ اللهُ وَسِمَا فَاہِمُ وَاللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ فَاہِمُ وَمِنَا فَاہِمُ وَمِنَا فَامِمُ وَمِنَا فَاہِمُ وَمِنَا فَاہُونَا وَاللّٰ مُنَالِمُ وَمِنَا فَامِمُ وَمِنْ فَاہُمُونَا وَالْمُعَالِيْ لِلْ کُرنا درست نہیں ہے۔

و کانت الامة النح فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کسی شریک میں وجیر جیجے نہ ہوتو وہ لڑکا دونوں کا بیٹا ہوگا اوراس کی ماں یعنی باندی دونوں کی ام ولد ہوگی اور حسب سابق ایک ایک دن دونوں کی خدمت کرے گی ، اس لیے کہ اس بیچے میں ان میں سے ہر ہر شریک کا دعویٰ سیجے ہے اور اس لڑکے کے حساب سے لڑکے کے تابع ہوکر باندی ان کے اپنے اپنے جھے میں ان کی ام ولد ہوگی اور ان میں سے ہرایک شریک پر اس باندی کا نصف نصف عقر واجب ہوگا اور دونوں کا نصف اس حق اور جھے کے مقابل ہوگا جو باندی میں سے ایک دوسرے کو حاصل ہے۔

ویوٹ الابن النج اس کا حاصل یہ ہے کہ پیاڑ کا ان دونوں شریکوں میں سے ہرا یک کی وراثت سے ابن کامل کی میراث پائے
گی بعنی وہ اگر چہان کے مابین مشترک ہے لیکن میراث پانے میں دونوں کے حق میں منفر دادر مستقل ہوگا، مشترک نہیں ہوگا، کیوں کہ
ہر ہر شریک نے اس پر دعویٰ کر کے اس کے لیے پوری میراث کا اقرار کیا ہے اور انسان کا اقرااس کی اپنی ذات کے حق میں جحت ہے
اور معتبر ہے۔ لڑکا تو ابن کامل کی میراث پائے گا، لیکن دونوں شریک اس سے ایک باپ کی میراث کے مستحق ہوں گے بعنی یہ دونوں
جس طرح اس کی بنوت میں شریک ہیں اسی طرح اس سے ملنے والی میراث میں بھی شریک ہوں گے، کیوں کہ سبب استحقاق اور وجہ
میراث میں دونوں برابر ہیں لہذانفس میراث میں بھی دونوں مساوی ہوں گے۔ جیسے اگر دولوگ کی چیز پر بینہ پیش کریں تو وہ دونوں
مشترک طور پر اس کے مستحق ہوں گے، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی دونوں شریک ابن مشترک کی میراث میں شریک ہوں گے۔

وَإِذَا وَطِئَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مَكَاتَبِهِ فَجَاءَ تُ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَّالِمَانِيْ أَنَّهُ لَايُعْتَبَرُ تَصْدِيْقُهُ اِعْتِبَارًا بِالْآبِ يَدَّعِيْ وَلَدَ جَارِيَةِ اِبْنِهِ، وَوَجْهُ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ

## ر من البداية جلدال يوسي ده يوسي ده يوسي اخلام آزادى كيان ين ي

الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي أَكْسَابِ مُكَاتَبِهِ حَتَّى لَا يَتَمَلَّكُهُ، وَالْآبُ يَمْلِكُ تَمَلُّكُهُ فَلَامُعْتَبَرَ بِتَصْدِيْقِ الْإِبْنِ، وَعَلَيْهِ عُقُرُهَا، لِآنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُهُ الْمِلْكُ، لِآنَ مَالَهُ مِنَ الْحَقِّ كَافٍ لِصِحَّةِ الْإِسْتِيلَادِ لِمَا نَذْكُرُهُ، وَقِيْمَةُ وَلَدِهَا، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَغْرُورِ حَيْثُ اِعْتَمَدَ دَلِيلًا وَهُو أَنَّهُ كَسَبَ كُسْبَهُ فَلَمْ يَرْضِ بِرِقِهِ فَيَكُونُ حُرَّا بِالْقِيمَةِ وَلَدِهَا، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَغْرُورِ حَيْثُ اِعْتَمَدَ دَلِيلًا وَهُو أَنَّهُ كَسَبَ كُسْبَهُ فَلَمْ يَرْضِ بِرِقِهِ فَيكُونُ حُرَّا بِالْقِيمَةِ وَلَدِهَا، لِأَنَّهُ وَلَا تَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، لِأَنَّةُ لَامِلْكَ لَهُ فِيهَا حَقِيْقَةً كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغُرُورِ، وَإِنْ كَذَّبَةُ الْمَعْرُورِ ، وَإِنْ كَذَّبَةُ اللهَ عَنْهُ مَعْنَى الْمَعْرُورِ ، وَإِنْ كَذَّبَةُ اللهُ عَلَى النَّسَبِ مِنْهُ، وَلَا تَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، لِأَنَّةُ لَامِلْكَ لَهُ فِيهَا حَقِيْقَةً كَمَا فِي وَلَدِ الْمَعْرُورِ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُعْرُورِ ، وَإِنْ كَذَّبَةُ الْمُعْرُورِ ، وَإِنْ كَذَبَة السَّيْنِ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ لِقِيَامِ الْمُوجِي الْمُعُولِي الْمُعَاتِ لِهُ مِنْهُ لِقَيَامِ الْمُؤْمِ فِي النَّسِ لِي لَهُ مُو الْمَانِعُ . وَزُوالِ حَقِ الْمُكَاتَ لِي إِذْ هُو الْمَانِعُ .

ترجیمہ: اوراگرمولی نے اپنے مکاتب کی باندی ہے وطی کی اور باندی نے بچہ جناجس پرمولی نے وعویٰ کردیا تو اگر مکاتب اس کی تصدیق کردے تو مولی ہے اس نچ کا نسب ثابت ہوجائے گا۔ امام یوسف را پھیلا سے مروی ہے کہ مکاتب کا امتبار نہیں کیا جائے گا، اس باپ پر قیاس کرتے ہوئے جواپنے بیٹے کی باندی کے لاکے کا دعویٰ کرے۔

ظاہر الروایہ کی دلیل (جومکا تب اور بیٹے کی باندی میں فرق بھی ہے) یہ ہے کہ مولیٰ کو اپنے مکا تب کے مال میں تصرف کا حق نہیں ہے، اسی لیے مولیٰ مکا تب کی کمائی کا مالک نہیں ہوسکتا اور باپ بیٹے کی کمائی کا مالک ہوسکتا ہے لہٰذا (باپ کے لیے) بیٹے کی تقدیق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

اورمولی پراس باندی کاعقر واجب ہوگا اس لیے کہمولی کی وطی ہے ملکیت مقدم نہیں ہے، کیوں کہمولی کو جوحق حاصل ہے وہ صحب استیلاد کے لیے کافی ہے، اس دلیل کی وجہ جے ہم بیان کریں عے۔ اورمولی پر باندی کے لاکے کی قیمت بھی واجب ہوگی، اس لیے کہمولی دھوکہ کھائے ہوئے محض کے معنی میں ہے کہ اس نے ایک دلیل پراعتاد کرلیا یعنی اس نے اپنے کمائی کو حاصل کرلیا، لہذا وہ اس لڑے کو غلام بنانے پر راضی نہیں ہوا اس لیے بیاڑ کا قیمت کے عوض آزاد ہوگا اورمولی سے ثابت النسب ہوگا۔ اورموطوء ہ باندی (واطی یعنی) مولی کی ام ولد نہیں ہوگی کیوں کہ اس میں حقیقتا مولی کی ملکیت نہیں ہے جیسے ولد مغرور میں نہیں ہوتی۔ اور اگر مکا تب نسب کے متعلق مولی کی تکذیب کردے تو نب ثابت نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مکا تب کی تصدیق ضروری ہے۔ پھراگر کبھی مولی اس کا مالک ہوا تو مولی سے اس لڑکے کا نسب ثابت ہوجائے گا، اس لیے کہ موجب موجود ہے اور مکا تب کاحق زائل ہو چکا ہے اور یہی مانع تھا۔

#### اللغات:

﴿صدقه ﴾ اس كى تقديق كروے واكساب ﴾ واحدكسب؛ كمائياں ولايتملكه ﴾ اس كا مالكنيس بنا۔ ﴿عقر ﴾ جماع كاجرماند واستيلاد ﴾ أمّ ولد بنانا۔

## اسيخ مكاتب كى باندى كوأم ولد بنانا:

صورت مسکاریہ ہے کہا گر کسی شخص نے اپنے مکاتب کی باندی سے وطی کرلی اور اس وطی سے بچہ بیدا ہو گیا اور مولی نے اس بچے

## ر من الهداية جلد ال يحصير المعارة دادى كيان يس ي

پر اپنا دعوی تھونک دیا تو محض دعوے سے وہ لڑکا مولی سے ثابت النب نہیں ہوگا ہاں اگر مکا تب اس کی تصدیق کردے کہ یہ میرے مولی ہی کا لڑکا ہے تو مولی سے اس بچے کا نب ثابت ہوجائے گا یہی جمہور فقہاء کا قول ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے۔ اس کے برخلاف امام ابو یوسف را تی تا ہے خیر ظاہر الروایہ میں یہ منقول ہے کہ مکا تب کی تصدیق کے بغیر محض مولی کے دعوے سے ہی وہ لڑکا مولی سے ثابت النب ہوجائے گا اور مکا تب کی تقدیق کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے اگر کوئی شخص اپنے لڑکے کی باندی کے لڑکے کا دعوی کرے تو محض دعوے سے وہ لڑکا اس باپ سے ثابت النب ہوجائے گا اور جینے کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوگی۔

وجہ ظاہر الروایۃ النے ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ مولی کو اپنے مکاتب کی کمائی میں تصرف کاحتی نہیں ہے اس لیے بوقت ضرورت مولی مکاتب کی کمائی کا مالک بھی نہیں ہوسکتا۔ اس کے برخلاف أنت و مالك الأبيك کے فرمان نبوی عليہ الصلاۃ والسلام کے پیش نظر باپ کو اپنے بیٹے کی کمائی میں تصرف کا کلی حق ہے اور باپ بوقت ضرورت اپنے بیٹے کے مال کا مالک بھی ہوسکتا ہے اس لیے باپ کے حق میں مکاتب کی تقدیق کی ضرورت درکار ہے اور یہی مکاتب اور این کی باندی اور ان کے لڑ کے وغیرہ میں فرق بھی ہے۔

و علیہ عقو ھا النے فرماتے ہیں کہ مولی پراس باندی کا عقر لازم ہوگا، اس لیے کہ یہ مکا تب کی یہ باندی ہے اور اس میں وطی پر مولی کی ملکیت مقدم نہیں ہے اور مکا تب پر مولی کی جو ملکیت ہے وہ صحبِ استیلا داور جواز وطی کے لیے کافی ہے، لیکن چوں کہ یہ وطی غیر ملک میں واقع ہے اس لیے واطی پر عقر لازم ہوگا۔ اور موطوء ہ کے لڑکے کی قیمت بھی واجب ہوگی اس لیے کہ مولی مغرور کے معنی میں ہے، کیوں کہ اس نے ایک ہی دلیل یعنی اپنے مکا تب کے مال پر اعتماد کرکے اس میں تصرف کر دیا اور لڑکے میں اسے ادنی سی ملکیت بھی حاصل نہیں ہے اور چوں کہ مکا تب میں وہ حریت کا سبب پیدا کر چکا ہے اس لیے وہ مکا تب کی باندی کے لڑکے کو غلام بنانے پر راضی نہیں ہوگا لہذا مولی پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور وہ لڑکا قیمت کے عض آزاد ہوگا اور مولی سے ثابت النسب ہوگا۔

و لاتصیر الجادیة الن اس کا عاصل یہ ہے کہ صورت مسلم میں موطوء ہاندی واطی یعنی مولی کی ام ولد نہیں ہوگی اس لیے کہ اس باندی میں مولی کوحقیقنا ملک حاصل نہیں ہے، بلکہ حقیقنا وہ مکا تب کی باندی ہے اور ام ولدوہ باندی ہوتی ہے جس میں واطی کوحقیقنا ملک حاصل ہو، اس لیے یہ باندی ہی اس مولی کی ام ولد نہیں ہوگی، جیسے مغرور کی موطوء ۃ باندی اس کی ام ولد نہیں ہوتی، کیوں کہ اس میں مغرور کوملیت حاصل نہیں ہوتی۔

وإن كذّبه المنح فرماتے ہیں كه اگرنسب كے حوالے سے مكاتب مولى كے دعوے كى تكذیب كردے تو پھر وہ لڑكا مولى سے ثابت النسب نہیں ہوگا، كيوں كہ بچوت نسب كے ليے مكاتب كى تقد يق ضرورى ہے اور يہاں مكاتب كى تقد يق صرف معدوم بى نہيں ہے بكداس كے بالقابل اس كى تكذيب موجود ہے۔

فلو ملکہ النے فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب کی تکذیب کے بعد مولی کسی زمانے میں اس لڑ کے کا مالک ہوجائے تو وہ لڑکا مولی کے ثابت اسنب ہوجائے گا، اس لیے کہ شوت نسب کا موجب یعنی استیلا دمولی کا اقر ارموجود ہے اور مکا تب کا جوحق تھا یعنی اس یکے کی ماں پر اس کی ملکت وہ حق بھی زائل ہو چکا ہے، اس لیے اب مولی سے اس لڑ کے کے شوت نسب کا راستہ صاف ہوجائے گا۔ فقط والله أعلم و علمه أته.

## ر من البدايه جدر ي احكام كابيان ي



اس سے پہلے نکاح، طلاق اور عمّاق کے وغیرہ کے جومسائل بیان کئے گئے ہیں ان میں بعض دفعہ یمین اور شم کی نوبت پیش آتی ہے اور چوں کہ یہ نوبت بالکل نہائی اور آخری مسئلے میں در پیش ہوتی ہے، اس لیے صاحب کمّاب جملہ کتب کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب اطمینان سے کتاب الأیمان کو بیان کررہے ہیں۔

واضح رہے کہ أیمان یمین کی جمع ہے جس كے لغوى معنى بيں قوت، طاقت، قرآن كريم ميں جو الأخذا منه باليمين ہال

یمین کے شرعی اور اصطلاحی معنی ہیں عقد قوی به عزم الحالف علی الفعل أو التوك یعنی یمین ایبا عقد ہے جس کے ذریع کی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر حالف کاعزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔

قَالَ الْأَيْمَانُ عَلَى تَلَاثَةِ أَضُرُبٍ الْيَمِينُ الْعَمُوسُ وَيَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ وَيَمِينٌ لَغُوْ، فَالْعَمُوسُ هُو الْحَلْفُ عَلَى أَمْرٍ مَا فَي اللهُ النَّارَ، مَا فَي الْكِذُبُ فِيه فَهاذِهِ الْيَمِينُ يَأْمُم فِيها صَاحِبُها لِقَوْلِهِ الْيَلِيُّةِ إِنَّا الْكَفَّارَةُ فِيها الْكَفَّارَةُ وَيُها الْكَفَّارَةُ وَيُها الْكَفَّارَةُ وَيُها الْكَفَّارَةُ وَيُها الْكَفَّارَةُ وَيُها اللهُ النَّا اللهُ اللهُ الله الله عَنْ مَعْلَامُ عَلَى الشَّافِعِيُّ وَمَا الله كَاذِبًا فَأَشْبَهُ الْمَعْقُودَة، وَلَنَا أَنَّها كَبِيرَةٌ مَحْضَة، وَالْكُوبُ عَنْ الله عَالَى، وَقَدْ تَحَقَّقُ بِالْإِسْتِشْهادِ بِاللهِ كَاذِبًا فَأَشْبَهُ الْمَعْقُودَة، وَلَنَا أَنَّها كَبِيرَةٌ مَحْضَة، وَالْكَفَارَةُ عِبَادَةٌ تَعَالَى، وَقَدْ تَحَقَّقُ بِالْإِسْتِشْهادِ بِاللهِ كَاذِبًا فَأَشْبَهُ الْمَعْقُودَة، وَلَنَا أَنَّهَا كَبِيْرَةٌ مَحْضَة، وَالْكَفَارَةُ عِبَادَةٌ تَتَأَدّى بِالصَّوْمِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا النِيَّةُ فَلَا تَنَاطُ بِهَا، بِخِلَافِ الْمَعْقُودَة، وَلَنَا أَنَّهَا مُبَاحَةٌ وَلُو كَانَ وَالْكَفَارَةُ عَبَادَةٌ مَتَعَلِقٌ بِإِخْتِيَارِ مُبْتَدِءٍ، وَمَا فِي الْعَمُوسِ مُلَاذِمْ فَيَمْتَنَعُ الْإِلْمُحَاقُ.

ترجمه: فرمات بین كقسول كی تين قسمين بين (۱) يمين غمور (۲) يمينِ منعقده (۳) يمين لغو

## ر أن البداية جلدال يرسي دم المرسي ١٠٥٠ المرسي اعلام كابيان ع

چنانچے غموں گذری ہوئی کسی بات پرفتم کھانا ہے جس بات میں انسان قصداً جھوٹ بولتا ہو، اس فتم میں قتم کھانے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ سُلُ لِیُنْ ارشاد گرامی ہے جس نے جھوٹی فتم کھائی اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور اس میں کفارہ تو نہیں ہے، کین تو بداور استغفار ہے۔ امام شافعی را تھیائے فرماتے ہیں کہ اس میں کفارہ ہے، کیوں کہ کفارہ اس گناہ کوختم کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے جواللہ کے نام کی بے عزق کرے اور اللہ کے نام سے جھوٹی گواہی دینے میں بیرگناہ صادر ہوتا ہے لہذا ہیدیمین منعقدہ کے مشابہ ہوگئی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ یمین غموں محض کبیرہ گناہ ہے اور کفارہ الی عبادت ہے جوروزے کے ذریعے اداکی جاتی ہے اوراس میں نیت شرط ہوتی ہے، لہذا گناہ کبیرہ سے کفارہ متعلق نہیں ہوگا۔ برخلاف یمینِ منعقدہ کے اس لیے کہ وہ مباح ہے اوراگر اس میں گناہ ہوتا ہوں جو وہ مسم سے متأخر ہوتا ہے اور نئے اختیار سے ہوتا ہے اور یمین غموس میں گناہ تم کے ساتھ ہوتا ہے لہذا غموں کو منعقدہ کے ساتھ ملانا ممتنع ہے۔

#### اللغات:

﴿ عُموس ﴾ لفظا: چپى ہوئى بات، غير واضح \_اصطلاحاً: ماضى كىكى واقعے كے متعلق جھوئى قتم كھانا \_ ﴿ اَصْوب ﴾ واحد ضرب ؛ اقسام، انواع \_ ﴿ يتعمّد ﴾ جان بوج كركرتا ہو \_ ﴿ ياثم ﴾ گناه گار ہوگا \_ ﴿ هنك ﴾ ناقدرى، تو بين \_ ﴿ حرمة ﴾ احرام، اعزاز \_ ﴿ استشهاد ﴾ گواه بنانا \_ ﴿ لاتناط ﴾ متعلق نہيں ہوگا \_

## تخريج:

■ اخرجه مسلم، كتاب الأيهان، رقم الحديث: ٢٢٠، ٣٢٤٢.

## ىمىين كى اقسام اورىمىين غموس كى تعريف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ تم کی تین قسمیں اور تین صورتیں ہیں جن میں سے سب سے پہلی قسم غموں ہے اور غوس کی تعریف یہ ہے کہ گذری ہوئی کسی بات پر جھوٹی قسم کھائی جائے جیسے ایک شخص نے کل گذشتہ کھانا کھایا تھا، لیکن پھر وہ جھوٹ ہو لے اور یوں کہے بخدا میں نے کل کھانا نہیں کھایا تھا تو یہ تسم غموں کہلائے گی اور قسم کھانے والا گنبگار ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے ''جس نے جھوٹی قسم کھائی اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل کرد ہے گا۔ اور جہنم میں گنبگار شخص ہی داخل ہوگا ،اس سے معلوم ہوا کہ یمین غموس کا مرتکب گنبگار ہوگا۔ اس اسے معلوم ہوا کہ یمین غموس کا مرتکب گنبگار ہوگا۔ اس کے اور اس گناہ کوختم کرنے کا راستہ تو بہ اور استغفار ہے اور ہمارے یہاں اس میں کفارہ نہیں ہے جب کہ امام شافعی والشید کے یہاں کے مشروع ہوا ہے کہ کفارہ ایسے گناہ کو دور کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے کہ کہنا م خداسے جھوٹی قسم کھانے میں نام خدا کی ہے حرمتی ہوتی جس جب اس کے ازالے کے لیے بھی کفارہ مشروع ہوگا اور اس حوالے سے یمین غموس یمین منعقدہ کی مشابہ ہوگی۔ یعنی جس طرح یمین منعقدہ میں کفارہ مشروع ہوگا۔ یعنی جس منعقدہ میں کفارہ مشروع ہوگا۔

ولنا الح جاری دلیل سے ہے کہ یمین غموس ایک جمیرہ گناہ ہے اور اس میں کفارہ نہیں ہے چنا نچہ حدیث پاک میں ہے خمس

## ر أن البدايه جلد ال المسلم المسلم المسلم المسلم المان المسلم المسلم المان ا

من الکبائو لاکفار قفیهن کہ پانچ چیزیں گناو کبیرہ ہیں اوران میں کفارہ نہیں ہاوران پانچ میں آپ گانٹی آئے کی کی ہیں آپ گانٹی آئے کے کہوں کو بھی شار فرمایا ہاں سے معلوم ہوا کہ یمین غموں میں کفارہ نہیں ہے، نیز کفارہ ایی عبادت ہے جوروز سے سادا کی جاتی ہاوراس میں نسبت شرط ہوتی ہے جب کہ گناہ کبیرہ عقوبت ہے اور عقوبت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لہذا اس حوالے سے بھی غموں میں کفارہ نہیں ہوگا۔ اورامام شافعی ویٹی گائے کی کمین غموں کو یمین منعقدہ پر قباس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ یمین منعقدہ مباح ہوادراس میں جو گناہ ہو گا۔ اور امام شافعی ویٹی گائے کہ اور حانث ہونے کے بعد لازم ہوتا ہے گویا اس حوالے سے نئے قصد واختیار سے ہوتا ہے، اس کے جو مین غموں کو یمین منعقدہ کے برخلاف یمین غموں کا گناہ لازم ہوتا ہے اور مین غموں میں گناہ شم سے مؤخر یا مقدم نہیں ہوتا، اس لیے یمین غموں کو یمین منعقدہ کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں ہے۔

وَالْمُنْعَقِدَةُ مَا يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبِلِ أَنْ يَقْعَلَهُ أَوْ لَا يَفْعَلَهُ ، وَإِذَا حَنَى فِي ذَٰلِكَ لَزِمَتُهُ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَا يُوْلِمِنَ كُوهُ مِنَا كُوهُ مَا أَكُونَ كُوهُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَوْاجِنُ كُمْ بِمَا عَقَلْ اللَّهُ بِخِلَافِهِ فَهِذِهِ الْمَيْمِينُ نَرْجُوا أَنْ لَآيُولَ وَيَهُنُ أَنَّهُ كَمَا قَالَ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ فَهِذِهِ الْمَيْمِينُ نَرْجُوا أَنْ لَآيُولَ وَاللّهِ إِنَّهُ لَرَيْدٌ وَهُو يَظُنَّهُ زَيْدًا وَإِنَّمَا هُو عُمَرُ ، وَالْأَصُلُ فِيهِ قَوْلِهِ تَعَالَى اللهُ بِهَا صَاحِبَهَا، وَمِنَ اللّهُ فِاللّهُ وَمِنَ اللّهُ بِاللّهُ وَيْ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَّوْاخِنُ كُمْ ﴾ الْآيَة إِلَّ أَنَّهُ عَلَقَهُ بِالرِّجَاءِ لِلْإِخْتِلَافِ فِي تَفْسِيرِهِ . ﴿ لَا يُواجِدُ لَكُمُ اللّهُ بِاللّهُ بِاللّهُ بِاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ وَيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَّوْاخِنُ كُمْ ﴾ الْآيَة إِلَّا أَنَّهُ عَلَقَهُ بِالرِّجَاءِ لِلْإِخْتِلَافِ فِي تَفْسِيرِهِ . وَلَا يَعْفَى اللّهُ بِاللّهُ وَيْ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُواخِنُ كُمْ ﴾ الْآيَة إِلّا أَنَّهُ عَلَقَهُ بِالرِّجَاءِ لِللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ وَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الخَوْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذِولَالَةُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذِولَ اللهُ اللهُ الخُولِمُ اللهُ اللهُولُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاللهُ اللهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِن اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اور لغویس سے بی بھی ہے کہ حالف یوں کے بخدابیزید ہے اور وہ اسے زید ہی سجھتا ہو حالانکہ وہ عمر ہواور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بیہ ارشاداصل ہے لایو احد کم اللہ اللے ، لیکن صاحب ہدایہ نے عدم خواخذہ کورجاء پر معلق کردیا ہے، کیوں کہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ اللّا اللّٰہ اللّٰ

﴿ لا يؤاخذ كم ﴾ تهارى پكرنهيں كريں كے، تم مواخذه نهيں كريں كے۔ ﴿ عقدتم ﴾ تم نے عقد كيا ہے، پخته معاملہ كيا ہے۔ ﴿ ايمان ﴾ واحديمين اسم و خوجو ﴾ ہم اُميد كرتے ہيں۔ ﴿ رجاء ﴾ اُميد وعقف ﴾ اس كو معلق كيا ہے۔ يمين منعقدہ اور يمين لغوكا بيان:

اس عبارت میں یمین منعقدہ اور یمین لغو کا بیان ہے۔ صاحب کتاب یمین منعقدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یمین منعقدہ کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص زمانۂ منتقبل میں کسی کام کو کرنے کی قتم کھائے جیسے یوں کیے واللہ لا أد حُلَّن دار کے بخدا میں ر أن البداية جلدال عن المسلم ا

تمہارے گر میں نہیں داخل ہوں گا یا کسی کام کے نہ کرنے کی قتم کھائے مثلاً بوں کے واللّٰہ لا انگلِّم فلانا بخدا میں فلال فخص سے بات نہیں کروں گا،اب اگر حالف اپنی قتم میں حانث ہوجائے اور قتم کھائی ہوئی بات کے خلاف عمل کرد ہے تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اس کی دلیل قر آن کریم کا بداعلان اور فرمان ہے لایؤ احذ کم اللّٰہ باللغو فی أیمان کم ولکن یؤ احذ کم بما عقد تم الأیمان لینی الله تعالی لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے،لیکن جو پخته قسمیں ہیں ان میں مواخذہ کریں گے اور یمین منعقدہ میں پخته قسم پائی جاتی ہے اس لیے منعقدہ کی صورت میں مواخذہ ہوگا۔

ویمین اللغوا النج فرماتے ہیں کہ یمین لغوی صورت یہ ہے کہ حالف کی گزرے ہوئے معاملہ پر یہ بچھ کرفتم کھائے کہ جس طرح اس نے فتم کھا کروہ بات کہی ہوہ بات اس کی فتم اور اس کے قول کے مطابق ہے حالا نکہ واقع میں وہ بات اس کی فتم ،اس کے قول اور اس کے گمان کے خلاف ہو، جیسے وہ یہ ہے و الله دخلت المدار بخدا میں گھر میں داخل ہوا ہوں حالا نکہ وہ گھر کے دروازے تک نہ گیا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی کہے و الل إنه لزید بخداوہ زید ہاور حالف اسے زید ہی سمجھ رہا ہو، کیکن واقع میں وہ عمر وہوتو یہ بھی کیسن لغو ہے اور اس کا تکم یہ ہے کہ ذاتِ خداوندی سے توقع یہی ہے کہ الله پاللغو فی أیمانکم کے فرمان سے عدم مواخذہ کا اعلان کر دیا ہے، لیکن چوں کہ یمین لغواور تفصیل میں اختلاف ہے، اس لے صاحب ہدایہ نے صراحت کے ساتھ عدم مواخذہ کا کا علان کر دیا ہے، لیکن رواء اور امید پر چھوڑ دیا ہے۔

قَالَ وَالْقَاصِدُ فِي الْيَمِيْنِ وَالْمُكُرَهُ وَالنَّاسِي سَوَاءٌ حَتَّى تَجِبَ الْكَفَّارَةُ لِقَوْلِهِ الْيَلِيُّةِ الْمَاعُونُ وَالْيَمِيْنُ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالِيَّا يَهُ يُخَالِفُنَا فِي ذَٰلِكَ، وَسَنَبَيِّنُ فِي الْإِكْرَاهِ إِنْ شَآءَ وَهَوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَهُوَ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْفِعْلَ الْحَقِيْقِيِّ لَا يَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ وَهُو اللَّهُ تَعَالَى، وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَهُو سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْفِعْلَ الْحَقِيْقِيِّ لَا يَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ وَهُو الشَّرْطُ وَكُذَا إِذَا فَعَلَهُ وَهُو مُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ حَقِيْقَةً، وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعُ الذَّنْبِ الشَّرْطِ حَقِيْقَةً، وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعُ الذَّنْبِ فَالْحُكُمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيْلِهِ وَهُو الْحِنْثُ، لَا عَلَى حَقِيْقَةِ الذَّنْب.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ قصد اقتم کھانے والا ،جس پرقتم کھانے کے لیے زبردی کی گئی ہووہ اور بھول کرفتم کھانے والا سب برابر ہیں، جتی کہ (حانث ہونے سے کفارہ واجب ہوگا) اس لیے کہ آپ مُلَّا اِنْتِا کا ارشاد گرامی ہے تین چیزیں ایسی ہیں جی ہے اور غدا قا کہنا بھی عمد ہے نکاح ، طلاق اور قتم۔ امام شافعی چالٹے کا اس سلسلے میں ہمارے مخالف ہیں اور ہم کتاب الا کراہ میں ان شاء اللہ اسے بیان کریں گے۔

جس شخف نے بجبر واکراہ محلوف علیہ کو انجام دے دیا یا بہول کراسے انجام دیدیا وہ دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ حقیقی فعل اکراہ سے معدوم نہیں ہوتا اور یہی چیز (فعل حقیقی) شرط تھی ۔ایسے ہی اگر کسی نے شرکی حالت میں یا پاگل بن کی حالت میں محلوف علیہ کو انجام دیا ہو، اس لیے کہ حقیقنا شرط پائی گئی۔ اور اگر کفارہ کی حکمت گناہ دورکرنا ہوتو تھم کا مدار اس کی دلیل پر ہوگا اور وہ حانث ہونا ہے اور

#### اللغات:

﴿قاصد﴾ اراده رکھنے والا۔ ﴿ يمين ﴾ قتم۔ ﴿مکره ﴾ مجور کيا گيا۔ ﴿ناسى ﴾ بھولنے والا۔ ﴿ سواء ﴾ برابر۔ ﴿جدّ ﴾ بنجيرگ ۔ ﴿هزل ﴾ نداق ۔ ﴿ سنبيّن ﴾ ہم ابھى واضح كريں گے۔ ﴿مغملى عليه ﴾ جس پر بے ہوثى طارى ہو۔ ﴿يدار ﴾ مدار ہوتا ہے۔ ﴿ حنت ﴾ قتم سے برى نہ ہوتا۔

## تخريج:

🛈 اخرجہ ابوداؤد باب ۹ رقم الحدیث ۲۱۹۶.

## ىيىن مى قصدواكراه كى برابرى كابيان:

صورت مسلم ہے کہ قصداً قتم کھانے والا اور جے قتم کھانے کے لیے مجبور کیا گیا ہو وہ مخص اور بھول کرفتم کھانے والا یہ تینوں وجوب کفارہ میں مساوی ہیں اوران میں ہے جو مخص بھی اپنی قتم میں حانث ہوگا اس پر کفارہ واجب ہوگا کیوں کو قتم ان اشیائے ثلاث میں ہے جس میں ارادہ اور مذاق دونوں کا تکم مکساں ہے چنا نچہ حدیث پاک میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ارادہ بھی ارادہ ہوتا ہے اس طرح بغیر میں ارادہ ہے، یعنی جس طرح ان میں قصد سے تئم متعلق ہوتا ہے اس طرح بغیر عمد کے بھی ان سے احکام متعلق ہوجاتے ہیں، یہ تین چیزیں یہ ہیں (۱) نکاح (۲) طلاق (۳) قتم ۔ والمشافعی یہ خالفنا اللے فرماتے ہیں کہ امام شافعی راتے ہیں کہ امام شافعی دیا تھا کہ کہ کو کتاب اللہ کراہ میں ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

ومن فعل النع اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی مخص نے میتم کھائی کہ فلاں کا منہیں کرے گالیکن اس کام کے لیے اسے مجبور کیا گیا اور اس نے وہ کام کرلیا یا بھول کر اس نے وہ کام کرلیا تو دونوں حانث ہوجا کیں گے، کیوں کہ حانث ہونے کی شرط ہیہ ہے کہ حقیقتا فعل موجود ہوا ورصورت مسکلہ میں حقیقتا فعل موجود ہے، کیوں کہ اکراہ اور نسیان سے فعل حقیقتاً معدوم نہیں ہوتا۔ اور اان صور توں میں فعل ادا ہوجاتا ہے اور حث فعل کی ادائیگی سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ لہذا ان صور توں میں فاعل حانث ہوگا اور جب وہ حانث ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔

و كذا إذا فعله النع فرماتے ہیں كه اگركوئی شخص بے ہوش تھا یا پاگل تھا اور اس نے محلوف علیہ كوانجام دیدیا مثلا كھانا نہ كھانے كوشم كھائى تھى اور بے ہوشى یا دیوانگى كى حالت میں اس نے كھانا كھاليا تو پیشخص بھى اپنى قسم میں حانث ہوجائے گا اور اس پر كفارہ لازم ہوگا اس ليے كه شرط حدث لينى فعل حقيقتا پايا گيا ہے۔

ولو کانت الحکمة النج يهال سے ايک سوال مقدر کا جواب ديا گيا ہے سوال يہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ مشروعيت کفاره کی حکمت گناه دورکرنا ہے اور بے ہوقی اور پاگل دونوں خطابات شرع کے مكلف نہيں ہيں، اس ليے ان پرآپ نے کيے کفاره واجب کرديا؟
اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدا ہے چائٹھا فرماتے ہيں کہ اگر ہم ہے مان ليس کہ مشروعيت کفاره کی حکمت رفع ذنب ہوتو حکم کا مدار ذنب اور گناه کی دليل پر ہوگانه کہ حقیقت ذنب پر اور ذنب کی دليل حانث ہونا ہے اور حانث ہونا حقیقاً فعل کے مستحق ہونے ہے متعنق ہے اور جوش اور مجنون دونوں سے گناه کا صدور تو نہيں ہوگا، کين فعل کا صدور تو بہ ہرحال ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب

# باب مایکون یوینا و مالایکون یوینا کی باب مایکون یوینا کی بینا و مالایکون یوینا کی بینا کی بیان میں ہے جن سے منعقد ہوتی ہے کی اور منعقد نہیں ہوتی یا جوالفاظ یمین ہیں اور نہیں ہیں ۔

قَالَ وَالْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ أَوْ بِاسْمِ اخَرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى كَالرَّحْمَٰنِ وَالرَّحِيْمِ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا عُرْفًا كَوْنَ وَمَعْنَى وَهُوَ الْقُوَّةُ حَاصِلٌ، لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ تَعْظِيْمَ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ فَصَلُحَ ذِكُرُهُ حَامِلًا وَمَانِعًا، قَالَ إِلاَّ قُولُهُ وَعِلْمُ اللهِ فَإِنَّهُ لاَيكُونُ يَمِيْنًا، لِأَنَّهُ عَيْرُ مُتَعَارِفٍ وَلاَنَّهُ يَكُنُ اللّٰهِ وَسُخُطِهِ لَمُ يَكُنُ اللّٰهِ وَسُخُطِه لَمُ يَكُنُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومُ يُقَالُ اللّٰهِ مَا غَفِرْ عِلْمَكَ فِيْنَا أَى مَعْلُومَكَ أَوْ قَالَ وَغَضَبِ اللّٰهِ وَسُخُطِه لَمْ يَكُنُ عَلَيْكُونُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومُ يُقَالُ اللّٰهِ مَا غَيْرُ عِلْمَكَ فِيْنَا أَى مَعْلُومَكَ أَوْ قَالَ وَغَضَبِ اللهِ وَسُخُطِه لَمْ يَكُنُ عَلِيقًا وَهُو الْمَطُولُ اللهِ وَسُخُطِه لَمْ يَكُنُ عَلَامًا وَهُو الْمَطُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ لَهُ يَكُنُ حَلَقًا وَهُو الْمَطُولُ اللهِ لَهُ يَكُنُ حَلَقًا وَهُو الْمَطُولُ اللّهِ لَهُ يَكُنُ حَالِفًا وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ لَهُ يَعْرُوا اللّهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا كَالنّبِي وَالْكُعْبَةِ لِقَوْلِهِ اللّهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا كَالنّبِي وَالْكُعْبَةِ لِقَوْلِهِ اللّهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا كَالنّبِي وَالْكُعْبَةِ لِقَوْلِهِ اللّهِ أَوْ لِيَذِرْ))، وَكَذَا إِذَا حَلَقَ بِاللّهِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ، قَالَ أَنَا بَرِئَ مُنْ مَنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحُولُ وَالنّبِي وَالْقُولُونَ وَالنّبِي وَالْقُولُ وَالنّبِي وَالْقُولُ وَالنّبِي وَالْقُولُ وَالنّبَي وَالْقُولُ وَالنّبَي وَالْقُولُ وَالنّبِي وَالْقُولُونَ وَالنّبِي وَالْقُولُ وَالنّبَي وَالْكُومُ وَالنّبَي وَالْكُومُ وَالْتَالِلْهِ الللهِ الْمُولُولُ وَالْتَالِي وَالْقُولُونُ وَالنّبَي وَالْقُولُ وَالنّبَى وَالْقُولُولُ وَالنّبَي وَالْقُولُ وَالْوَالْ وَالْمُؤْلُ وَالْتَبَيِّ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْلِ وَالْمَالُولُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُومُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے دوسرے کی نام مثلاً الرحمٰن ہے الرحیم ہے یا اللہ کی صفات میں ہے کسی صفت ہے جس ہے عرفاقتم کھائی جاتی ہے جسے عزت الہی ، جلال خداوندی اور کبریائے الہی ہے تتم منعقد ہوجاتی ہے ، اس لیے کہ ان الفاظ وصفات کے ساتھ تسم کھانا متعارف ہے اور تسم کا معنی یعنی قوت حاصل ہے ، اس لیے کہ حالف اللہ پاک اور ان کی صفات کی تعظیم کا معتقد ہے لہٰذا ان کا ذکر اسے آمادہ کرنے والا اور رو کنے والا بن جائے گا، لیکن حالف کا قول و علم اللہ قتم نہیں ہوگا ، کیوں کہ (اس لفظ سے ) قسم متعارف نہیں ہوا اپنی معلومات خداوندی مراد کی جاتی ہیں ، چنا نچے کہا جاتا ہے اسلام معان فرما۔

یا اگر حالف نے غضب اللہ اور سخط اللہ کہا تو بھی حالف نہیں ہوگا نیز رحمۃ اللہ کہنے ہے بھی وہ حالف نہیں ہوگا، کیوں کہ ان الفاظ سے تسم کھانا متعارف نہیں ہے اور اس لیے کہ بھی رحمت سے اس کا اثر مراد لیا جاتا ہے اور وہ بارش ہے یا جنت ہے ۔اورغضب اور مخط جس نے غیر اللہ کا فتم کھائی وہ حالف نہیں ہوگا جیسے نبی کی قتم اور کعبہ کی قتم ۔ اس لیے کہ آپ تکی ہو گا ارشاد گرامی ہے تم میں سے جو شخص قتم کھانا چاہے اسے چاہئے کہ اللہ کی قتم کھائے یا قتم ہی نہ کھائے ، ایسے ہی اگر کسی نے قرآن کی قتم کھائی (تو وہ بھی حالف نہیں ہوگا) کیوں کہ قرآن سے قتم کھانا بھی متعارف نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قتم کھانے والا والنہی والقران کے۔ لیکن اگر حالف نے یوں کہا کہ میں نبی اور قرآن سے بری ہوں تو یہ یمین ہوجائے گی، اس لیے کہ نبی اور قرآن سے براءت ظاہر کرنا کفر ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ يعتقد ﴾ عقيده ركھتا ہے۔ ﴿ حامل ﴾ أبھارنے والا۔ ﴿ مانع ﴾ روكنے والا۔ ﴿ سخط ﴾ ناپنديدگى ، ناراض ہونا۔ ﴿ مطو ﴾ بارش ۔ ﴿ عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿ليذر ﴾ أے چاہيے كرترك كردے۔ ﴿ تبرّى ﴾ اپن آپ كغير متعلق ثابت كرنا۔ ... -

#### تخريج:

0 اخرجه البخاري باب ٧٤ رقم الحديث ٦١٠٨.

## الفاظ شم كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے ناموں میں سے کسی نام مثلًا لفظ اللہ ،الرحمٰن یا الرحیم سے قتم کھائی یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ قتم کھائی اوراس صفت کے ساتھ قتم کھانے کا عرف اوررواج ہوجیے کسی نے اللہ کی عزت یا اس کے جلال یا اس کے کبریائی کے ساتھ قتم کھائی تو قتم صحیح ہوگی اور منعقد ہوگی ، کیوں کہ اسائے خداوندی سے قتم کے منعقد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور جن الفاظ وصفات سے قتم کھانے کا رواج ہوتا ہے ان سے قتم کا معنی (یعنی قوت) حاصل ہوتا ہے ،اس لیے کہ حالف اللہ کے نام اوراس کی صفات کی تعظیم کرتے ہوئے ہی ان سے قتم کھا تا ہے اور اللہ کے نام یا صفت کا تذکرہ اسے محلوف علیہ کو کرنے پر آمادہ کرے کا موادس کی صفات کی تعظیم کرتے ہوئے ہی ان سے قتم کھائی ہوتو یہ اسے کرے سے بازر کھے گے اس کو صاحب کتاب نے حاملا و مانعا سے تعبیر کیا ہے۔

قال إلا قولہ النح فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے علم اللہ سے تتم کھائی توقتم منعقد نہیں ہوگی، کیوں کہ علم اللہ تعمیر اللہ سے نہیں ہے۔ اوراس لیے کہ علم اللہ سے معلوم اللہ مراد ہوتا ہے چنانچے منفرت کے لیے یوں دعاء کی جاتی ہے اللهم اغفر علمك اے خدا اپنے علم کے مطابق ہمارے تمام گناہوں كومعاف كردے اوراس میں بھی علم سے معلوم مرادلیا جاتا ہے اور لفظ معلوم سے قتم منعقد نہیں ہوتی۔

ولو قال غصب الله المنح الركس نے غضب الله پاسط الله کے الفاظ سے تم کھائی تو وہ حالف نہیں ہوگا، کیوں کہ لفظ سخط یا لفظ غضب سے بھی قتم کھانا متعارف نہیں ہے، نیز لفظ رحمۃ سے قتم کھانا متعارف بھی نہیں ہے۔ اور رحمۃ سے بھی اس کا اثر مراد لیا جاتا ہے بعنی بارش یا جنت اور غضب اور مخط سے عقوبة مراد لی جاتی ہے۔ جب کہ انعقاد تم کے لیے یمین پر دلالت کرنے والے خالص الفاظ کی

# ر جمن البداية جلدال على المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المام المسالم المسالم

ومن حلف بغیر الله النح فرماتے ہیں کہ اگر کس نے غیر اللہ کا تم کھائی مثلا و النہی یا و الکعبة کہہ کرفتم کھائی تو ان الفاظ ہے بھی قتم منعقر نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ شکھ آگا ارشادگرامی ہے 'اگرتم میں سے کسی کے لیے تئم کھانا ناگزیر ہوتو وہ اللہ کی قتم کھائے یا پھر قتم ہی نہ کھائے ' اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی قتم کھانا درست اور جائز نہیں ہے۔ ایسے بی اگر کسی نے قرآن کی قتم کھائی اور والقران کہا تو اس سے بھی قتم منعقد نہیں ہوگی، کیوں کہ قرآن اللہ نہیں ہے، بلکہ کلام اللہ ہے، ہاں اگر کسی نے بیکہا کہ اِن فعلت کہ اور افغانا ہوئ من النہی والقران یعنی اگر میں ایسا کروں تو نبی اور قران سے بری ہوں تو قتم منعقد ہوجائے گی، اس لیے کہ بنی اور قرآن سے بری ہوں تو قتم منعقد ہوجائے گی، اس لیے کہ بنی اور قرآن سے بری ہونا کفر ہے اور انسان سے کفر سے بچتے ہوئے یقینا اس طرح کے امور سے احتراز کرے گا، یعنی بی قول اسے کلوف علیہ کو انجام دینے سے روکے گا۔

قَالَ وَالْحَلْفُ بِحَرْفِ الْقَسَمِ، وَحُرُوفُ الْقَسَمِ الْوَاوُ كَقَوْلِهِ وَاللّٰهِ، وَالْبَاءُ كَقَوْلِهِ بِاللّٰهِ، وَالتَّاءُ كَقَوْلِهِ تَاللّٰهِ، وَالنَّهِ مَا أَفْعَلُ لِأَنْ كُلَّ ذَلِكَ مَعْهُوْدٌ فِي الْأَيْمَانِ وَمَذْكُورٌ فِي الْقُرْانِ ، وَقَدْ يُضْمَرُ الْحَرْفُ فَيَكُونُ حَالِفًا كَقَوْلِهِ اللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، لِأَنّ حَذْفَ الْحَرْفِ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ إِيْجَازًا، ثُمَّ قِيلً يُنْصَبُ لِانْتِزَاعِ حَرْفِ خَافِفَا كَقُولِهِ اللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، لِلّا يَتَكُونُ الْكَسُرةُ دَاللّهُ عَلَى الْمَحْدُوفَةِ وَكَذَا إِذَا قَالَ لِللهِ فِي الْمُحْتَادِ، لِأَنَّ الْبَاءَ تَبَدَّلَ بِهَا، قَالَ اللّهُ تَعَالَى فَتَكُونُ الْكَسُرةُ دَاللّهُ عَلَى الْمُحْدُوفَةِ وَكَذَا إِذَا قَالَ لِللّهِ فِي الْمُحْتَادِ، لِأَنَّ الْبَاءَ تَبَدَّلَ بِهَا، قَالَ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى الْمُحْدُوفَةِ وَكَذَا إِذَا قَالَ لِللّهِ فِي الْمُحْتَادِ، لِأَنَّ الْبَاءَ تَبَدَّلَ بِهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللهُ الْمُحَدُّوفَةِ وَكَذَا إِذَا قَالَ وَاللّهِ الْمَحْقُ اللّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَاللّهُ اللهِ الْمَعْ وَالَةُ أَنُولُ اللّهِ الْمَعْ وَالْمُ وَاللّهِ الْمُعْوَلِ اللّهِ الْمُعْدُلُولُ وَاللّهِ الْمُحَلِّى وَالْمُولُ وَلَوْ قَالَ وَاللّهِ الْمُعَلِّى وَلَيْقُولُ اللّهِ الْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَوْ قَالَ حَلَيْهُ اللّهِ الْمُعْدُلُ اللّهِ الْمُولُ وَالْمَوْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَوْ قَالَ حَلَيْ اللّهِ وَلَوْ قَالَ حَلَّا لَا لَاللّهِ الْمُعْولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ حرف قتم ہے بھی قتم کھائی جاتی ہے اور حروف قتم میں ہے واؤ ہے جیسے حالف کا قول واللہ ہے اور حروف قتم میں ہے ہے) باء بھی ہے جیسے حالف کا قول باللہ ہے۔ اور تاء ہے جیسے حالف کا قول تاللہ ہے اس لیے کہ ان میں سے ہر ہر لفظ قسموں میں معہود ہے اور قرآن میں ندکور ہے۔ اور بھی حرف قتم کوخنی رکھا جاتا ہے اور مُضیر حالف ہوجاتا ہے جیسے اس کا قول الله لا افعل کذا، کیوں کہ اختصار کے لیے حرف قتم کو حذف کرنا اہل عرب کی عادت ہے۔ پھر کہا گیا کہ حرف قتم کے مدخول کو حرف جرک گرا وینے کی وجہ سے نصب دیا جائے گا اور دوسرا قول ہے ہے کہ اسے زیر دیا جائے گا اور کسرہ حرف محذوف پر دلالت کرے گا۔ ایسے بی اگر کسی نے للہ کہا تو قول مختار میں یہ بھی قتم ہے، کیوں کہ حرف باء کولام کے عوض بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے امنتم له جو امنتم به کے معنی میں ہے۔

## ر آن البداية جلدال ي المسال من المسال من المسال الم

حضرات طرفین عُرِیَا الله کے دلیل میہ ہے کہ لفظ حق سے الله کی طاعت مراد ہوتی ہے ، کیوں کہ طاعات الله کے حقوق ہیں ، للہذا میہ غیر الله کی قسم ہوگی۔حضرات مشائخ مِیُّ اللَّهِ عَلَیْ اللهِ کَا اللهِ عَلَیْ کَا اللهِ عَلَیْ کَا اللهِ عَلَیْ کَا اللهِ عَلَیْ اللهِ کَا اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ کَا اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللهِ عَلَی

#### اللغاث:

همعهود که معروف، متعارف و پیضمر که چھپا ہوتا ہے ، مخفی ہوتا ہے۔ ﴿ پنصب که نصب دی جائے گی۔ ﴿ انتزاع که اَلَيناء مَعِنَى لِينَا۔ ﴿ خافض که جار، جردینے والا۔ ﴿ يخفص که جردی جائے گی۔ ﴿ المنكر ﴾ تكره ہونے كی صورت میں۔

#### حروف فتم كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح الفاظ قتم سے قتم منعقد ہوتی ہے، اس طرح حروف قتم سے بھی قتم منعقد ہوجاتی ہے۔ حروف قتم میں سے واؤ، باءاور تاء ہیں چنانچہ والله لاأفعل کذا بالله لاأفعل کذا تالله لاأفعل کذا کہنے ہے قتم منعقد ہوجائے گی، کیوں کہ ان میں سے واؤ، باءاور تاء ہیں چنانچہ والله افعل کذا بالله ان الشوك لظلم کہ ان میں سے ہر ہر حرف ہے تم کھانا معہود ومتعارف ہے اور قرآن كرى میں موجود ہے حرف باء كی مثال بالله إن الشوك لظلم عظیم سورة لقمان، حرف واؤكی مثال سورة انعام كی ہے آیت ہے والله دبنا ماكنا مشركین اور حرف تاء كی مثال سورة انها میں سے ارشاد خداوندى ہے تالله لاكیدن أصنام كے۔ ہے۔

وقد یضمر النع فرماتے ہیں کہ بھی حالف حرف تم کوحذف کر کے صرف اس کا مذول ذکر کیا جاتا ہے جیسے الله لا افعل کذا
تواس سے بھی تتم منعقد ہوجائے گی، اس لیے کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ بربنائے اختصار حرف تتم کوگرا ویتے ہیں لیکن مراداس
سے تتم ہی ہوتی ہے۔ اب حرف تتم کوحذف کرنے کے بعداس کے مدخول پر کون سااعراب ہوگا؟ اس سلسلے میں دوقول ہیں (۱) پہلا
قول جو بھر بین کا ہے ہیہ کہ حرف تتم کا مدخول منصوب ہوگا جیسے مثال میں لفظ الله ہے کیوں کہ اس لفظ کو جرد سینے والاحرف قتم ساقط
ہوگیا ہے اس کو منصوب بنزع الخافض کہا جاتا ہے (۲) دوسراقول جو کوفیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ حرف تتم کا مدخول یعنی لفظ اللہ مجرور ہوگا
تاکہ کر ہ حرف جریعنی حرف تتم کے محذوف ہونے پر دلالت کرے۔

و كذا النح فرماتے ہیں كدا كركس نے لله لا أفعل كذا كهدكتم كھائى تو قول مختار كے مطابق اس بھى قتم منعقد ہوجائے گى، كيوں كدكلام عرب ميں حرف باءكوحرف لام سے بدل ديا جاتا ہے، جيسا كدقر آن كريم ميں امنتم به كے معنى ميں ہے اور حرف باءكولام سے بدل ديا گيا ہے۔ قول مختار كہدكرامام اعظم وليت كى اس روايت سے احتر از كيا گيا ہے جس مين وہ حرف لام سے يمين كومنعقد نہيں مانتے۔ (بنايہ: ٢١/١)

## 

وقال أبو حنیفة وَحَنَّا عَلَيْهُ الْحَ مسَلَدی ہے کہ اگر کی شخص نے وحق الله لاافعل کذا کہا تو امام اعظم وَلَیْ عَلَیْ کے بہاں وہ شم کھانے والنہیں ہوکا، یہی امام محمد ولیٹھیڈ کا بھی قول ہے اور امام ابو بوسف ولیٹھیڈ کی ایک روایت ہے۔ امام ابو بوسف ولیٹھیڈ کی دوسری روایت ہے کہ اس جملے سے شم منعقد ہوجائے گی، امام ابو بوسف ولیٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ تن اللہ کی صفات میں سے ہے اور اسے اللہ کی ذات کا برحق ہونا مراد ہے تو حالف کا وحق الله کہنا و الله الحق کہنے کے درجے میں ہوگا اور و الله الحق سے شم کھانا معہود ومتعارف ہے لہذا وحق الله ہے تم کھانا بھی معہود ہوگا اور چھے ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ لفظ حق سے اللہ کی اطاعت اور فرماں برداری مراد کی جاتی ہے چنا نچہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ہم پر یہ جس کہ ہم اس کی عبادت اور اطاعت کریں لہذا حق اللہ کی قسم عیراللہ کی قسم ہوگی اور غیر اللہ کی قسم کھانا درست نہیں ہے لہذا حق اللہ کی قسم کھانا ہی درست نہیں ہے اور اس سے قسم منعقذ نہیں ہوگی۔ حضرات مشاک نے نے اس سلسلے میں فیصلہ کن بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر حالف و المحق لا افعل کذا کہا لیمن الحق کو معرفہ ذکر کیا تو اس سے یمین منعقد ہوجائے گی ، کیوں کہ لفظ الحق بشکل معرفہ اللہ کہا تو کمین منعقذ نہیں کے ناموں میں سے ایک نام ہوتو اس سے وعدہ پورا کرنا مراد ہوتا ہے لہذا اس صورت میں ایفائے عہدتو مراد ہوسکتا ہے لیکن کمین مراد اور منعقذ نہیں ہوسکتی۔

 ر ان الهدايه جلدال ي المال المسلم المال المالية جلدال على الكام كابيان على

ہوں یا اللہ کے نام سے گوائی دیتا ہوں تو وہ تم کھانے والا ہے، اس لیے کہ بیتمام الفاظ حلف میں مستعمل ہیں اور بیصیغہ (بیعی أقسم احلف اور اشھد میں سے ہرصیغہ) حال کے لیے حقیقتاً مستعمل ہے اور استقبال کے لیے کسی قرینہ سے مستعمل ہوتا ہے، لہذا قائل کو فی الحال حالف قر اردیدیا جائے گا۔ اور شہادت یمین ہے اللہ پاک کا ارشاد ہے'' منافق کہتے ہیں کہ ہم گوائی دیتے ہیں بیشک آپ مُنَّا اللہ کے رسول ہیں اس سے کچھآ کے چل کر اللہ نے فرمایا ان منافقوں نے اپنی قسموں کوڑھال بنالیا ہے۔ اور حلف باللہ ی معہود اور مشروع ہے اور حلف باللہ کی طرف پھیرا جائے گا، اس لیے کہا گیا کہ (ان الفاظ میں) نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسرا قول ہے ہے کہ نیت ضروری ہے کول کہ (ان مین) وعدے کا اور یمین بغیر اللہ کا احتمال ہے۔

اوراگرکسی نے فاری زبان میں کہا سوگند میخورم بخدای دمیں خدا کوشم کھاتا ہوں تو یہ مہوگی، اس لیے یہ جملہ حال کے لیے ہوادراگر کسی نے سوگند خورم بخدای کہا اور می ہٹا دیا تو ایک قول یہ ہے کہ یمین نہیں ہوگی۔ اوراگر کسی نے فارس زبان میں کہا سوگند خورم بطلاق زنم میں اپنی بیوی کے طلاق کی سوشم کھاؤں گا۔ تو یمین نہیں ہوگی کیوں کہ اس طرح کہنا متعارف نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہا گرکسی نے لعمو الله اور أیم الله کہا (تو یمین منعقد ہوگی) اس لیے کہ عمران اللہ سے بقاء اللہ مراد ہواورا یم اللہ کے معنی ہیں والله اور ایمن یمین کی جمع ہے۔ دوسراقول ہے ہے کہ ایم الله کے معنی میں والله اور لفظ آیم دواؤ، کی طرح صلہ ہواران دونوں لفظوں سے تم کھانا متعارف ہے۔

ایسے ہی عہد الله اور میثاق الله (سے بھی یمین منعقد ہوگی) اس لیے کہ عہد یمین ہاللہ اور میثاق الله (سے بھی یمین منعقد ہوگی اس لیے کہ آپ الله اور میثاق عہد سے عبارت ہے، آیسے ہی اگر کسی نے علی نذر الله کہا تو بھی یمین منعقد ہوگی اس لیے کہ آپ مثالی کا ارشاد گرامی ہے ''۔ مثالی کا ارشاد گرامی ہے ''۔

#### اللغاث:

﴿اقسم ﴾ مين مم كاتا مول - ﴿ صيغة ﴾ لفظ - ﴿ جنّة ﴾ وُحال ، آ رُ ، بچاؤ كاسامان - ﴿معهود ﴾ معروف ، متعارف - ﴿محظور ﴾ ممنوع ، ناجائز - ﴿ وَسِم صحفور ﴾ كما تا مول - ﴿خورم ﴾ كما قام و رفي معاول كا - ﴿ وَسِم ﴾ ميرى بيوى - ﴿ أيم ﴾ فتم - ﴿ميثاق ﴾ معام ه - ﴿ لم يُسَمّ ﴾ طينين كيا ، مقررنبين كيا -

### تخريج

🛭 اخرجہ ابوداؤد باب ۲۵ رقم الحدیث ۳۳۲۲.

## " حلف اور دهم" كالفاظ كاحكم:

مسكہ يہ ہے كہ اگر كى نے اقسم يا اقسم بالله يا حلف يا حلف بالله يا اشهد يا اشهد بالله كے الفاظ سے تسم كھائى تو اسے تسم كھائى تو اسے تسم كھائى تو اسے تسم كھانے والا شاركيا جائے گا، كيوں كہ يہ الفاظ تسم كے ليے مستعل ہيں اور واحد يسكم كا صيغه حال كے ليے حقيقاً استعال ہوتا ہے، اور استقبال كے ليے كسى قريبے كى بنياد پر استعال ہوتا ہے اور يہاں چوں كہ كوئى قرينہ ہيں ہے اس ليے كہنے والے كوفى الحال حالف قرار ديا جائے گا اور تسم منعقد ہوجائے گى۔ لفظ اقسم تو يمين اور تسم كے ليے صرت كے ہاسى طرح لفظ شہادت بھى يمين ہى كے معنى ميں

ہے، چانچ قرآن کریم میں ہے قالوا نشهد إنك لرسول الله اورای ك آ گے ہے اتحدوا أيمانهم جنة يتى الله تعالى نے منافقين كے نشهد كہنے وسم منعقد ہوجائے گی ای طرح احلف ہے بھی سم منعقد ہوگی، كول كه صرف اور صرف الله كا طف ہى معبود اور مشروع ہے اور غير الله كے حلف كاكوئى اعتبار نہيں ہے، لہذا جس طرح احلف بالله ہے سم منعقد ہوتی ہے ای طرح صرف احلف بالله كی طرف چھر دیا جائے گا، منعقد ہوتی ہے ای طرح صرف احلف ہے ہے كہ وہ امر مشروع كو انجام دے گا۔ ای ليے بعض فقہاء كے يہاں اقسم اشهد احلف ميں كيوں كه ايك مسلمان ہے يہى تو تع ہے كہ وہ امر مشروع كو انجام دے گا۔ ای ليے بعض فقہاء كے يہاں اقسم اشهد احلف ميں نيت كيوں كہ ايك مسلمان ہے اور نيت كے بغير بھى ان الفاظ ميں وعدہ اور غير الله كی مرددت نہيں ہوگی، كيوں كه ان الفاظ ميں وعدہ اور غير الله كی بين كا احتال ہے اور بدون بيت يمين بيا حتال ختم نہيں ہوگا۔

ولو قال بالفارسية النح اس كا عاصل يہ ہے كہ اگر كسى نے فارسى زبان ميں سوگند ميخورم بخداى كہا تو اس سے يمين منعقد ہوجائے گی، كيوں كر جى بين اس كامعنى أحلف بالله ہے می خورم حال كے ليے ستعمل ہے، اس كے برخلاف اگر سوگند خورم كہا تو اس صورت ميں يمين منعقد نہيں ہوگى، كيوں كر مى كے بغير خورم استقبال كے ليے ہے اور اس كا مطلب يہ ہے كہ ميں تم كھاؤں گا اور ظاہر ہے كہ استقبال سے فى الحال قتم كيے منعقد ہوسكتى ہے يہ تمنيس بلك قتم كا وعدہ ہے جيسے اگر كوئى كہے كہ ميں اپنى بيوى كوطلاق دوں گا تو چوں كہ يہ طلاق نہيں ہوگى ، اور اگر سوگند خورم بطلاق زنم كہا تو بھى يہين منعقد نہيں ہوگى ، اس ليے كہ بيہ وعدہ بھى ہے اور ان الفاظ سے تسم كھانا معہود و متعارف بھى نہيں ہے۔

و كذا قوله لعمر الله المنح الركس نے لعمر الله أفعل كذا كبه كرفتم كھائى يا أيم الله كبه كرفتم كھائى تو ان الفاظ سے فتم منعقد ہوجائے گى كيوں كه عمر الله بقاء الله كم عنى بين ہے تو گويا حالف نے والله الباقى كبه كرفتم كھائى ہے اور الباقى الله ك صفت ہے اور صفة الله سے قتم كا منعقد ہونا ظاہر ہے اور أيم الله كامعنى كوفيين كے يہاں أيمن الله ہے اور أيمن يمين كى جمع ہوا اور لفظ يمين قتم كے ليے موگا اور اس سے قتم منعقد ہوجائے گى اور اہل بھرہ كے يہاں أيم الله والله ہے اور والله سے والله كم منعقد ہوتى ہے الله ہے اور والله سے تعمل منعقد ہوجائے گى۔ اور اہل عرب كے يہاں لعمر الله اور أيم الله سے تم كھانا معہود ومتعارف بھى ہے۔

و گذا قوله وعهد الله النح فرماتے بیں کہ اگر کسی نے وعهد الله یا ومیناق الله أفعل کذا کہہ کرکوئی کام کرنے کی تشم کھائی تو بھی بیین منعقد ہوجائے گی، کیوں کہ عہد بھی بیین ہے چنا نچہ قرآن کریم کی بیآیت اس پر شاہر ہے و أو فوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها يعنى الله پاك نے پہلے عہد پورا کرنے كا حكم دیا اس كے بعد و لا تنقضوا المنح كومان سے اس عہد کوتم بتا كراس كوتو ڑنے ہے منع كيا، اس سے معلوم ہوا كہ و أو فوا بعهد الله میں جولفظ عہد ہے وہ يمين كے معنى میں ہوا كہ و أو فوا بعهد الله میں جولفظ عہد ہو ہے گی۔

وكذا إذا قال على نذر النح فرمات بي كما كركى في كهاعلى نذر إن فعلت كذا ياعلى نذر الله كها تو ان صورتوں

## 

میں بھی یمین منعقد ہوجائے گی،اس لیے کہ بیمطلق نذر ہے اور مطلق نذر کے متعلق فرمانِ نبوی بیہ ہے کہ جس نے کوئی نذر مانی اوراسے متعین نہیں کیا اس پر (خلاف نذر کرنے کی صورت میں )قتم کا کفارہ واجب ہے،اور کفار وقتم کا واجب ہونا اس نذر کے یمین ہونے کی دلیل ہے۔

وَإِنْ قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهُو يَهُوْدِي أَوْ نَصُرَانِي أَوْ كَافِرْ يَكُونُ يَمِينًا، لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الشَّرُطَ عَلَمًا عَلَى الْكُفُو وَلِيْ الْمُسْتَقْبِلِ، وَقِيْلَ يَمِينًا كَمَا نَقُولُ فِي تَحْرِيْمِ الْحَلَالِ، فَقَدُ الْمُحْوَالُ اللهِ مُوسَى الْقُولُ بِوجُوبِهِ لِغَيْرِهِ بِجَعْلِهِ يَمِينًا كَمَا نَقُولُ فِي تَحْرِيْمِ الْحَلَالِ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِشَيْ قَدُ فَعَلَهُ فَهُو الْعَمُوسُ وَلَايُكَفَّرُ اعْتِبَارًا بِالْمُسْتَقْبِلِ، وَقِيْلَ يُكَفَّرُ، لِأَنَّهُ تَنْجِيْزٌ مَعْنَى كَمَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمِينٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَةٌ أَنَّهُ يَكُفُرُ بِالْحَلْفِ إِذَا قَالَ هُو يَهُودِينٌ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ لَايُكَفَّرُ فِيْهِمَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَهُ يَمِينٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَةٌ أَنَهُ يَكُفُرُ بِالْحَلْفِ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَهُ يَمِينٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَةٌ أَنَهُ يَكُفُرُ بِالْحَلْفِ إِنْ اللّهُ اللهِ أَنْ يَعْلَمُ أَنَهُ يَمِينٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَةً أَنَهُ يَكُفُرُ بِالْحَلْفِ يَكُفُو بِالْعَلْقِ وَلَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَى عَضَبُ اللهِ أَوْ سَخَطُ اللّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ، لِأَنَّهُ وَعَلَى الْفُعْلِ، وَلَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَى عَضَبُ اللهِ أَوْ سَخَطُ اللّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ، لِلْا أَنْ وَانٍ أَوْ سَارِقٌ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ الْكِلُ بِالشَّرْطِ، وَلَانَة عَيْرُمُتَعَارَفٍ، وَكَذَا إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَالَا إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَالَا إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَالَا أَنْ وَانَ أَوْ سَارِقُ مُعْرَاقً الْإِسْمِ، وَلَانَة لَيْلَ مِلْهُ مُولِهُ اللّهُ فَلَهُ مِيكُنُ فِي مَعْنَى حُرْمَةِ الْاِسْمِ، وَلَانَة لَيْسَ بِمُتَعَارَفٍ .

توجمہ : اوراگر کسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں یہودی ہوں یا نفر انی ہوں یا کافر ہوں تو یہ قول قتم ہوگا، کیوں کہ جب اس نے شرط کو کفر پر علامت قرار دیدیا تو اس نے محلوف علیہ سے بچنا واجب سمجھ لیا اور اس کے قول کو یمین قرار دیے کر یمین کی وجہ سے وجوب امتماع کا قائل ہوناممکن بھی ہے جیسے حلال کو حرام قرار دینے میں آپ یہی کہتے ہیں کہ تحریم الحلال یمین ہے اور اگر حالف کسی الی بات کے لیے یہ کہا ہو جسے وہ کر چکا ہوتو وہ یمین غموں ہے اور مستقبل پر قیاس کر کے حالف کی تنظیر نہیں کی جائے گی اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں گی جائے گی اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے گی ، اس لیے کہ یہ معنا شجیز ہے جسے اگر وہ (اپنے آپ کو ) کہے کہ وہ یہودی ہے۔ اور سے جے کہ ماضی اور مستقبل دونوں حالتوں میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بشر طیکہ وہ یہ جانتا ہو کہ اس کا قول قتم ہے اور اگر اسے یہ اعتقاد ہو کہ اس طرح کی قتم سے کافر ہوجائے گا تو دونوں صورتوں میں وہ کافر قرار دیا جائے گا، کیوں کو فعل پر اقد ام کرنے کی وجہ سے وہ خص کفر پر راضی ہو چکا ہے۔

اورا گرکسی نے کہا اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ پراللہ کاغضب ہے یا اس کی ناراضگی ہے تو وہ قتم کھانے والانہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کہ اس نے اپ بر بد دعا کی ہے اور یہ چیز شرط ہے متعلق نہیں ہے اور اس لیے کہ یہ غیر متعارف ہے۔ ایسے ہی اگر اس نے کہا ''اگر میں ایسا کروں تو میں زانی ہوں یا چور ہوں یا شرابی ہوں یا سودخور ہوں (تو بھی یمین منعقد نہیں ہوگی) اس لیے کہ ان چیز وں کی حرمت میں ننخ اور تبدیل کا احتمال ہے، لہذا یہ اللہ کے نام کی حرمت کے معنی میں نہیں ہوگا، اور اس لیے کہ یہ متعارف بھی نہیں ہے۔

اللغاث:

﴿عَلَم ﴾ نشانی۔ ﴿اعتقدہ ﴾ اس کو مانا ہے، اس کا یقین کیا ہے۔ ﴿امتناع ﴾ رکنا، پر ہیز کرنا۔ ﴿تحویم ﴾ حرام کرنا۔ ﴿غموس ﴾ واقعہ ماضی کے بارے میں جموئی قتم۔ ﴿تنجیز ﴾ فوری طور پر واقع کرنا۔ ﴿یمین ﴾ قتم۔ ﴿سارق ﴾ چور۔ ﴿خمر ﴾ شراب۔ ﴿ربوا ﴾ سود۔

كسى كام كوايمان يا كفرير علق كرنا:

صورت مسئد ہے۔ کہ اگر کی خص نے بیکہا کہ اگر میں فلال کام کروں تو یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا کافر ہوں تو اس کا یہ قول فتم ہوگا اور وہ خص حالف شار کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے وجود شرط کو کفر قرار دیدیا ہے اور کفر سے بیخنے کے لیے محلوف علیہ سے بیخنا اور اسے نہیں اور احب اور ضروری خیال کرلیا اور اس کے قول کو یمین قرار دے کر بدون شرط کے بھی اس کا واجب الا متناع ہونا ممکن ہے لہٰذا ہم اسے یمین اور قتم قرار دیں گے اور قتم ہی کی وجہ سے جیسے اگر کسی نے بیکہا کہ کل حل علتی حوام ہوئی ہے ور نہ اصلا وہ حلال ہے۔ تو اس قول کو بھی ہم قتم قرار دیں گے، اور بیکہیں گے کہ قتم کی وجہ سے فلال چیز اس کے حق میں حرام ہوئی ہے ور نہ اصلا وہ حلال ہے۔ ولو قال ذلك المنے فرماتے ہیں کہ اگر حالف نے ماضی میں کے ہوئے کسی کام کے متعلق بیکہا ہو کہ اگر میں فلال کام کر چکا ہو تو میں یہودی یا نصرانی ہول حالانکہ ماضی میں حالف وہ کام انجام دے چکا ہو تو یہ یمین غموں بن جائے گا تاہم اسے مستقبل پر اور تو میں یہودی یا نصرانی ہول حالا نکہ ماضی میں حالف وہ کام انجام دے چکا ہو تو یہ یمین غموں بن جائے گا تاہم اسے مستقبل پر قیل کو موجود پر معلق کیا ہے اور موجود پر کسی چیز کی تعلیق شجیز ہوتی ہے لہٰذا بیدا ہیا ہوگیا جیسے اس نے کہا میں یہودی ہوں اور اس صور سے میں بھی وہ کافر ہوجائے گا اس طرح ماضی میں گئے ہوئے کام پر کفر کو معلق کر نے کی صورت میں بھی وہ کافر ہوجائے گا ، کیوں کہ یہ اسے میں اس کے بائم الیا تعلین معنا شجیز ہوتی ہے لئا تعلید النہ تو بیکن معنا شجیز ہوتی ہے لئا تعلین معنا شجیز ہوتے۔

صاحب ہدایہ ولی طاق این کہ فیصلہ کن اور دوٹوک بات ہے ہے کہ اگر حالف اپنے اس قول کوشم سمجھ رہا ہواور شم ہی سمجھ کراس نے یہ بات کہی ہوتو وہ نہ تو ماضی کی صورت میں کا فر ہوگا اور نہ ہی مستقبل میں اور اگر اس کا یہ یقین اور اعتقاد ہو کہ اس طرح شم کھانے سے وہ کا فر ہوجائے گا تو ماضی اور مستقبل دونوں صورتوں میں وہ کا فر ہوگا ، کیوں کہ اس نے خلاف یمین کام کر کے یا قصد اُ جھوٹی قتم کھا کرخود ہی اپنے کفر کی راہ ہموار کرلی اور کفر پر راضی ہوگیا ، لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بیجا تاویلات کر کے اسے کفر سے بچائیں۔

ولو قال إن فعلت كذا النح فرمات بين كداگركس نے كہاإن فعلت كذا فعلی غضب الله يا فعلی سخط لله تو ان جملوں ہے وہ خص حالف نہيں ہوگا، كيوں كداس نے اس جملے ہے اپنے آپ پر بددعا كى ہے اور بددعا شرط ہے متعلق نہيں ہے، كيوں كمورت مسئله ميں شرط وجزاء درحقيقت معصيت اورغضب ہے اورمعصيت سے تو بدون قتم بھى بچنا اورا حتياط كرنا واجب ہے اس كے مورت مسئله ميں شہرط وجزاء درحقيقت معصيت اورغضب ہے اورمعصيت سے تو بدون قتم بھى بچنا اورا حتياط كرنا واجب ہے اس كے ہم اسے قتم اور يمين نہيں قرار ديں گے اور پھر اس طرح كى قتم كارواج اورعرف بھى نہيں ہے لہذا اس حوالے سے بھى يہ يمين نہيں ہوگى۔

و كذا إن فعلت النح كسي في كما كما كر مين فلال كام كرون تومين زاني مون يا چور مون يا شراني مون يا سودخور مون تواس

ر من البدايه جلد المستحد المست

قول ہے بھی پمین منقعد نہیں ہوگی، کیوں کہ زنا اور چوری وغیرہ کی حرمت میں ننخ اور تبدیل کا فی الجملہ امکان اور اختال ہے، بلکہ یوں کہ دایک زمانے تک (دور نبوت تک) ان میں تبدیلی کا اختال تھا یا پہلی صورت اختیار کرنے ہے ان میں تاول کرنی پڑے گ کہ تعصل النسخ و التبدیل کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں فی نفسہ ننخ اور تبدیل کے قابل ہیں، کیوں کہ سوداروزناء کی حرمت تو منسوخ نہیں ہوگی کیکن حالت بدلنے ہے ان میں تبدیلی آسکتی ہے چنانچہ اگر دار الحرب میں حربیوں اور کافروں سے معاملہ ہوتو ان سے سود لینے کی گنجائش ہے اسی طرح جس عورت سے زناحرام ہے اگر اس سے نکاح کرلیا تو عورت حال ہوجائے گی، نیز جس چیز کو چوری کرنے کا ادادہ ہوخرید نے سے وہ چیز بھی طال ہوجائے گی، الحاصل ان چیز وں میں ترمیم اور تبدیلی ممکن ہے کین اللہ کے نام میں کی بھی زمانے میں معمولی سے تبدیلی اور ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، البذا نہ کورہ اشیاء کی حرمت حرمتِ اسم اللہ کے درج میں نہیں ہوگی اور جملوں سے تیمین منعقد نہیں ہوگی اور اللہ اعلم و علمہ اتم .



and the second of the second

And the second second

## ر من البداية جلد ال المنظمة ال



صاحب کتاب نے اس سے پہلے کفارہ کے سبب اور موجب یعنی حث کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے مُسبب اور مُوجَبُ یعنی کفارہ کو بیان کررہے ہیں اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مسبب اور مُوجب کا معاملہ سبب اور مُوجِب کے بعد ہی در پیش ہوتا ہے۔

قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عِنْقُ رَقَبَةٍ يُجُزِئُ فِيهَا مَايُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَإِنْ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كُلَّ وَاحِدٍ ثَوْبًا فَمَا زَادَ، وَأَدْنَاهُ مَايَجُوْزُ فِيْهِ الصَّلَاةُ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كَالْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ ﴾ (سورة المائده: ٨٩) الآية، وَكَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيْرِ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، قَالَ فَإِنْ لَمْ يَقُدِرُ عَلَى أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيْنَا أَيْهُ يُخَيَّرُ لِإِطُلَاقِ النَّصِّ، وَلَنَا قِرَاءَ ةُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. وَهِيَ كَالْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ، ثُمَّ الْمَذْكُوْرُ فِي الْكِتَابِ فِي بَيَانِ أَدْنَى مَا يَسْتُرُ عَامَّةَ بَدَنِهِ حَتَّى لَايَجُوْزُ السَّرَاوِيلُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ لَابِسَهُ يُسَمَّى عُرْيَانًا فِي الْعُرْفِ لَكِنْ مَالَا يُجْزِيْهِ عَنِ الْكِسُوةِ يُجْزِيْهِ عَنِ الطَّعَامِ بِإِعْتِبَارِ الْقِيْمَةِ، وَإِنْ قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْثِ لَمْ يَجُزْهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا لِلْكَاْيَةِ يُجُزِيُهِ بِالْمَالِ، لِأَنَّهُ أَدَّاهَا بَعْدَ السَّبَبِ وَهُوَ ٱلْيَمِيْنُ فَأَشْبَهَ التَّكْفِيْرَ بَعْدَ الْجَرْحِ، وَلَنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِسَتْرِ الْجِنَايَةِ وَلَاجِنَايَةَ هُهُنَا، وَالْيَمِيْنُ لَيْسَتُ بِسَبَبِ، لِأَنَّهُ مَانعٌ غَيْرُ مُفْضٍ، بِخِلَافِ الْجُرْح، لِأَنَّهُ مُفْضٍ، ثُمَّ لَايُسْتَرَدُّ مِنَ الْمِسْكِيْنِ لِوُقُوْعِهِ صَدَقَةً. ترجمله: فرماتے ہیں کہ تم کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اوراس میں وہ غلام کافی ہوجائے گا جوظہار میں کافی ہوجا تا ہے۔اوراگر جا ہے تو دس مسکینوں کو کیٹر ہے پہنائے ہرایک کوایک کیڑا یا اس سے زیادہ دےاور کیٹرے کی ادنیٰ مقدار وہ ہے جس میں نماز جائز ہوجائے اور اگر چاہےتو دس مساکین کو کھانا کھلائے جیسے کفارۂ ظہار میں کھلایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بیار شاد اصل ہے فکفارته النح اورکلمهٔ اُواختیار دینے کے لیے ہے، لہٰذاان مینوں میں سے ایک ہی چیز واجب ہوگی۔

و حن البداية جلد العلى المستراس ١٩٠٠ المستراس ١٩٠٠ المستراس المام كابيان ع

فرماتے ہیں کہ اگر حانث ہونے والا شخص ان تیوں میں ہے کی چیز پر قادر نہ ہوتو لگا تار تین دنوں تک روز ہر کھے۔امام شافعی والیٹی فرماتے ہیں کہ اسے (متواتر اور متفرق میں) اختیار ہوگا، کیوں کہ نص قر آئی مطلق ہے۔ ہماری دلیل حضرت ابن مسعود والیٹی کی قراء میں فصیام ثلاثمة أیام متتابعات ہے اور پی فرمشہور کے درج میں ہے۔ پھر قد وری میں ادنی کپڑے کا جو بیان نہ کور ہے وہ حضرت امام محمد والیٹی ہے مروی ہے اور حضرات شیخین و بی ایک وایت یہ ہے کہ ادنی کپڑا وہ ہے جو مسکین کے اکثر بدن کو چھیا دے میاں تک کہ صرف پا مجامہ دینا جا تر نہیں ہے اور یہی میچے ہے کیوں کہ صرف پا مجامہ پہنے والے کوعرف میں نظا کہا جاتا ہے، لیکن جو مقدار کپڑے سے کافی نہیں ہوگا۔امام شافعی والیٹ نرماتے میں کہ مال کے ذریعے کفارہ دینا کافی نہوگا ،اس لیے کہ اس نے سب یعنی میمین کے بعد اوا کیا جاتا ہے اور کہا ہوگا ،اس لیے کہ اس نے سب یعنی میمین کے بعد اوا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اور کہا ہوگا۔ ہماری دلیل میہ ہوگیا۔ ہماری دلیل میہ ہوگیا۔ ہماری دلیل مینے کہ کفارہ جنایت چھپانے کے لیے ادا کیا جاتا ہے اور یہاں جنایت معدوم ہے اور ہمین کفارہ دینے کے مشابہ ہوگیا۔ ہماری دلیل مین ہوتی ہمفضی (الی الحدہ ) نہیں ہوتی۔ برخلاف

## اللغاث:

﴿ يجزئ ﴾ كافى موگا۔ ﴿ كسا ﴾ يبنا دے، اوڑھا دے۔ ﴿ اَطعم ﴾ كلا دے۔ ﴿ تخيير ﴾ اختيار۔ ﴿ يستر ﴾ وُھانپتا مو، چھپاتا مو۔ ﴿ سراويل ﴾ واحدسروال ؛ شلوارزيرين تن كاسلا موالباس۔ ﴿ عويان ﴾ نگا، برہند۔ ﴿ جناية ﴾ جرم۔ ﴿ مفض ﴾ يبنيانے والا۔ ﴿ جرح ﴾ زخم۔

### كفارك كابيان:

## ر ان الهداية جلد المحال المحال

میں اواکی جائے۔ اور اگر حانث ان اشیائے ثلاث میں سے کسی چیز پر قاور نہ ہوتو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ پے در پے تین روز در کھے،
لیکن امام شافعی والتیکڈ کے یہاں روزہ رکھنے میں تابع شرطنہیں ہے بلکہ متفرق طور پر رکھنا بھی جائز ہے، کیوں کہ قر آن کریم نے فلمن
لم یجد فصیام ثلاثة أیام ذلك کفارة أیمانکم إذا حلفتم الابقہ کے فرمان میں تابع کی قیداور شرطنہیں ہے اور یہ فرمان
مطلق ہے لہذا حانث کو اختیار ہوگا جا ہے تو لگا تارروزے رکھے اور جا ہے تو متفرق رکھے۔

ہماری دلیل بیہے کہ حضرت ابن مسعود و التحقید کی قراءت ہے اور ان کی قراءت میں ثلاثة أیام کے بعد متابعات کا اضافہ ہے اور حضرت ابن مسعود و التحقید کی قرائت نجر مشہور سے کتاب اللہ برزیادتی کرنا حضرت ابن مسعود و التحقید کی قرائت فہر مشہور سے کتاب اللہ برزیادتی کرنا جائز ہے، اس کیے ہم نے تتابع اور تسلسل کی شرط لگادی ہے۔

ثم المذكور النع فرماتے ہیں كەقدورى میں جو وادناہ مایجوز فیہ الصلاۃ كى عبارت سے كپڑ ہے كى ادنیٰ مقدار بیان كی ہے وہ مقدار حضرت امام محمد روان ہے اور اس روایت کے مطابق صرف پائجامہ دیدینے سے كپڑ ہے كى ادائيگى محقق ہوجائے گى ،كین حضرات شخین بھائنگا سے مروى ہے كہ كپڑنے كى ادنى مقدار بہ ہے كہ الیا كپڑا دیا جائے گا جس سے مسكین كے بدن كا اكثر حصہ چھپ جائے اور سراویل صرف ماتحت الازار كو چھپاتا ہے، اس ليے ان حضرات كے يہاں سراویل دینے سے كپڑا دینا محقق نہیں ہوگا يہى سے كہ كوں كہ عرف عام میں صرف پائجامہ پنے والے كونكا كہتے ہیں ليكن اگر پائجامہ بیں ماتا اور ہیں روپے میں ماتا اور ہیں روپے میں موابئ ہوجائے گا، یعنی جو چیز قیمت كا عتبار سے كپڑ ہے كہ میں روپے میں دونے میں موجائے گا ہوجائے گا ، اونی مقدار كونہ يورى كر سكے ليكن وہ طعام كى مقدار كو يورى كردے تو وہ قیمت كفایت كرجائے گا۔

وإن قدم الكفارة النح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كسى شخص نے حانث ہونے سے پہلے ہى كفارہ ادا كرديا تو ہمارے يہاں يہ ادائيگى معترنہيں ہوگى اورا سے صدقہ شاركيا جائے گا،كين امام شافعى والشيك يہاں روزے كے علاوہ جمله انواع سے يعنى اموال سے پيشكى ادائيگى درست اور معتر ہے كين روزے سے پيشكى كفارہ اداكرنا معترنہيں ہے، كيوں كه روزہ بدنى عبادت ہے اور عبادات بدنيكو وقت سے پہلے اداكرنا صحح نہيں ہے۔ امام شافعى والشيك كى دليل (روزے كے علاوہ ميں) يہ ہے كه حث سے پہلے كفارہ كا اداكرنا اس ليم عتر ہے كہ وہ اس كے سب يعنى يمين كے بعد اداكيا گيا ہے، لبذا جس طرح اگركوئی شخص كى كوزخى كرنے كے بعد مجروح كى موت ليم عتر ہے كہ وہ اس كے سب يعنى يمين كے بعد اداكيا گيا ہے، لبذا جس طرح اگركوئی شخص كى كوزخى كرنے كے بعد مجروح كى موت سے پہلے كفارہ ديدے تو يہ كفارہ معتر ہے اس طرح صورت مسكلہ ميں بعد الميمين قبل المحنث اداكيا جانے والا كفارہ بھى درست اور معتر ہے۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ کفارہ جنایت چھپانے اور ختم کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے اور حث سے پہلے جنایت معدوم ہے اور رہی مین تو وہ کفارے کا سبب نہیں ہے، بلکہ کفارے کا سبب حانث ہونا ہے اور مین حافث ہونے سے مانع ہے مفضی الی الحدث نہیں ہے، لہذا مین کفارے کا سبب نہیں ہوگی اس لیے بعدالیمین قبل الحدث کفارے کی ادائیگی بھی معتر نہیں ہوگی۔

اورامام شافعی ولی المین میں علیہ اور مقیس میں مناسبت نہیں ہے، کیوں کہ مقیس علیہ اور مقیس میں مناسبت نہیں ہے، اس لیے بھی درست نہیں ہے، اس لیے بہاں کفارہ اوا کرنا ورست ہے جب کہ مقیس یعنی بمین مفضی الی الحدث نہیں ہے بلکہ مانع من الحدث ہے، اس لیے اس میں پیشکی کفارہ اوا کرنا معتر نہیں ہے، اور جب کفارہ مقیس یعنی بمین مفضی الی الحدث نہیں ہے بلکہ مانع من الحدث ہے، اس لیے اس میں پیشکی کفارہ اوا کرنا معتر نہیں ہے، اور جب کفارہ

## ر أن البداية جلد ال على المسلم المسلم

میں دیا ہوا یہ مال معترنہیں ہے تو یہ معطی اور مودی لینی حالف کی طرف سے صدقہ شار ہوگا اور جسے دیا ہے اس سے واپس لینا درست نہیں ہوگا، کیوں کہ صدقہ دیدیئے کے بعدواپس لینا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيةٍ مِفْلُ أَنْ لَا يُصَلِّي أَوْ لَا يُكَلِّمَ أَبَاهُ أَوْ لَيَقْتُلَنَّ فَينَبَغِي أَنْ يَحْنِفَ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِهِ لِقَوْلِهِ • الطَّيْنِ الْأَبِي هُو خَيْرٌ ثُمَّ لِيَكُفُو عَنْ يَمِيْنِهِ لِقَوْلِهِ • الطَّيْنِ اللهِ عَلَى يَمِيْنٍ وَرَالى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِاللّذِي هُو خَيْرٌ ثُمَّ لِيَكُفُو عَنْ يَمِيْنِهِ لِقَوْلِهِ • وَلَا تَعْفِيهِ فِي عِنْدِهِ، وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ يَمِيْنِهِ، وَلَا يَعْفِيهِ فِي ضِدِّه، وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ يَمِيْنِهِ، وَلاَ تَعْفِيهِ فِي ضِدِّه، وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنَتَ فِي حَالِ كُفُوهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَاحِنْتَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهُلِ لِلْيَمِيْنِ لِأَنَّهَا تَعْفِدُ لِتَعْظِيمِ اللهِ تَعَالَى، وَمَعَ الْكُفُر لَا يَكُونُ مُعَظِّمًا، وَلَاهُو أَهُلُ لِلْكُفَّارَةِ لِأَنَّهُا عِبَادَةٌ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی معصیت پر سم کھائی مثلا (اس بات پر سم کھائی) کہ وہ نماز نہیں پڑھے گایا اپ باپ سے بات نہیں کرے گایا ہوئے گایا ہے باپ سے بات نہیں کرے گایا فلال کو ضرور قبل کرے گاتو اُسے جائے کہ اپنے آپ کو جانث کرلے اور اپنی قسم کا کفارہ ویدے، اس لیے کہ حضرت ٹی کریم شائل فیڈ کا ارشاد گرامی ہے جس نے کوئی قسم کھائی اور بمین کے علاوہ بمین سے بہتر سمجھا تو جو بہتر ہوا سے کر گرز کرے پھراپی مقسم کا کفارہ ویدے اور اس لیے کہ جو صورت ہم نے بیان کی ہے اس میں قسم کو جابر یعنی کفارہ کی طرف فوت کرنا ہے اور ہماری بیان کردہ صورت کے علاوہ میں معصیت کا جابر نہیں ہے۔

اورا گر کافر نے قتم کھائی پھراپنے کفر کی حالت میں یا اپنے اسلام کے بعد وہ حانث ہوگیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، کیوں کہ کافر میمین کا اہل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قتم تو اللہ کی تعظیم کے لیے کہ قتم تو اللہ کی تعظیم کے لیے کھائی جاتی ہے اور کفر کے ہوتے ہوئے کا فر تعظیم کرنے والانہیں ہوسکتا اور کافر کفارہ کا بھی اہل نہیں ہے اس لیے کہ کفارہ ادا کرنا عبادت ہے۔

#### اللّغاث:

﴿معصیة ﴾ نافرمانی، گناه کاکام۔ ﴿لایکلّم ﴾ گفتگونه کرےگا۔ ﴿لیقتلنّ ﴾ ضرورقل کرےگا۔ ﴿ینبغی ﴾ مناسب یہ ہے کہ۔ ﴿یکفّر ﴾ کفارہ دے دے۔ ﴿یفویت ﴾ فوت کرنا۔ ﴿بِرّ ﴾ قتم کی باسداری کرنا۔ ﴿جابر ﴾ مداواکرنے والا ،خلیفہ۔

## تخريج:

رواه البخاري، رقم الحديث: ٦٦٢٢.

## معصيت كي شم كمانا:

مسکہ بیہ ہے کہ جس طرح اچھی اورعمدہ تم پر برقر ارر ہنااحوہ اور انسب ہے اس طرح معصیت اور گناُہ کی تتم کوتوڑ وینا زیادہ بہتر ہے چنانچیا گرکسی شخص نے نماز نہ پڑھنے کی تتم کھائی یا اپنے والد بزرگوار سے گفتگونہ کرنے کی قتم کھالی یا کسی شخص کو جان سے ختم کرنے

## ر آن الهداية جلدال عن المسلم ١٩٠ عن ١٩٠ عن المام كابيان على

کی ٹھان لی تو حالف کو چاہئے کہ اپنی تنم توڑ دے اور اس کا کفارہ دیدے، کیوں کہ ان میں سے ہرا یک محلوف علیہ معصیت ہے اور معصیت کی تنم کوتوڑ نا از حد ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے جوشخص کوئی قتم کھائے اور خلاف قتم کوئی معاملہ محلوف علیہ سے بھی بہتر نظر آ جائے تو حالف کو چاہئے کہ جو بہتر معاملہ سامنے آئے اسے کرگز رہے اور اپنی قتم توڑنے کی وجہ سے اس کا کفارہ دیدے۔

اس سلسلے کی عقلی دنیل ہے ہے کہ قتم تو ڑکراس کا کفارہ دینے میں قتم کو جابریعنی کفارہ کے عوض میں فوت کرنا اور تو ڑنا ہے اور جابر کی طرف فوت کرنا فوت نہ کرنے کی طرح ہے لہذافتم تو ڑنے ہے جومعصیت واقع ہوگی کفارہ اسے ختم کرد ہے گا اور قتم تو ڑنے کی وجہ ہے حالف کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر حالف قتم نہ تو ڑے بلکہ اسے پوری کرتے ہوئے نماز نہ پڑھے، اپنے باپ سے بات نہ کرے یا فلال کو تل کردے تو اس صورت میں معصیت بھی محقق ہوگی اور اس کا کوئی جابر بھی نہیں ہوگا اس کو صاحب کتاب نے و لا جابر اللخ سے بیان کیا ہے۔

وإذا حلف الكافر النج الركس كافر نے قتم كھائى پھروہ عانث ہوگيا يعنى خلاف قتم كوئى كام كرليا تو اس پر كفارہ نہيں ہے خواہ بحالت كفروہ عانث ہوا ہو، كيوں كداس نے قتم بحالت كفر كھائى ہے اور كافر يمين كا اہل بحالت كفر وہ عانث ہوا ہو يا بعد اليمين اسلام لانے كے بعد عانث ہوا ہو، كيوں كداس نے قتم بحالت كفر كھائى ہے اور كافر ميں الله بحث نہيں ہوگا ، كيوں كہ كفر ميں الله كي تعظيم ناممكن اور غير متوقع ہے، كيوں كہ كفر ميں الله كى تو بين ہے، لہذا كافر كى يمين كاكوئى اعتبار نہيں ہے اور جب اس كى يمين معتبر نہيں ہوگا ، كيوں كہ كفارہ اداكر ناعبادت ہوا وركافر عبادت كا اہل نہيں ہے۔

وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْنًا مِمَّا يَمُلِكُهُ لَمْ يَصِرْ مُحَرَّمًا، وَعَلَيْهِ إِنِ اسْتَبَاحَهُ كَفَّارَةً يَمِيْنِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَّلَيْ الْمَشْرُوعِ فَلاَيَنْعَقِدُ بِهِ تَصَرُّفُ مَشْرُوعٌ وَهُوَ الْيَمِيْنُ، وَلَنَا الْمَشْرُوعِ فَلاَيَنْعَقِدُ بِهِ تَصَرُّفُ مَشْرُوعٌ وَهُو الْيَمِيْنِ، وَلَنَا الْمَشْرُوعِ فَلاَيَنْعَقِدُ بِهِ تَصَرُّفُ مَشُرُوعٌ وَهُو الْيَمِيْنِ، وَلَنَا اللَّهُ فَظَ يُنْمِئُ عَنْ إِثْبَاتِ الْحُرْمَةِ وَقَدْ أَمْكَنَ إِعْمَالُهُ بِشُوتِ الْحُرْمَةِ لِغَيْرِهِ بِإِثْبَاتِ مُوْجَبِ الْيَمِيْنِ فَيُصَارُ إِلَيْهِ، فَلَا اللَّهُ فِطْ يَنْهُ عَنْ إِثْبَاتِ الْحُرْمَةِ وَقَدْ أَمْكَنَ إِعْمَالُهُ بِشُوتِ الْحُرْمَةِ لِغَيْرِهِ بِإِثْبَاتِ مُوْجَبِ الْيَمِيْنِ فَيُصَارُ إِلَيْهِ، فَلَا اللَّهُ فَطْ يُنْبِئُ عَنْ إِثْبَاتِ الْحُرْمَةِ وَقَدْ أَمْكُنَ إِعْمَالُهُ بِشُوتِ الْحُومَةِ لِغَيْرِهِ بِإِثْبَاتِ مُوْجَبِ الْيَمِيْنِ فَيُصَارُ إِلَيْهِ، فَلَا اللَّهُ فَا يَعْمَلُهُ بِشُونِ الْمُعْنِي مِنَ الْإِسْتِبَاحَةِ الْمَذْكُورَةِ، لِلْآلَ فَعَلَهُ مِمَّا حَرَّمَةً قَلِيلًا أَوْ كَثِيْرًا حَنَتَ وَوَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ وَهُو الْمَعْنِي مِنَ الْإِسْتِبَاحَةِ الْمَذْكُورَةِ، لِلْآنَ التَّهُ وَيُعَالِهُ الْمَعْنِي مِنَ الْإِسْتِبَاحَةِ الْمَذْكُورَةِ، لِلْآنَ التَّحْرِيْمَ إِذَا فَعَلَهُ مِمَّا حَرَّمَة قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا حَنَتَ وَوَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ وَهُو الْمَعْنِي مِنَ الْإِسْتِبَاحَةِ الْمَدُولِةِ مِنْهُ اللْمَالِقَالَةُ الْمَالَاقُ مُ الْمُعْنِي مِنَ الْولَاسِتِبَاحَةِ الْمَدْنِ عَمَالُهُ الْمَالِ الْعَلَاقُ الْعَلَامُ الْمُعْنِي مِنَ الْإِسْتِبَاحَةِ الْمَالِمُ الْمُ

توجیلہ: جس نے اپنی مملوکہ چیزوں میں ہے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تو وہ چیز اس پر حرام نہیں ہوگی اور اگر اس نے اس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے اس لیے کہ حلال کو حرام کرنا قلب مشروع ہے۔ امام شافعی راتھ بیٹ فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ نہیں ہے اس لیے کہ حلال کو حرام کرنا قلب مشروع ہے۔ تصرف مشروع منعقد نہیں ہوگا اور وہ کمین ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ لفظ اثباتِ حرمت کی خبر دیتا ہے اوراس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ یعنی یمین کے موجب کو ثابت کر کے حرمت ثابت کرنا اوراس لفظ کو کارآ مد بناناممکن ہے لبند اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ پھر اگر اس حرام کی ہوئی چیز کا ارتکاب کرلیا خواہ تھوڑا کیا یا زیادہ تو حانث ہو جائے گا اور کفارہ واجب ہوگا اور استباحت مذکورہ کا یہی مطلب ہے کیوں کہ تحریم جب ثابت ہوگی تو حرام کردہ چیز کے ہر جز ءکوشامل ہوگی۔

## ر البالية جلدال عن المسالة المولاد على المسالة المولاد على المسالة المولاد على المسالة المولاد على المسالة الم

﴿حرّم ﴾ حرام كرليا ولم يصو ﴾ نيس موكل واستباح ﴾ حلال كرليا وقلب ﴾ پيرنا، پلٽنا ونناول ﴾ شامل موگ استفاد مركيا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی مملوکہ چیزوں میں سے کسی حلال چیز مثلاً معین کپڑے یا کسی مخصوص کھانے کو اپنے اوپر حرام کرلیا تو اس کے حرام کردیا خواہ زیادہ تصرف ہو یا معمولی ہوتو ہمارے یہاں اس پر میمین کا کفارہ لازم ہوگا، کیوں کہ حلال کو حرام کرنے میں امر مشروع کو بدلنالازم آتا ہے اور قلب مشروع کسی امر سے مشروع تصرف یعنی میمین منعقد نہیں ہوگی اور جب میمین ہی منعقد نہیں ہوگی اور جب میمین ہوگی ہوگا۔

ہماری دلیل ہے کہ صورت مسئلہ میں محرّم نے حَرَّمْتُ علی نفسی طعامی ہذا کا جولفظ اور جملہ استعال کیا ہے۔ یہ جملہ حرمت ثابت کرنے کی خبر دیتا ہے، لیکن چوں کہ کسی بھی چیز کولعینہ حرام کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے یہاں حرمت لذاتہ ثابت نہیں ہوگی مگر اس کے لفظ کو ممل دینے کے لیے اسے قسم قرار دے کرفتم کے نقاضے اور موجب کے مطابق حرمت ثابت کی جائے گا ، اور یہ کہا جائے گا کہ اگر اس شخص نے مُحرَّم میں ادنی سابھی تصرف کردیا تو وہ اپنی قسم میں حانث ہوگا اور اس پر کفارہ فتم واجب ہوگا۔ صاحب ہدایہ بالی ایک مطلب ہے یعنی حرام کی ہوگا۔ صاحب ہدایہ بالی مطلب ہے یعنی حرام کی ہوئی چیز میں تصرف کرنا اور یہ تصرف قلیل وکثیر سب کو شامل ہوگا، کیوں کہ حرمت کا شوت ہی محرّم کے ہر ہر جزء کو شامل ہوتا ہے۔

وَلُوْ قَالَ كُلُّ حِلِّ عَلَيْ حَرَامٌ فَهُو عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا أَنْ يَنُوِيَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَتُحنِكَ كَمَا فَرَعَ، لِأَنَّهُ بَاشَرَ فِعُلَّا مُبَاحًا وَهُو التَنَقُّسُ وَنَجُوهُ، وَهِذَا قَوْلُ زُفَرَ رَمَ اللَّمَانِيْ ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمَقْصُودَ فَوَ الْبَرِّ لَا يَتَحَصَّلُ مَعَ اعْتِبَارِ الْعُمُومِ، وَإِذَا سَقَطَ اعْتِبَارُهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرُفِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً، وَلَايَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ إِلاَّ بِالنِّيةِ لِإِسْقَاطِ اعْتِبَارِ الْعُمُومِ، وَإِذَا نَوَاهَا كَانَ إِيلاءً، وَلاَ يَسْتَعْمَلُ فِيمَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً، وَلاَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ إِلاَّ بِالنِيةِ لِإِسْقَاطِ اعْتِبَارِ الْعُمُومِ، وَإِذَا نَوَاهَا كَانَ إِيلاءً، وَلاَ يَصْرَفُ الْيَمِيْنُ عَنِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشُرُوبِ، وَهَذَا كُلَّهُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَمَشَايِحُنَا قَالُولُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مَنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِغَلَيْهِ الْمُعْرُوبِ، وَهُذَا يَنْبَعِي فِي قُولِهِ حَلَال بروى حرام لِلْعُرُفِ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ عَلَاهُ وَيَ عَيْرِ نِيَّةٍ لِغُلِكُ وَالْمَعُمَالِ وَعَلَيْهِ الْفُتُولِي، وَكَذَا يَنْبَعِي فِي قُولِهِ حَلَال بروى حرام لِلْعُرُفِ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ هُولِهِ عَلَاللهُ عَلَى الْمُعْرَفِ فَي عَلَيْهِ الْعُولُ فِي قَوْلِهِ عَلَاللهُ وَعَلَيْهِ الْمُعْتَى فَي عَلَيْهِ الْعُمُولُ اللّهُ عَلَى وَالْمَالِ عَلَى عَلَى الْمَلْكُولُ فَى عَلَيْهِ الْعَلَاقُ مِنْ عَيْرِ وَلَا عَلَاقًا مِنْ عَيْرِ وَلَيْكُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْمُعْمِعُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ الْعُلْقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا عَلَى الْعَلَاقُ وَلَا عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ وَلَ عَلَى الْعَلَى الْمُعْولِي وَالْمَالِ اللهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهِ

ر من الهداية جلد العلم المستحدد ٩٨ المستحدد الكام كابيان ع

ہوتے ہوئے حاصل نہیں ہوگا اور جب عموم کا اعتبار ساقط ہوجائے گا تو عرف کی وجہ ہے تم کو کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف پھیر دیا جائے گا اور یہ پمین نیت کے بغیرعورت کوشامل نہیں ہوگی ، کیوں کہ عموم کا اعتبار ساقط کردیا گیا ہے اور اگر حالف نے عورت (اپنی بیوی) کی نیت کرلی توبیا بلاء ہوجائے گا، لیکن ماکول ومشروب سے کمین کو پھیرانہیں جائے گابیسب ظاہر الروابی کا تھم ہے۔

ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ غلبہ استعال کی وجہ سے بدون نیت بھی اس جملے سے طلاق واقع ہوجائے گی اوراسی پرفتو کی بھی ہے نیز اس کے قول حلال بروے حرام (حلال چیز اس (مجھ) پرحرام ہے) سے بھی عرف کی وجہ سے طلاق واقع ہوجانی چا ہے۔ اور اس کے قول مر چہ بردست براست میرم بروے حرام (یعنی جو چیز میں دائیں ہاتھ میں لوں وہ مجھ پرحرام ہے) میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ کیا اس سے قول کی نیت شرط ہے؟ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ بغیر نیت کے اس سے طلاق قرار دیا جائے گا، کیوں کہ بہی عرف ہے۔

#### اللغات:

﴿ شراب ﴾ مشروبات، پینے کی چیزیں۔ ﴿ ینوی ﴾ نیت کی ہو۔ ﴿ باشر ﴾ خود کیا ہے، مرتکب ہوا ہے۔ ﴿ تنقّس ﴾ سانس لینا۔ ﴿ بوّر ﴾ قتم کو پورا کرنا۔ ﴿ ینصر ف ﴾ پھر جائے گا۔ ﴿ لایتناول ﴾ شامل نہیں ہوگا۔ ﴿ ایلاء ﴾ بیوی کے پاس نہ جانے کی قتم کھانا۔ ﴿ راست ﴾ دایاں۔ ﴿ گیرم ﴾ میں پکڑوں۔ ﴿وی ﴾ وہ، اس پر۔

ووكل حل على حرام "كاحكم:

صورت مسلدیہ ہے کہ آگرکی شخص نے بیکہا کل حلّ علیّ حوام ہرطال چیز بھی پرحرام ہے تو پہلے اس کی نیت دریافت کی جائے گی اگر اس نے اس جبلے سے بیوی کوطلاق وغیرہ دینے کی نیت کی ہے تو اس کی نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا ، لیکن اگر اس کی کوئی نیت نہ ہوتو اس سے ماکولات ومشر وبات مراد ہوں گی اور بہی چیزیں اس کے حق میں باعث حث ہوں گی۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ جملہ سمل حلّ النہ کہتے ہی وہ شخص اپنی تم میں حانث ہوجائے، کیوں کہ اس کا مطلب ہے واللہ لا کہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ جملہ سمل حلّ النہ کہتے ہی وہ شخص اپنی تم میں حانث ہوجائے، کیوں کہ اس کا مطلب ہے واللہ لا افعل فعلا حلالا بخدا میں کوئی طال کا منہیں کروں گا طالا نکہ اس جبلے کے بعد اس نے سانس لی ہے، آئکھیں کھولی اور بند کی ہیں اور بہت خوال کام ہیں اور حسب سابق بہاں بھی امام زفر رہائے ہی ہی ساتھ ہیں۔ تا ہم اسخسانا ہم نے قسم سے فارغ ہوتے ہی اس شخص کو حانث نہیں قرار دیا ہے، کیوں کہ کل حل النہ ہیں عموم ہواور بہت زیادہ عموم ہوا اوراس قدر عموم ہے کہ ہوتے ہوئے وہ شخص اپنی قسم کا مقصد نہیں حاصل کرسکتا، کیوں کہ اس کے لیے سانس لینا، زبان چلا نا اور آئکھوں کو استعال کرنا ناگر ہر ہے، لہذا دلالت حال سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ کل حل النہ سے حالف عموم کومراد نہیں لے دہا ہے، بلکہ اس کی مراد بچھ خاص ہے، لیکن چوں کہ کہ کل حل النہ سے حالف عموم کومراد نہیں سے دہا ہے، بلکہ اس کی مراد بچھ خاص ہے، لیکن کی مصدات قرار دے دیا، کیوں کہ عام طور پر یہ جملہ کھانے سے فالی اشیاء سے رکئے کے لیے ہی استعال کیا جاتا ہے۔ مصدات قرار دے دیا، کیوں کہ عام طور پر یہ جملہ کھانے سے فالی اشیاء سے رکئے کے لیے ہی استعال کیا جاتا ہے۔

و لایتناول الن فرماتے ہیں کہ صورت مسلمیں کل حل النع سے جبعموم ساقط ہے اور بقرینہ عرف اس سے ماکولات وشروبات مراد ہیں تو اس سے حالف کی بیوی مراد نہیں ہوگی اور بدون نیت وہ اس پرحرام نہیں ہوگی ، لیکن اگر حالف نے اس جملے سے

یوی کوحرام کرنے کی نیت کی ہوگی تو ایلاء منعقد ہوجائے گا، کیوں کہ یہ جملہ یمین ہے اور بیوی کے پاس نہ جانے کی قتم کھانے کا نام ایلاء ہے۔لیکن ایلاء ہونے کے باوجود عرف اور رواج کی وجہ سے بیتم ماکولات وشروبات کوشائل رہے گی اور کھانے یا پینے سے وہ خض حانث ہوجائے گا۔صاحب ہدا میہ والٹیمائی فرماتے ہیں کہ یہ پوری تفصیل اور اس میں بیان کردہ تھم ظاہر الروایہ ہے۔

قالوا مشائحنا النع فرماتے ہیں کہ مشاکخ بلخ میں سے نقیہ الوجعفر ، الو بکر بن ابوسعید اور ابو بکر اسکاف کے یہاں کل حل علی حوام سے نیت کے بغیر بھی حالف کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی ، کیوں کہ یہ لفظ طلاق دیئے کے لیے کثیر الاستعال ہے اور کثیر الاستعال ہونے کی صورت میں وقوع حکم کے لیے نیت کی ضرورت نہیں پڑتی لہذا بدون نیت اس جملے سے طلاق واقع ہوجائے گی اوراس پرفتو کی ہے۔ صاحب بنایہ نے لکھا ہے وفی فتاوی النسفی حلال المسلمین علی حرام ینصرف إلی الطلاق بلا نیة العوف (۲۸ / ۱۶).

و کذا ینبغی النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے فارسی زبان میں کہا حلال بروے حرام بعنی حلال چیز مجھ پرحرام ہے تو اس صورت میں بھی قائل کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی ، کیوں کہ اس طرح کے جملوں سے فارسی میں طلاق دینا رائج بھی ہے اور معتبر بھی ہے۔

اورا گرکسی نے یہ کہا جو کچھ میں دائیں ہاتھ میں لوں وہ مجھ پرحرام ہے تو اس جملے سے وقوع طلاق کے لیے نیت کے شرط ہونے یا نہ ہونے میں حضرات مشائح مُؤَنَّ اللّٰهِ کا اختلاف ہے، لیکن اظہر اور اضح قول یہ ہے کہ اس سے بھی نیت طلاق کے بغیر طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ فارسی میں اس طرح کے جملے سے طلاق وینا رائج ہے اور عرفا اس طرح کے جملے سے طلاق واقع اور شار کی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ لِقَوْلِهِ الْعَلَيْقُلْمَ مَن نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمَّى، وَإِنْ عَلَقَ النَّذُرِ الْطَلَاقِ الْحَدِيْثِ، وَلَأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطٍ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَهُ، وَعَنْ أَبِي حَيْفَةَ وَ اللَّهُ وَعَنْ أَبِي حَيْفَةَ وَ وَاللَّهُ وَعَعْ مُعَنَّ وَقَالَ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَى ّ حَجَّةٌ أَوْ صَوْمٌ سَنَةً أَوْ صَدَقَةُ مَالٍ وَعَنْ أَبِي حَيْفَةَ وَ وَاللَّهُ وَقَالَ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَى ّ حَجَّةٌ أَوْ صَوْمٌ سَنَةً أَوْ صَدَقَةُ مَالٍ وَعَنْ أَبِي حَيْفَةَ وَ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْعَلَى اللَّهُ مَوْ وَلَوْلُهُ إِلَى اللَّهُ مَوْ وَلَوْلُهُ إِنْ شَقَى اللَّهُ مَوْ فَلَ اللَّهُ مَوْ فَلَ اللَّهُ مَوْ فَلَ اللَّهُ مَوْ فَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَوْ وَلَا اللّهُ مَوْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجمه: اگر سی شخص نے مطلق نذر مانی تو اس پرنذر بوری کرنا واجب ہے اس کیے کہ آپ ٹائیڈ کا ارشاد گرامی ہے جس نے ک

ر من الهداية جلدال ي المالية المدال المالية المدال المالية الم

نذر مانی اورائے متعین کردیا اس پر متعین کردہ چیز کو پورا کرنا واجب ہے۔ اورا گرنذرکو کسی شرط پر معلق کیا پھر وہ شرط پائی گئی تو نذر پورا کرنا واجب ہے، کیوں کہ حدیث پاک مطلق ہے اور اس لیے کہ امام اعظم والٹیلائے کے یہاں معلق بالشرط منجو کی طرح ہے لیکن امام ابوضیفہ والٹیلائے سے دوسری روایت میہ ہے کہ انھوں نے اس قول سے رجوع کرلیا تہا اور یوں فرمایا تھا کہ اگر کسی نے کہا اگر میں ایسا کروں تو مجھ پر جج ہے یا ایک سال کا روزہ ہے یا ایسے مال کا صدقہ واجب ہے جس کا میں مالک ہوں تو اس میں قتم کا کفارہ کا فی ہوجائے گا اور یہی امام محمد والٹیلائ کا قول ہے اور متعین کی ہوئی چیز کو ادا کرنے سے وہ خص بری الذمہ بھی ہوجائے گا اور یہ اس صورت میں ہے جب شرط ایسی ہوجائے گا اور یہ اس صورت میں ہے جب شرط ایسی ہوجس کا واقع ہونا اسے منظور نہ ہو، کیوں کہ اس میں میسین کے معنی ہیں اور وہ بازر بنا ہے لیکن بظاہر وہ نذر ہے لہذا اسے اختیار ہوگا اور دونوں میں جس جہت کی طرف وہ چاہے مائل ہو سکے گا۔

برخلاف اس صورت کے جب الیی شرط ہوجس کا واقع ہونا اسے منظور ہوجیسے اس کا قول اگر اللہ مریض کوشفا دیدے، کیوں کہ اس میں پمین کا معنی لینی روکنا معدوم ہے اور بہی تفصیل سیحے ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی قتم کھائی اور قتم سے منصلا ان شاء اللہ کہہ دیا تو وہ حانث نہیں ہوگا ،اس لیے کہ آپ مَنَّیْ اَیْتُمُ کا ارشاد گرامی ہے جس نے قتم کھائی اور اِن شاء اللہ کہہ دیا تو وہ اپنی قتم میں سیا ہوگیا، لیکن منصلاً اِن شاء اللہ کہنا ضروری ہے، کیوں کہ پمین سے فارغ ہونے کے بعد اِن شاء اللہ کہنا رجوع ہے اور پمین میں رجوع نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿ وفاء ﴾ پورا كرنا۔ ﴿ سمّى ﴾ مقرر كرديا، نام لے ليا۔ ﴿ علّق ﴾ مشروط كرديا۔ ﴿ منجز ﴾ فورى واقع ہونے والا۔ ﴿ يمين ﴾ فتم ۔ ﴿ عهدة ﴾ ذمه دارى۔ ﴿ بِس ﴾ پوراكرديا، وفاكرديا۔

## تخريج

- 🛈 🦠 رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٣٢٩١.
  - ابوداؤد، رقم الحديث: ٣٢٦٢.

### نذر مطلق اورنذ رمعلق كالحكم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کی خص نے مطلق نذر مانی اور اسے کسی شرط پر معلق نہیں کیا اور یوں کہاللہ علی صوم سنة کہ جھے پر اللہ کے لیے سال بھر کے روز ہے ہیں تو اس پر ندکورہ نذر کو پورا کرنا واجب اور ضروری ہے، اس کی ایک دلیل تو قرآن کریم کی بیآیت ہے ولیو فوا نذور ھم اور دوسری دلیل بی حدیث پاک ہے من نذر وسٹی فعلیہ الوفاء بما سمی کہ جس نے کس متعین چیز کی نذر مانی اس پر متعین چیز کو پورا کرنا واجب ہے۔ اور اگر کسی نے مقید نذر مانی اور نذر کو کسی شرط پر معلق کر کے یوں کہا اِن شفی الله مویض فعلی صوم سنة اگر اللہ نے میری مریض کوشفا دیدا تو مجھ پر ایک سال کا روزہ ہے اور شرط پائی گئی یعنی اس کا مریض شفایا ہوگیا تو اس پر نذر پوری کرنا واجب ہے اور صرف کفارہ دینے سے وہ خص بری الذمہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہماری بیان کردہ حدیث من نذر وسٹی النے مطلق ہو یا مقید ہو۔ اور اس لیے کہ امام اعظم وسٹی النے مطلق ہو یا مقید ہو۔ اور اس لیے کہ امام اعظم وسٹی بیاں معلق بالشرط منجز کی طرح ہے اور نذر منجز میں نذر مانے والے پر اس کو پورا کرنا لازم ہے لہٰذا نذر معلق میں بھی اس کا ایفاء

## ر ان البداية جلدال عن المال المالية ا

لازم ہوگا۔ اور صرف کفارہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔

لین امام اعظم ویشید نے اپنے اس تول سے رجوع کرلیا تھا اور بعد میں بیفرمانے گئے تھے کہ اگر کسی نے مقید نذر مانی اور یوں کہا ان فعلت کذا فعلی حجة المنح تو اس میں نذر پوری کرنا ضروری نہیں ہوگا اور صرف کفارہ دینے سے وہ خض بری الذمہ ہوجائے گا، صاحب بنایہ نے ککھا ہے کہ ولید بن ابان کی خبریہ ہے کہ امام اعظم ویشید کا یہ رجوع ان کی وفات سے سات روز پہلے کا ہے و به یفتی اسماعیل الزاهدی رَحم المنائید و شمس الائمة السر حسی رَحم المنائید لکثرة المبلوی به فی هذا الزمان۔ یہی امام محمد ویشید کا بھی تول ہے۔ اور اگر اس نے متعین کی ہوئی نذر پوری کرلی تو بھی بری الذمہ ہوجائے گا۔ اور پھر کفارہ کی ضرورت نہیں رہ گی۔ (بنایہ: ۲۸۲۸)

وهذا إذا كان النع فرماتے ہيں كه يه كم اس صورت ميں ہے جب اليى چيز پرنذر معلق ہوكه نذر مانے والا اس شرط كے وقوع پرراضى نه ہو مثلاً اس نے يه كہا ہو إن شوبت المحمو فعلتى صوم سنة اگر ميں شراب پوں تو مجھ پر ايك سال كا روزه ہے، تو ظاہر ہے كه اس ميں يمين كے معنى ہيں، كيوں كه اس كا مقصد معلق اور شرط پورى كرنانہيں ہے، لبذا يد فظاً نذر ہے اور معنا يمين ہاں كا اختيار ہوگا۔

اليے اسے ايفائے نذراور تكفير دونوں ميں سے ايك كا اختيار ہوگا۔

کیکن اگر نذرکوالیی شرط پر معلق کیا ہوجس کا وجود آور و توع اے پندہوجیے یہ کہا ہواگر اللہ نے میرے مریض کوشفا دیدیا تو مجھ پر ج ہے یا صوم سنت ہے یا میرے اپنے مال کا صدقہ مجھ پر واجب ہے تو بیصرف نذر ہوگی ، میں نہیں ہوگا ۔ کیوں کہ اس میں میں کا معنی لیمن کا معدوم ہے ۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت استلہ میں نذر مانے والے کے قول کے نذر اور میرین دونوں ہوئے اور صرف نذر ہونے کے متعلق اس کے ارادے کے حوالے سے جوہم نے بات کہی ہے وہی مجھے ہے اور دودو چار کی طرح واضح ہے۔

قال ومن حلف النح مسلم بیہ کہ اگر کمی محض نے کوئی قتم کھائی اور قتم سے مصلاً إن شاء اللہ کہدویا تو خلاف قتم کرنے سے وہ فخص حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے حضرت نی کریم علیہ العملا ة والسلام نے ارشاد فرمایا: ''من حلف علی یمین وقال إن شاء الله فقد بَرَّ فی یمینه" اور بر فی یمینه کا مطلب بیہ ہے کہ قتم منعقد نہیں ہوگی اس لیے وہ فخص بھی بھی حانث نہیں ہوگا، اس کی تائید حضرت ابو بریرہ ڈاٹھ کی اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جو تر ذری اور نسائی میں موجود ہے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من حلف علیٰ یمین فقال إن شاء الله لم یحنث (بنایه: ٢/ ٤) الیمن حث سے نیج کے لیے متصلاً ان شاء الله کہنا ضروری ہے اور یمین سے فارغ ہونے یعنی کچھ دیر رکنے کے بعد ان شاء الله کہنا فروری ہے اور یمین سے اس لیے بعد سے فارغ ہونے کے بعد ان شاء الله کہنا ورحقیقت یمین سے رجوع کرنا ہے اور یمین میں رجوع ثابت نہیں ہے اس لیے بعد الیمین إن شاء الله کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فقط و الله اعلم و علمه اتم.



## ر أن البداية جلد المان ا

# بَابُ الْیَبِیْنِ فِی اللَّخُولِ وَالسَّحُنی اللَّخُولِ وَالسَّحُنی اللَّخُولِ وَالسَّحُنی اللَّخُولِ وَالسَّحُنی اللَّحُولِ وَالسَّحُنی اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قتم یا تو کسی کام کے کرنے پر منعقد ہوتی ہے یا نہ کرنے پر ،الہٰ ذاہاب الیمین کے تحت جب ان الفاظ کو بیان کیا گیا ہے جن سے کمین منعقد ہوتی ہے ،اسی لیے صاحب ہدایہ رطقتی یا کمین منعقد ہوتی ہے ،اسی لیے صاحب ہدایہ رطقتی علی التر تیب آئندہ کی ابواب میں انسانی زندگی میں پیش آنے والے افعال واحوال میں یمین کے احکام ومسائل بیان کریں گے اور چول کہ گھر میں واخل ہونا اور رہنا انسان کی دیگر حوائج وضروریات سے مقدم ہے ، اسی لیے اس باب کو دیگر ابواب پر مقدم کیا گیا ہے۔ (بنایہ: ۲/ ۲۷، وہکذانی العنایہ)

دخول کے معنی میں ظاہر سے جدا ہوکر باطن میں گھسنا، جانا۔

سكنى كمعنى بي السكون في مكان على سبيل الاستقرار والدوام يعنى متقل طور پر بميشه كے ليكس جگه قيام پذير بونا۔

وَمَنْ حَلَفَ لَايَدُخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ الْكُعْبَةَ أَوِ الْمَسْجِدَ أَوِ الْبَيْعَةَ أَوِ الْكَنِيْسَةَ لَمْ يَحْنَفُ، لِأَنَّ الْبَيْتَ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْتُوْتَةِ وَهَذِهِ الْبِقَاعُ مَا بُنِيَتُ لَهَا، وَكَذَا إِذَا دَخَلَ دَهُلِيْزًا أَوْ ظِلَّةَ بَابِ الدَّارِ لِمَا ذَكُوْنَ، وَالظِّلَّةُ مَاتَكُوْنُ لِلْبَيْتُوْتَةِ وَهَلِيْزًا أَوْ ظِلَّةَ بَابِ الدَّارِ لِمَا ذَكُوْنَ، وَالظِّلَّةُ مَاتَكُوْنُ عَلَى السِّكَةِ، وَقِيْلَ إِذَا كَانَ الدِّهُلِيْزُ بِحَيْثُ لَوْ أَغْلِقَ الْبَابُ يَنْقَى دَاخِلًا وَهُوَ مُسَقَّفٌ يَحْنَثُ، لِأَنَّهُ يُبَاتُ فِيهِ عَلَى السِّكَةِ، وَقِيْلَ هِذَا عَانَ الدِّهُلِيْزُ بِحَيْثُ لَوْ أَغْلِقَ الْبَابُ يَنْقَى دَاخِلًا وَهُوَ مُسَقَّفٌ يَحْنَثُ، وَقِيْلَ هَذَا عَانَ الشَّعْدِي وَالطَّيْفِي ، وَقِيلُ هَذَا عَانَ الشَّعْوِي وَالطَّيْفِي ، وَقِيلُ هَذَا كَانَتُ صِفَافُهُمْ، وَقِيْلَ الْجُوَابُ مَجْرِيٌّ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

ترجیلہ: جس شخص نے قتم کھائی کہ وہ بیت میں داخل نہیں ہوگا اس کے بعد وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوایا مبحد میں یا نصرانیوں کے گرجامیں یا یہودیوں کے کلیسا میں داخل ہوا تو حانث نہیں ہوگا، کیول کہ بیت وہ گھر ہے جورات گذار نے کے لیے بنایا جاتا ہے اور یہ جگہیں رات گزار نے کے لیے بنایا جاتا ہوا تو بھی حانث نہیں ہوگا) جگہیں رات گزار نے کے لیے نہیں بنائی جاتیں، ایسے ہی اگر دہلیزیا ورواز ہ گھر کے سائبان میں داخل ہوا (تو بھی حانث نہیں ہوگا) اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور ظلۃ اس جھج کو کہتے ہیں جو گلی پر ہوتا ہے۔ اور ایک قول میہ ہو کہ اگر دہلیز اس طرح بی ہوئی ہو کہ اگر دروازہ بند کرلیا جائے تو وہ گھر کے اندر داخل رہے اور اس پر چھت پڑی ہوتو (دہلیز میں داخل ہونے والاشخص) حانث

ر من الهداية جلد المحالية المح

ہوجائے گا، کیوں کہ عاد تا اس میں رات گزاری جاتی ہے۔ اور اگر حالف چبوترہ میں داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ وہ بھی بھی رات گذارنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو بیصفہ سرمائی اورصفہ گرمائی کی طرح ہوگیا۔ کہا گیا کہ بیتھم اس وقت ہے جب اس صفے کی چہار دیواری ہواور اہل کوفہ کے صفے اس طرح کے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ بیتھم اپنے اطلاق پر جاری ہے اور یہی صبحے ہے۔

## اللغاث:

"بيت" من داخل نه مونے كي شم كها كربيت الله وغيره من داخل مونا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے تم کھائی کہ وہ'' بیت' میں داخل نہیں ہوگا اس کے بعد وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوا یا کسی مسجد میں داخل ہوا یا کسی مسجد میں داخل ہوا تو حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے '' بیت' میں داخل نہ ہونے کی قتم کھائی ہے اور بیت اللہ شریف اور مساجد وغیرہ رات گزارنے کے لیے نہیں بیت اس کھر اور تعیر کو کہتے ہیں جورات گزارنے کے لیے بنایا جائے اور بیت اللہ شریف اور مساجد وغیرہ رات گزارنے کے لیے نہیں بنائی جا کیں ، اس لیے ان مقامات میں داخل ہونے سے حالف حانث نہیں ہوگا۔

اس طرح اگر وہ مخص گھر کی دہلیز میں داخل ہوایا گھر کے دروازے کے سائبان یعنی چھیج میں داخل ہوا تو وہ بھی حانث نہیں ہوگا کیوں کہ یہ چیزیں بھی رات گزارنے کے لیے نہیں بنائی جاتیں، لما ذکر نا سے صاحب کتاب نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔اور ظلہ کی تغییر یہ کی ہے کہ اس سے وہ چھیجہ مراد ہے جوعو ما گلیوں میں لگایا جاتا ہے۔

وقیل النع فرماتے ہیں کہ اگر دہلیز اس طرز پر بنائی گئی ہو کہ اگر دروازہ بند کرلیا جائے اور وہ مقف ہوتو دہلیز اندر ہوجائے تو اس صورت میں دہلیز میں داخل ہونے والا تخص گھر کے اندر داخل شار ہوگا اور حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اس طرح کی دہلیز میں عام طور پر رات گزاری حاتی ہے۔

واں دخل صفة المنح اس كا عاصل يہ ہے كه اگر حالف صفے اور چبوتر ہے ميں تو حانث ہوجائے گا، كيوں كه صفہ بھى بعض وفعه
رات گرارنے كے ليے بنايا جاتا ہے جيسے سرديوں اور گرميوں ميں الگ الگ چبوتر ہے بنائے جاتے ہيں اور اس ميں رات بھى گرارى
جاتى ہے، بعض لوگوں نے كہا كه صفه ميں واخل ہونے ہے اس وقت حال حانث ہوگا جب صفه كى چہار ديوارى ہو، كيوں كه كوفه ميں اس
طرح كے چبوتر كى كا رواج تھا، كيكن صحح قول يہ ہے كه اگر صفه مقف ہواور اس كى تين ہى ديواريں ہوں تو بھى اس ميں واخل ہونے
ہے بھى حالف حانث ہوجائے گا، كيوں كه اس طرح كاصفہ بھى بيت كے معنى ميں ہے۔

وَمَنْ حَلَفَ لَايَدْخُلُ دَارًا فَدَخَلَ دَارًا خَرِبَةً لَمْ يَخْنَفُ، وَلَوْ حَلَفَ لَايَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا بَعْدَ مَا انْهَدَمَتْ وَصَارَتْ صِحْرَاءَ حَنِكَ، لِأَنَّ الدَّارَ اِسْمٌ لِلْعَرْصَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، يُقَالُ دَارٌ عَامِرَةٌ وَدَارٌ

## ر خن البداية جلد ال ي المال المالية جلد المالية عبد المالية ال

غَامِرَةٌ وَقَدُ شَهِدَتُ أَشُعُو الْعَرَبِ بِذَلِكَ فَالْبِنَاءُ وَصُفٌ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ الْوَصُفَ فِي الْحَاصِرِ لَغُوْ، وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبُرٌ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدُخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَحَرَبَتُ ثُمَّ بُنِيَتُ أُخُرَى فَدَخَلَهَا يَحْنَتُ لِمَا ذَكُرْنَا أَنَّ الْإِسْمَ بَاقِيْ بَعْدَ الْإِنْهِدَامِ، وَإِنْ جُعِلَتُ مَسْجِدًا أَوْ حَمَامًا أَوْ بُسْتَانًا أَوْ بَيْتًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَتُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ دَارًا لِاغْتِرَاضِ السّمِ الْإِنْهِدَامِ، وَإِنْ جُعِلَتُ مَسْجِدًا أَوْ حَمَامًا أَوْ بُسْتَانًا أَوْ بَيْتًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَتُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ دَارًا لِاغْتِرَاضِ السّمِ الْبَيْتِ، وَإِنْ جُلِقَ وَلَا إِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ انْهِدَامِ الْحَمَامِ وَأَشْبَاهِم، لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ دُ السُمُ الدَّارِ بِهِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدُخُلُ هَذَا الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ بَعْدَ مَا انْهَدَمَ وَصَارَ صِحْرَاءَ لَمْ يَحْنَتُ لِزَوَالِ السّمِ الْبَيْتِ، لِأَنَّهُ لَا يُبَاتُ فِيْهِ حَتَى لَوْ بَقِيَتِ الْبَيْتِ، وَكَذَا إِذَا بُنِي بَيْتًا اخَرَ فَدَخَلَهُ لَمْ الْبَيْتِ، وَكَذَا إِذَا بُنِي بَيْتًا اخَرَ فَدَخَلَهُ لَمْ السَّقُفُ يَحْنَتُ إِلَا يُقْفُ وَصُفْ فِيْهِ وَكَذَا إِذَا بُنِي بَيْتًا اخَرَ فَدَخَلَهُ لَمُ يَعْدَ الْإِنْهِدَامِ .

توجیعہ: جس نے قتم کھائی کہ وہ دار میں نہیں داخل ہوگا پھر وہ کھنڈر میں داخل ہوا تو جانث نہیں ہوگا۔اورا گریقتم کھائی کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا پھر اس کھر کے منہدم ہوکر میدان ہوجائے کے بعد اس میں داخل ہوا تو جانث ہوجائے گا، کیوں کہ عرب اور عجم سب کے یہاں داراس محن کا نام ہے کہا جاتا ہے دار عامرہ بنا ہوا گھر اور دار غامرہ کھنڈر اور ویران گھر اور عرب کے اشعار اس پر شاہد ہیں تو دار کے لیے تغییر وصف ہے،لیکن حاضر میں وصف لغو ہے اور غائب میں معتبر ہے۔

اوراگرفتم کھائی کہاس دار میں داخل نہیں ہوگا پھروہ گھر کھنڈر ہوگیا اس کے بعد دوبارہ بنایا گیا اور پھر حالف اس میں داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ انہدام کے بعد بھی دار کا نام باتی ہے۔ اوراگر (دار کے ویران ہونے کے بعد ) اس جگہ مجد بنائی گئی یا حمام یا باغ یا کمرہ بنا دیا گیا پھر حالف اس میں داخل ہوا تو حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس پر دوسرانام لگ جانے کی وجہ سے وہ دار نہیں رہ گیا۔ ایسے ہی اگر حمام وغیرہ منہدم ہونے کے بعد اس میں داخل ہوا (تو بھی حانث نہیں ہوگا) کیوں کہ انہدام کے بعد بیت کا نام نہیں باتی رہا۔

#### اللغاث:

﴿دار ﴾ گر۔ ﴿خربة ﴾ كاندر ﴿انهدمت ﴾ أوث يهوث كيا۔ ﴿عرصة ﴾ ميدان، خالى زيمن وعامرة ﴾ تعمير شده۔ ﴿غامرة ﴾ تعمير شده۔ ﴿غامرة ﴾ تعمير كيا كيا۔ ﴿حمام ﴾ عناط؛ ديوار۔ ﴿بستان ﴾ باغ۔ ﴿حيطان ﴾ واحد حائط؛ ديوار۔ ﴿سقف ﴾ حجيت ۔

## فدكوره بالاصورت ميس كهندرات ميس داخل مونا:

اس عبارت میں کئی مسائل بیان کئے گئے ہیں جوعلی التر تیب ان شاءاللہ آپ کے سامنے بیان کئے جا کیں گے: (۱) اگر کسی فخص نے قتم کھائی کہوہ'' دار'' میں داخل نہیں ہوگا اس کے بعد حالف کسی ویران اور کھنڈر'' دار'' میں داخل ہوا تو حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ کھنڈرات پر دار کا اطلاق نہیں ہوتا۔ (۲) اگر کسی نے یہ ہم کھائی کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا پھروہ' دار' منہدم ہوکرصحراء اور میدان ہوگیا اس کے بعد حالف اس صحراء میں داخل ہوا تو جانٹ ہوجائے گا، اس لیے کہ اہل عرب وعجم دونوں کے یہاں صحراء پر دار کا اطلاق ہوتا ہے، اسی کوعر بی میں عَرْضَهُ کہتے ہیں جس کے معنی ہیں کل موضع و اسع لاہناء فیہ یعنی ہروہ کشادہ زمین جس میں عمارت نہ ہو چنا نچے اہل عرب دار عامرة عمارت بنی ہوئی جگہ کے لیے بولتے ہیں اور دار غامرة ویران اور کھنڈر جگہ کے لیے بولتے ہیں یعنی صحراء اور عرصة پر بھی دار کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور دار کے لیے بناء اور تغییر اطلاق ہوتا ہے اور عرب کے اشعار میں ہیں اس کی وضاحت ہے کہ عرصة اور صحراء پر دار کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور دار کے لیے بناء اور تغییر ہونا وصف جا ضرا در اشارہ کئے ہوئے دار میں معتر نہیں ہو گا اور دوسرے مسئلے میں چوں کہ دالموں مونے بناء کا اعتبار ہوگا اور کھنڈر اور مسئلے میں چوں کہ دالف نے ہدہ المداد کہ کر دار کوموجود اور وران گور بنادیا ہوئا ہونے سے دام بنادیا ہو اس میں داخل ہونے سے دہ حالف جا میں داخل ہونے دار کے عرصہ اور صحراء میں داخل ہونے سے حاضر بنادیا ہوا ہوئی مانٹ ہوجا ہے اس صورت میں وصف بناء کا اعتبار نہیں ہوگا اور اشارہ کئے ہوئے دار کے عرصہ اور صحراء میں داخل ہونے سے دہ خوان ہونے سے دہ خوان مانٹ ہوجائے گا۔

(۳) کسی نے قتم کھائی کہ اس دار میں داخل نہیں ہوگا پھر وہ دار ویران ہوگیا اور ای جگہ دوسرا دار بنایا گیا اور حالف اس نوتھیر شدہ دار میں داخل ہوا تو حائث ہوجائے گا، کیوں کہ مشار الیہ دار کے منہدم ہونے کے باوجود اس کے عرصة اور صحراء پر لفظ دار کا نام اور اطلاق باتی ہے وراطلاق باتی ہے دار حاضرۃ میں دصف کی تبدیلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
اور اطلاق باتی ہے اور صرف وصف میں تبدیلی ہوئی ہے، کیکن آپ کو معلوم ہے کہ دار حاضرۃ میں دصف کی تبدیلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
(۳) اگر دار کے ویران ہونے کے بعد وہاں دار کے بجائے مسجد بنادی گئی یا عسل خانہ یا باغ یا کمرہ بنا دیا گیا اس کے بعد خالف این نوائھیر شدہ ممارت میں داخل ہوا آتو جائٹ نہیں ہوگا، کیوں کہ اب اس دار کا نام اور کام سب بدل دیا گیا ہے اور نام کی تبدیلی تبدیلی حاضر و نام میں داخل ہونے کا نام ونشان مث جاتا ہے اس لیے اب حالف کسی بھی اعتبار سے داخل وار نہیں ہوئی سے دائوں ہوئی ہوئے کا سوال بی نہیں ہوتا۔ یہی حال جام اور مسجد وغیرہ کے منہدم ہونے کے بعد اس میں داخل ہونے کا ہون کا سے دائٹ نہیں ہوگا، کیوں کہ اب وہ عرصۃ مبجد یا باغ یا بیت یا جمام کا ہوگا، دار کا نبین ہوگا۔

لفظ دار کا اطلاق ہوگا۔

(۵) کی نے قتم کھائی کہ وہ اس بیت میں داخل نہیں ہوگا پھر وہ بیت منہدم ہوکر صحراء ہوگیا پھر حالف اس صحراء میں داخل ہوا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اب اس پر بیت کا اطلاق نہیں ہوگا اور انہدام کلی کے بعد اس میں رات بھی نہیں گزاری جاتی ، لیکن اگر صرف بیت کی حصت گری ہوا ور اس کی دیواریں باقی ہوں پھر حالف اس میں داخل ہوا تو وہ حانث ہوجائے گا، کیوں کہ چھت بیت میں وصف بیت کی حصت کی وجہ سے بیت کامل شار ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حاضر مین وصف کا اعتبار نہیں ہوتا، لہذا سقوط وصف کا بھی اعتبار نہیں ہوگا اور بدون سقف کے بھی بیت میں بیتو تت ممکن ہوگی۔

(۲) ایک مخض نے لاید حل هذا البیت کی تم کھائی پھروہ بیت گر پڑ گیا اور اس کی جگد دوسرا بیت تعمیر کیا گیا اور حالف اس میں داخل ہوا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کدانہ دام کے بعدوہ بیت بیت محلوف علیہ نہیں رہ گیا اور دوسرا بیت نئے سبب اور نئ صفت پر تعمیر ہوا ہے، لہٰذاوہ بیت اول کا غیر ہوگا اور محلوف علیہ میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے حالف حانث نہیں ہوگا۔

## ر ان البداية جلد ال المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المبيان المسلم المبيان المسلم المبيان المسلم المبيان المسلم المبيان المسلم المبيان المبي

قَالَ وَمَنُ حَلَفَ لَا يَدْحُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَا حَنِثَ، لِآنَّ السَّطْعَ مِنَ الدَّارِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَا يَضْفُ الْمَالُحِدِ، وَقِيْلَ فِي عُرْفِنَا لَا يَحْنَثُ، قَالَ وَإِذَا دَخَلَ دِهْلِيْزَهَا يَحْنَثُ لَا يَفُسُدُ اعْتِكَافُهُ بِالْحُرُوجِ إِلَى سَفْحِ الْمَسْجِدِ، وَقِيْلَ فِي عُرْفِنَا لَا يَحْنَثُ، قَالَ وَإِذَا دَخَلَ دِهْلِيْزَهَا يَحْنَثُ ويعجيب أَنْ يَكُونَ عَلَى الْفَصِيلِ الَّذِي تَقَدَّمَ، وَإِنْ وَقَفَ فِي طَاقِ الْبَابِ بِحَيْثُ إِذَا أَغْلِقَ الْبَابُ كَانَ خَارِجًا لَمُ يَحْنَثُ، لِأَنَّ الْبَابَ لِإِحْرَازِ الدَّارِ وَمَافِيْهَا فَلَمْ يَكُنِ الْخَارِجُ مِنَ الدَّارِ، قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُ فِي عَلَى الْمُعْوِدِ حَتَّى يَخُرُجَ ثُمَّ يَدُخُلُ السِيْحُسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثُ، لِأَنَّ الدَّوَامَ لَهُ حُكُمُ وَهُو فِيْهَا لَمْ يَحْنَثُ بِالْقُعُودِ حَتَّى يَخُرُجَ ثُمَّ يَدُخُلَ السِيْحُسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثُ، لِأَنَّ الدَّوَامَ لَهُ حُكُمُ الْمُعْتِدَاءِ، وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ أَنَّ الدَّحُولَ لَادَوَامَ لَهُ، لِأَنَّهُ الْفُصَالُ مِنَ الْخَارِجِ إِلَى الدَّاخِلِ.

تروج ملی: جس نے تم کھائی کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا پھراس کی جہت پر کھڑا ہوا تو جائے گا، اس لیے کہ جہت بھی گھر
میں داخل ہے۔ کیا دیکھتے نہیں مجد کی جہت پر جانے ہے معتلف کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا اور کہا گیا ہے کہ ہمارے عرف میں جائ
نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر حالف گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تو جائٹ ہوجائے گا، کیکن بیضروری ہے کہ دہلیز ای تفصیل کے مطابق ہو
جو گذر چکی ہے، اور اگر حالف دروازے کی کی محراب میں کھڑا ہو با ہیں طور کہاگر دروازہ بند کرلیا جائے تو وہ باہر رہو و جائے نہیں ہوگا۔
کیوں کہ دروازہ گھر اور اس میں جو پچھ ہواس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے لہذا جو حصد دروازے ہے باہر ہوگا وہ دار میں سے نہیں ہوگا۔

گیوں کہ دروازہ گھر اور اس میں جو پچھ ہواس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے لہذا جو حصد دروازے ہے باہر ہوگا وہ دار میں سے نہیں ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ جس نے قتم کھائی اس دار میں داخل نہیں ہوگا حالانکہ دہ اس دار میں ہے تو وہاں گھر نے سے جائٹ نہیں ہوگا حی کہ داوہاں دہتے ہوئے ) جائٹ ہوجائے گا) اور قیاس کا نقاضہ بیہ ہے کہ (وہااں دہتے ہوئے ) جائٹ ہوجائے گا) اور قیاس کا نقاضہ بیہ ہے کہ (وہااں رہتے ہوئے ) جائٹ ہوجائے گا کہ دوام کو ابتداء کا تھم حاصل ہے۔ استحسان کی دلیل ہیہ ہے کہ دخول کو دوام حاصل نہیں ہے، کیوں کہ باہر سے اندر کی طرف جائے کا مام دخول ہے۔

نام دخول ہے۔

### اللغاث:

﴿وقف ﴾ كفر ابوا۔ ﴿سطح ﴾ حيت كى او پرى منزل۔ ﴿دهليز ﴾ دُيورْهى۔ ﴿قعود ﴾ بيشنا۔ ﴿انفصال ﴾ جدائی۔ ﴿احراز ﴾ حفاظت كرنا۔

## فركوره بالاصورت مين حهت يرج عنا:

اس عبارت میں کل جارمئے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے قتم کھائی کہ اس دار میں داخل نہیں ہوگا پھر اس دارکی حصت پر کھڑا ہوگیا تو حائث ہوجائے گا، کیوں کہ حجت بھی دار میں داخل اور شامل ہے بہی وجہ ہے کہ اگر کوئی معتلف مبحد کی حجمت پر چلا جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا اس سے بھی معلوم ہوا کہ سلح دار دار میں داخل ہے کیوں کہ اگر حجمت ، دار سے خارج اور باہر ہوتی تو معتلف کا اعتکاف فاسد ہوجا تا۔ فقیہہ ابواللیث فر ماتے ہیں کہ اگر حالف مجمی ہوتو دار کی حجمت پر چڑھنے سے وہ حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ مجم کے عرف میں سطح کو دار میں شامل اور شار نہیں کیا جاتا۔ جامع قاضی خان میں بھی بہی تھم فرکور ہے، لیکن صاحب بنا بیفر ماتے ہیں کہ والصحیح جو اب الکتاب إنه يحنث نہيں کیا جاتا۔ جامع قاضی خان میں بھی بہی تھم فرکور ہے، لیکن صاحب بنا بیفر ماتے ہیں کہ والصحیح جو اب الکتاب إنه يحنث

(۲) لا ید خل هذه الداد کی قتم کھانے والا محض اگر گھر کی دہلیز میں داخل ہوا اور دہلیز اس طرح بنی ہو کہ دروازہ بند کرنے ہے وہ اندر ہوجائے تو حالف حانث ہوجائے گا، کیول کہ اس صورت میں وہ دار میں داخل شار ہوگا۔

(۳) اگریہ حالف دروازہ دار کی محراب میں داخل ہوا اورمحراب اس پیزیشن میں ہو کہ دروازہ بند کرنے سے وہ باہر رہ جاتی ہوتو حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ گھراوراس کے سامان کی حفاظت کے لیے ہی درواز ہ بنایا جاتا ہے، لہذا جو حصہ دروازے سے باہر ہوگا وہ دار ہے بھی باہر ہوگا اور اس جھے میں داخل ہونے والا مخف حانث نہیں ہوگا۔

(۷) ایک شخص نے قتم کھائی کہ اس دار میں داخل نہیں ہوگا حالا نکہ وہ اس (محلوف علیہا) دار میں موجود ہوتو قتم کھانے کے بعد اس میں تضہرنے سے استحساناً و مخص حانث نہیں ہوگا، ہاں جب وہاں سے نکل کردوبارہ اس دار میں داخل ہوگا تو حانث ہوگا، کین قیاساً قتم کے بعد تشہر نے سے وہ مخص حانث ہوجائے گا، کیوں کہ دوام کو ابتداء کا درجہ حاصل ہے، اس لیے کہ دوام کے لیے ابتداء لازم ہے، لبذا موجودر بنا ازسرنو داخل ہونے کے در ہے میں ہوگا اور حالف حانث ہوجائے گا۔استحسان کی دلیل یہ ہے کہ دخول کو دوام حاصل نہیں ہے،اس کیے کہ باہر سے اندر جانے کو دخول کہتے ہیں اور یہ دخول چند سیکنڈ میں مخقق ہوجا تا ہے،الہٰذا دوام کو دخول نہیں مانیں گے اور دوام ہے حالف حانث نہیں ہوگا۔

وَلَوْ حَلَفَ لَايَلْبَسُ هَٰذَا الثَّوْبَ وَهُوَ لَا بِسُهُ فَنَزَعَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنَكُ، وَكَذَا إِذَا حَلَفَ لَا يَرْكُبُ هَٰذِهِ الدَّابَّةَ وَهُوَ رَاكِبُهَا فَنَزَلَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يَخْنَتْ، أَوْ حَلَفَ لَايَسْكُنُ هٰذِهِ الدَّارَ وَهُوَ سَاكِنُهَا فَأَخَذَ فِي النَّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِه، وَقَالَ زُفَرُ رَمَا لِلْكَالِيْهِ يَحْنَثُ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَإِنْ قَلَّ، وَلَنَا أَنَّ الْيَمِيْنَ تُعْقَدُ لِلْبَرِّ فَيَتَنَّى مِنْهُ زَمَانُ تَحَقُّقِه، فَإِنْ لَبِثَ عَلَى حَالِهِ سَاعَةً حَنَثَ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفَاعِيْلَ لَهَا دَوَاهٌ بِحُدُوْثِ أَمْثَالِهَا، أَلايَرَاى أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا مُدَّةٌ، يُقَالُ رَكِبُتُ يَوْمًا وَلَبِسْتُ يَوْمًا، بِخِلَافِ الدُّخُوْلِ، لِأَنَّهُ لَايُقَالُ دَخَلْتُ يَوْمًا بِمَعْنَى الْمُدَّةِ وَالتَّوْقِيْتِ، وَلَوْ نَوَى الْإِبْتِدَاءَ الْخَالِصَ يُصَدَّقُ، لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ.

ترجمل: اگر کسی نے تسم کھائی کہ یہ کپڑ انہیں سنے گا حالانکہ وہ اس کپڑے کو پہنے ہوئے ہو، کیکن فور اُسے اتار دیا تو حانث نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگرفتم کھائی کداس سواری پرسوار نہیں ہوگا حالانکہ وہ اس پرسوار ہوکر پھر فور اُنز جائے تو حانث نہیں ہوگا، یا پیشم کھائی کہ اس گھر میں نہیں رہے گا حالا تکہ وہ اسی میں رہتا ہوتو پھراسی وفت گھر کا سامان منتقل کرنے میں لگ گیا ( تو حانث نہیں ہوگا ) امام زفر رایشجائے فرماتے ہیں کہ بیجانث ہوجائے گا اس لیے کہ شرط یائی گئی اگر چہ معمولی ہے۔ ہماری دلیل بیرے کہ تتم پوری کی جانے کے لیے ہی کھائی جاتی ہے لہذاقتم پوری ہونے کا زمانہ متثلیٰ ہوگا پھراگر وہ قتم تھوڑ بردبرا پی حالت پر برقر ارر ہا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہان افاعیل کودوام حاصل ہوتا ہے،اس لیے کدان جیسے افعال پیدا ہوتے رہتے ہیں۔کیا دکھتانہیں کدان کاموں کے لیے وقت متعین کی جاتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے میں دن بھرسوارر ہا اور دن بھر پہنے رہا۔ برخلاف دخول کے، کیوں کہ بیٹیس کہا جاتا د حلت یو ما (میں دن ر خمن البدایہ جلد کی سی کھی کہ اسٹی کی سی کی کھی کی ہوتو اس کی تقدیق کر لی جائے گی، کیوں کہ یہ کھر داخل رہا کا وقت اور مدت کے معنی میں۔اورا گرحالف نے از سرنو ابتداء کی نیت کی ہوتو اس کی تقیدیق کر لی جائے گی، کیوں کہ یہ اس کے کلام کا احتمال رکھتا ہے۔

#### اللّغات:

﴿ لایلبس ﴾ نہیں پہنے گا۔ ﴿ ثوب ﴾ کیڑا۔ ﴿ نزع ﴾ أتارویا۔ ﴿ لایو کب ﴾ نہیں سوار ہوگا۔ ﴿ دابّة ﴾ سواری، جانور۔ ﴿ نزل ﴾ أثر گیا۔ ﴿ لایسکن ﴾ نہیں رہائش رکے گا۔ ﴿ من ساعته ﴾ أس وقت۔ ﴿ يمين ﴾ قتم۔ ﴿ برّ ﴾ قتم پورا كرنا۔ ﴿ نوقیت ﴾ مقرركرنا، وقت طے كرنا۔

# حال متمركوترك كرف كالتم كمانا:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کوٹ پتلون پہنے ہوئے ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تہم کھا کر کہتا ہے کہ بخدا میں یہ پڑا نہیں پہنوں گا اور قتم کھاتے ہی اسے اتار پھینکتا ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا، اسی طرح اگر کوئی شخص موٹر سائل پر سوار ہے اور اسی حالت میں قتم کھا کر اور موٹر سائکل کی طرف اشارہ کر کے کہتا بخدا میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا اور فور آ اتر جاتا ہے تو بھی حانث نہیں ہوگا۔ یا کوئی شخص ایک گھر میں قیام پذیر ہے اور قتم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور پھر فور آ علی التر تیب سامان منتقل کرنے میں مشغول ہوگیا تو یہ بھی حانث نہیں ہوگا۔ امام زفر پر ایش کی فرماتے ہیں کہ ان تمام صور توں میں حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ حدث کی شرط (یعنی محلوث علیہ کو پہنز، اس پر سوار ہونا اور اس میں رہنا علی التر تیب) پائی گئی اگر چہ تھوڑی ہی دیر کے لیے پائی گئی کہدنت کی شرط حدث میں قلیل اور کثیر سب برابر ہے اس لیے تھوڑی پہنز، سوار ہونے اور گھر میں رہنے سے بھی حالف حانث ہوجائے گا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ قتم ای لیے کھائی جاتی ہے تا کہ اسے پوری کیا جاسکے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ نہ پہننے اور نہ در ہے گاتم کرنا اور نہ ہے، اس لیے اس فعل منع کو انجام دینے کے لیے حالف کے پاس کم از کم اتنا وقت رہنا چاہئے کہ اس وقت میں اس کا یہ کام کرنا اور نہ کرنا واضح ہوجائے اور وقوع شرط اور وجود شرط کا وقت تحقق کیمین کے لیے ناکافی ہاں لیے یہ وقت تحقق کیمین سے مستیٰ ہوگا اور اس وقت میں حالف کے فعل کو خلاف تم نہیں شار کیا جائے گا، اسی لیے ہمارے یہاں ان صورتوں میں موجودہ وقت کے اعتبار سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ ہاں آگرتم کھانے کے بعد حالف تھوڑی دیرا پی حالت پر قائم رہا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ ہس، رکوب اور سکون حانث نہیں ہوگا۔ ہاں آگرتم کھانے کے بعد حالف تھوڑی دیرا پی حالت پر قائم رہا تو حانث قرار دیا جائے گا۔ اور ان افعال کے لیے میں سے ہر ہر فعل کو دوام میں ہے، لہذا اس دوام کو ابتداء کا درجہ دے کر حالف کو حانث قرار دیا جائے گا۔ اور ان افعال کے لیے حصول دوام کی دلیل ہے ہمارے بیا اور دن بھر پہنے رہنا مراد لیا جاتا ہے۔ ان کے برخلاف فعل دخول کو دوام نہیں حاصل ہے، کیوں کہ دخلت ہو ما ہول کر دن بھر راضل ہوتے رہنا مراد لیا جاتا۔

ولو نوی النع فرماتے ہیں کہ اگر حالف نے تتم کے بعد تھوڑی دیررک کراپنی بیزیت ظاہر کی کہ میرا مقصد بیتھا کہ میں بیکٹرا اتار کراسے دوبارہ از سرنونہیں پہنوں گایا اس سواری سے اترنے کے بعد دوبارہ اس پر سوارنہیں ہوں گاتو اس کی نیت کی تصدیق کی

# ر آن البدایہ جلد کی سے احکام کابیان کے جائے گئی ہوگا ، کیوں کہ اس کے کلام میں اس نیت کا احمال ہے، جائے گی اوروہ مختص تم کے بعد علی حالہ تھوڑی در تھرنے کے باوجود حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس کے کلام میں اس نیت کا احمال ہے، لہذا ہے احمال معتبر ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسُكُنُ هَذِهِ الدَّارَ فَحَرَجَ بِنَفْسِه، وَمَتَاعُهُ وَأَهْلُهُ فِيهَا وَلَمْ يُرِدِ الرُّجُوْعَ إِلَيْهَا حَنَى، لِآنَهُ مَا يَعَدُّ سَاكِنًا بِبَقَاءِ أَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ فِيهَا عُرُفًا فَإِنَّ السَّوْفِي عَامَّةُ نَهَارِهِ فِي السَّوْقِ، وَيَقُولُ أَسْكُنُ سَكَّةَ كَذَا، وَالْمَكُنُ بِمَنْ لِلهِ الدَّارِ، وَلَوْكَانَ الْيُمِينُ عَلَى الْمِصْرِ لَايَتَوَقَّفُ الْبِرُّ عَلَى نَقْلِ الْمَتَاعِ وَالْأَهْلِ فِيمَا وَاللَّهُ لِهِ يَعَدُّ سَاكِنًا فِي النَّذِي النَّقَلَ عَنْهُ عُرْفًا، بِخِلَافِ الْاَوْلِ، وَالْقَرْيَةُ بِمَنْ لِلهِ الْمَعْرِ فِي الْمَسْعِيْعِ مِنَ الْمَحَوَّابِ، فَمَ قَالَ أَبُوحَنِيفَةَ وَعَلَيْمَا عَنْهُ عُرْفًا، بِخِلَافِ الْاَوْلِ، وَالْقَرْيَةُ بِمَنْ لِلهِ الْمَعْوِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْمُ الْمَعْوِي عَنْ أَبُوحَنِيقَةَ وَعَلَيْمُ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ كُو بَيْنَ وَلَا أَبُوحُونِي عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ كُورَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ كُورَ اللّهُ عَنْ اللّهُ كُورَ اللّهُ عَنْ اللّهُ كُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ كُنِي النّهُ فِي النّاسِ وَيَنْيَعِي أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى مَنْولِ احَرَ بِلاَ تَاخِيرُ حَتَى يَرُو اللّهُ لَيْ السَّكُنِي قَلْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قتم کھائی کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گا پھر وہ خودتو نکل لیا، کین اس کا سامان اوراس کے اہل وعیال اس گھر میں دوبارہ جانے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اس گھر میں حالف کے اہل وعیال اس گھر میں دوبارہ جانے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اس گھر میں حالف کے اہل وعیال اور سامان کی موجود گی سے عرفاً وہ شخص ساکن شار ہوگا چنانچہ ایک بازاری شخص اکثر دن بازار میں رہتا ہے اور کہتا ہے میں بیں۔

اوراگرشہر پرقتم کھائی (کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا) تو امام ابو پوسف راٹھیا ہے مردی رُوایت کے مطابق سامان اوراہل وعیال منتقل کرنے پرقتم کا پورا ہونا موقوف نہیں ہوگا، کیوں کہ انسان جس شہر سے منتقل ہوجاتا ہے عرفا اس شہر کا باشندہ نہیں کہلاتا، برخلاف پہلے مسئلے کے۔ اور تیجے جواب میں قریہ شہر کے درج میں ہے۔ پھر امام ابوضیفہ راٹھیا فرماتے ہیں کہ (قتم پوری ہونے کے لیے) پورے سامان کو نتقل کرنا ضروری ہے تی کہ اکرا کہ منتخ بھی باقی رہے گی تو حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ پورے سامان کی وجہ سے رہائش ثابت ہوئی تھی، لہذا جب تک ایک سامان بھی باقی رہے گا اس وقت تک رہائش باقی رہے گی۔ امام ابو پوسف راٹھیا فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ قرماتے ہیں کہ انتظام اور قیام ہو سکے، اس لیے کہ اس کے علاوہ سامان سکنی میں داخل نہیں اتی مقدار میں نقل کرنا معتبر ہوگا جس سے امور خانہ داری کا انتظام اور قیام ہو سکے، اس لیے کہ اس کے علاوہ سامان سکنی میں داخل نہیں

ر حن الهداية جلدال ي المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الما المسلم المسلم الما المسلم الما المسلم ا

ے۔حضرات مشائع نے فرمایا کہ بی تول احسن ہے اور لوگوں کے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔اور حالف کو چاہئے کہ وہ بلا تاخیر دوسرے مکان میں منتقل ہوا تو مشائع نے فرمایا کہ قتم پوری نہیں ہوگی، مکان میں منتقل ہوا تو مشائع نے فرمایا کہ قتم پوری نہیں ہوگی، زیادات میں اس کی دلیل ہیہ کہ جو محض اپنے اہل وعیال کو لے کر اپنے شہرے نکلا تو جب تک وہ دوسراوطن نہیں بنالیتا اس وقت تک نماز کے حق میں اس کا وطنِ اول باتی رہے گا ایسے ہی ہے ہی ہوگا۔

#### اللغات:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی محف نے بیت م کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا ،اس کے بعدوہ خض اس گھر سے نکل گیا اوراس نیت سے نکلا کہ دوبارہ بھی اس میں قدم نہیں رکھے گا ، لیکن اس کے اہل وعیال اوراس کے رہائش سامان اس کے جانے کے بعد بھی اس گھر کا میں ہوں تو وہ خض حانث ہوجائے گا ، کیوں کہ اہل وعیال اور ساز و سامان کے اس گھر میں باتی رہنے سے عرفا اس محض کو بھی اس گھر کا باشندہ قرار دیا جائے گا اور صرف اس کا نکلنا کما حقہ اور کلی طور پر نکلنا شار نہیں ہوگا فلذا یحنث ، اس کی مثال ایس ہے جسے ایک بازاری بشخص جودن بھر بازار میں رہتا ہے لیکن جب اس سے اس کی رہائش کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں فلاں محلے میں رہتا ہوں کہ میں اس کے اہل و متاع محلوف علیہا دار میں مقیم ہیں لہذا وہ بھی و ہیں کا مقیم شار کیا جائے گا اور حانث ہو جائے گا۔

والبيت والمحلة بمنزلة الدار الخ فرمات بي كماكروه لاأسكن هذه الدار ك بجائ لاأسكن هذا البيت كهايا لاأسكن هذه الدار جيما موكا ـ لاأسكن هذه الدار جيما موكا ـ

ولو کان الیمین المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ مصائی لا اسکن ھذا المصر تو صرف حالف کے اس شہر سے نکنے سے تم پوری ہوجائے گی اور قیم کا پوری ہونا اس کے اہل وعیال کے متقل ہونے پر موقوف نہیں ہوگا، یعنی اگر اس کے اہل و متاع اس شہر میں ہوں اور تنہا وہ خود نکلا ہوتو بھی حائث نہیں ہوگا۔ بیر وایت امام ابو یوسف رایشیل سے مروی ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ انسان جس شہر سے نکل جاتا ہے عرفا اس شہر کا باشندہ نہیں کہلاتا ہے اگر چہ اس کے اہل و متاع اسی شہر میں ہوں۔ لیکن اگر دار اور محلے یا بیت سے نکتا ہے اور اس کے اہل و متاع اس جگہ کا باشندہ کہلاتا ہے۔ بیت سے نکتا ہے اور اس کے اہل و متاع اس جگہ کا باشندہ کہلاتا ہے۔

والقرية بمنزلة المصر النح فرمات بي كرفيح قول عصطابق كا ون شهر كرفتم مين بالبذا جو حكم الماسكن هذا المصر كا بوق به والمركة القرية كا بحق موكار في الصحيح كهدران بعض مشائخ كرفول ساحر ازكيا كيا ب جوقوية كودار كرفتم من مانت بين (بنايه)

ثم قال أبو حنيفة وَمَنْ عَلَيْة النع امام اعظم والتّعلية فرمات بين كه حالف اى وقت ابنى تتم مين سيا موكا جب وه ابن كركا ايك

ایک سامان منتقل کردے اور کوئی بھی سامان نہ چھوڑے حتی کہ اگر ایک کیل بھی باتی بچے گی تو وہ مخص حانث ہوجائے گا، کیوں کہ محلوف علیہ دار میں پورے سامان ہے ہے سکنی ثابت ہوئی تھی، لہذا جب تک ایک سامان بھی باقی رہے گا اس وقت تک سکنی باقی رہے گی اور جب تک سکنی باقی رہے گی تو حالف حانث ہوجائے گا۔ اور جب سکنی باقی رہے گی تو حالف حانث ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف ولیٹی فرماتے ہیں کہ تم میں سیا ہونے کے لیے اکثر سامان کونتقل کرنا ضروری ہے اورا کثر کوکل کے قائم مقام مان لیا جائے گا، کیوں کہ فقہ کا ضابطہ ہے للا تکثور حکم الکل اور پھر پورے سامان کونقل کرنامتعذر اور دشوار بھی ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اکثر سامان نقل کرنے سے وہ مخص تم میں سیا ہوجائے گا اور حانث نہیں ہوگا۔

حضرت امام محمد والتین فرماتے ہیں کہ اتنی مقدار میں سامان منتقل کرنا ضروری ہے جس سے امور خانہ داری کانظم وانتظام ہوسکے اور حوائح منزلید پوری ہوسکین، کیول کہ سکونت اور رہائش کے لیے یہ مقدار کافی ووافی ہے اور اس کے علاوہ کوسکنی میں عمل دخل نہیں ہے حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر اور یہ تغییر اور یہ تعبیر اور ایک میں ہے اور اوگوں کے لیے باعث راحت بھی ہے۔

ویسبی المنے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح کی قتم کھائے اسے چاہئے کہ وہ قتم کے بعد بلا تا خیر کی دوسرے مقام میں منتقل ہوجائے تا کہ اپنی قسم ہیں سپچا ہوجائے اور حانث ہونے سے نی جائے ، کین اگر وہ شخص کی مبحد یا کو چے ہیں منتقل ہوجائے تا کہ اپنی قسم میں سپچا ہوجائے اور حانث میں سپچا ہوجائے اور حانث ہونے سے نی جائے ، لیکن اگر وہ شخص کسی مسجد یا کو چے ہیں منبقل ہوا تو قتم پوری نہیں ہوگی اور وہ حانث ہوجائے گا اس کی دلیل زیادات کے اس مسکلے سے ماخوذ ہے کہ جو شخص اپنے اہل وعیال کو لے کرایک شہر سے انکا تو جب تک وہ دوسری جگہ اپنا وطن اول باقی رہے گا اور اسے قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، اسی طرح دوسرا وطن بنانے سے پہلے پہلے پین کے تی میں بھی اس کا وطن اول برقر ارر ہے گا اور وہ حانث ہوجائے گا۔ و اللہ اعلم و علمہ اُتم .



# تاب الْيَمِيْنِ فِي الْخُرُوْجِ وَالْإِنْيَانِ وَالرُّكُوْبِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ الْمَا الْمُرُوْجِ وَالْإِنْيَانِ وَالرُّكُوْبِ وَغَيْرِهُ لِلْكَ الْمَا الْمُرْدِيِّ وَالْمُرْدُونِ وَغِيرِهُ لِيَانَ مِينَ مِي اللَّهِ مِينَ مَينَ مِينَ مِينَ مُؤْمِنَ مِينَ مَينَ مِينَ مَينَ مِينَ مَينَ مَينَ مِينَ مَينَ مَينَ مَينَ مَينَ مَينَ مَينَ مَينَ مِينَ مَينَ مَينَ مَينَ مَينَ مِينَ مَينَ مَي

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ إِنْسَانًا فَحَمَلَةً فَأَخْرَجَةً حَنَكَ، لِأَنَّ فِعُلَ الْمَأْمُوْرِ مُضَافً إِلَيْهِ لِعَدُمِ الْأَمْرِ، وَلَوْ حَمَلَةً بِرِضَاهُ لَا بِأَمْرِهِ لَا يَحْنُتُ فِي الصَّحِيْحِ، لِأَنَّ الْإِنْتِقَالَ بِالْأَمْرِ لَا بِمُجَرَّدِ الرِّضَاءِ. قَالَ وَلَوْ الْأَمْرِ، وَلَوْ حَمَلَةً بِرِضَاهُ لَا بِأَمْرِهِ لَا يَحْنُتُ فِي الصَّحِيْحِ، لِأَنَّ الْإِنْتِقَالَ بِالْآمُرِ لَا بِمُجَرَّدِ الرِّضَاءِ. قَالَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخُرُحُ مِنْ دَارِهِ إِلاَّ إِلَى جَنَازَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَتَى حَاجَةً أُخْرَى لَمْ يَحْنُثُ، لِأَنَّ الْوُجُودَ خُرُوجٌ مُمْ اللهِ عَنَادَةً وَهُو الشَّرْطُ، إِذِ الْحُرُوجُ هُو الْإِنْفِصَالُ مِنَ الدَّاحِلِ إِلَى الْخَارِحِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخُرُجُ إِلَى مَكَّةً فَخَرَجَ يُرِيدُهُمَا ثُمَّ رَجَعَ حَنَتَ مُسْتَفَنَى وَالْمُضِيَّ بَعُدَ ذَلِكَ لَيْسَ بِخُرُوجٍ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخُرُجُ إِلَى مَكَّةً فَخَرَجَ يُرِيدُهُمَا ثُمَّ رَجَعَ حَنَتَ مُسْتَفَنَى وَالْمُونِي بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ بِخُرُوجِ، وَلَوْ حَلَفَ لَايَخُورُهُ عُو الْإِنْفِصَالُ مِنَ الدَّاحِلِ إِلَى الْمُعَالِمِ وَلُو لَوْمُولِ اللهُ تَعَالَى فَأَيْمِ لِيَعْدُونَ فَقُولًا لَهُ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَاللهُ تَعَالَى فَأَيْمًا فِي الْمَارِعُ وَيْلَ كَالْخُرُوجِ وَهُو الْآصَحُ، لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الزَّولِ اللهُ تَعَالَى فَأَيْمَا فِي الزَّولِ اللهُ عَارَةً عَنِ الزَّولِ اللهُ عَبَارَةٌ عَنِ الزَّولِ اللهُ لَا يَتَعَالَى فَأَيْمُولَ اللهُ عَالَهُ فَاللَّهُ عَارَةً وَلَولًا لَلهُ عَلَالَ اللهُ عَارَةً وَاللَّهُ وَلَى الْمَالَةُ عَنَالَ اللهُ عَارَةً عَنِ النَّامُ عَارَةً وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَولُولُولُ اللهُ عَلَى الللهُ عَارَةً وَلَا هُو كَالْإِلْمَالَ وَلِيلًا كَاللّهُ اللهُ اللهُ عَارَةً عَالَى فَأَيْمُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ عَارَةً عَنِ الزَّوالِ .

تروج ملی: امام محمد والتیلانے فرمایا که اگر کسی محض نے قتم کھائی کہ مجد ہے نہیں نکلے گا پھراس نے دوسرے کو تھم دیا اور اس نے اسے اٹھا کر مسجد ہے بہر کردیا تو حالف حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ مامور کا فعل آمری طرف منسوب ہوتا ہے تو بیا ہوگیا جیسے وہ کسی سواری برسوار ہوا اور سواری مسجد سے نکل گئی اور اگر کسی نے زبر دئتی اسے نکال دیا تو وہ حانث نہیں ہوگا کیوں کہ تھم نہ ہونے کی وجہ سے فعل اس کی طرف منتقل نہیں ہوا۔ اور اگر کسی نے حالف کو اس کی مرضی سے اٹھایا لیکن حالف نے اٹھانے کا تھم نہیں دیا تھا تو بھی قول سے میں وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ فعل تھم سے منتقل ہوتا ہے مجض رضا مندری سے منتقل نہیں ہوتا۔

فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قتم کھا کی کہ جنازہ میں شرکت کرنے کے علاوہ ( کسی اور مقصد سے ) اپنے گھر سے نہیں نکلے گا پھر جنازہ میں شرکت کے لیے نکلا اس کے بعد دوسری ضرورت میں چلا گیا تو حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس چیز کے لیے نکلنا پایا گیا ہے جس کا اس نے استناء کیا تھا اور خروج مشتیٰ کے بعد اس کا کہیں جانا خروج (من الدار) نہیں ہے۔

اگر کسی نے قتم کھائی کہ مکہ کرمہ کے لیے نہیں نکلے گا پھر مکہ کرمہ جانے کے ارادے سے نکالیکن واپس ہو گیا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ مکہ کرمہ کے اراد سے نکل کر باہر آنے کانم ہے، اوراگر بیشم گا، کیوں کہ مکہ کرمہ نہیں جائے گا تو مکہ کرمہ میں داخل ہوئے بغیر حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اتیان پہنچنے کے معنی میں ہے، اللہ پاک کاارشا دگرامی ہے فاتیا فوعون فقو لا لہتم دونوں فرعون کے پاس پہنچ کراس سے کہو۔ اوراگر تیم کھائی کہ مکہ مکرمہ کی طرف نہیں جائے گا تو ایک قول یہ ہے کہ میاتیان کی طرح ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ بیٹروج کی طرح ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ بیٹروج کی طرح ہے اور یہی اصح ہے، کیوں کہ ذباب، زوال ( ہنے اور کلئے ) کے معنی میں ہے۔

#### اللّغاث:

محمله ) اس کوانھالیا۔ ﴿ اُخرجه ﴾ اس کونکال دیا۔ ﴿ صار ﴾ ہوگیا۔ ﴿ مجرّد ﴾ صرف ، محض و مضی ﴾ چلنا، علي رہنا۔ ﴿ الفصال ﴾ جدائی، عليحدگ ۔ ﴿ فاتيا ﴾ تم دونوں آؤ۔

# معديا كمروغيره سيمعى ندتكني كاتم كمانا:

عبارت میں خروج کی قتم ہے متعلق کی مسائل بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ مسجد سے نہیں نکلے گا پھراس نے کسی مخص کو تھم دیا کہ اسے مسجد سے نکال باہر کردے اور اس نے کردیا تو آمریعنی حالف جانث ہوجائے گا کہ آمریعنی حالف خود ہی فکل ہے یا حالف کسی حالری پر سوار ہوا اور سواری نے اسے نکال دیا تو ان صور توں میں وہ حانث ہوجا تا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بھی وہ حانث ہوجائے گا۔ لیکن اگر کسی نے زبردتی اسے نکال باہر کردیا تو حالف حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس نے مخرج کو نکا نے کا حکم نہیں وہ حانث ہوجائے گا۔ لیکن اگر کسی نے زبردتی اسے نکال باہر کردیا تو حالف حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس نے مخرج کو نکا نے کا حکم نہیں ویا تھا ، اس لیے مخرج کا فعل اس حالف کی طرف منتقل نہیں ہوا اور نکلنے میں حالف کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس طرح اگر کسی نے حالف کو زبردتی تو نہیں نکالا بلکہ اس کی خوثی اور مرضی سے نکالا ، لیکن حالف نے اسے حکم نہیں دیا تھا تو بھی تول صحح کے مطابق حالف مانٹ نہیں ہوگا ، کیوں کہ تحر خ کا فعل امر بالا خراج سے حالف کی طرف منتقل ہوگا نہ کہ رضامندی سے اور یہاں امر معدوم ہے حالف کی طرف نتقل ہوگا نہ کہ رضامندی سے اور یہاں امر معدوم ہے فلا سے حنٹ نہیں ہوگا ، کیوں کہ تحر کے کا فعل امر بالا خراج سے حالف کی طرف نتقل ہوگا نہ کہ رضامندی سے اور یہاں امر معدوم ہے فلا سے حنٹ نہیں ہوگا ، کیوں کہ تحر کے اسے حسل میں موالف کی طرف نتقل ہوگا نہ کہ رضامندی سے اور یہاں امر معدوم ہے فلا سے حنٹ نہیں الوجائف۔

(۲) ایک شخص نے تم کھالی کہ وہ جنازے میں شرکت کرنے کے علاوہ کی اور کام سے اپنے گھر سے نہیں نکلے گا پھروہ جنازے میں شرکت کرنے کے علاوہ کی اور کام سے اپنے گھر سے نکل اور وہیں سے کسی دوسرے کام کے لیے بھی چلا گیا تو حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ دو شخص اس کام کے لیے تکلا ہے جس کام (جنازے) کا اس نے استثناء کیا تھے اور اس کام کے بعد کسی دوسری ضرورت سے نکلنا خروج نہیں ہے، کیوں کہ خروج داخل سے خارج کی طرف نکلنے کا نام ہے اور وہ یہاں معدوم ہے۔

(٣) قتم کھائی کہ مکہ کے لیے نہیں نظے گا چرمکہ مکرمہ جانے کے ارادے سے گھر سے نگالیکن راستے سے واپس آگیا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلنا پایا گیا۔ اور یہی چیز شرطتھی۔ تو جب شرط یعنی خروج کا وجود پایا گیا تو مشروط یعنی حالف ہونا بھی یایا جائے گا۔

# ر **آن الهداية جلدال بير حسير سور سور سور المرابي المروس المرابي المرابي المروس المرابي المراب**

(س) اگرفتم کھائی کہ مکہ مرمنہیں آئے گا تو جب تک مکہ مرمہ میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ إنیان پہنچنے کے معنیٰ میں ہے جسیا کہ آیت قرآنیہ میں بھی اتیان سے پنچنا ہی مراد ہے، اس لیے مکہ مکرمہ میں واخل ہونے سے پہلے وہ خض حانث نہیں ہوگا۔

(۵) اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف نہیں جائے گا تو ایک قول میہ ہے کہ اس کا تھم اتیان جیسا ہے یعنی جب تک مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک حانث نہیں ہوگا ، یہ قول نفر بن بحیٰ کی طرف منسوب ہے۔ دوسرا قول جومحمہ بن سلمہ کا ہے یہ ہے کہ ذھاب کا تھم خروج کی طرح ہے اور مکہ مکرمہ کی طرف نکلنے سے وہ خض حانث ہوجائے گا ، اس لیے کہ ذھاب اپنی جگہ سے کملے اور معتد ہے۔ اور منتد ہے۔ اور معتد ہے۔ اور معت

قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِينَ الْبَصُرَةَ فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَى مَاتَ حَنَى فِي الْجِرِ جُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ، لِأَنَّ الْبِرَّ قَبْلَ ذَلِكَ مَرْجُوْ، وَلَوْ حَلَفَ لَيَأْتِينَةُ غَدًا إِنِ اسْتَطَاعَ فَهٰذَا عَلَى اسْتِطَاعَةِ الصِّحَّةِ دُوْنَ الْقُدُرَةِ، وَفَسَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَقَالَ إِذَا لَمْ يَمُرَضُ وَلَمْ يَمْنَعُهُ السَّلُطَانُ وَلَمْ يَجِئ أَمْرٌ لَا يَقُدِرُ عَلَى إِنْيَانِهِ فَلَمْ يَأْتِ حَنَى ، وَإِنْ عَلَى السَّيطَاعَةِ الْقَضَاءِ دُيِّنَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَهَذَا لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْاسْتِطَاعَةِ فِيْمَا يُقَادِنُ الْفِعْلَ وَيُطْلَقُ السِّطَاعَة الْقَضَاءِ دُيِّنَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَهَذَا لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْاسْتِطَاعَةِ فِيْمَا يُقَادِنُ الْفِعْلَ وَيُطْلَقُ السِّطَاعَة الْقَضَاءِ دُيِّنَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَهذَا لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْاسْتِطَاعَةِ فِيْمَا يُقَادِنُ الْفِعْلَ وَيُطْلَقُ السِّطَاعَة الْقَضَاءِ وَصِحَةِ الْأَسْبَابِ فِي الْمُتَعَارَفِ فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، وَيَصِحُ نِيَّةُ الْأَوْلِ الْمُعَلِّي مَالَعُهُ اللَّاهِ السَلَامِةِ الْآلَةِ وَلَا لَا مَعْ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، وَيَصِحُ نِيَّةُ الْأَوْلِ وَيَالَى مَوْتَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، وَيَصِحُ فِيْهُ الْأَوْلِ اللهِ الْعَلَاقِ مَا السَّامِةِ الْمَالِعَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالَعُ لَا يَصِحْ ، إِلَّانَهُ خِلَافُ الظَّاهِمِ.

تروجہ کے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ بھرہ میں ضرورا آئے گا، لیکن وہ بھرہ نہیں آسکا یہاں تک کہ مرگیا تو وہ اپنی حیات کے آخری جزء میں حانث ہوگا، کیوں کہ اس سے پہلے تم پوری ہونا متوقع ہے۔ اورا گریوتم کھائی کہ اگر قادر ہوا تو کل فلاں کے پاس ضرورا آئے گا تو اس سے صحت کی استطاعت مراد ہوگی، نہ کہ استطاعت قدرت مراد ہوگی۔ جامع صغیر میں امام محمد برایشویٹ نے اس کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ بیار نہ ہوا اور بادشاہ نے اسے (جانے سے) منع نہ کیا اور کوئی ایبا محاملہ بھی در پیش نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ آنے پر قادر نہ ہوسکا اور (پھر بھی) وہ نہ آیا تو حانث ہوجائے گا۔ اور اگر حالف نے استطاعت قضاء مراد کی تو استطاعت کی حابین اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اور سیال وجہ سے کہ حقیقی استطاعت تو فعل سے مصل ہوتی ہے جب کہ لفظ استطاعت کا اطلاق عرف میں آلات کی سلامتی اور اسباب کی صحت پر ہوتا ہے، لہذا لفظ استطاعت اگر مطلق ہوتو اسے عرفی معنی کی طرف پھیرا جائے گا اور دیائة پہلے معنی کی نیت کرنا بھی صحیح ہے، کیوں کہ حالف نے اپنے کلام کی حقیقت مراد لی ہے پھر کہا گیا کہ قضاء بھی استطاعت مراد لی ہے پھر کہا گیا کہ وہ ان کہ بین خلاف نے استطاعت مراد لی ہے پھر کہا گیا کہ وہ ان خوا استطاعت مراد لیک میں دو ہم بیان کر چکے ہیں دو سرا قول سے سے کہ قضاء شیح نہیں ہے، اس لیے کہ بین خلاف فل ہرے۔

اللغاث:

# ر من البدايه جلدال على المالية المالية جلدال على المالية المال

﴿ دُمِّن ﴾ تصديق كى جائے گى۔ ﴿ يقارن ﴾ ملا ہوتا ہے۔ ﴿ نوى ﴾ نيت كى ہے۔

# مہیں جانے کا تم کھانا:

اس عبارت میں دومسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے تتم کھائی کہ بھرہ ضرور جائے گالیکن اپنی زندگی میں وہ بھر ہنییں جاسکااور مرگیا تو وہ اپنی زندگی کے آخری جزء اور آخری سانس میں حانث ہوگا، کیوں کہ موت سے پہلے پہلے اس کے بھرہ جانے اور تتم پوری کرنے کا امکان ہے لہذا زندگی کے آخری جزء سے پہلے وہ حانث نہیں ہوگا۔

(۲) اگرکی نے یہ مم کھائی کہ وہ کل زید کے پاس جائے گا بشرطیکہ اسے استطاعت ہوتو اس استطاعت سے صحت کی استطاعت مرادہوگی نہ کہ استطاعت اور صحت کی تفییر حضرت امام محمد را پھیلا سے یہ منقول ہے کہ حالف بیار نہ ہو، سرکاری طور پر (جانے سے) کوئی ممانعت نہ ہوکوئی نا گہائی حادثہ نہ پیش آیا ہوجس کی وجہ سے وہ نہ جاسکا ہواور پھر بھی وہ نہ گیا تو حائث ہوجائے گا۔ اور اگر حالف نے اس استطاعت سے استطاعت قدرت وقضاء مرادلیا تو دیائۃ اس کی تقید این کی جائے گی، کیوں کہ حقیق استطاعت فعل سے متصل ہوتی ہے اور بھی استطاعت قدرت کی تعریف ہے یعنی جب بندہ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیٹا ہے، تو اللہ تعالی اس فعل کو انجام دینے کے وقت ہے تعدرت پیدا کردیتے ہیں، لیکن جب لفظ استطاعت مطلق بولا جات ہوتو عرف میں اس سے آلات کی سلامتی اور اسباب کی صحت ہوگا اور اس سے مراد ہوتی ہے اور چوں کہ یہاں!ن استطاع میں استطاعت مطلق ہے اس لیے یہ اس کے عرف معنی کی طرف راجع ہوگا اور اس سے آلات کی سلامتی مراد ہوگی لیکن اگر حالف اس سے استطاعت قضاء وقد رت مراد لے تو دیاد تا یہ مراد بھی جو اس لیے کہ یہ حالف کے کہ اس کے حقیق معنی ہیں۔

ٹم قیل المنے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے ہیہ کہ استطاعت کے قضاء اور قدرت والے معنی مراد لینا قضاء بھی صحیح ہے ، کیوں کہ بیاس کے کلام کے حقیقی معنی ہیں ، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قضاء قضاء والے معنی کومراد لینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ معنی ظاہر یعنی معنی متعارف کے خلاف ہے اور خلاف خاہر مراد لینا صحیح نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا تَخُورُجُ امْرَأَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً فَخَرَجَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ مَرَّةً أُخْرَى بِغَيْرِإِذُنِهِ حَنَى، وَلَا بُدُنِ فِي كُلِّ خُرُوجٌ، لِأَنَّ الْمُسْتَفْنَى خُرُوجُ مَقُرُونٌ بِالْإِذْنِ، وَمَا وَرَاءَ هُ دَاخِلٌ فِي الْحَظِرِ الْعَامِ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِذْنِ فِي كُلِّ خُرُوجٌ، لِأَنَّ الْمُسْتَفْنَى خُرُوجُ مَقُرُونٌ بِالْإِذْنِ، وَمَا وَرَاءَ هُ دَاخِلٌ فِي الْحَظِرِ الْعَامِ، وَلَوْ أَنَ اذَنَ الْمُسْتَفْنَى بُورُوجُ مَقُرُونٌ بِالْإِذْنِ، وَمَا وَرَاءَ هُ دَاخِلٌ فِي الْحَظِرِ الْعَامِ، وَلَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ اذَنَ لَكِ فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَخَرَجَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ بَعُدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَحْنَفُ، لِأَنَّ هَذِهِ كَلِمَةً جَايَةٍ فَيَنتهِي لَكُ فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَخَرَجَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ بَعُدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَحْنَفُ، لِأَنَّ هَذِهِ كَلِمَةً جَايَةٍ فَيَنتهِي الْكُونُ وَاحِدَةً فَخَرَجَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ بَعُدَهَا بِغَيْرٍ إِذْنِهِ لَمْ يَحْنَفُ، لِأَنَّ هَذِهِ كَلِمَةً جَايَةٍ فَيَنتهِي الْكِنَاقُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَخَرَجَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ بَعُدَهَا بِغَيْرٍ إِذْنِهِ لَمْ يَحْنَفُ، لِأَنَّ هَذِهِ كَمَا إِذَا قَالَ حَتَّى اذَنَ لَكِ، وَلَوْ أَرَادَتِ الْمَوْأَةُ الْخُرُوجَ فَقَالَ إِنْ ضَرَبْتَهُ فَعَبْدِي حُرِّ فَتَرَكَهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ فَعَلْ إِنْ ضَرَبْتَهُ فَعَبْدِي حُرُّ فَتَرَكَة ثُمَّ صَرَبَة

# ر من البداية جلد ك ي المالي المالية بلدك كالمالية بلدك كالمالية بلدك كالمالية بلدك كالمالية بلدك كالمالية بالمالية بالمالية بلدك كالمالية بالمالية بالمالية

وَهٰذِهٖ تُسَمَّى يَمِيْنَ فَوْرٍ، وَتَفَرَّدَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَمِ الْكَانِيةِ بِإِظْهَارِهِ، وَوَجُهُهُ أَنَّ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ الرَّدُّ عَنْ تِلْكَ الضَّرْبَةِ وَالْخَرْجَةِ عُرْفًا، وَمَبَنَى الْأَيْمَانِ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلَّ اِجْلِسُ فَتَغَدَّى عِنْدِى فَقَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِي حُرُّ وَالْخَرْجَةِ عُرْفًا، وَمَبَنَى الْأَيْمَانِ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلَّ اِجْلِسُ فَتَغَدَّى عِنْدِى فَقَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِي حُرُّ فَالَ إِنْ تَعَدِّى عَنْدِى فَقَالَ إِنْ تَعَدَّيْتُ الْمُوالِ فَيَنْطَرِفُ عَلَى السَّوَالِ فَيَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَتَغَدُّى لَمْ يَحْنُفُ، لِأَنَّ كَلَامَهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ فَيَنْطَبِقُ عَلَى السَّوَالِ فَيَنْصَرِفُ إِلَى الْغَدَاءِ الْمَدْعُو إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ الْيُومَ، لِأَنَّهُ زَادَهُ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيُنْصَرِفُ إِلَى الْغَدَاءِ الْمَدْعُو إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ الْيُومَ، لِأَنَّهُ زَادَهُ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيَنْصَرِفُ إِلَى الْغَدَاءِ الْمَدْعُو إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ تَغَدَّيْتُ الْيُومَ، لِأَنَّهُ زَادَهُ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيَنْصَرِفُ لَا أَلَا عَلَى الْفَالُ إِنْ تَعَدَّيْتُ الْيُومَ، لِلْانَةُ زَادَهُ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ

توجیع : فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے قتم کھائی کہ اس کی ہوی اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی پھر اس نے ایک مرتبہ اپنی ہوی کو اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی پھر اس نے ایک مرتبہ اپنی ہوی کو اجازت دی چنا نچہ وہ نکل گئ پھر دوسری مرتبہ اس کی اجازت کے بغیر نکلی تو حالف حانث ہوجائے گا۔ اور ہر خروج میں اجازت ضروری ہے کیوں کہ وہ خروج مشتیٰ ہے جو اجازت سے مصل ہے اور جو خروج مشتیٰ کے علاوہ ہے وہ عام ممانعت میں داخل ہوگا۔ اور اگر حالف نے ایک مرتبہ اجازت کی نیت کی تو دیائۃ اس کی تصدیق کی جائے گی ، نہ کہ قضاءً ۔ اس لیے کہ یہ اس کے کلام کا احتمالی معنی ہے تا ہم یہ فل ہر کے خلاف ہے۔

اوراگر حالف نے إلا أن أذن لك كہا ہواور پھراك مرتبہ اسے اجازت دے دى اور بيوى باہرنكل كئ اس كے بعد حالف كى اجازت كے بغير وہ نكلى تو حالف خات نہيں ہوگا، كيول كہ يہ (إلا أن اذن لك) كلمه عايت ہے لہذا اس پريمين نتهى ہوجائے گى جيسے اگراس نے حتى اذن لك كہا ہو۔

اوراگر بیوی نے باہر جانے کا ارادہ کیا اس پرشو ہرنے کہا اگر تو بالکل نکلی تو تجھے طلاق ہے پھر وہ بیٹھ گئی اس کے بعد باہر نکلی تو تحقیے طلاق ہے پھر وہ بیٹھ گئی اس کے بعد باہر نکلی تو حالف حانث نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے اپنے غلام کو مار نے کا ارادہ کیا پھر اس سے دوسرے آ دمی نے کہا اگر تو نے اپنے غلام کو مارا تو میرا غلام آزاد ہے اور پہلے شخص نے مارنا چھوڑ دیا اس کے بعد ( پچھ دیر) بعد مارا ( تو غلام آزاد نہیں ہوگا ) اوراس قسم کو یمین فور کہا جاتا ہے اور صرف امام اعظم میں شیلانے اس بمین کا استنباط کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکلم کی مراد یہ ہے کہ ضرب کا ارادہ کئے ہوئے شخص کوعرفا اس ماراور خروج سے روک دے اور عرف ہی پرقسموں کا مدار ہے۔

اگرکسی سے کسی نے کہا بیٹھواور میرے ساتھ دو پہر کا کھانا کھالوتو مدعوفحض نے کہا اگر میں تمہارے ساتھ دو پہر کا کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے پھروہ وہاں سے نکل کراپنے گھر گیا اور کھانا کھایا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کا کلام جواب کے طور پر نکلا ہے، لہٰذاوہ سوال پر فٹ ہوگا اور اس کھانے کی طرف راجع ہوگا جس کی اسے دعوت دی گئی ہے برخلاف اس صورت کے جب اس نے إن تعدیث الیوم کہا ہو، کیوں کہ اس نے جواب پراضافہ کردیا لہٰذاوہ نئے سرے سے تسم کھانے والا ہوگا۔

#### اللغات:

همرّة ﴾ ایک بار۔ ﴿حظر ﴾ ممانعت۔ ﴿نوی ﴾ نیت کی ہو۔ ﴿یصدّق ﴾ تصدیق کی جائے گی۔ ﴿محتمل ﴾ ایک احتمال ایک احتمال احتمال مطلب۔ ﴿اذن ﴾ میں اجازت دے دوں۔ ﴿غایة ﴾ انتہاء۔ ﴿تغدّی ﴾ کھانا کھاؤ۔

# ر أن البدايه جلدا على المال المالية ا

اس عبارت میں تین مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگر کسی خص نے قتم کھائی کہ اس کی اجازت کے بغیراس کی بیوی با ہر نہیں نکلے گی (اورا گرنکل گئی تو اسے طلاق ہے) پھراس نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ نکلنے کی اجازت دی اور وہ نکلی کیکن دو بارہ اس کی اجازت کے بغیر نکل گئی تو حالف حانث ہوجائے گا اور اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ حالف کے قول لا تنجر جا امر آتی الا بیا ذنبی کے بیاذنبی میں جو ب ہے وہ الصاق کے لیے ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی جب جب نکلے گی میری اجازت اس میں شامل ہوگی اور صورت مسئلے میں چوں کہ اس کی بیوی بدون اجازت نکلی ہے اس لیے اس پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور اگر حالف نے یہ نیت کی کہ میرا مقصد صرف ایک مرتبہ اجازت لینا تھا تو دیانۂ اس کی تقد بیت کی جائے گئی کیوں کہ حالف کا کلام اس معنی کا احتمال رکھتا ہے لیکن قاضی اس سلسلے میں کوئی رائے زنی نہیں کرے گا ، کیوں کہ یہ عنی طلاق جیں اور حرف باء کے مقتصیٰ بعنی الصاق سے ہم آئیگ نہیں ہیں۔

ولو قال إلاّ النع فرماتے ہیں کہ اگر حالف نے اپنی ہیوی سے کہاو اللہ إن خوجتِ فأنتِ طالق إلاّ أن اذن لكِ (بخد الگ تو نكلی تو تجھے طلاق ہے الا يہ کہ میں تجھے اجازت دوں) پھر شوہر نے اسے ایک مرتبہ اجازت دی ادروہ نكلی اس کے بعد دوبارہ اس کی اجازت کے بغیر نكلی تو حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس كا قول إلاّ أن اذن لك كلمه عایت ہے لہذا ایک مرتبہ اجازت دینے سے شم پوری ہو چی ہے، اس لیے دوبارہ بدون اجازت نكلنے میں شم كاكوئی اثر ادر عمل دخل نہیں ہوگا اور نہ تو حالف حانث ہوگا اور نہ ہی اس کی یوی مطلقہ ہوگی۔ جیسے اگر حالف نے إلا أن کے بجائے حتی اذن لك كہا ہوتو اس صورت میں بھی ایک مرتبہ اجازت دینے سے شم پوری ہوجائے گی، کیوں کہ حتی بھی غایت کے لیے مستعمل ہے۔

(۲) یوی باہر جانے کی تیاری میں تھی کہ شوہر نے کہد دیا اگر تو نکی تو تجھے طلاق ہے یہ س کر بیوی بیٹھ گئی ،اس کے پچھ دیر بعد نکلی تو شوہر حانث نہیں ہوگا اور طلاق واقع نہیں ہوگا۔ایسے بی نعمان نے اپ غلام کو بیٹینا چاہا اس پرسلمان نے اس سے کہا اگر تم نے اپ غلام کو مارا تو میراغلام آزاد ہے بیس کر نعمان نے مار نے کا اراد ہ ترک کر دیا اور پھر پچھ دفت گزرنے کے بعداس کی پٹائی کی تو سلمان ، کا غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ ان دونوں مسلوں میں جو تم ہے وہ کمیں فور ہے یعنی اگرای وقت بیوی نکلی تو مطلقہ ہوتی یا ای وقت نعمان اپنی قسم میں حانث ہوجا تا ،لیکن چوں کہ عورت نے اور نعمان نے میمین کے پچھ در بعد اپنا اپنا کام انجام دیا ہے ،اس لیے بمین ان امور سے متعلق نہیں ہوگی اور وہ دونوں حانث نہیں ہوں گے۔

صاحب ہدایہ والتی المام سے پہلے لوگوں کوشم کی صرف دوسمیں معلوم تیں (۱) مطلقہ یا موبدۃ (۲) مقیدہ بوقت اورامام اعظم والتی یک اور سے معرض وجود میں لانے کے سلسلے میں منفر داور وحید ہیں اور حضرت الامام سے پہلے لوگوں کوشم کی صرف دوسمیں معلوم تیں (۱) مطلقہ یا موبدۃ (۲) مقیدہ بوقت اورامام اعظم والتی یک نیت مفر مائی جولفظا موبدہ ہے اور معنا موقتہ ہے (عنایہ بنایہ: ۱۹۸۳) اور اس یمین کو ظاہر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عرفا طلاق والے مسئلے میں شوہر کی نیت ہے ہان حوجت ھذہ المحرجة فانت طالق لین اگر تو فوراً نکلتی ہے تو مطلقہ ہے ای طرح ضرب والے مسئلے میں ضارب سے بات کرنے والے کی نیت ہے ہان ضوبت عبد کے ھذہ المصر بنہ لین اگر تم نے ابھی اپنے غلام کو مارا والے مسئلے میں ضارب سے بات کرنے والے کی نیت ہے ہان ضوبت عبد کے ھذہ المصر بنہ لین اگر تم نے ابھی اپنے غلام کو مارا فعیدی حو اور چوں کہ ایمان کو مدارع ف اور رواج پرزیادہ ہاں لیے یمین فور میں بھی امام اعظم والتی نے عرف کوسا سے رکھ کر

(۳) تیسرا مسکدیہ ہے کہ نعمان نے سلیم سے کہا تشریف رکھے اور میرے ساتھ دوپہر کا کھانا تناول فرمایے اس پر بھائی سلیم نے کہا'' واللہ اگر میں دوپہر کا کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے' اور یہ کہہ کرسلیم نعمان کے پاس سے اٹھا اور اپنے گھر جاکراس نے دوپہر کا کھانا کھالیا تو وہ اپنی تئم میں حانث نہیں ہوگا اور غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ سلیم کی بات نعمان کی دعوت اور اس کی بات کے جواب میں صادر ہوئی ہے لہٰذا ہواس کے مطابق تصور کی جائے گی اور نعمان کی دعوت تک ہی تم موقوف رہے گی یعنی اگر سلیم نعمان کے ساتھ کھاتا تو حانث ہوتا اور چوں کہ سلیم نے اپنے گھر کھانا کھایا ہے لہٰذا وہ حانث نہیں ہوگا، ہاں اگر سلیم جواب میں کوئی اضافہ کردے اور یوں کہ بان تعدیت الیوم اگر میں آج کھانا کھاؤں النے تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اس وقت اس کی بات داعی کے تول کے جواب میں نہیں ہوگی، بلکہ از سرنوفتم ثار ہوگی اور الیوم کی وجہ سے اس کی گرفت ہوگی، اس لیے کہ اس نے دن میں کھانا کھایا ہے۔

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَرْكُ وَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِ وَابَّةَ عَبْهِ مَاذُونِ لَهُ مَدُيُونٍ أَوْ غَيْرَ مَدْيُونِ لَمْ يَخْنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَخْنُ عَبْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغُرَقٌ لَا يَخْنَتُ وَإِنْ نَوَاى، لِآنَةُ لِامِلُكَ لِلْمَوْلَى فِيْهِ عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ اللَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغُرَقٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَحْنَتُ مَالَمْ يَنُوهٍ ، لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلْمَوْلَى، لِكِنَّهُ يُضَافُ إِلَى الْعَبْدِ عُرُفًا وَكَذَا شَرْعًا قَالَ الْكَيْنُ فَيُولُمُ ( (مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَهُو لِلْبَانِعِ )) الْحَدِيْثُ فَتَخْتَلُ الْإِضَافَةُ إِلَى الْمَوْلَى فَكُنُ عَلَيْهِ فَي الْوَجُوهِ كُلِّهَا يَحْنَتُ إِذَا نَوَاهُ لِاخْتِلَافِ الْإِضَافَةِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ وَاللَّهُ مُنَا لَهُ لَكُ مِنْ لَا يَعْفِى الْوَجُوهِ كُلِّهَا يَحْنَتُ إِذَا نَوَاهُ لِاخْتِلَافِ الْإِضَافَةِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ وَالْ لَمُ يَنُو لِاغْتِبَارِ حَقِيْقَةِ الْمِلْكِ، إِذِ الدّيْنُ لَا يَمْنَعُ وُقُوعً فَلِلسّتِدِ عِنْدَهُمَا.

تروج کا اگریسی نے قتم کھائی کہ وہ فلال کی سواری پر سوار نہیں ہوگا چروہ فلال کے ایسے غلام کی سواری پر سوار ہوا جو ماذون فی التجارۃ ہوخواہ وہ غلام مدیون ہویا نہ ہوتو امام اعظم والتھائے کے یہاں حالف حانث نہیں ہوگا اگر چہال غلام پر دین محیط ہوتو غلام حانث نہیں ہوگا اگر چہال نے فلال کے غلام کی سواری پر سوار نہ ہونے کی بھی نیت کی ہو، کیوں کہ امام اعظم والتھیلئے کے یہاں عبد مدیون کے مال میں مولی کی ملکیت نہیں ہوتی ۔ اور اگر دین محیط نہ ہو یا غلام پر دین ہی نہ ہوتو حالف حانث نہیں ہوگا جب تک اس کی نیت نہیں مال میں مولی کی ملکیت نہیں ہوتی ۔ اور اگر دین محیط نہ ہو یا غلام پر دین ہی نہ ہوتو حالف حانث نہیں ہوگا جب تک اس کی نیت نہیں کر کا ایک کی ملکیت نہیں ہوگا ہوں کہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے نیز شرعا بھی (وہ داب غلام کی طرف منسوب ہوتا ہے نیز شرعا بھی (وہ داب غلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت نی اکرم شکا ہوتی ارشاد فر مایا جس نے کوئی غلام فروخت کیا اور غلام کے پاس پچھ مال ہوتو وہ مال بائع کا ہوگا۔ لہٰذا مولی کی طرف نبست کرنے میں خلل واقع ہوگا اس لیے نیت ضروری ہوگا۔

امام ابو یوسف ولینی فرماتے ہیں کہ (اگر حالف نے دابہ غلام کی نیت کی ہو) تو تمام صورتوں میں حانث ہوجائےگا، کیوں کہ مولی کی طرف اضافت کرنے میں خلل ہے۔ امام محمد ولیٹیل فرماتے ہیں کہ حقیقتِ ملک کا اعتبار کرتے ہوئے حالف حانث ہوجائے گا اگرچہ اس نے نیت نہ کی ہو، کیوں کہ حضرات صاحبین میں ہوائے میاں قرض غلام کے مولی کی ملکیت ہونے سے مانع نہیں ہے۔ اگر چہ اس نے نیت نہ کی ہو، کیوں کہ حضرات صاحبین میں اللہ میں اللہ میں مولی کی ملکیت ہونے سے مانع نہیں ہے۔

﴿ لاير كب ﴾ نبيس سوار ہوگا۔ ﴿ دابة ﴾ جانور ، سوارى۔ ﴿ عبد مأذون ﴾ وہ غلام جس كوتجارت كى اجازت مولى نے دى ہو۔ ﴿ مستغرق ﴾ گھيرنے والا، ڈبونے والا۔ ﴿ نواه ﴾ اس كى نيت كر لے۔ ﴿ سيّد ﴾ آقا، مالك، مولى ۔

#### تخريج

رواه ابوداؤد باب ٤٢ رقم الحديث ٣٤٣٣ و ابن ماجه رقم الحديث ٢٢١١.

# سمى خاص آ دى كى سوارى برسوار ند مونے كى فتم كمانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے قتم کھائی کہ وہ سیم کی سواری پر سوار نہیں ہوگا پھر وہ سیم کے ایسے غلام کی سواری پر سورا ہوا جو ماذون فی التجارت ہے، لین حالف نے اس غلام کی سواری پر سوار ہونے کی نیت نہیں کی تھی تو امام اعظم والٹی لئے یہاں حالف حانث نہیں ہوگا خواہ وہ عبد ماذون مدیون ہویا نہ ہو لیکن اگر اس پر دین محیط ہوتو پھر حالف اس کی سواری پر سوار ہونے سے تا قیامت حانث نہیں ہوگا اگر چہ اس نے فلاں کے ساتھ ساتھ اس کے اس غلام کی سواری پر سوار نہ ہونے کی نیت کی ہو، کیوں کہ امام اعظم والٹی ٹیل کے بہاں عبد مدیون کے مال میں مولی کی ملکیت نہیں ہوتی اور ظ اہر ہے کہ جب اس دابہ غلام میں مولی کی ملکیت معدوم ہے تو یہ سواری حالف کا قتم کے تحت داخل نہیں ہوگی اور اس پر سوار ہونے سے حالف حانث نہیں ہوگا۔

وإن كان المدین المح فرماتے ہیں كه اگر غلام پردین متغرق و محیط ند ہویا سرے سے اس پردین ہی نہ ہوتو اگر حالف نے اس غلام كی سوارى پر سوار نہ ہونے كی نیت ندكی ہوتو حائث نہیں ہوگا اور اگر نیت كی تھی تو حائث ہوجائے گا ، كیوں كہ غلام پردین نہ ہونے كی صورت میں اس كے مال میں مولی كو ملكیت حاصل ہے ، لیكن چوں كہ عرف اور شرع دونوں اعتبار سے مولی كے غلام كی ملكیت غلام ہی كی طرف منسوب كی جاتى ہے چنا نچے كہا جاتا ہے دابة عبد فلان (فلاں كے غلام كی سوارى) اور حدیث پاك میں ہے اگر كسى نے غلام فروخت كيا اور غلام كے پاس كچھ مال ہے تو وہ مال بائع كا ہے اب الى صورت حال میں مولی كی طرف دابہ غلام كی اضافت كرنے میں خلل ہوگا اور بی خلل نیت سے دور ہوگا اى ليے حالف كے حائث ہونے كے ليے اس صورت میں ہم نے اس كی نیت كرنے وہ شروط قرار دیدیا ہے۔

وقال أبويوسف النع فرماتے ہیں کہ امام ابو يوسف والتي يهاں حالف كے حانث ہونے كے ليے اس كا دابہ عبد پرسوارند ہونے كى نيت كرنا شرط ہے۔ اگر حالف نے بينيت كى ہے تو تمام صورتوں ميں وہ حالف ہوجائے گا خواہ غلام پردين ہويا نہوخواہ دين متغرق ہو ياغير متغرق ہو۔ بہر صورت وہ حانث ہوجائے گا۔ لاختلال الإضافة إذا نواہ كى علت اور اس كا تم ہے۔

و قال محمد ولیشین النے حضرت امام محمد ولیشین فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں حالف حانث ہوجائے گا اگر چہاں نے نیت نہ
کی ہو، کیوں کہ غلام اور دابۂ غلام دونوں میں حقیقی ملکیت مولی ہی کو حاصل ہے اور اس حوالے سے حالف کی شم ولبۂ عبد فلاں کو بھی
شامل ہے اور غلام کے مدیون ہونے اور نہ ہونے سے حث پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیوں کہ غلام کا مدیون ہونا حضرات صاحبین موالی اس میں مولی کی ملکیت کے وقوع اور ثبوت سے مانع نہیں ہے۔

ر ہائش اور سکنی کے بعد انسان کی سب سے پہلی ضرورت اکل وشرب ہے، اس لیے سکنیٰ اور اس کے متعلقات ولواز مات سے فارغ ہونے کے بعد صاحب مدایداکل وشرب کے متعلق قتم کھانے کے مسائل واحکام بیان کررہے ہیں۔

اُکل اور شرب میں فرق یہ ہے کہ اُکل ایسی چیز کو جوف معدہ تک پہنچانے کا نام ہے جس میں چبانے کی ضرورت پڑتی ہے اور شرب اس چیز کو پہنچانے کا نام ہے جس میں چبانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (بنایہ ۲۳/۱)

قَالَ وَمَنُ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخُلَةِ فَهُوَ عَلَى ثَمَرِهَا، لِأَنَّهُ أَضَافَ الْيَمِيْنَ إِلَى مَالاَيُوْكُلُ فَيَنْصَوفُ إِلَى مَايَخُرُجُ مِنْهُ وَهُوَ النَّمَرُ، لِأَنَّهُ سَبَّ لَهُ فَيَصْلَحُ مَجَازًا عَنْهُ، لَكِنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ بِصَنْعَةٍ جَدِيْدَةٍ حَتَى لَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَالْخِلِ وَالنَّهُ سِ الْمَطُبُونِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْبُسُو فَصَارَ رَطْبًا فَأَكُلَهُ لَمْ يَحْنَفُ، لَا يَحْدَفُ وَكَذَا إِذَا حَلَفَ لَا يَنْعُرُ وَالنَّهُ شِيرًاوًا لَمْ يَحْنَفُ، لِلْنَ فَصَارَ تَمُوا أَوْ صَارَ اللَّبَنُ شِيْرَاوًا لَمْ يَحْنَفُ، لِلْنَ صَامَ اللَّبَنُ شِيرًاوًا لَمْ يَحْنَفُ، لِلْنَ وَكَذَا كُونُهُ لَبُنَا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ، وَلَأَنَ اللَّبَنَ مَاكُولٌ فَلَايَنْصَوفُ الْيَمِيْنُ وَكَذَا كُونُهُ لَبُنَا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ، وَلَأَنَّ اللَّبَنَ مَاكُولٌ فَلَايَنْصَوفُ الْيَمِيْنُ وَكَذَا كُونُهُ لَبُنَا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ، وَلاَنَ اللَّبَنَ مَاكُولٌ فَلَايَنْصَوفُ الْيَمِيْنُ اللَّيْوَلُولَ وَالرَّطُولَةِ وَالرَّطُولَةِ وَالرَّطُولُ مِنْ اللَّيْ النَّيْمِيْنِ وَكَذَا كُونُهُ لَبُنَا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ، وَلاَنَ اللَّبَنَ مَاكُولٌ فَلَايَنُصَوفُ الْيَمِيْنُ اللَّهُ مِنْ اللَّيْوَلُولُ فَلَايَعُولُ الْمَعْوَى الْمَلُومِ مَنْهِى عَنْهُ فَلَايُعُولُ اللَّيْسِ الْمَعْولِ فِي هَذَا الشَّابُ وَلَوْ حَلْفَ لَايُمُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِعُ عَنْهُ أَكُولُ الشَّومِ مَنْهِى عَنْهُ أَكُنُ اللَّهُ مِنْ الْحَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُولُ الْمُعْتَلِعُ عَنْهُ أَكُولُ الْمُعْتَلِعُ عَنْهُ أَكُنُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِعُ عَنْهُ أَكُولُ الْمُنْ لَحُم الْكُنُولُ الْمُعْتَلِعُ عَنْهُ أَكُولُ الْمُعْتَلِعُ عَنْهُ أَكُولُ الْمُعُولُ الْمُعْتَلِعُ عَنْهُ أَكُولُ الْمُعْتَلِعُ عَنْهُ الْمُعْتَلِعُ عَنْهُ أَكُولُوا الْمُنْتِعُ عَنْهُ الْمُعْتَلِعُ عَنْهُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُعْتَلِعُ الْلُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِعُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلِعُ الْمُعُولُ الْمُعَلِ

ترجیل : فرماتے ہیں کداگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا تو یہ قیم اس درخت کے پھل سے متعلق ہوگی ، اس لیے کہ اس نے غیر ماکول چیز کی طرف قتم کو منسوب کیا ہے لہذا کمین اس چیز کی طرف راجع ہوگی جو درخت سے نکے اور وہ پھل ہے ، کیوں کہ درخت پھل کا سبب ہے ، لہذا درخت کا پھل سے مجاز آمراد ہونا صبح ہے ، لیکن شرط یہ ہے کہ پھل کوئی ترکیب سے بدلانہ گیا ہو

حتی کہ حالف نبیذ ہے ، سرکہ ہے اور پکائی ہوئی تاڑی ہے حانث نہیں ہوگا۔ اورا گرفتم کھائی کہ وہ اس گدرائی تھجور ہے نہیں کھائے گا پھر دہ رطب ہوگی اور اس نے کھالیا تو حانث نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگرفتم کھائی کہ اس رطب اور اس لبن سے نہیں کھائے گا پھر رطب تمر ہوگی یا دودھ ساڑھی اور ملائی دار ہوگیا تو حانث نہیں ہوگا ، اس لیے کہ بسورت اور رطوبت کی صفت یمین کی طرف داعی ہے نیز اس کے دودھ ہونے کا بھی یہی حال ہے لہذا یمین لبن کے ساتھ مقید ہوگی ، کیوں کہ دودھ بھی کھایا جاتا ہے ، لہذا یمین اس چیز کی طرف نہیں پھرے گی جودودھ سے بنائی جاتی ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب قتم کھائی کہ اس بچے سے یا اس جوان سے بات نہیں کرے گا پھراس کے بوڑھا ہونے کے بعد اس سے بات کی (تو حائث ہوجائے گا) کیوں کہ ترک کلام کے ذریعے مسلمان کوچھوڑ ناممنوع ہے، لہٰذا شریعت میں اس داعی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر قتم کھائی کہ اس جمل کا گوشت نہیں کھاؤں گا پھراس کے مینڈھا ہونے کے بعداسے کھایا تو حائث ہوجائے گا کیوں کہ اس میں صفت صغیر قتم کی طرف داعی نہیں ہے، کیوں کہ بچے کے گوشت سے رکنے والا مینڈھے کے گوشت سے اور بھی زیادہ برہیز کرتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ نخلة ﴾ درخت ۔ ﴿ ثمر ﴾ پھل۔ ﴿ صنعة ﴾ كارى كرى۔ ﴿ نبذ ﴾ نبيذ بنالى گئ۔ ﴿ حلّ ﴾ سركه۔ ﴿ دبس ﴾ مجوركا پكا ہوا شربت ۔ ﴿ بسر ﴾ لچى مجوري، وُ و كے ۔ ﴿ تمر ﴾ كى مجور ۔ ﴿ شير از ﴾ ربنى، سماكر گاڑھاكيا ہوا دودھ۔ ﴿ شاخ ﴾ بوڑھا ہوگيا۔ ﴿ هجر ان ﴾ قطع تعلق ۔ ﴿ لحم ﴾ گوشت ۔ ﴿ حمل ﴾ بھيڑ بكرى كاكم عمر بچہ۔

## درخت سے نہ کھانے کی تم:

عبارت میں کل جارمسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے تیم کھائی کہ وہ اس درخت ( کمجور کے درخت سے ) سے نہیں کھائے گا تو درخت سے اس کے پھل مراد ہوں گے اور پھل کھانے سے حالف منے غیر گا ور پھل کھانے سے حالف حانث ہوگا اور اگر درخت پر پھل نہ ہوں تو اس سے درخت کی قیمت مراد ہوگی، کیوں کہ حالف نے غیر ماکول چیز یعنی درخت کی طرف تیم منسوب کی ہے اور درخت کو کھانا معتذر ہے لہٰذا اس پمین کو درخت سے پیدا ہونے والے پھل کی طرف پھیرا جائے گا کیوں کہ درخت پھل نگلنے کا سب ہے اور سب بول کر مسبب مراد لینا درست اور جائز ہے اور پھر فقہ کا یہ شہور قاعدہ ہے إذا تعذر المحقیقة یصار إلى المحاز یعنی جب کی لفظ کے حقیقی معنی مراد لینا معتذر ہوں تو مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں نظلہ سے پھل مراد ہوں گے ، لیکن پھل مراد لینا اس صورت میں درست اور جائز ہے جب ان پھلوں میں کوئی کاری گری اور جدید کاری ڈی ہوتو ان چیز وں کے کھانے پینے سے حالف حائث نہیں ہوگا ، کیوں کہ ان میں ٹمر کی ٹمریت معدوم ہو چکی ہو اور پھل کواس قدر متنظر کردیا گیا ہے کہ اس کارنگ ، بو، مزوجتی کہ نام تک بدل گیا ہے۔

(۲)اگر کسی نے قشم کھائی کہ وہ اس ادھ بیکے اور گدرائے کچل سے نہیں کھائے گا پھران کچلوں کے رطب اور پختہ ہونے کے بعد

ر آن الهداية جلدال ير الماري ١٢١ الماري الماري الماري الماري الماريان الم

ان میں سے کھالیا تو بھی حانث نہیں ہوگا۔ایسے ہی اگرفتم کھائی کہ اس رطب اور اس لبن سے نہیں کھائے گا اس کے بعد رطب سو کھ کر تر اور چھوہارہ بن گئی اور دودھ خشک ہوکر بالکل مکھن کی طرح گاڑھا اور ملائی دار ہوگیا اور اب حالف نے ان میں سے کھایا تو ان صورتوں میں بھی وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیوں کہ بھور میں گدرائی ہوئی ہونا اور پکی ہونا ایس صفت ہے جس پر بھور کھائی جاتی ہوا وربصد شوق کھائی جاتی ہوگا ورنہ نہیں۔اس طرح دودھ شوق کھائی جاتی ہوگا ورزخوب جم جانے سے پہلے کھایا جاتا ہے، لہذالبن میں بھی صفت لبنیت کا لحاظ ہوگا اور غیر لبن یعنی مکھن وغیرہ کھانے سے حالف حانث نہیں ہوگا ،اگر چرکھن وغیرہ بھی دودھ ہی سے بنائے جاتے ہیں۔

(۳) اس کے برخلاف اگر کمی نے قتم کھائی کہ وہ اس بچے سے یا اس جوان سے گفتگونہیں کرے گا اور اس کے بوڑھا ہونے کے بعد حالف نے اس سے گفتگو کی تو حانث ہوجائے گا اگر چہ بڑھا ہے ہیں بچینے اور جوانی کی صفت معدوم ہو چکی ہوتی ہے اور قاعدے کے مطابق اسے حانث نہیں ہونا چاہئے ، تا ہم شریعت نے اس لیے حالف کو حانث قرار دیا ہے کہ مسلمان سے ترک کلام ممنوع ہے اور شریعت نے تم کو بچپن اور جوانی کی صفت سے خارج کر کے محلوف علیہ کی ذات سے وابستہ کردیا ہے اور اس کی ذات بڑھا ہے میں بھی موجود ہے ، اس لیے بڑھا ہے میں بات کرنے سے بھی حالف حانث ہوجائے گا۔

(۳) ولو حلف لایاکل النے چوتھا مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے تم کھائی کہ اس ممل یعنی بھیٹرنی کے سال بھر کے بچے کا گوشت نہیں کھائے گا پھر جب وہ بچہ بڑا ہو کر مینڈ ھا بن گیا تب حالف نے اس کا گوشت کھایا تو حانث ہوجائے گا ، کیوں کہ اس بچے میں صغر سنی کی صفت میمین کی طرف داعی نہیں ہے ، اس لیے کہ جو تحض بچے کا گوشت نہیں کھائے گا وہ بڈھے مینڈھے کا گوشت کیا خاک کھائے گا جب کہ مینڈھے کے بوڑھا ہونے تک حالف کے بھی کچھ دانت جھڑ گئے ہوں گے اس لیے اس مسئلے میں میمین بچے کے گوشت کے ساتھ مقید نہیں ہوگی ، بلکہ اس ذات کے ساتھ متعلق ہوگی اور حالف جب بھی اس میں سے کھائے گا جانث ہوجائے گا۔

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسُرًا فَأَكَلَ رَطْبًا لَمْ يَحْنَفُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبُسْرٍ، وَمَنْ حَلَفَ لَايَأْكُلُ رَطْبًا وَلَا بُسُرًا فَأَكُلَ مُذَبَّا حَنَى عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ رَعَلَيَّا اللَّهُ وَقَالَا لَا يَحْنَتُ فِي الرَّطْبِ يَعْنِي عَلَى الرَّعْبِ الْمُذَنَّبِ، لِأَنَّ الرَّعْبَ الْمُذَنَّبِ يُسَمَّى رَطْبًا، وَالْبُسُرُ الْمُذَنَّبُ يُسَمَّى بِالْبُسْرِ الْمُذَنَّبِ وَلَافِي الْبُسْرِ بِالرَّعْبِ الْمُذَنَّبِ، لِأَنَّ الرَّعْبَ الْمُذَنَّبِ يَسَمَّى رَطْبًا، وَالْبُسُرُ الْمُذَنَّبُ يُسَمَّى بِالْبُسْرِ وَالْمُؤْنِ فَي ذَنْبِهِ قَلِيلَ بُسْرٍ، وَالْبُسُرُ الْمُذَنَّبِ مَا يَكُونُ فِي ذَنْبِهِ قَلِيلَ بُسْرٍ، وَالْبُسُرِ وَلَهُ أَنَّ الرَّعْبَ الْمُذَنَّبِ مَا يَكُونُ فِي ذَنْبِهِ قَلِيلَ بُسْرٍ، وَالْبُسُرُ الْمُذَنِّبَ مَا يَكُونُ فِي ذَنْبِهِ قَلِيلَ بُسْرٍ، وَالْبُسُرِ اللَّهُ الْمَا الْمُذَنِّبُ مَا يَكُونُ فِي الْا كُلِ، بِخِلَافِ الشِيرَاءِ، الشِيرَاءِ، وَلَهُ أَنَّ الرَّطْبِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مَقْصُودٌ فِي الْأَكُلِ، بِخِلَافِ الشِيرَاءِ، الشِيرَاء يَحْلَفُ الْكُولُ النِّسُرِ وَالرَّطْبِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مَقْصُودٌ فِي الْأَكُلِ، بِخِلَافِ الشِيرَاء الشِيرَاء يُعْلَى الْمُعْلُوبُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرَى رَظْبًا فَاشْتَرَى كِبَاسَةَ بُسُرٍ فِيْهَا رَطْبُ لَكُلُ لِي الْمُعْلَوْبُ تَابِعٌ، وَلَوْ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْأَكُلِ يَحْنَفُ، لَأَنَّ الْأَكُلُ وَلُولُ الْمُعْلُوبُ تَابِعٌ، وَلَوْ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْآلِكُلِ يَحْنَفُ، لَوْنَ الْمُعْلَو وَالْمَعْلُوبُ تَابِعٌ، وَلَوْ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْآلِكُلِ يَحْنَفُ، لَأَنَّ الْالْكُلُ مَنْهُمَا مَقْصُودُ وَ وَصَارَ كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَضَعَلَ أَوْ لَا يَأْكُلُهُ فَاشْتَرَى لَي مُنْ الْمُؤْلُونُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَولُ الْمُعْلُولُ الْمُعَلِّى الْمُعْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ وَالْمُ لَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ وَالْمِنْ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُ الْمُعْلُولُ الْمُولِ الْمُعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعَلِي الْمُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولِل

حِنْطَةً فِيْهَا حَبَّاتُ شَعِيْرٍ وَأَكُلَّهَا يَحْنَكُ فِي الْأَكْلِ دُوْنَ الشِّرَآءِ لِمَا قُلْنَا.

ترجہ نے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ ادھ کی تھجورنہیں کھائے گا پھراس نے کی ہوئی تھجور کھالیا تو حانث نہیں ہوگا،
کیوں کہ رُطب بُر نہیں ہے۔ جس نے قتم کھائی کہ وہ رطب یا بسر نہیں کھائے گا یا میٹم کھائی کہ نہ تو رطب کھائے گا اور نہ ہی بسر پھراس
نے مُذَتَّب یعنی دم کی طرف سے کی ہوئی تھجور کھالیا تو امام ابو صنیفہ کے یہاں حانث ہوجائے گا۔ حضرات صاحبین مُؤالیت فرماتے ہیں
کہ رطب کی صورت میں حانث نہیں ہوگا جب اس نے بسر فدنب نہ کھانے کی قتم کھائی ہواور رطب فدنب نہ کھانے کی قتم کی صورت
میں بسر کھانے سے حاث نہیں ہوگا ، کیوں کہ رطب فدنب کو بھی رطب کہا جاتا ہے اور بسر فدنب کو بسر کہاجاتا ہے تو یہ ایہا ہوگیا جسے میں شراء پر منعقد ہوئی ہو۔

حضرت امام اعظم رطیعیلا کی دلیل میہ کے درطب مذنب وہ تھجور ہوتی ہے جس کی دم میں تھوڑا سا گدر ہواور بسر مذنب اس کے برعکس ہوتی ہے، لہذارطب مذنب اور بسر مذنب کو کھانے والا بسر اور رطب کو کھانے والا ہوگا اور ہرا یک کامقصود کھانا ہے۔ برخلاف شراء کے، کیوں کمہ شراء پورے (مسیمے) سے ملتا ہے لہذا اس میں قلیل کشر کے تابع ہوگا۔

اگرفتم کھائی کہ رطب ہیں خرید ہے گا پھراس نے گدرائی مجوروں کا خوشہ خرید ایا جس میں مجور رطب ہیں تو حائث نہیں ہوگا،
کول کہ خرید اری پورے خوشے کی ہوتی ہے اور مغلوب چیز تابع ہوتی ہے۔ اور اگر کھانے پرفتم ہوتو حالف حائث ہوجائے گا، کیول کہ اکل تھوڑا تھوڑا رطب سے ماتا ہے لہٰذا رطب اور بسر میں سے ہر ایک مقصود ہوگا اور یہ ایہا ہوجائے گا جیسے بیفتم کھائی کہ جونہیں ،
خریدے گایا جونہیں کھائے گا پھراس نے گیہوں خریدا جس میں جو کے بھی کچھ دانے سے اور انھیں کھالیا تو اکل کی صورت میں حائث ہوگا، شراء کی صورت میں حائث ہوگا ، شراء کی صورت میں حائیں ہوگا ، شراء کی صورت میں حائی ہوگا ، شراء کی صورت کی حائی ہوگا ، شراء کی صورت کی صورت کی حائی میں حائی ہوگا ، شراء کی صورت ک

اللغاث:

﴿بسر ﴾ بَلَى مَجور ﴿مذنب ﴾ اده كى جو تجل طرف سے كى بوئى بو ۔ ﴿يصادف ﴾ واقع بوتى ہے، بركل بوتى ہے۔ ﴿ جملة ﴾ مجور ، كل ،سب كے سب ﴿ كباسة ﴾ كيما ، توشد ﴿ شعير ﴾ بو حنطة ﴾ كندم ، ﴿ حبّات ﴾ دانے ۔ ﴿ جملة ﴾ محانا:

ایک مخص نے قتم کھائی کم وہ گدرائی ہوئی مجور نہیں کھائے گا اور اس نے تازہ کی ہوئی مجوری کھالیں تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ رطب بسر کے علاوہ مجور ہوتی ہے اورمحلوف علیہ بسرتھی نہ کہ رطب ہے

ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ رطب یا بسر نہیں کھائے گا یا یہ شم کھائی کہ نہ تو رطب کھائے گا اور نہ ہی بسر پھراس نے دم کی طرف سے بی ہوئی بھور کھائی تو امام اعظم ولٹھیا کے یہاں جانب ہوجائے گا، لیکن حضرات صاحبین ورکھائی تو امام اعظم ولٹھیا کے یہاں جانب ہوجائے گا، لیکن حضرات صاحبین ورکھانے کی قسم کھائی تھی تو رطب کہا گئی ہو رطب کہ اگر اس نے رطب نہ کھانے کی قسم کھائی تھی تو رطب نہ نہ کھانے سے جانب نہیں ہوگا، کیوں کہ رطب نہ نہ کورطب ہی کہتے ہیں اور بسر نہ نب کو بسر کہتے ہیں اس لیے دونوں صورتوں میں کہنا ہو گا یا سے خلوف علیہ کو کھانے سے حالف جانب نہیں ہوتا، اس لیے ان صورتوں میں گویاس نے محلوف علیہ کے علاوہ دوسری چیز کھائی ہے اور غیرمحلوف علیہ کو کھانے سے حالف جانب نہیں ہوتا، اس لیے ان صورتوں میں

ولد النع حضرت امام اعظم رطیقیلا کی دلیل میہ کہ رطب ندنب کی دم میں تھوڑا ساگدرا پن ہوتا ہے اور بسر ندنب کی دم میں معمولی سی پختگی ہوتی ہے، الہٰ ذارطب ندنب کو کھانے والا بسر کو کھانے والا بسر کو کھانے والا ہوگا اور بسر ندنب کو کھانے والا رطب کو کھانے والا ہوگا ، کیوں کہ دونوں میں ایک دوسرے کا تھوڑا بہت حصہ موجود ہے اور دونوں سے اکل ہی مقصود ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں امام اعظم رکیتھیلا کے یہاں حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ کلوف علیہ کوتھوڑ اکھانا بھی موجب حث ہے اور یہاں تھوڑ اکھانا تحقق ہے۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے بیشم کھائی کہ رطب نہیں خریدوں گا پھراس نے گدرائی تھجوروں کا ایک خوشہ اور گچھہ خریدا اوراس میں پچھرطب تھجوریں بھی تھیں تو حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ خریداری پورے سچھے کی ہوتی ہے اوراس میں قلیل کثیر کے تابع ہوتا اور مغلوب ہوتا ہے، نیز حالف کی نیت گدرائی تھجور ہی خرید نے کی ہے اور اس کے خوشے میں رطب ضمنا آئی ہیں اور ضمنا ثابت ہونے والی چیز ہے قسم متعلق نہیں ہوتی۔

ہاں اگر اس نے بیشم کھائی ہو کہ رطب نہیں کھاؤں گا پھر بسر کا خوشہ کھانے لگا اور اس میں موجود رطب کو بھی کھالیا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ کھانا کیبارگی نہیں محقق ہوتا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا جاتا ہے اور کھانے میں بسر اور رطب کو بہ آسانی ایک دوسرے سے الگ کیا جاسکتا ہے، اس لیے اس صورت میں رطب کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا۔ جیسے ایک شخص نے تشم کھائی کہ جونہیں خریدے گا اور اس نے گیہوں خرید اجران کاخرید نامقصود خریدے گا اور اس نے گیہوں خرید اجس میں پچھ جو کے بھی دانے آگئے تو چوں کہ بیددانے شمنی طور پر آئے ہیں اور ان کاخرید نامقصود نہیں ہوگا، کیمن اگر میمن کھاؤں گا اور کہا ہو کہ ولئد میں جونہیں کھاؤں گا اور کیا ہو کہ دولئد میں جونہیں کھاؤں گا اور کھانے کے دور ان حطہ کی گیہوں کے ساتھ جو کے دو چاردانے کھالیا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ کھانا ایک ساتھ نہیں کھایا جاتا ۔ اور کھانے کی صورت میں حالف حانث نہیں ہوگا اور کھانے کی صورت میں حالف حانث نہیں ہوگا اور کھانے کی صورت میں حالف حانث نہیں ہوگا اور کھانے کی صورت میں حالف حانث نہیں ہوگا اور کھانے کی صورت میں حانث نہیں ہوگا وار کھانے کی صورت میں حانث نہیں ہوگا اور کھانے کی صورت میں حانث نہیں ہوگا گا۔

قَالَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحُمَّا فَأَكُلَ لَحْمَ السَّمَكِ لَا يَحْنَكُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَكَ، لِأَنَّهُ يُسَمَّى لَحُمَّا فِي الْمَاءِ، الْقُرُانِ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّسْمِيةَ مَجَازِيَةٌ، لِأَنَّ اللَّحْمَ مَنْشَأَهُ مِنَ الدَّمِ وَلَادَمَ فِيهِ لِسُكُونِهِ فِي الْمَاءِ، وَإِنْ أَكُلَ لَحْمَ حِنْزِيْرٍ أَوْ لَحْمَ إِنْسَانٍ يَحْنَكُ، لِأَنَّهُ لَحُمَّ حَقِيْقِيٌّ إِلَّا أَنَّهُ حَرَامٌ وَالْيَمِينُ قَدْ يَعْقُدُ لِلْمَنْعِ مِنَ الْحَرَامِ، وَكَذَا إِذَا أَكُلَ كَبِدًا أَوْ كِرْشًا، لِأَنَّهُ لَحُمَّ حَقِيْقَةً فَإِنَّ نَمُوّهُ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ السَّعْمَالَ اللَّحْمِ وَقِيْلَ الْحَرَامِ، وَكَذَا إِذَا أَكُلَ كَبِدًا أَوْ كِرْشًا، لِأَنَّةُ لَحُمَّ حَقِيْقَةً فَإِنَّ نَمُوّهُ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ السَّعْمَالَ اللَّحْمِ وَقِيْلَ فِي عُرُفِنَا لَا يَحْنَكُ لِلْآلَةُ لَا يُحْدًا .

ترجیمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بیشم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا پھراس نے مچھلی کا گوشت کھایا تو (استحسانا) حانث نہیں ہوگا۔ اور قیاس یہ ہے کہ حانث ہوجائے ، کیوں کہ مچھلی کے گوشت کوقر آن شریف میں لیم کہا گیا ہے۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ مچھل کے گوشت کو گوشت کہنا مجاز ہے ، کیوں کہ گوشت خون سے پیدا ہوتا ہے اور مچھلی میں خون نہیں ہوتا ،اس لیے کہ وہ یانی میں رہتی ہے۔ ر من البداية جلد ال عن المنظمة على المن المنظمة المناسكة المناسكة

اوراگر حالف نے خزیریا انسان کا گوشت کھالیا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ یہ حقیق گوشت ہے لیکن یہ حرام ہے اور بھی حرام سے باز رہنے کے لیے تئم منعقد ہوتی ہے۔ ایسے اگر حالف نے کیجی یا اوجھڑی کھالی (تو بھی حانث ہوجائے گا) کیوں کہ ان میں سے ہرا یک حقیقتا گوشت ہے، اس لیے کہ اس کی بردھوتری خون سے ہوتی ہے اور گوشت ہی کی طرح اس کا استعال ہوتا ہے۔ اورا یک قول یہ ہدا یک حقیقتا گوشت نہیں شار کیا جاتا۔

#### اللغاث:

﴿لحم ﴾ گوشت۔ ﴿سمك ﴾ مجھل و منشأ ﴾ پيدا جونے كا مقام۔ ﴿ كبد ﴾ جگر، كليجد ﴿ كوش ﴾ اوجھڑى۔ ﴿نمو ﴾ اوجھڑى۔

# موشت نه کمانے کاتم کے بعد مجھل کمانا:

مئد میہ ہے کہ اگر کی شخص نے بیشم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا پھراس نے مچھلی کو گوشت کھالیا تو استحسانا حانث نہیں ہوگا، لیکن قیاسا حانث ہوجائے گا۔ قیاس کی دلیل یہ ہے کہ مچھلی کے گوشت پر بھی کیم کا اطلاق ہوتا ہے چنا نچہ قرآن نے بھی اسے کیم کا نام دیا ہے سورہ فاطر میں ہے (و من کل تأکلون لحما طریا) اور کیما طریا ہے مچھلی کا گوشت مراد ہے اور چوں کہ حالف نے اسے کھالیا ہے اس لیے خلاف قشم ممل کرنے کی وجہ سے وہ حانث ہوگا۔،

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ مرک کوئم کہنا مجاز ہے، کیوں کہ مخون سے پیدا ہوتا ہے اور مجھلی میں خون نہیں ہوتا اس لیے کہ مجھل پانی میں رہتی ہے اور خون والاحیوان پانی میں نہیں رہ سکتا۔ اس سلسلے میں ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لفظ کئی افراد پر مشمل ہوتو جس فر دمیں کچھ کی اور کوتا ہی رہتی ہے وہ اس لفظ کے تحت واخل نہیں ہوتا اور چوں کہ لفظ لحم کے تحت بہت ہی اقسام کے گوشت واخل ہیں اور سمک میں خون نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لم میں پچھ کی ہے اس لیے لفظ لحم کم سمک کوشامل نہیں ہوگا اور لم نہ کھانے کی قتم کھانے والا لحم سمک کھانے سے جانث نہیں ہوگا۔ (عنایہ شرح عربی ہدایہ)

وإن أكل النع فرماتے ہيں كه اگر حالف نے خزير يا انسان كا گوشت كھا ليا تو حانث ہوجائے گا كيوں كه ان دونوں كا گوشت بھى در حقيقت كم ہے بيالگ بات ہے كه ان كا كھانا حرام ہے ليكن ان ميں كميت موجود ہے اور ان كا حرام ہونا يمين كے انعقاد اور حث ہے مانع نہيں ہے ، كيوں كہ حرام سے بچئے كے ليے بھي قتم كھائى جاتى ہے جيے كوئى كہے بخدا ميں بھى شراب نہيں پيوں گا۔

و تخدا النع مسلدیہ ہے کہم نہ کھانے کی شم کھانے والا اگر کسی جانور کی کیجی کھالے یا اوجھڑی کھالے تو بھی وہ حانث ہوجائے گا، کیوں کہ کیجی اور اوجھڑی بھی حقیقتا گوشت ہیں اس لیے کہ بیخون ہی سے پیدا ہوتی ہیں اورخون ہی سے نشو ونما پاتی ہیں اور گوشت ہی کی طرح انھیں استعال بھی کیا جاتا ہے لہٰذا بیا گوشت کے تکم میں ہوں گی اور انھیں کھانے سے بھی حالف حانث ہوجائے گا۔

# ر جُنُ الہدایہ جلد ک کے احتار کے استار کے معلوم ہوتا ہے، خلاصة الفتادیٰ میں بھی یہ علم ہے اور منہ میں کہا جا ا

نہیں کہا جاتا۔صاحب بنایہ نے لکھا ہے ہمارے عرف کے اعتبار سے بیقول سیح معلوم ہوتا ہے،خلاصة الفتاویٰ میں بھی یہی تکم ہے اور صاحب محیط کی بھی یہی رائے ہے۔ (بنایہ:۸۱/۲)

قَالَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَوْ لَا يَشْتَرِي شَحْمًا لَمْ يَحْنَتُ إِلَّا فِي شَحْمِ الْبَطَنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالِمُ عَلَى النَّهِ وَهُوَ اللَّوْبُ بِالنَّارِ، وَلَهُ أَنَّهُ يَحْنَتُ فِي شَحْمِ الظَّهْرِ أَيْضًا وَهُوَ اللَّحْمُ السَّمِينُ لِوُجُودِ حَاصِيةِ الشَّحْمِ فِيهِ وَهُوَ الذَّوْبُ بِالنَّارِ، وَلَهُ أَنَّهُ يَخْمُ حَقِيْقَةً، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَنْشَأُ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَهِ وَيَحْصُلُ بِهِ قُوْتَهُ، وَلِهِلَا يَحْنَتُ بِأَكْلِهِ فِي الْيَمِيْنِ عَلَى أَكُلِ اللَّحْمِ وَلَا يَحْنَتُ بِبَيْعِهِ فِي الْيَمِيْنِ عَلَى بَيْعِ الشَّحْمِ، وَقِيْلَ هَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ فَأَمَّا اِسُمُ پيه الْيَمِيْنِ عَلَى أَكُلِ اللَّحْمِ وَلَا يَحْنَتُ بِبَيْعِهِ فِي الْيَمِيْنِ عَلَى بَيْعِ الشَّحْمِ، وَقِيْلَ هَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ فَأَمَّا اِسُمُ پيه الْيَمِيْنِ عَلَى أَكُلِ اللَّحْمِ وَلَا يَحْنَتُ بِبَيْعِهِ فِي الْيَمِيْنِ عَلَى بَيْعِ الشَّحْمِ، وَقِيْلَ هَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ فَأَمَّا اِسُمُ پيه الْقَادِسِيَّةِ لَا يَقَعُ عَلَى شَحْمِ الظَّهْرِ بِحَالٍ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتُونُ أَوْ لَا يَأْكُلُ لَحُمَّا أَوْ شَحْمًا فَاشْتَرَاى اللَّهُ وَلَا يَتُعْمَلُ السِّيْعَمَالَ اللَّحُومِ وَالشَّحُومِ وَالشَّحُومُ وَالشَّحُومُ وَالشَّحُومُ وَالشَّحُومُ وَالشَّحُومُ وَالشَّحُومُ وَالشَّومُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَا فَي الْمَالِ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَالْمَا لَهُ مُنَا وَالْمَالُ وَلَالَ اللَّهُ وَالْمَالُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَكُومُ وَالشَّولُ اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ وَالْمُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَالْمَالِيَةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَا لَكُولُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَاللَّلَّ وَاللَّالَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تم کھائی کہ وہ چربی نہیں کھائے گا یا نہیں خریدے گا تو اہام ابو صنیفہ طبیقیڈ کے یہاں وہ خص صرف پیٹ کی چربی میں جانث ہوگا۔ حضرات صاحبین بیسی فرماتے ہیں پیٹے کی چربی میں بھی جانث ہوجائے گا اور پیٹے کی چربی موٹا گوشت ہوتی ہے اور اس میں چربی کی خاصیت پائی جاتی ہے یعنی آگ سے اس کا پگھل جانا۔ حضرت امام اعظم رہے تھیا گی ولیل ہے ہے کہ پیٹے کی چربی در حقیقت گوشت ہوتی ہے۔ کیا دیکھے نہیں کہ وہ خون سے پیدا ہوتی ہے اور گوشت کی طرح استعمال کی جاتی ہے اور اس سے گوشت کی قوت حاصل کی جاتی ہے اس لیے اکل لیم کی قسم میں پیٹے کی چربی کھائے سے حالف حانث ہوجائے گا اور چربی بیچنے کوشم پر پیٹے کی چربی بیچنے سے حانث نہیں ہوگا۔ ایک قول ہے ہے کہ اختلاف عربی زبان میں ہے، لیکن فارق کا لفظ 'نہی' کسی بھی حال میں پیٹے کی چربی پرواقع نہیں ہوگا۔

اگر کسی نے فتم کھائی کہ وہ گوشت یا چر بی نہیں خریدے گا یا نہیں کھائے گا پھراس نے دنبہ کی چکتی خریدایا! سے کھایا تو حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ اِلدیتہ تیسری قتم ہے حتی کہ اُسے گوشت اور چر بی کی طرح استعال نہیں کیا جاتا۔

#### اللّغاث:

﴿ شحم ﴾ چ بی ۔ ﴿ بطن ﴾ پیٹ ۔ ﴿ ظهر ﴾ پیٹے، کمر، پشت ۔ ﴿ سمین ﴾ موٹا۔ ﴿ ذوب ﴾ بیُملنا۔ ﴿ إلية ﴾ سرین، و نے کی چکی ۔

چربی نه کھانے کی قتم:

مسکتہ یہ ہے کہ ایک محص نے قتم کھائی کہ وہ چربی نہیں کھائے گایا چربی نہیں خریدے گاتو امام اعظم ولیٹی نے یہاں اس کامحمل اور مصداق صرف پیٹ کے علاوہ پیٹے وغیرہ کی چربی مصداق صرف پیٹ کی چربی کھانے سے حالف حانث ہوگا لیکن پیٹ کے علاوہ پیٹے وغیرہ کی چربی کھانے سے بھی کھانے سے بھی کھانے سے بھی کھانے سے بھی

# ر آن البدايه جلدال ير المراجع ١١٤ ير المراجع ا

حالف حانث ہوجائے گا۔ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ پیٹھ کی چربی میں بھی چربی کی خصوصیت (لینیٰ آگ سے تپھلنا) موجود ہوتی ہےاس لیے وہ بھی لفظ محم کے تحت داخل ہوگی۔

وله النع حضرت امام اعظم والتنظ كى دليل يه به كرفتم الظبر درحقيقت گوشت به كيوں كه پیٹے میں موجود مونے گوشت كوشت الظبر كہا جاتا ہے اور اس كے گوشت ہونے كى دليل يه به كه يونون سے بيدا ہوتا ہے، گوشت كى طرح اس استعال كيا جاتا ہے اور گوشت ہى كى طرح اس كو كھا كر قوت اور طاقت حاصل كى جاتى ہے، اس ليے اگر كسى نے تتم كھائى كه میں گوشت نہيں كھاؤں گا پھر اس نے تحم ظہر كھائيا تو حانث ہوجائے گا اور حانث ہوتا اس بات كى دليل ہے كہم ظہر گوشت ہے جے بی نہيں ہے، اور جب وہ گوشت ہے تو اس كے كھانے سے صورت مسئلہ میں حالف حانث نہيں ہوگا۔

ھیم ظَہُرُ کے کم اور گوشت ہونے کی ایک دلیل میر ہی ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ واللہ میں چربی فروخت کر دول گا تو قیم ظہر بیچنے سے وہ حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ میر گوشت ہے چربی نہیں ہے۔

قیل ہذا النع فرماتے ہیں کہ امام اعظم اور حضرات صاحبین عِیسَلیا کا یہ اختلاف اس وقت ہے جب حالف نے عربی میں شم کا لفظ استعال کر کے اس سے بمین متعلق کی ہو۔ اور اگر اس نے فارس میں بید کا لفظ استعال کیا ہوتو اس سے بالا تفاق صرف پیٹ ک چربی مراد ہوگی اور پیٹے کی چربی کو یہ لفظ شامل نہیں ہوگا ، کیوں کہ لفظ پیکسی بھی حال میں شحم ظہر پرصاد تنہیں آتا۔

اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ گوشت یا چربی نہیں خریدے گایا نہیں کھائے گا پھراس نے دنبہ کی چکتی خرید لیا یا کھالیا تو وہ عانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ چکتی گوشت اور چربی کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے نہ تو اس میں لحم اور شحم کا کوئی حصہ ہوتا ہے اور نہ ہی بیٹم اور شحم کی طرح استعال کی جاتی ہے، لہٰذا اسے کھانے سے حالف حانث نہیں ہوگا۔

أَوْ فِي بَلَدَةِ طَعَامِهِمْ ذَٰلِكَ يَجْنَتُ.

تروج کا: جم شخص نے قتم کھائی کہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا تو اسے چبا کر کھانے سے پہلے حانث نہیں ہوگا اورا گراس گیہوں
کی روٹی کھالی تو بھی امام اعظم مراث ہوگئی کے یہاں حانث نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین بڑے آرڈیا فرماتے ہیں کہ اگر اس گندم کی روٹی کھائی تو بھی حانث ہوجائے گا۔ کیوں کہ عرفا اس سے روٹی کھانا بھی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ براٹھیڈ کی دلیل بیہ ہے کہ گندم کھانے کے حقیق معنی بھی مستعمل ہیں کیوں کہ گیہوں کو ابالا اور بھونا جاتا ہے اور چبا کر کھایا جاتا ہے اور امام صاحب براٹھیڈ کی اصل کے مطابق حقیقت، مجاز متعارف پر حاکم ہوا کرتی ہے۔ اور اگر حالف نے چبا کر گیہوں کھایا تو عموم مجاز کی وجہ سے حضرات صاحبین بڑھا آرٹیا کے مطابق یہاں بھی حالف حانث ہوجائے گا یہی صحیح ہے جیسے اگر قتم کھائی کہ فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا اور قد ورکی میں اس طرف اشارہ ہے کہ روٹی کھانے سے بھی حانث ہوجائے گا۔

فر ماتے ہیں کہ اگر قتم کھائی کہ اس آئے سے نہیں کھائے گا اور اس کی روٹی کھالی تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ عین وقیق ماکول نہیں ہے، لہذا اس چیز کی طرف یمین لوٹے گی جوآٹے سے بنائی جاتی ہے (روٹی)۔

اوراگر بعید آٹا کھا تک لیا تو حانث نہیں ہوگا یہی سے جے کیوں کہ (آٹے میں) مجازی معنی مراد لینامتعین ہو چکا ہے۔اگرقتم کھائی
کہ روٹی نہیں کھائے گا تو اس کی بمین اس روٹی ہے متعلق ہوگی جے اہل شہر عاد تا کھاتے ہوں اور وہ گیہوں اور جو کی روٹی ہے کیوں کہ
اکٹر شہروں میں عاد تا اُنھی دو چیزوں کی روٹی کھائی جاتی ہے اور اگر چار مغز اور بادام والی روٹی کھالیا تو حانث نہیں ہوگا کیوں کہ اس
مطلق روٹی نہیں کہا جاتا الآیہ کہ حالف نے اس کی نیت کی ہو، کیوں کہ اس کی بات میں اس کا احتمال ہے۔ ایسے ہی اگر اس نے عراق
میں چاول کی روٹی کھائی تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ عراقیوں کے یہاں چاول کی روٹی کھانے کا رواج نہیں ہے، حتی کہ اگر حالف طبرستان یاکسی ایسے شہر میں ہوجن کا کھانا چاول کی روٹی ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿حنطة ﴾ گندم ﴿ يقضمها ﴾ أس كو چباكر كها لے ﴿خبز ﴾ روئى ﴿ تُعَلَى ﴾ أبالا جاتا ہے ﴿ تقلَى ﴾ بھونا جاتا ہے ﴿ وقطائف ﴾ واحد مدفقي ﴾ آثا ﴿ واحد علاقة ، متمدن آبادیاں ۔ ﴿قطائف ﴾ واحد قطيف ، ميوول والى كمير، دُولى روئى ۔ ﴿ارز ﴾ چاول ۔

مندم نه کھانے کی شم:

عبارت میں کھانے کے سلسلے میں قتم کھانے سے متعلق کی مسلے بیان کئے گئے ہیں جوعلی الترتیب آپ کے سامنے آئیں گے ان شاءاللہ (۱) کی شخص نے بیشم کھائی کہ وہ اس متعین گذم میں سے نہیں کھائے گا تو جب تک وہ مشار الیہ گذم چبا چبا کرنہیں کھائے گا اس وقت تک حائث نہیں ہوگا اور اگر اس گیہوں کی روٹی کھائے گا تو بھی حضرت الامام کے یہاں حائث نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین بیستینا فرماتے ہیں کہ جس طرح چبا کر حطۃ کھانے کی صورت میں حائث ہوجاتا ہے اسی طرح اس حطۃ کی روٹی کھانے سے بھی حائث ہوجائے گا، کیوں کہ عرف میں حطۃ سے اس کی روٹی ہی مفہوم ومراد ہوتی ہے اور ایمان کا مدار چوکہ عرف پر کشرت سے ہے، لہذا عرف کی وجہ سے یہاں حالف حانث ہوجائے گا۔حضرت امام اعظم ہو النظائی دلیل یہ ہے کہ حطۃ اور گندم حقیقاً کھایا جاتا ہے اوراس حوالے سے اس کا استعال بھی ہوتا ہے چنانچہ جس طرح گیہوں ابال کر کھایا جاتا ہے اور بھون کر کھایا جاتا ہے اس طرح چبا کر بھی کچے کھایا جاتا ہے، لہٰذا لایا کل من ھذہ الحنطۃ کی تم بغیر ابالے اور بھونے کچے اور مطلق حطۃ کے نہ کھانے سے متعلق ہوگی۔ اور امام اعظم ہوائے گا اصل نے مطابق حقیقت عرف اور مجاز سب پر بھاری ہوتی ہے اس لیے اگر حالف چبا چبا کر حطہ کھالیتا ہے تو حانث ہوجائے گا اور حضرات صاحبین می مشابق کے یہاں بھی صحیح قول کے مطابق چبا کر کھانے سے حانث ہوجائے گا، کیوں کہ مجاز آاگر چہ حطۃ سے ان کے یہاں خبر مراد ہے، لیکن مجاز بیس عموم ہجاز کی وجہ سے اس قدم مراد ہوگا اور حالف اس گھر میں وقدم نہیں رکھے گا تو عموم مجاز کی وجہ سے اس قدم مجاز کی وجہ سے حالف مانٹ ہوگا خواہ وہ چبا کر حطہ سے حانث ہوگا خواہ وہ چبا کر حطہ کھائے یاروئی بنا کراور اس عموم مجاز کی طرف ان اسکل من حبز ھا حنث ایضا میں اشارہ کیا گیا ہے۔

(۲) اگر کسی نے قتم کھائی کہ اس آئے ہے نہیں کھائے گا اور اس کی بنی ہوئی روٹی کھالیا تو جائے گا، کیوں کہ عین دقیق نہیں کھانے ہے اس کے اس سے اس کی پی ہوئی روٹی مراد ہوگی اور روٹی کھانے سے نہیں کھایا جاتا، لہٰذا یہاں دقیق کی حقیقت پڑ ممل کرنا معدر ہے اس لیے اس ہے اس کی پی ہوئی روٹی مراد ہوگی اور روٹی کھانے سے حالف جانث ہوجائے گا، اور اگر حالف نے بیشم کھائی اور آئے کو پھا تک لیا تو جائے نہیں ہوگا، کیوں کہ اس سے مجازیعن خر مراد لینا متعین ہو چکا ہے اور اس مسئلے میں دقیق کی حقیقت متروک اور مہجور ہے اس لیے دقیق بھا تکنے سے حالف جانث نہیں ہوگا۔

(۳) ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا تو اس خبر ہے وہ روٹی مراد ہوگی جوعمو ہا اور عاد تا اس کے شہر میں کھائی جاتی ہوئی جاتی ہوئی بعنی گندم اور جوکی روٹی یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے چار مغز بعنی کھیرے، کدو، کگڑی، خربوزہ کے بیجوں اور بادام سے بنی ہوئی روٹی کھائی تو حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ بیام اور مطلق روٹی نہیں ہے بلکہ خاص اور آئیش روٹی ہے جب کہ محلوف علیہ عام اور مطلق روٹی ہے ہاں اگر حالف نے اس کو بھی نہ کھانے کی قتم کھائی ہوتو اس صورت میں اسے کھانے سے حائث ہوجائے گا کیوں کہ بہر حال اس کے کلام میں اس معنی کی نیت کا احتمال ہے، اس لیے اسے مراد لین صحیح ہے۔

اور اگر حالف نے بیشم کھائی کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا اور عراق میں چاول کی روٹی کھالی تو بھی حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ محلوف علیہ معتاد روٹی ہے اور اہل عراق چاول کی روٹی کوعاد تانہیں کھاتے لیکن اگر حالف طبرستان یا کسی ایسے شہر میں ہو جہاں چاول کی روٹی کھانے کا عرف اور رواج وعادت ہوتو خبر معتاد کھانے کی وجہ سے حالف ہوجائے گا۔

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الشِّوَاءَ فَهُوَ عَلَى اللَّحْمِ دُوْنَ الْبَاذَنْجَانِ وَالْجَزُرِ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ اللَّحْمُ الْمَشُوِيُّ عِنْدَ الْبِافَلَةِ إِلاَّ أَنْ يَنُوِى مَايُشُولَى مِنْ بِيْصٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمَكَانِ الْحَقِيْقَةِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّبِيْخَ فَهُوَ عَلَى مَا الْبِالْخَرِقِ إِلَّا أَنْ يَنُوى مَا يُشُولَى مِنْ بِيْصٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمَكَانِ الْحَقِيْقَةِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّبِيْخَ فَهُو عَلَى مَا يُطْبَحُ مِنَ اللَّحْمِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ اِغْتِبَارًا لِلْعُرْفِ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّعْمِيْمَ مُتَعَذِّرٌ فَيُصْرَفُ إِلَى خَاصٍ هُوَ مُتَعَارَفٌ وَهُو اللَّحْمُ الْمَطْبُونُ خُ بِالْمَاءِ، إِلاَّ إِذَا نَوٰى غَيْرَ ذَالِكَ، لِأَنَّ فِيْهِ تَشْدِيْدًا، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ مَرَقِهِ يَحْنَتُ

# ر البالية جلدال بي المالية الم

لِمَا فِيُهِ مِنْ أَجْزَاءِ اللَّحْمِ وَلَأَنَّهُ يُسَمَّى طَبِيْحًا، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّؤُوسَ فَيَمِيْنَهُ عَلَى مَا يُكْبَسُ فِي التَّنَانِيْرِ وَيُهُ مِنْ أَجُزَاءِ اللَّحْمِ وَلَاَنَّهُ عَلَى رُوْسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَيَهُ الْمُعَلِيْرِ وَلَوْ حَلَفَ لَآيَأُكُلُ رَأْسًا فَهُو عَلَى رُوْسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَيَهُ الْمُعَنِّرِ وَلَوْ حَلَفَ لَآيُكُلُ رَأْسًا فَهُو عَلَى رُوْسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عَنْ الْمُعَنِّ وَيُلِكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

تروج کے: اگرفتم کھائی کہ بھنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا تو اس کا اطلاق گوشت پر ہوگا، بینگن اور گاجر پڑ ہیں ہوگا، کیوں کہ شواء کے مطلق ہونے کی صورت میں اس سے بھنا ہوا گوشت ہی مراد ہوتا ہالا یہ کہ حالف نے بھنے ہوئے انڈے وغیرہ کی نیت کی ہواس لیے کہ یہ شواء کا حقیقی معنی ہے۔ اور اگرفتم کھائی کہ پکائی ہوئی چیز نہیں کھائے گا تو یہ ہوئے گوشت پر محمول ہوگی اور عرف کا اعتبار کرتے ہوئے یہ استحسان ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ عمومی اعتبار سے ہر مطبوخ کو تتم شامل ہونا متعذر ہے لہذا قتم ایسے خاص مطبوخ کی طرف چھیری جائے گی جو متعارف ہواوروہ (خاص متعارف) پانی سے پکایا ہوا گوشت ہے۔ اللہ یکہ حالف نے اس کے علاوہ کی نیت کی ہو، کیوں کہ اس میں زیادہ تختی ہے۔ اور اگر اس نے لیم مطبوخ کا شور بہ کھالیا تو بھی حائث ہوجائے گا، کیوں کہ شور بہ میں گوشت کے اجزاء ہوتے ہیں اور اس لیے کہ اسے پکایا ہوا کہا جاتا ہے۔

جس نے قتم کھائی کہ وہ سر یاں نہیں کھائے گا تو اس کی پمین سراور مغز وغیرہ پرمحمول ہوگی جو جھابوں میں ڈال کر شہر میں بچی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یکنس (یکس کی جگہ) داخل ہونے کے معنی میں جامع صغیر میں ہے۔ اگر کسی نے تتم کھائی کہ وہ سرنہیں کھائے گا تو امام البوضيفہ برایشیلائے پہال بیصرف بکری کے سرول پرمحمول ہوگی اور حضرات صاحبین بیسائیلائے پہال بیصرف بکری کے سرے متعلق ہوگی اور بیع بدوز مانے کا اختلاف ہے چنا نچہ حضرت الامام کے زمانے میں دونوں میں عرف تھا اور حضرات صاحبین بیسائیلائی میں عرف تھا اور جمارے زمانے میں عادت کے مطابق فتوی دیا جائے گا جسیا کہ مختصر القدوری میں یہی فرور ہے۔

#### اللغات:

﴿شواء ﴾ بمنا ہوا کھانا۔ ﴿لحم ﴾ گوشت۔ ﴿باذنجان ﴾ بینگن۔ ﴿جزر ﴾ گاجر۔ ﴿مشوی ﴾ بمنا ہوا۔ ﴿بیض ﴾ انڈے۔ ﴿طبیخ ﴾ یکا ہوا کھانا۔ ﴿مرق ﴾ شورب۔ ﴿رؤوس ﴾ سریال۔ ﴿یکبس ﴾ بمونا جاتا ہے۔ ﴿تنانیو ﴾ واحد تنود۔ ﴿یکنس ﴾ سریق والے برتن میں ڈالا جاتا ہے۔ ﴿بقر ﴾ گائے۔ ﴿غنم ﴾ بھیڑ بکری۔

بھن ہوئی یا بی ہوئی چیز نہ کھانے کا قتم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ بھنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا تو یہ قتم بھنے ہوئے گوشت سے متعلق ہوگی اور بھنا ہوا گوشت کھانے سے حانث نہیں ہوگا، کیول کہ جب شواء مطلق بولا جاتا ہے تو کھانے سے حانث نہیں ہوگا، کیول کہ جب شواء مطلق بولا جاتا ہے تو

اس سے بھنا ہوا گوشت ہی مراد ہوتا ہے، ہاں اگر حالف نے بھنے ہوئے انڈ بے دغیرہ نہ کھانے کی نیت کی ہوتو یہ نیت اس کو تم میں شامل ہوگی اور بھنا ہوا انڈ اکھانے سے بھی حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ یہ حالف کے کلام کاحقیقی معنی ہے اور صفت شواء اس میں موجود ہے مگر چوں کہ شواء کا لفظ بھنے ہوئے انڈ ہے کے لیے زیادہ متعارف نہیں ہے، اس لیے اس کے تم میں شامل ہونے کے لیے نیت درکار ہوگی اور بدون نیت یہ معنی قتم سے متعلق نہیں ہوں گے۔

وان حلف النح اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ پکائی ہوئی چرنہیں کھائے گا تو عرف کا اعتبار کرتے ہوئے استحسانا اس سے پکا یا ہوا گوشت مراد ہوگا، کیوں کہ پکائی ہوئی چیز میں عموم ہے اور ہر ہر چیز کی طرف اسے پھیرنا ممکن اور دشوار ہے لہذا اس سے اپنی خاص پکائی ہوئی چیز مراد ہوگا۔ ہاں اگر حالف ہوئی چیز مراد ہوگا۔ وہی مراد ہوگا۔ ہاں اگر حالف نے اس سے دوسری چیز کی بھی نیت کی ہوتو اس کی تقدیق کی جائے گی، کیوں کہ اس کے کلام میں اس معنی کا احتمال ہے اور ایک چیز کے بڑھ جانے سے دوسری چیز کی بھی نیت کی ہوتو اس کی تقدیق کی جائے گی، کیوں کہ اس کے کلام میں اس معنی کا احتمال ہے اور ایک چیز کے بڑھ جانے سے حالف کی ذاخ پر مزید مشقت ہے، اس لیے بصورت نیت معنوی معنی بھی مراد ہوگا۔ اور اگر حالف گوشت کا شور بہ کھالے گا تو بھی جانے ہوجود ہوتے ہیں اور وہ بھی پکیا یا جا تا ہے اور اسے بھی طبخ کہا جاتا ہے۔

و من حلف النح کی شخص نے قتم کھائی کہ وہ برتریاں (یعنی برتری پائے) نہیں کھائے گا تو اس سے فہ ہو ج جانور یعنی بکری اور بھیٹر وغیرہ جھیا ہوں میں ڈال کرشہر میں فروخت کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یکس کا لفظ استعال کیا جاتا ہے اور بھی یکنس کا لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ جامع صغیر میں ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ سرنہیں کھائے گا تو اہام اعظم رکھ تھی نے کہ اس سے گائے اور بکری کے سرمراد ہوں گے اور حضرات صاحبین بیال اس سے گائے اور بکری کے سرمراد ہوں گے اور حضرات صاحبین بیال اس سے سے بھائی کہ وہ سرنہیں کھائے گا تو اہام اعظم رکھ تھی ہے کہ ایکن ان حضرات کا بیا ختلاف اپنے اپنے زمانے کے اعتبار پر بمنی ہے چنا نچے حضرت بہال اس سے سے مرف بکری کے سرمراد ہوں گے اور بکری دونوں کے سرمراد ہوں گے اور بکری دونوں کا سرمراد ہوتا تھا، اس لیے اضوں نے دونوں کے سرسے قتم کو رائس غنم سے اور حضرات صاحبین بی ان حضرات نے میں رائس کا اطلاق صرف بکری کے سر پر ہوتا تھا، اس لیے ان حضرات نے تقسم کو رائس غنم سے جی متعلق کیا ہے۔ اور ہمارے (صاحب مہا ہے کہ) زمانے میں عرف اور عادت کے مطابق فتو کی دیا جائے گا اور جس علاقے میں رائس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَا كِهَةً فَأَكُلَ عِنَبًا أَوْ رُمَّانًا أَوْ رَطْبًا أَوْ قِفَاءً أَوْ خِيَارًا لَمْ يَحْنَفْ، وَإِنْ أَكُلَ تُفَاحًا أَوْ بِطِيْحًا أَوْ مِشْمِشًا حَنَفَ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّاعَيْنِةِ ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَ اللَّاعَيْنِةِ وَمُحَمَّدٌ وَمَ اللَّاعَيْنِهِ حَنَتَ فِي بِطِيْحًا أَوْ مِشْمِشًا حَنَتَ، وَهِذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّاعَيْنِهِ ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَ اللَّاعَامِ وَبَعُدَةً أَيْ يُتَنَعَّمُ بِهِ زِيَادَةً الْعِنْبِ وَالرَّطْبِ وَالرَّمَّانِ أَيْضًا، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْفَاكِهَةَ اسْمٌ لِمَا يَتَفَكَّهُ بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعُدَةً أَيْ يُتَنَعَّمُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ، وَالرَّطْبُ وَالْيَابِسُ فِيْهِ سَوَاءٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ التَّفَكُهُ بِهِ مُعْتَادًا حَتَّى لَا يَحْنَثَ بِيَابِسِ الْبِطِيْخِ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٍ فِي الْقِنَّاءِ وَالْحِيَارِ، لِأَنَّهُمَا مِنَ الْبَقُولِ وَهِذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْقِنَّاءِ وَالْحِيَارِ، لِأَنَّهُمَا مِنَ الْبَقُولِ

# ر من البداية جلد ال عن المسلك المسلك

ترجیماء: فرماتے ہیں کہ اگر تم کھائی کہ فاکہ نہیں کھائے گا پھراس نے انگوریا اناریا رطب یا کشری یا کھیرا کھالیا تو حانث نہیں ہوگا،
اوراگرسیب یاخر بوزہ یا شخمش کھایا تو حانث ہوجائے گا اور سے امام ابوطنیفہ ویلٹیلا کے بہاں ہے۔ حضرات صاحبین میشائیا فرماتے ہیں کہ انگور، رطب اورانار کھانے سے بھی حانث ہوجائے گا۔ اوراصل یہ ہے کہ فاکہہ اس چیز کا نام ہے جس سے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اس کے بعد تفکہ حاصل کیا جائے یعنی نعمت کے طور پر معناد مقدار سے زیادہ کھایا جائے اور اس چیز سے تفکہ کے معناد ہونے کے بعد اس میں رطب ویا بس دونوں برابر ہیں حتی کہ خشک خربوزہ کھانے سے حانث نہیں ہوگا اور بیمعنی تفاح اور اس کی نظیروں میں موجود ہیں لہٰذا ان کے کھانے سے حالف حانث ہوجود ہیں کہڑی اور کھیرے میں موجود نہیں ہوگا۔ رہا انگور، رطب اور انار تو حضرات صاحبین می اور کھیرے میں موجود نہیں ہوگا۔ رہا انگور، رطب اور انار تو حضرات صاحبین می اور کھیرے میں اور ان سے مزہ لینا ان کے علاوہ سے مزہ لینے سے فرماتے ہیں کہران میں تفکہ کے معنی موجود ہیں کیوں کہ بیسب سے عمدہ فوا کہہ ہیں اور ان سے مزہ لینا ان کے علاوہ سے مزہ لینے سے مرہ لینے سے استعال کی جاتی ہیں لہٰذا ضرورت بقاء میں بہتر ہے۔ حضرت امام ابو صنیف ہو تفکہ کے معنی میں کی ہوگی ، اس لیے ان میں سے خشک چیزیں مصالحہ کے طور پر یا خوراک کے طور پر استعال کی جاتی ہیں۔

ان کے استعال کی جاتی ہیں۔

#### اللّغاتُ:

﴿فاكهة ﴾ ميوه - ﴿عنب ﴾ انگور - ﴿رمان ﴾ انار - ﴿رطب ﴾ ترتجور - ﴿قَنَّاء ﴾ ككرى - ﴿خيار ﴾ كيرا - ﴿تفّاح ﴾ عيب - ﴿بقّاح ﴾ حيب ﴿بقّاء ﴾ كربوزه - ﴿معتاد ﴾ معتاد المعتاد ﴾ معتاد ﴾ معتاد المعتاد المعتاد ﴾ معتاد المعتاد ا

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قتم کھائی کہ میں فاکہ نہیں کھاؤں گا پھر حالف نے انگوریا اناریا تازی کھجوریا کھرایا کئری کھائی تو حانث نہیں ہوگا اور اگر سیب یا خربوزہ یا کشش کھالیا تو حانث ہوجائے گا یہ تفصیل اور تھم حضرت امام ابوحنیفہ رائٹیٹ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین بھوائے فرماتے ہیں کہ انگور، رطب اور انار کھانے ہے بھی حالف حانث ہوجائے گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس حضرات صاحبین بھوائے گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس تھم اور اختلاف کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ فاکہ اس چیز کو کہتے ہیں جو طعام کی مقدارِ معتاد سے زیادہ مقدار میں ناز ونعت کے طور پر کھائی جائے اور جب ان اشیاء سے ذاکتہ لینا کسی کی عادت بن جائے تو اس کے لیے رطب ویابس میں کوئی فرق نہیں ہے اور رطب

ویابس دونوں کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ دونوں میں تفکہ کامعنی موجود ہے اوراسی معنی پر فا کہہ کا مدار ہے یہی وجہ ہے کہ اگر حالف خشک خربوزہ کھانے سے حالف اور ٹہ ہی وہ عاد تا فا کہہ کہ اگر حالف خشک خربوزہ کھانے در نہ ہی ہوگا، کیوں کہ خشک خربوزہ عام شہروں میں فاکہ نہیں کہلاتا اور ٹہ ہی وہ عاد تا فاکہہ کہلاتا ہے، کیوں کہ خشک میں فاکہہ کا نہ تو اثر ہے اور نہ ہی اس کے برخلاف سیب اور کشش وغیرہ میں چوں کہ بیمعنی موجود ہیں اور کھڑی اور کھرا اور کھڑی اور کھرا اور کھرا ہوئے گا، کیکن کھیرا اور کھرا ہوئے کے جانے ہیں۔ کشش کی مار کی دونوں سنری کے نام سے بلتے بھی ہیں اور کھائے بھی جاتے ہیں۔

حضرات صاحبین عُرِیات کے یہاں چوں کہ انگوراورانار کھانے ہے بھی حالف حانث ہوجاتا ہے،اس لیےاس حوالے سے ان کی دلیل میہ ہے کہ انگوراورانار میں بھی فا کہدے معنی پائے جاتے ہیں، بلکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع بعرہ اور لذیذ ترین فا کہد ہیں اور انھیں ناز وقعت کے طور پر دوسرے پھلوں کی بہنبت زیادہ کھایا جاتا ہے اور پھر بیزیادہ گراں قیمت بھی ہوتے ہیں، اس لیے میہ فا کہد میں شامل ہوں گے اور ان کے کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا۔

حضرت امام اعظم ولیٹیلئے کی دلیل میہ ہے کہ انگور اور رطب وغیرہ کوغذاء کے طور پر بھی استعال کیا جاتا ہے اور دواء کے طور پر بھی استعال کیا جاتا ہے اور صرف لذت اور مزے کے لیے استعال نہیں کیا جاتا، اس لیے ان کے فاکہہ کے معنیٰ میں ہونے میں نقص اور کمی ہوگئی ہے، لہٰذا ان کو کھانے سے حالف حائث نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر میہ سو کھ جائیں تو انھیں مصالحہ یا غذا اور خوراک کے طور پر استعال کیا جاتا ہے فاکہہ کے طور پر استعال نہیں کیا جاتا۔

قَالَ وَلُوْ حَلَفَ لَا يَأْتَدِمُ فَكُلُّ شَيْءٍ أَصْطُبِغَ بِهِ إِدَامٌ، وَالشِّواءُ لَيْسَ بِإِدَامٍ، وَالْمِلْحُ إِدَامٌ وَهَلَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالْبِي يُوسُفَ وَمَا لَا عُكُلُّ مَنَ الْمُوادَمَةِ وَهِي الْمُوافَقَةُ، وَكُلُّ مَا يُؤْكُلُ مَعَ الْخُبْزِ غَالِبًا فَهُوَ إِدَامٌ وَهُو رِوايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَ الْمُعُوافِقُ لَهُ كَاللَّحْمِ أَبِي يُوسُفَ وَمَ الْمُجْنِو مُوافِقٌ لَهُ كَاللَّحْمِ أَبِي يُوسُفَ وَمَ اللَّهُ الْإِدَامَ مِنَ الْمُوادَمَةِ وَهِي الْمُوافَقَةُ، وَكُلُّ مَا يُؤْكُلُ مَعَ الْخُبْوِ مُوافِقٌ لَهُ كَاللَّحْمِ وَالْمِيْفِ وَنَامُ الْمُوافَقَةِ فِي الْإِمْتِوَاجِ أَيْضًا، وَالْخَلُو حَقِيْقَةً لِيكُونَ قَائِمًا بِهِ، وَفِي أَنْ لَا يُولُوكُ كُلُ عَلَى الْمُوافَقَةِ فِي الْإِمْتِوَاجِ أَيْضًا، وَالْخَلُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ لَا يُؤْكُلُ لَا يُعْمَا اللَّهُ مِنَ الْمُوافَقَةِ فِي الْإِمْتِوَاجِ أَيْضًا، وَالْخَلُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ لَا يُؤْكُلُ لَكُونَ تَبْعًا، بِخِلَافِ اللَّهُ مِنَ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّهُ الْمُوافَقَةِ فِي الْإِمْتِوَاجِ أَيْضًا، وَالْخَلُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ لَا يُوكُلُ وَحُدَمًا اللَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّفُورَادِهِ عَلَدَةً وَلَانَةً يَذُوبُ فَيْكُونُ تَبْعًا، بِخِلَافِ اللَّهُ مِنَ النَّمُ الْمُوافَقَةِ فِي الْإِمْتِولِيَا فَيْكُونُ تَبْعًا، بِخِلَافِ اللَّهُ مِنَ الْمَافِعَةِ فِي الْمُولِدِةِ عَلَدَةً وَلَانَا يُنْهُولُونُ تَبْعًا، بِخِلَافِ اللَّهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ، وَالْعِنَبُ وَالْمِيْحُ لِيسًا بِإِدَامَ هُوَ الصَّحِيْحُ .

ترجیملہ: فرماتے ہیں کداگر کسی نے تسم کھائی کہ وہ سالن نہیں کھائے گا تو ہروہ چیز جے سالن لگایا وہ ادام ہے اور بھنی ہوئی چندام نہیں ہے اور نمک ادام ہے، یہ تھم حضرات شیخین ویوسٹ ویوسٹ کے یہاں ہے۔ امام محمد ویشویڈ فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جوعمو ما روثی کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ سالن ہے اور یہی امام ابو یوسٹ ویشویڈ ہے ایک روایت ہے، کیوں کہ لفظِ ادام موادمت سے مشتق ہے جوموافقت کے معنی میں ہے اور جو چیز روثی کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ اس کے موافق ہوتی ہے جیسے گوشت اور انڈ اوغیرہ۔ و من البدايه جلدال على المسالة المساكلة المساكلة

حضرات شیخین عُنَالَتُنا کی دلیل یہ ہے کہ ادام اس چیز کو کہتے ہیں جو تبعاً کھائی جاتی ہواور ملانے میں حقیقنا تبعیت پائی جاتی ہے تا کہ اس کے ساتھ ادام پایا جائے ، اور دوسری تبعیت حکماً ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ (کم اختلاط ہو) لیکن تنہا نہ کھایا جاتا ہواور پوری موافقت خوب مل جانے میں ہے اور سرکہ وغیرہ ما نعات میں ہے ہے جے تنہا نہیں کھایا جاتا، بلکہ اسے پیا جاتا ہے اور نمک بھی عاد تا تنہا نہیں کھایا جاتا۔ اور اس لیے کہ وہ پکھل جاتا ہے، لہذاوہ تا بع ہوگا برخلاف گوشت اور انڈے وغیرہ کے ، کیوں کہ یہ تنہا کھایا جاتا ہے اللہ یہ کہ حالف اس کی نیت کرلے ، کیوں کہ اس میں تختی ہے اور انگوراور تر بوزہ یہ کہ حالف اس کی نیت کرلے ، کیوں کہ اس میں تختی ہے اور انگوراور تر بوزہ ادام (سالن) نہیں ہے ، یہی تیجے ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لایاتدم ﴾ سالن نہ کھائے گا۔ ﴿ اصطبع ﴾ رنگا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ ﴿ إِدَام ﴾ سالن۔ ﴿ شواء ﴾ بھنا ہوا کھانا۔ ﴿ ملح ﴾ نمک۔ ﴿ خبز ﴾ روئی۔ ﴿ لحم ﴾ گوشت۔ ﴿ بیض ﴾ انڈے۔ ﴿ امتزاج ﴾ ملاوٹ۔ ﴿ خلّ ﴾ سرکہ۔ ﴿ یدوب ﴾ پھلتا ہے، گھلتا ہے۔ ﴿ یضاهیه ﴾ اس کے مشابہہ ہو، اس سے ملتا جلتا ہو۔ ﴿ عنب ﴾ انگور۔ ﴿ بطیخ ﴾ فر بوزه۔

"سالن"نه کھانے کی مشم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کی شخص نے قتم کھائی کہ وہ سالن نہیں کھائے گا تو یہ تم اس چیز پرمحول ہوگی جس سے لگا کر روٹی کھائی ہوتی ہے جیسے گوشت اور انڈ ہے وغیرہ کا سالن اور سرکہ اور زیتون اور بھنی ہوئی چیز چوں کہ سالن نہیں ہے، لہذا اس کے کھانے سے حالف حانث نہیں ہوگا اور نمک سالن ہے، کیوں کہ اسے روٹی سے لگا کر کھایا جاتا ہے یہ تھم حضرات شیخین کے یہاں ہے۔ حضرت امام محمد والشیلا فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو غالبًا روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہوہ سالن ہے، کیوں کہ اوام موادمت سے مشتق ہے اور موادمت موادمت موافقت کے معنی میں ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز روٹی کے ساتھ کھائی جائے وہ اس کے موافق ہی ہوتی ہے جیسے گوشت اور انڈ اوغیرہ اس کے موافق ہی ہوتی ہے جیسے گوشت اور انڈ اوغیرہ اس کے موافق ہی ہوتی ہے جیسے گوشت اور انڈ اوغیرہ اس کے موافق ہی ہوتی ہے جیسے گوشت اور انڈ ا

اصل مسلے میں حضرات شیخین بڑھا تھا کی دلیل میہ ہے کہ سالن ای کو کہتے ہیں جوعرف اور عادت میں روٹی وغیرہ کے تابع کر کے کھایا جاتا ہے اور جعیت کی دوشمیں ہیں (۱) حقیقی جس میں روٹی سالن میں خوب لگا کر اور ڈبو کر کھایا جاتا ہے (۲) حکمی یعنی خوب ملا کر نہ کھایا جاتا ہے اور جیس ہیں (۱) حقیقی جس میں روٹی سالن میں خوب لگا کر کھائی جائے ، اور ظاہر ہے کہ ادام کے معنی (یعنی موافقت) اس صورت میں کامل طور پر تحقق ہوں کے وہاں ادام اور سالن تحقق ہوگا ور جہاں میہ معنی نہیں ہوں کے وہاں ادام کا تحقق اور وجود نہیں ہوگا۔ اور چوں کہ سرکہ اور زیتون وغیرہ جو ما تعات میں سے ہیں تنہا نہیں کھائے جاتے ای طرح نمک بھی تنہا نہیں کھائے جاتے ای طرح نمک بھی تنہا نہیں کھایا جاتا اور پھولا نے سے اللہ کو سے ہوں کہ موجائے گا۔ اس کے برخلاف گوشت، انڈا اور پنیر وغیرہ حضرات شخین کے بیہاں سالن نہیں ہیں ، کیوں کہ یہ تنہا بدون خبر بھی کھائے جاتے ہیں ہاں اگر حالف ان کو بھی نہ کھانے کی نمیت کر لے تو ان کے کھانے سے حاف حاف حاف حاف حاف حاف کی کور کہ حالف کے کلام میں اس کا احتمال ہے اور الیا ہونے سے حالف کے نمیت کر بیون ان کے کھانے سے حاف حاف حاف حاف حاف حاف ہو جو کول کے مطابق سالن نہیں ہے۔

وَإِذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدّى فَالْغَدَاءُ الْأَكُلُ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَى الظَّهْرِ، وَالْعَشَاءُ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ إِلَى يَصْفِ اللَّيْلِ، لِأَنَّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ يُسَمَّى عَشَاءٌ وَلِهِذَا يُسَمَّى الظَّهْرُ أَحَدَ صَلَاتِى الْعِشَاءِ فِي الْحَدِيْثِ، وَالشَّحُورُ مِنْ يَصْفِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ، لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ السَّحْرِ، وَيُطُلَقُ عَلَى مَا يَقُرُبُ مِنهُ، ثُمَّ الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ مَا يُقُرِبُ مِنهُ، ثُمَّ الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ مَا يَقُوبُ مِنْ يَصُفِ الشَّبْعِ، وَمَنْ قَالَ إِنْ لَيَسْتُ أَوْ أَكُلُتُ أَوْ شَرِبُتُ فَعَبْدِي حُرُّ وَقَالَ عَنْيَتُ شَيَّا ذُونَ شَيْءٍ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ وَغَيْرِه، وَمَنْ قَالَ إِنْ لَيَسْتُ أَوْ أَكُلُتُ مُو مَا يُضَاهِ فِي عَيْرُ مَذْكُورٍ تَنْصِيْطًا وَالْمُقْتَطَى لَا عُمُومَ لَهُ فَلَغَتْ لِكَالَةُ التَّخْصِيْصِ فِيهِ إِلَّا لَيْ يَكُونُ الطَّاهِرِ فَلَا يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ حَاصَةً، لِلْتَهُ عِيْرُ مَدُ كُورٍ تَنْصِيْطُ وَيْهُ الطَّاهِرِ فَلَا يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ حَاصَةً، لِلْتَهُ عَيْرُ مَذَى الطَّاهِرِ فَلَا يَدَيْنُ فِي الْقَضَاءِ حَاصَةً، لِللَّهُ عَلَى مَحَلِّ الشَّرُطِ فَتَعُمُّ فَعَمِلَتُ نِيَّةُ التَّخْصِيْصِ فِيهِ إِلَّا أَنَّ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ خَاصَةً، لِلَّا فَا يَكُنُ وَيُعْلَى الْقَضَاءِ خَاصَةً اللَّهُ وَلَا الظَّاهِرِ فَلَا يُدَيِّنُ فِي الْقَضَاءِ خَاصَةً لَا الشَّوطِ فَتَعُمُّ فَعَمِلَتُ نِيَّةُ التَّخْصِيْصِ فِيهِ إِلَّا أَنَّ خَلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُدَيِّنُ فِي الْقَضَاءِ خَاصَةً التَّخْصِيْصِ فِيهِ وَلَا الشَّامِ وَلَا الشَّامِ فَلَا يَالِ الشَّامِ وَلَا الشَّاهِ فَلَا يُدَولُ السَّامِ وَالْمَا الطَّاهِ وَلَا الطَّاهِ وَلَا الشَّامِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَلَا الشَّامِ وَلَا الشَّاهِ وَلَا الشَّامِ وَلَا الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُعْمِلُ الْمُعْولِ الْمَاعِمُ وَالْمُولُولُولُ مِنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمَاعُولُ وَلَا الطَّاهِ وَالْمَاعُ وَالَوْلَ الْمُؤْمِولُولُ الْمُعَلَّ اللْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

ترجمل : اگر کسی نے تم کھائی کہ وہ غدا نہیں کرے گا تو غداء طلوع فجر سے لے کر ظہر تک ہوگا اور عَشاء وہ کھانا ہے جو ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر نصف رات تک ہوتا ہے، اس لیے کہ زوال کے بعد والے وقت کوعشاء کہا جاتا ہے، اس لیے حدیث میں ظہر کی نماز کوعشاء کی دونمازوں میں سے ایک نماز کہا جاتا ہے۔ اور حور نصف لیل سے طلوع فجر تک ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ حرسے ماخوذ ہاور جو طعام سحر سے قریب ہواسے حور کہا جاتا ہے۔ پھر غداء اور عَشاء اس کھانے کو کہتے ہیں جن سے عاد تا شکم سیر کی مقصود ہوتی ہے اور ہر شہر والوں کے حق میں ان کی عادت کا اعتبار ہے اور شرط یہ ہے کہ نصف شبع سے زیادہ کھائے۔

جس نے کہا اگر میں پہنوں یا کھاؤں یا پیوں تو میرا غلام آزاد ہےاور (بعد میں ) کہنے لگا کہ اس سے فلاں فلاں چیزیں میری م مراد تھیں اور فلاں فلاں چیزیں مراد نہیں تھیں تو قضاءً اور دیائے (دونوں طرح) اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ، کیوں کہ نیت ملفوظ میں صبح ہوتی ہے اور تو ب وغیرہ صراحناً ندکور نہیں ہیں اور مقتصیٰ میں عموم نہیں ہوتا لہٰذا اس میں تخصیص کی نیت لغوہوگی۔

ادراگراس نے إن لبست ثوباً يا كلت طعاماً ياشر بت شرابا كها بوتو صرف قضاءً اس كي تقد يق نبيس ہوگى ،اس ليے ثوباً اور طعاماً وغيره محل شرط ميں نكره بيں ،البذاعام ہوں گے اور ان ميں تخصيص كى نبيت موثر ہوگى ،ليكن بي خلاف ظاہر ہے اس ليے قضاءً اس شخص كى تقيد يق نبيس كى جائے گى۔

#### اللغات:

﴿ لا يتغدّى ﴾ مع كاكمانانيس كمائ كا وغداء ﴾ مع كاكمانا وعشاء ﴾ شام كاكمانا وسحود ﴾ حرى كاكمانا وشبع ﴾ سيرى، پيت بحرنا - ولست ﴾ ميرى مرادتى كاكمانا - وشبع ﴾ سيرى، پيت بحرنا - ولست ﴾ ميرى مرادتى كاكمانا في المانان كمانان كمانان كمانان كمانان كمانان كمانان كالمانان كالمانان

عبارت میں دومسلے بیان کئے گئے ہیں (۱) ایک مخص نے قتم کھائی کہوہ صبح کا کھانانہیں کھائے گا تو اس سے طلوع فجر سے لے

ر **أن البداية جلد ال يرسي المستال الم** 

کرظہر تک کا وقت مراد ہوگا اور اس دوران کھانا کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا۔ اس کے بالمقابل شام کے کھانے کو عربی میں عشاء کہتے ہیں اور اس کا وقت ظہر کی نماز کے بعد سے نصف رات تک ہوتا ہے اور زوال کے بعد والے وقت پرعشاء کا اطلاق ہوتا ہے اور حدیث پاک میں بھی ظہر کی نماز کو بیشاء کی دونمازوں میں سے ایک نماز کہا گیا ، چنا ں چھیجیین میں حضرت ابو ہر برہ وزائن تھے سے صوبی ہو اللہ صلاح میں سے ایک نماز پر حائی ہو اور وہ ظہر یا عصر کی نماز تھی ، اس سے بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگئ کہ ظہر کے بعد والے وقت کوعشاء کہا جاتا ہے۔ لہذا عشاء کھانے کا وقت اس وقت سے شروع ہوگا۔ اور سحری کھانا) آدھی رات سے لے کرطلوع فجریعن میں صادق تک معتبر ہے، کیوں کہ سے ورسے سے فوذ ہے اور سحرے قریب والے وقت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

ٹم الغداء النح فرماتے ہیں کہ غداء اور عَشاء یعنی ضبح وشام کے کھانے سے شکم سیر ہونا مقصود ہوتا ہے البذا کم از کم نصف شبع سے زیادہ کھائے گاتبھی حالف حانث ہوگا اور لقمہ دولقمہ کھانے سے حانث نہیں ہوگا پھر غداء اور عَشاء میں ہر ہر شہر میں وہی چیز کھانے کا اعتبار ہوگا جواس شہر والوں کے کھانے کی عادت ہو چنا نچہ جس شہر میں روٹی کھانے کا عرف اور رواج ہے وہاں روٹی کھانے سے غداء اور عشاء کا تحقق ہوگا اور اگر کوئی حالف اپنے شہر کے عرف اور عشاء کا تحقق ہوگا اور اگر کوئی حالف اپنے شہر کے عرف اور عادت کے خلاف غداء یا عَشاء کھایا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔

(۲) و من قال إن لبست النع مسئلہ يہ ہے کہ ايک محف فے مطلق کہا اگر ميں پہنوں يا کھاؤں يا پيوں تو ميراغلام آزاد ہے اور کپڑے يا کھانے چنے کی وضاحت نہيں کی تو يہ تم عام ہوگی اور ہر ملبوس، ہر ماکول اور ہر مشروب کوشامل ہوگی ،ليكن اگر بعد ميں حالف يہ کہنے کہ ميری نيت عموم کی نہيں تھی بلکہ فلال فلال کپڑے پہنے کی تھی يا فلال فلال چيز کھانے يا چنے کی نيت تھی اوران کے علاوہ کی نيت نہيں تھی ، تو نہ تو قضاء اس کی تقديق کی ہوگی اور نہ ہی دیائة ، کيوں کہ نيت اٹھی چيز وں ميں درست اور معتبر ہوتی ہے جو لفظ نہ کور ہو، اس ليے کہ لفظ کے چند محتملات ميں سے کسی ایک کی تعیین کے لیے نیت ہوتی ہے اور جو چيز لفظوں ميں فہ کور ہی نہ ہواس ميں کيا خاک نيت اثر کرے گی، اس ليے يہاں قضاء بھی حالف کی نيت کا اعتبار نہيں ہوگا اور دیائة بھی۔

والمقتضیٰ الغ یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہاں تو باور طعام لفظوں میں نہ کورنہیں ہیں، کین لبست اور اکلت کہنے ہے تو اقتفاءً پہنے اور کھانے کی اشیاء سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے ان میں نیت کا اعتبار ہونا چاہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقتفاء اگر چہ یہ چیزیں مفہوم ہوتی ہیں گر چوں کہ اقتفاء میں عموم نہیں ہوتا صحب نیت کے لیے عموم ضروری ہے اس لیے اس حوالے ہے بھی اس میں تخصیص کی نیت لغواور بے سود ہوگی۔ ہاں اگر حالف نے ثوبا طعاما اور شر ابا کہہ کر پہنے، کھانے اور پینے کی صراحت کر دی تو دیائہ اس کی نیت معتبر ہوگی کیوں کہ تو با اور طعاماً وغیرہ نکرہ جب محل شر ابا کہہ کر پہنے، کھانے اور پینے کی صراحت کر دی تو دیائہ اس کی نیت معتبر ہوگی کیوں کہ تو با اور کہ یہ عموم کھینچ تان محل شرط میں ہوتو اس میں عموم ہوتا ہے، لہٰذااب ان میں عموم ہوگا اور تخصیص کی نیت مفید اور موثر ہوگی، کیوں کہ یہ عموم کھینچ تان کر پیدا کیا گیا ہے اور اب بھی ظاہر (یعنی عموم حقیقی) کے خلاف ہاس لیے قضاء اس کی تصد بی نہیں ہوگی ، کیوں کہ قاضی ظاہر ہی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔

# ر من البداية جلدال عن المحال المعلى المال المحال المحال المالية المالي

قَالَ وَمَنُ حَلَفَ لَا يَشُرَبُ مِنْ دَجُلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَفُ حَتَّى يَكُرَعَ مِنْهَا كُوعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَمَنْ حَلَفَ لَا إِذَا شَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ يَحْنَفُ، لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ الْمَفْهُومُ، وَلَهُ أَنَّ كَلِمَةَ "مِنْ" لِلتَّبِعِيْضِ وَحَقِيْقَةٌ فِي الْكُرْعِ وَهِي مُسْتَعْمَلَةٌ، وَلِهِلَذَا يَحْنَفُ بِالْكُرْعِ إِجْمَاعًا فَمَنَعَتِ الْمَصِيْرُ إِلَى الْمَجَازِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا، فِي الْكُرْعِ وَهِي مُسْتَعْمَلَةٌ، وَلِهِلَذَا يَحْنَفُ بِالْكُرْعِ إِجْمَاعًا فَمَنعَتِ الْمَصِيْرُ إِلَى الْمَجَازِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا، وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا، وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا اللهُ وَهُو وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ دَجُلَةً فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ حَنَفَ، لِأَنَّةُ بَعُدَ الْإِغْتِرَافِ بَقِي مَنْسُوبًا إِلَيْهِ وَهُو الشَرِبَ مِنْ مَاءِ نَهُو يَأْخُذُ مِنْ دَجُلَةً.

آ بھی ان اور اس میں بانی پیاتو امام اعظم ویا نے دولہ سے نہیں بینے گا پھراس نے برتن لے کراس میں بانی پیاتو امام اعظم ویشیلا کے یہاں حانث نہیں ہوگا یہاں تک کداس سے مندلگا کر پیے ۔ حضرات صاحبین بیسیلا فرماتے ہیں کداگر برتن میں لے کر در باسے بانی پیاتو حانث ہوجائے گا،اس لیے کہ یہی متعارف اور مفہوم ہے۔ حضرت امام اعظم ویشیلا کی دلیل بیہ ہے کہ کلمہ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے اور اس کے حقیق معنی مندلگا کر بینا ہے اور اور بید حقیقت مستعمل (بھی) ہے، اس لیے مندلگا کر پینے سے بالا تفاق حانث ہوجائے گا اور حقیقت مجاز کی طرف رجوع کرنے مانع ہے، اگر چہ مجاز متعارف ہے۔ اور اگر بیضے کانی دجلہ کے پانی سے عانث ہوجائے گا گا ورحقیقت مجاز کی طرف رجوع کرنے مانع ہے، اگر چہ مجاز میں لینے کے بعد بھی وہ پانی دجلہ کی طرف منصوب ہے اور یہی شرط ہے تو بیابی ہوگیا جود جلہ سے نگلی ہو۔ اور یہی شرط ہے تو بیابی ہوگیا جیسے حالف نے کسی ایسی نہر کا یانی بیا جود جلہ سے نگلی ہو۔

## اللغاث:

﴿إِنَاءَ ﴾ برتن - ﴿ يكوع ﴾ مندلكا كر ليے - ﴿ تبعيض ﴾ ايك حصد بتانا - ﴿ مصير ﴾ لوثنا، پهرنا - ﴿ اغتراف ﴾ برتن مين برنا -

# دریائے دجلہ سے نہ پینے کی تنم

مسلہ یہ ہے کہ اگر کمی محف نے تہم کھائی کہ وہ دریائے دجلہ سے نہیں پیئے گا تو حضرت امام اعظم مرات کیے یہاں بہتم دریا میں مندلگا کر پانی چنے سے متعلق ہوگی اور اگر حالف برتن میں پانی لے کر پئے گا تو حائث نہیں ہوگا ہاں جب مندلگا کر پئے گا تو حائث ہوجائے گا۔ حضرات صاحبین میں بانی لے کہ جس طرح مندلگا کر پینے سے حائث ہوگاای طرح برتن میں پانی لے کر پینے متعارف اور مفہوم ہے اور عرف ہی پر ایمان کا مدار ہے لہذا متعارف طریقے پر بینے سے حالف حائث ہوجائے گا۔

وله أن كلمة مِنْ الغ حضرت امام اعظم والتي كا دليل بيه كه حالف في لاأحلف مِنْ دجلة كها به اوركلمة مِنْ كوتبعيض (تحورُ بي الله أن كلمة مِنْ الغ حضرت امام اعظم والتي الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله كرية اور اس طرح كے منه لگا كريتا الله الله الله الله الله الله كا حيات منه لگا كريتا الله الله كا دليل به كه لوگول ميں رائج بھی ہے، اسى ليے تو منه لگا كر پينے سے متفقہ طور پر حالف حانث ہوجاتا ہے اور بير حانث ہونا اس بات كى دليل ہے كه يہال حقيقت شرب يعنى منه لگا كر پينا مستعمل ہے اور جب حقيقت مستعمل ہے ، مجبور اور متر وكنيس ہے تو اسى پرعمل ہوگا اور مجازكى طرف

ر من الهداية جلد ١٣٨ ١٥٨ ١٣٨ المن المعالي المال المالية المالي

رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔اورامام اعظم والتیلائے یہاں مجازی معنی لیعنی برتن میں پانی لے کر چینے سے حالف حانث بھی نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر حالف نے بہتم کھائی کہ میں دریائے وجلہ کا پانی نہیں پیوں گا اور پھراس نے برتن میں لے کراس دریا کا پانی پیا تو سب کے بہاں حانث ہوجائے گا، کیوں کہ برتن یا چُلو وغیرہ میں لینے اور بھرنے کے بعد وہ پانی دریائے وجلہ ہی کی طرف منسوب سے اور دریائے وجلہ ہی کا پانی پینا حث کے لیے شرط تھا لہذا جب شرط پائی گئی تو مشروط بھی پائی جائے گی اور حالف حانث ہوجائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر دریائے وجلہ سے کوئی نہرنگلی ہواور حالف اس نہر کا پانی پی لے تو بھی حانث ہوجائے گا، کیوں کہ دریائے دجلہ کا پانی بینا یہاں بھی موجود ہے۔

وَمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَشْرَبِ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ فَامْرَأْتُهُ طَالِقٌ وَلَيْسَ فِي الْكُوْزِ مَاءٌ لَمْ يَحْنَف، فَإِنْ كَانَ فِيُهِ مَاءٌ فَأُرِيْقَ (فَأُهْرِيْقَ) قِبُلَ اللَّيْلِ لَمْ يَحْنَثْ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيْنَقَايَةٍ وَمُحَمَّدٍ رَحَيْنَقَايَةٍ ، وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَمَالِنَا عَلَيْهِ يَحْنَتُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ، يَعْنِي إِذَا مَضَى الْيَوْمُ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا كَانَ الْيَمِيْنُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَأَصْلُهُ أَنَّ مِنْ شَرْطِ انْعِقَادِ الْيَمِيْنِ وَبَقَائِهِ التَّصَوُّرُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِلَّهِي يُوسُفَ وَمَثَاثَانِهُ ، لِأَنَّ الْيَمِيْنَ إِنَّمَا تُعْقَدُ لِلْبِرِّ فَلَابُدَّ مِنْ تَصَوُّرِ الْبِرِّ لِيُمْكِنَ إِيْجَابُهُ، وَلَهُ أَنَّهُ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهِ مُوْجِبًا لِلْبِرِّ عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الْخَلْفِ وَلِهِذَا لَايَنْعَقِدُ الْغُمُوسُ مُوْجِبًا لِلْكَفَّارَةِ، وَلَوْكَانَتِ الْيَمِيْنُ مُطْلَقَةً فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يَحْنَتُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَا اللَّهُ لِيهُ مَحْنَتُ فِي الْحَالِ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَحْنَتُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا فَأَبُويُوسُفَ رَحَيْنَةًانِيهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُوقَّتِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ التَّاقِيْتَ لِلتَّوْسِعَةِ فَلاَيَحِبُ الْفِعْلُ إلَّا فِي احِرِ الْوَقْتِ فَلَايَحْنَتُ قَبْلَةُ، وَفِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرُّ كَمَا فَرَغَ وَقَدْ عَجَزَ فَيَحْنَثُ فِي الْحَالِ، وَهُمَا فَرَقَا بَيْنَهُمَا،وَوَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ التَّاقِيْتَ لِلتَّوْسِعَةِ فَلَايَجِبُ الْفِعُلُ إِلَّا فِي الحِرِ الْوَقْتِ فَلَايَحْنَتُ قَبْلَهُ، وَفِي الْمُطْلَق يَجِبُ الْبِرُ كَمَا فَرَغَ وَقَدُ عَجَزَ فَيَحْنَتُ فِي الْحَالِ، وَهُمَا فَرَّقَا بَيْنَهُمَا، وَوَجْهُ الْفَرْق أَنَّ فِي الْمُطْلَق يَجِيبُ الْبِرُّ كَمَا فَرَغَ فَإِذَا فَاتَ الْبِرُّ بِفَوَاتِ مَاعَقَدَ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُ يَحْنَثُ فِي يَمِيْنِه كَمَا إِذَا مَاتَ الْحَالِفُ وَالْمَاءُ بَاقِ، أَمَّا فِي الْمُوَقَّتِ يَجِبُ الْبِرُّ فِي الْجُزْءِ الْأَخِيْرِ مِنَ الْوَقْتِ وَعِنْدَ ذَٰلِكَ لَمْ يَبْقَ مَحَلِّيَةُ الْبِرِّ لِعَدَمِ التَّصَوُّرِ فَلاَيَجِبُ الْبِرُّ فِيهِ وَتَبْطُلُ الْيَمِينُ كَمَا إِذَا عَقَدَهُ الْبِتَدَاءُ فِي هَلِهِ الْحَالَةِ.

ترجمل: اگر کسی نے تیم کھائی کہ اگر میں آج وہ پانی نہ ہوں جواس پیالے میں ہے تو میری ہوی کوطلاق ہے اور اس پیالے میں پانی نہ ہوتو حالف حانث نہیں ہوگا نہ ہوتو حالف حانث نہیں ہوگا ۔ بہوتو حالف حانث نہیں ہوگا ۔

ر آئ البدای جلد کی بیان ہے۔ امام ابو یوسف ولیٹی فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں جانث ہوجائے گا، یعنی دن گذر

یہ تھم حضرات طرفین عجالیۃ کے یہاں ہے۔امام ابو یوسف رکتے تا فرماتے میں کہان تمام صورتوں میں حانث ہوجائے گا، یعنی دن گذر حانے کے بعد۔

اورای اختلاف پر ہے اگرفتم اللہ کی ہو۔ اس کی اصل ہے ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں قتم منعقد ہونے اور اس کے باقی رہنے کی شرط ہے ہے کہ فتم پوری کرنے کا تصور ہو، امام ابو یوسف راٹھیلا کا اختلاف ہے، اس لیے کہ فتم پوری کرنے کے انعقاد قتم کی بات ہے، البذا پوری کرنے کا تصور ضروری ہے تا کہ فتم واجب کرناممکن ہو۔ حضرت امام ابو یوسف واٹھیلا کی دلیل ہے ہے کہ انعقاد قتم کی بات کرناممکن ہاں حال ہیں کہ وہ الیے طریقے پرموجب للمر ہو کہ بر کے خلیفہ میں اس کا اثر ظاہر ہواور برکا خلیفہ کفارہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل (بر) کا تصور ضروری ہے تا کہ خلیفہ کے قی میں وہ منعقد ہو سکے ای لیے بمین غموس موجب للکفارۃ بن کر منعقد نہیں ہوتی ۔ ہیں کہ اصل (بر) کا تصور ضروری ہے تا کہ خلیفہ کے قبل میں وہ منعقد ہو سکے ای لیے بمین غموس موجب للکفارۃ بن کر منعقد نہیں ہوتی اور اور اگر بمین مطلق ہوتو پہلی صورت میں حضرات طرفین کے یہاں حالف جانٹ نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف واٹھیلا نے مطلق اور الحال (فوراً) جانٹ ہوجائے گا۔ اور دو جرفی صورت میں سب کے قول میں جانٹ ہوجائے گا چنا نچہ امام ابو یوسف واٹھیلا نے مطلق اور موجب موجب میں فرق کیا ہو اور موجب ہوگا اور اس سے موجب میں فرق کیا ہونے میں ہی واجب ہوگا اور اس سے موجب میں فرق کیا جانٹ نہیں ہوگا اور اس لیے فوراً حانث نہیں ہوگا اور اس لیے فوراً حانٹ نہیں ہوگا اور اس لیے فوراً حانث نہیں ہوگا اور مطلق میں فی اورغ ہوتے ہی اسے پورا کرنا واجب ہے حالا نکہ حالف عاجز ہے اس لیے فوراً حانث نہیں ہوگا اور اس لیے فوراً حانث نہیں ہوگا اور اس لیے فوراً حانث نہیں ہوگا اور اس کے والے گا۔

حضرات طرفین بیکنا نے بھی مطلق اور موقت میں فرق کیا ہے اور وجفرق یہ ہے کہ مطلق میں قیم سے فارغ ہوتے ہی اسے پورا
کرنا ضروری ہے، کین جب محلوف علیہ کے فوت ہونے کی وجہ سے تسم پوری کرنا فوت ہوگیا ہے تو حالف اپن قسم میں حانث ہوجائے گا
جیسے اگر حالف مرجائے اور پانی باقی ہو۔ اور موت میں وقت کے جزء اخیر میں قسم پوری کرنا واجب ہے۔ اور جزء اخیر کے وقت قسم
پوری کرنے کا تصور معدوم ہونے کی وجہ سے ہرکی محلیت باقی نہیں رہ گئی، لہذا اسے پوری کرنا واجب نہیں ہوگا اور قسم باطل ہوجائے گی
جیسے اگر اس حالت میں ابتداء اس نے قسم منعقد کیا ہو۔

#### اللغات:

﴿ كوز ﴾ پياله ﴿ وُرِيق ﴾ بها ديا گيا۔ ﴿ مضى ﴾ گزرگيا۔ ﴿ بر ﴾ قتم پورى كرنا۔ ﴿ ايجاب ﴾ ثابت كرنا، واجب كرنا۔ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

## فتم كى أيك خاص صورت:

صورت مسئد یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ کہ کرفتم کھائی کہ اگر میں آج اس پیا لے میں موجود پانی نہ پوں تو میری بیوی کوطُلاق ہے حالا نکہ مشار الیہ پیا لے میں اس وقت پانی نہیں تھا تو حالف حائث نہیں ہوگا خواہ اسے یہ معلوم ہو کہ اس پیا لے میں پانی نہیں ہوگا معلوم نہ ہو، اور اگر پیا لے میں پانی نہیں تھا تو حالف حائث نہیں ہوگا معلوم نہ ہو، اور اگر پیا لے میں پانی ہو اور رات آنے سے پہلے اسے گرادیا گیا ہوتو حضرات طرفین کے یہاں حالف حائث نہو، ہو جب کہ حضرت امام ابو یوسف ورفیع کے یہاں ان تمام صورتوں میں حالف حائث ہوجائے گا خواہ پیالے میں پانی ہو یا نہ ہو، بہر صورت دن گررنے کے بعد حالف حائث ہوجائے گا۔ اور اگر طلاق کے علاوہ نام خدا کی قتم ہو اور حالف نے یوں کہا ہو و الله

لاأشر بن المماء الذي في هذا الكوز اليوم تويه مسئلة بهى حفرات طرفين اورا مام ابويوسف واليليلاك ما بين مختلف فيه ب-صاحب بداية واليه والتيلا فرمات بين كداس اختلاف كي اصل اور بنياديه به كه حفرات طرفين ويُواللاك يبهان يمين منعقد بون اوراس كه باقى دين وينه والتيلا كي يبال بي تضور شرطنبين به حضرات طرفين ويُواللاك يب كه جب حضرات طرفين ويُواللاك يهان يه تضور شرطنبين به حمد حفرات طرفين ويُواللاك يدب كه جب حضرات طرفين ويُواللاك يوب كه والمعتقد بوگئ اب اگراس نے اسے بورى كرنے كا تصور نه كيا بوتب بهى خليفه بعنى كفاره كوت ميل ميل موالده كوت ميل موالده كوت ميل موري اوراس يمين سے كفاره كا وجوب متعلق بوگا (اگر چداس نے اسے بوراكرنے كا تصور نه كيا بو) اس ليے كه سي يمين موجب للم بوگي اوراس يمين سے كفاره كا وجوب متعلق بوگا (اگر چداس نے اسے بوراكرنے كا تصور نه كيا بو) اس ليے كه تصور بركي كوئى خاص ضرورت نهيں ہے، ليكن حضرات طرفين ويوالئيلاكي كل طرف سے امام ابويوسف والتيلاك كوصاحب مداميكا جواب بيہ كوت كوب اس اصل كا خليفه ہے اور خام ہر ہے كداگراصل كا تصور نهيں موجوب اس اصل كا خليفه ہے اور ظاہر ہے كداگراصل كا تصور نهيں ويوں كر منعقد نهيں بورى كر نے كانام ونشان بھى نهيں بورى كر نے كانام ونشان بھى نهيں بوراكر نے كاتصور ضرورى قرار ديا ہے اور يمين عمول ميں بوتا ، اس ليے وي يمين موجب للكفاره بن كر منعقد نهيں بورى كر نے كانام ونشان بھى نهيں بورى كر نے كانام ونشان بورى كر نے كانام ونشان بھى نهيں بورى كر نے كانام ونشان بھى نهيں بورى كر نے كانام ونشان بورى كر نے كانام ونشان بورى كر كے كانام ونشان بى نهيں بورى كر نے كانام ونشان بورى كر نے كانام ونشان بورى كر نے كانام ونشان بورى كر كانام ونشان بورى كر نے كانام ونشان بورى كر كے كانام ونشان بورى كر كے كانام ونشان بورى كر كے كانام ونشان كے كانام ونشان كے كانام ونشان بورى كر كے كانام ونشان كے كانام ونشان كے كانام ونشان كے كان

ولو کانت الیمین مطلقة الن اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر یمین مطلق ہوا در اس میں آج کی قید نہ ہوا ور حالف نے إن لم اشرب المهاء الذي في هذا الكوز كہا ہوا ور پیالے میں پانی نہ ہوتو حضرات طرفین کے یہاں حالف حائث نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف واللہ نے یہاں حالف حائث ہوجائے گا، وجہ اول ہے یہی صورت مراد ہے ، اور دوسری صورت میں یعنی جب پیالے ہو اور رات آنے ہے پہلے اے گرادیا گیا ہوتو سب کے یہاں حالف حائث ہوجائے گا۔ امام ابو یوسف واللہ نے ان دونوں یعنی مطلق اور مات اس طرح فرق کیا ہے کہ پہلی یعنی مقید بالیوم والی صورت میں جو وقت متعین کیا گیا ہے وہ وسعت اور گنجائش کے لیے ہے اور اس وقت تک حالف نے تم پوری کرنا واجب ہے اور اگر اس وقت تک حالف نے تشم پوری نہیں کی اور یوم گذرگیا تو وہ حائث ہوجائے گا اور دوسری یعنی یوم سے خالی اور مطلق والی صورت میں تشم سے فارغ ہوتے ہی اسے پوری کرنا واجب ہے حالانکہ بیالہ میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے حالف قتم پوری کرنے قاصر اور عاجز ہے اور چوں کہ اس میں تو تہیں ہے اس لیے حالف فور أحاث ہوجائے گا و جہ سے حالف قتم پوری کرنے قاصر اور عاجز ہے اور چوں کہ اس میں تو تی ہیں ہوجائے گا۔

و هما فرقا النح فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین نے بھی مطلق اور مقید میں فرق کیا ہے اور وجفرق یہ ہے بیان کیا ہے کہ یمین مطلق میں مشتر میں فرق کیا ہے اور وجفرق یہ ہے بیان کیا ہے کہ یمین مطلق میں قتم کھا کرفارغ ہوتے ہی حالف پراس شم کو پورا کرنا واجب ہے، لیکن صورت مسئلہ میں چوں کہ پیالے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے تم کو پورا کرنا فوت ہو چکا ہے اس لیے حالف حانث ہوجائے گا جیسے اگر حالف مرجائے اور پیالہ میں پانی ہوتو وہ بھی حانث شار ہوگا ،ای لیے اس صورت میں یحنت فی قولھم جمیعا کالیبل اور تھم لگایا گیا ہے۔

اس کے برخلاف اگریمین موقت اور مقید بالیوم ہوتو اس صورت میں حالف کو وقت کے اخیر تک قتم پوری کرنے کا اختیار ہے اور وقت کے آخری جزء میں مہوتو کی کرنے کا اختیار ہے اور وقت کے آخری جزء میں تم پوری کرنے کا تصور معدوم ہوجاتا ہے اور کھلیت بر باتی نہیں رہتی توقتم پوری کرنا بھی واجب نہیں ہوگا اور یمین باطل ہوجائے گی، اس کے ہم نے اس صورت میں لم یحنٹ کا فرمان جاری کیا ہے۔ جیے آگر پیالے میں پانی نہونے کی صورت میں ابتداء اس پرقتم

# ف البدایم جلد کی کامیان کے معامل کی میں کے ایک کی کاموجود ہونا ضروری ہے ای طرح ابتداء میں انعقاد میں کے لیے کل کاموجود ہونا ضروری ہے ای طرح ابتداء میں انعقاد میں کے لیے کل کاموجود ہونا ضروری ہے۔ میں کے لیے کل کا موجود ہونا ضروری ہے۔

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَيَصْعَدُنَ السَّمَاءَ أَوْ لَيُقَلِّبَنَ هَذَا الْحُجَرَ ذَهَبًا إِنْعَقَدَتُ يَمِينُهُ وَحَنَتَ عَقِيْبَهَا، وَقَالَ زُفَرُ وَلَيْ أَنَ الْبِرَّ مُتَصَوَّرٌ حَقِيْقَةً، لِأَنَّ الْمَلْوَيَّةِ لَا تَنْعَقِدُ، وَلَنَا أَنَّ الْبِرَّ مُتَصَوَّرٌ حَقِيْقَةً، لِأَنَّ الْمَلْوَيَّةِ لَا يَنْعَقِدُ، وَلَنَا أَنَّ الْبِرَّ مُتَصَوَّرٌ حَقِيْقَةً، لِأَنَّ الْمَلَاثِكَةَ يَصْعَدُونَ السَّمَاءَ وَكَذَا تَحَوُّلُ الْحَجَرِ ذَهَبًا الصَّعُودَ إِلَى السَّمَاءِ مُمْكِنَ حَقِيْقَةً أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَلَائِكَة يَصْعَدُونَ السَّمَاءَ وَكَذَا تَحَوُّلُ الْحَجَرِ ذَهَبًا لِتَعْوِيلُ اللهِ تَعَالَى، وَإِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا يَنْعَقِدُ الْيَمِيْنُ مُوْجِبًا لِخَلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَثُ بِحُكُمِ الْعِجْزِ النَّابِتِ عَادَةً كَمَا بِتَحْوِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَإِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا يَنْعَقِدُ الْيَمِيْنُ مُوْجِبًا لِخَلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَثُ بِحُكُمِ الْعِجْزِ النَّابِتِ عَادَةً كَمَا إِنَّا لَكُونِ إِللَّا لِللهِ تَعَالَى، وَإِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا يَنْعَقِدُ الْيَمِيْنُ مُوْجِبًا لِخَلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَثُ بِحُكُمِ الْعِجْزِ النَّابِتِ عَادَةً كَمَا إِنْ الْمَا اللهِ تَعَالَى، وَإِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا يَنْعَقِدُ الْيَمِيْنُ مُوْجِبًا لِخَلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَثُ بِحُكُمِ الْعِجْزِ النَّابِتِ عَادَةً كَمَا إِلَى السَّمَاءِ اللهِ يَعَالَى إِعَادَةِ الْحَيَاقِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ، لِأَنَّ شُرْبَ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْعَلَقِ وَلَامَاءَ فِيْهِ لَا يَتَصَوَّرُ فَلَمُ يَنْعَقِدُ.

توجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ ضرور آسان پر چڑھے گایا اس پھر کو ضرور سونے میں تبدیل کردے گاتو سمین منعقد ہوجائے گا۔امام زفر پراٹھیا فرماتے ہیں کہ سمین منعقد نہیں ہوگ، کیوں کہ بیر چیزیں عادیا محال ہیں،الہذا حقیقتا محال ہونے کے مشابہ ہوجا کیں گی،اس لیے یمین منعقد نہیں ہوگ۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ قسم پوری ہونا حقیقتا متصور ہے، کیوں کہ آسان پر چڑھنا حقیقتا ممکن ہے کیا و کیھے نہیں کہ فرشتے آسان پر چڑھتا جین دلیل ہے ہے کہ منعقد ہوگی پھر عاد تا چڑھتے ہیں نیز اللہ کی تحویل سے پھرسونے میں بدل سکتا ہے اور جب بیمتصور ہے تو قسم اپنے فلیفہ کی موجب بن کرمنعقد ہوگی پھر عاد تا ثابت ہونے والے بحر کے حکم سے حالف حانث ہوجائے گا جیسے اگر حالف مرجائے تو دوبارہ زندہ ہونے کے احمال کے ہوتے ہوئے بھی حالف حانث ہوجائے گا۔ برخلاف مسئلہ کوز کے، کیوں کہ بوقت حلف پیالہ میں موجود پانی کا پینا (جب کہ اس میں پانی نہ ہو) متصور نہیں ہے، لہذا (یہاں) قسم ہی منعقد نہیں ہوئی۔

## اللغات:

﴿ليصعدن ﴾ ضرور چر هے گا۔ ﴿لَيُقَلِّبَنّ ﴾ ضرور بدل دے گا۔ ﴿هجر ﴾ پَقر۔ ﴿ذهب ﴾ سونا۔ ﴿مستحيل ﴾ نامکن۔ ﴿صعود ﴾ چر صنا۔ ﴿تحوّل ﴾ بدل جانا، پھر جانا۔ ﴿إعادة ﴾ لونانا، واليس كرنا۔ ﴿كوز ﴾ پياله۔

# آسان پرچ صفي التركوسونے ميں تبديل كرنے كالتم:

مسئلہ یہ ہے ۔ آگیسی محف نے قسم کھائی کہ وہ آسان پرضرور چڑھے گایا یہ قسم کھائی کہ اس پھر کوضر ورسونا بنا دے گاتو ہمارے یہاں یہ سند یہ ہے۔ آگیسی محفونہیں ہوگی، کیوں کہ یہاں یہ معقد ہوجائے گا، لیکن امام زفر رطقی کے یہاں قسم ہی منعقد نہیں ہوگی، کیوں کہ آسان پر چڑھنا اور پھر کوسونا بنانا عاد تا محال ہے لہذا یہ حقیقتا محال کے مشابہ ہوگا اور جو چیز حقیقتا محال ہواس میں یمین منعقد نہیں ہوتی، لہذا جو عاد تا محال ہواس میں بھی یمین منعقد نہیں ہوگی۔

# ر ان البداية جلدال على المسارك الما المساكلة المالية جلدال على المالية المالية

ہماری دلیل یہ ہے کہ حقیقنافتم کا پوری ہوناممکن ہے کیوں کہ حقیقنا آسان پر چڑھناممکن ہے اور فرشتے کا آسان پر چڑھنا ثابت ہے، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ جا ہیں تو پھر کوسونے ہیں تبدیل کر سے ہیں مثلاً کی ولی کی کرامت ظاہر ہوجائے اور پھرسونا بن جائے تو جب یہ چیزیں ممکن اور متصور ہیں تو بمین منعقد ہوگی اور اپنے خلیفہ یعنی کفارہ کے لیے موجب گی، لیکن چوں کہ عادتا اور عمواً ایہا ہونا محال اور ناممکن ہے، اس لیے بمین کے معاً بعد حالف حانث ہوجائے گا۔ جیسے اگر حالف بمین کے بعد مرجائے اگر چہ اللہ کی ذات اور قدرت سے اس کے دوبارہ زندہ ہونے کا احتمال ہے لیکن چوں کہ یہ شاذ ونا در اور تقریباً ناممکن سا ہے، اس لیے موت کے بعد حالف حانث ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف پیالے اور پانی کا مسلم ہے تو اگر بوقت قتم پیالے میں پانی نہ ہوتو ظاہر ہے کہ یہاں یمین پوری ہونے کا ایک فی صدیعی احمال فی صدیعی احمال میں بوری ہونے کا ایک فی صدیعی احمال میں معقد ہوجائے گی۔ فقط والله أعلم و علمه أتم .



# ر حن البدايه جلد ال من المحال المسلم المسلم المال ال

# بَابُ الْبَينِينِ فِي الْكَلَامِ یہ باب گفتگو (اور بات چیت) میں شم کھانے کے احکام کے بیان میں ہے

صاحب کتاب والتعلیٰ جب سکنی، وخول، خروج اور اکل وشرب میں بمین اور اس کے متعلقات ومباحث کے بیان سے فارغ مو گئے تو اب کلام اور گفتگو میں بمین کے احکام ومسائل بیان کررہے ہیں اور کلام کے باب کواس لیے اخیر میں بیان کیا ہے تا کہ اس کا جملہ ابواب میں کو جامع ہونا واضح ہوجائے، کیوں کہ ماقبل میں بیان کردہ تمام ابواب کوکلام کی ضرورت ہے۔ (عنایہ بشرح عربی ہدایہ)

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكِكِّلُمُ فَلَانًا فَكُلَّمَهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ إِلَّا أَنَّهُ نَانِمْ حَنَى، لِأَنَّهُ قَدْ كَلَّمَهُ وَوَصَلَ إِلَى سَمْعِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ لِتَغَافُلِه، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ لِيَوْمِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا نَادَاهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ لِتَغَافُلِه، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ شُرِطَ أَنْ يُوْقِظَهُ، وَعَلَيْهِ مَشَائِخُنَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْتَبِهُ كَانَ كَمَا إِذَا نَادَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ وَهُو بِحَيْثُ الْمَبْسُوطِ شُرِطَ أَنْ يُوْقِظَهُ، وَعَلَيْهِ مَشَائِخُنَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْتَبِهُ كَانَ كَمَا إِذَا نَادَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ وَهُو بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ، وَلَوْ حَلَفَ لَايُكَلِّمُهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمُ بِالْإِذْنِ حَتَّى كَلَّمَ عَنْ مَنَى لَا يُعْلَمُ مِنْ الْوَقُوعُ فِي الْإِذْنِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلاَ بِالسَّمَاعِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ مِنَ الْأَذَانِ الَّذِي هُو الْإِعْلَامُ ، أَوْ مِنَ الْوُقُوعُ فِي الْإِذْنِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِالسَّمَاعِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَالَّا أَنْ فَا لَهُ فَلَمْ مَلَا اللَّا الرِّضَاءُ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ وَلَا كَالرِّضَاءِ ، قُلْنَا الرِّضَاءُ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ وَلَا كَالِاكَ الْإِذُنُ عَلَى مَا مَرً .

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلال سے بات نہیں کرے گا پھراس نے اس حال میں فلال سے بات کی کہ
اگر فلال (بیدار ہوتا) تو (اس کی بات) سن لیتالیکن فلال سویا ہوا تھا تو حالف حانث ہوجائے گا ،اس لیے کہ اس نے فلال سے گفتگو
پر کی ہے۔ اور اس کی بات فلال کے کا نول تک پہنچ چکی ہے لیکن سونے کی وجہ سے وہ بات بھی نہیں سکا تو یہ ایما ہوگیا جیسے حالف نے
فلال کو پکار اور وہ ایسی جگہ ہے کہ اسے من رہا ہے، لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے اسے بھی نہیں سکا اور مبسوط کی بعض روایات میں امام محمد
تراتی نے یہ شرط لگائی ہے کہ حالف فلال کو بیدار کرد ہے اور اس پر ہمارے مشائخ ہیں ، کیول کہ جب فلال بیدار نہیں ہوا تو اس سے
بات کرنا ایسا ہوگیا گویا کہ حالف اسے دور سے پکار ااور وہ ایسی جگہ ہو کہ اس کی آ واز نہ من رہا ہو۔

اوراگریتم کھائی کہ فلاں کی اجازت کے بغیراس ہے گفتگونہیں کرے گا پھر فلاں نے اسے اجازت دی اور حالف کو اجازت کا

ر آن البدايه جلد ال المستحد ١٣٢ المستحدة المعان الم

علم نہ ہواحتی کہ اس نے فلاں سے بات کر لی تو حانث ہوجائے گا کیوں کہ اِ ذن اذان سے مشتق ہے جو خبر دینے کے معنی میں ہے، یا کان میں آواز پڑنے سے مشتق ہے اور دونوں چیزیں ساع کے بغیر تحقق نہیں ہوسکتیں۔ امام ابویوسف رایشائڈ فرماتے ہیں کہ (اس صورت میں) حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اذن جائز قرار دینے کے معنی میں ہے اور اجازت دینے سے میمنی تام ہوجاتا ہے۔ہم جواب دیں گے کہ رضامندی دل کے اعمال میں سے ہے اور اجازت کا بیجال نہیں ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

#### اللغات:

﴿لایکلّم ﴾ نیس بات کرےگا۔ ﴿نائم ﴾ مونے والا۔ ﴿وصل ﴾ پینی گیا۔ ﴿نوم ﴾ نیند ﴿نادی ﴾ بِکارا۔ ﴿تغافل ﴾ بدهانی۔ ﴿نوم ﴾ نیند ﴿نادی ﴾ بِکارا۔ ﴿تغافل ﴾ بدهانی۔ ﴿نوم ﴾ نیند ﴿نادی ﴾ باللہ ﴿ وَاللّٰهِ ﴾ ول ، بدهانی ۔ ﴿نوم ﴾ اطلاع دینا۔ ﴿قلب ﴾ ول ، کمی سے بات نہ کرنے کی قتم کھاتا:

عبارت میں دومسئلے مٰدکور ہیں:

(۱) اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ فلاں سے گفتگونہیں کرے گا، کیکن اس نے ایسی حالت میں فلاں سے گفتگو کی وہ سور ہا تھا مگر اتنا قریب تھا کہ اگر بیدار ہوتا تو ہنتکلم کی بات من لیتا تو منتکلم حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اس کا فلاں سے بات کر نامخقق ہو چکا ہے اور فلاں کے کانوں تک اس کی بات پہنچے چی ہے یہ الگ بات ہے کہ فلاں سویا تھا اور وہ حالف کی بات ہجھ نہیں سکا مگر شرط چوں کہ بات کرنی تھی اور وہ پائی گئی اس لیے ہالف حانث ہوجائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے حالف نے فلاں کو پکار ااور فلاں استے قریب بات کرنی تھی اور وہ پائی گئی اس لیے ہالف حانث ہوجائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے حالف نے فلاں کو پکار ااور فلاں استے قریب تھا کہ اس کی آواز اور بات ہجھ نہیں سکا تو بھی حارب حانث ہوجائے گا۔ اس می حارب حانث ہوجائے گا۔ اس کی آواز اور بات ہجھ نہیں سکا تو بھی حالف حانث ہوجائے گا۔ اس کی آواز اور بات سمجھ نہیں سکا تو بھی حالف حانث ہوجائے گا۔ اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی حالف حانث ہوجائے گا۔

وفی بعض النع فرماتے ہیں کہ مبسوط کی بعض روایتوں میں بیشرط لگائی گئی ہے کہ اگر حالف فلاں آبنیند سے بیدار کرکے اسے
اپنی بات سنا اور سمجھا و ہے تب تو حائث ہوگا ور نہیں ، کیوں کہ نائم تو مرفوع القلم ہوتا ہے اور اس سے بات کرنے والا بھینس کے آگے
بین بجانے والے کی طرح ہوتا ہے ، متکلم نہیں ہوتا لہٰذا جب تک حالف اسے بیدار نہیں کرے گا اس وقت تک حائث نہیں ہوگا ، کیوں
کہ اگر فلاں بیدار نہیں ہوا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے حالف نے اسے دور سے پکارا اور وہ اس حال میں تھا کہ اس کی آواز کوئمیں سن
ر ہا تھا تو اس صورت میں حالف حائث نہیں ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی بیدار کئے بغیر حالف حائث نہیں ہوگا۔

(۲) ایک شخص نے تسم کھائی کہ میں سلیم کی اجازت کے بغیراس سے بات نہیں کروں گا پھر سلیم نے اسے اجازت دیدی لیکن حالف کواس اجازت کاعلم نہ ہوسکا اور اس نے سلیم سے بات کرلی تو وہ حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اذن اذان سے مشتق ہے اور اذان اعلام یعنی خبر دینے کے معنی میں ہے اور دونوں معنوں میں سے ہر ہر معنی بدون ساع کے محقق نہیں ہوگا اور حال ہے ہے کہ حالف کوسلیم کی اجازت کاعلم نہیں ہے اس لیے لامحالہ وہ حانث ہوجائے گا۔ بیت کم حضرات طرفین کے سہال ہے۔

امام ابویوسف رطینیمیا فرماتے ہیں کداذن اماجت یعنی جائز اور مباح کرنے کے معنی میں ہے اور اجازت ویدینے سے اباحت

ثابت ہوجاتی ہے جیسے اگر کسی نے قتم کھائی کہ فلاں کی رضامندی کے بغیراس سے بات نہیں کرے گا پھر محلوف علیہ دل دل میں اس سے بات کرنے پر اس کے بات کرنے پر راضی ہوگیا اور حالف کواس کاعلم نہیں ہوا تو بھی حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ محلوف علیہ اس سے بات کرنے پر راضی ہو چکا ہے ، صاحب ہدایہ برائیہ برائی حضرات طرفین کی طرف سے امام ابو یوسف را تعلق کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسئلہ اذن کو مسئلہ رضا پر تا درست نہیں ہے ، اس لیے کہ رضاء کا تعلق دل اور قلب سے ہاور دل کی بات سے باخبر ہونا مشکل ہے جب کہ اذن کا تعلق ساع سے ہاور ساع پر واقف ہونا آسان ہے کین صورت مسئلہ میں چوں کہ ساع معدوم ہے ، اس لیے حالف حانث ہوجائے گا۔

قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَايُكَلِّمُهُ شَهُرًا فَهُوَ مِنْ حِيْنَ حَلَفَ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذُكُرِ الشَّهُرَ تَتَأَبَّدُ الْيَمِيْنُ، وَذِكُرُ الشَّهُرَ لِإِخْرَاحِ مَاوَرَاءَ فَبَقِيَ الَّذِي يَلِيْ يَمِيْنَهُ دَاخِلًا عَمَلًا بِدَلَالَةِ حَالِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَأَصُوْمَ شَهُرًا، لِإِخْرَاجِ مَاوَرَاءَ فَبَقِيَ اللَّذِي يَلِيْ يَمِيْنَهُ دَاخِلًا عَمَلًا بِدَلَالَةِ حَالِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَأَصُومُنَ شَهُرًا، لِأَيْمِيْنُ فَكَانَ ذِكُوهُ لِتَقْدِيْرِ الصَّوْمِ بِهِ وَأَنَّةُ مُنْكِرٌ فَالتَّعَيُّنُ إِلَيْهِ، وَإِنْ حَلَفَ لَايَتَكَلَّمُ فَقَرَءَ الْقَرْانَ فِي صَلَاتِهِ لِايَخْنَكُ، وَإِنْ قَرَأَ فِي عَيْرِ صَلَاتِهِ حَنَكَ، وَعَلَى هذَا التَّسْبِيْحُ وَالتَّهُلِيْلُ لَا يَتَكَلِّمُ فَقَرَءَ الْقَرْانَ فِي صَلَاتِهِ لِايَخْنَكُ، وَإِنْ قَرَأَ فِي عَيْرِ صَلَاتِهِ حَنَكَ، وَعَلَى هذَا التَّسْبِيْحُ وَالتَّهُلِيْلُ وَالتَّكْبِيْرُ، وَفِي الْقِيَاسِ يَخْنَكُ فِيهِمَا وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ وَحَلَيْقَالِيهُ لِللَّهُ كَلَامٌ حَقِيْقَةً، وَلَنَا أَنَّهُ فِي الصَّلَةِ لَيْسَ بِكُنْ وَلَا شَرْعًا، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ صَلَاتَنَا هذِهِ لَا يَصْلَحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامٍ النَّاسِ، وَقِيْلَ فِي عُرُفِنَا وَكُلَامُ عُرْفًا وَلَاشَرُعًا، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ صَلَاتَنَا هذِهِ لَا يَصَلَحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، وَقِيْلَ فِي عُرُفِنَا وَمُسَتِّخًا.

ترجیل : اگر کسی نے تم کھائی کہ وہ فلال سے مہینہ بھر بات نہیں کرے گا توقتم کھانے کے وقت سے مہینے کا آغاز ہوگا،اس لیے کہ اگر وہ مہینہ ذکر نہ کرتا توقتم مؤید ہوجاتی اور مہینے کا ذکر اس کے علاوہ کو خارج کرنے کے لیے ہے، لبذا جوز مانہ اس کی قتم سے متصل ہے وہ حالف کی حالت کی دلالت سے مملی طور پر داخل قتم ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب حالف نے یہ کہا ہو بخدا میں مہینہ بھر روز ہو مالف کی حالت کی دلالت سے مملی طور پر داخل قتم موبد نہ ہوتی، لبذا شہر کا تذکرہ اس کے ذریعہ روز سے کا اندازہ کرنے کے لیے سے حالانکہ وہ غیر متعین ہے اس لیے حالف کو تعین کاحق ہوگا۔

اورا گرفتم کھائی کہ بات نہیں کرے گا چراس نے نماز میں قرآن شریف پڑھا تو جانت نہیں ہوگا اورا گرغیر نماز میں پڑھا تو حانث ہوجائے گا ،اورای حکم پرسجان اللہ کہنا اور لا اللہ کہنا بھی ہے۔اور قیاساً دونوں صورتوں میں حانث ہوجائے گا اور بہی امام شافعی بیٹھیڈ کا قول ہاں لیے کہ یہ حقیقتا کلام ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نماز میں نہ تو عرفا کلام ہے۔اور نہ ہی شرعا ،حضرت نمی کریم منگر ہیں نے ارشاد فر مایا کہ ہماری اس نماز میں لوگوں کی باتوں میں سے کسی بات کی گنجائش نہیں ہے۔ایک قول یہ ہے کہ ہمارے وف میں غیرنماز میں بھی ( تلاوت قرآن ہے ) حالف حامث نہیں ہوگا ،کیوں کہ اسے متعلم نہیں کہا جاتا بلکہ قاری یا تو جو پڑھنے والا کہا جاتا ہے۔

۔ شہر کی مہینہ۔ ﴿حین ﴾ وقت۔ ﴿تنابّد ﴾ ہمیشہ کی ہوتی ، ابدی ہوتی ، اخراج۔ ﴿لأصو منّ ﴾ میں ضرور روز ہ رکھوں گا۔ ﴿تهلیل ﴾کلمۂ طیبہ پڑھنا۔ ﴿تكبیر ﴾ الله اكبركہنا۔ ﴿قارى ﴾ پڑھنے والا۔

# بات نه کرنے کی معین تنم:

اس عبارت میں بھی دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے تہم کھائی کہ وہ فلال سے ایک مہینہ تک بات نہیں کرے گا تو ایک مہینہ کا اعتبار اور شارت کھانے کے وقت سے ہوگا اور ایک مہینہ سے پہلے پہلے بات کر لینے سے وہ حائث ہوجائے گا، کیول کہ اس نے شہر اکا ذکر کر کے اس کیمین میں تاقیت بیدا کردی ہے اور اگر وہ شہر انہ کہتا توقتم موبد ہوجاتی لیکن شہراکے ذکر سے ایک ماہ کے علاوہ کا جو وقت اور زمانہ ہے وہ تم سے الگ اور علا صدہ ہوگا اور جو وقت اور جو زمانہ میمین سے مصل ہے وہ حالف کی دلالت حال یعنی اس کے غیض وغضب کی وجہ سے میمین میں داخل ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے تم کھائی کہ بخدا میں ایک مہینہ روزہ رکھوں گا تو اس صورت میں اس شہر آگ ہوئی مہینہ تعین نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے تم کھائی کہ بخدا میں ایک مہینہ روزہ رکھوں گا تو اس صورت میں اس شہر آگا تذکرہ نہ کرتا تو بھی میمین موبد نہیں ہوتی ، کیول کہ ابدی طور پر روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ درمیان میں ایسے ایام (ایام عیدین) بھی آتے ہیں جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، لہذا شہرا کا ذکر اس کے ساتھ روزے رکھ لے گا۔

کے لیے ہوگا اور چوں کہ شہرا نکرہ ہے ، اس لیے وہ غیر معین ہوگا اور حالف جس مہینے کا جا ہے گا متعین کر کے روزہ رکھ لے گا۔

(۲) اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ بات نہیں کرے گا پھراس نے اپنی نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کی تو حالف حانث نہیں ہوگا اور الله اکبو اور الله اکبو اور الله اکبو اور الله اکبو کے خارج نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کی تو حانث ہوجائے گا یہی حال سبحان الله، لا إلا إلا الله اور الله اکبو کہنے کہ نماز سے کہنماز میں کہنے سے حانث ہوجائے گا۔ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ نماز اور غیر نماز دونوں میں حانث ہوجائے گا ، امام شافعی را تی ایک اس کے قائل ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھنا اور سبحان الله وغیرہ کہنا بھی حقیقتاً کلام ہے اور اس نے گفتگونہ کرنے کی قسم کھائی تھی اس لیے وہ حانث ہوجائے گا۔

ولنا النع ہماری ولیل یہ ہے کہ نماز میں قرآن شریف پڑھنا اور سبحان الله وغیرہ پڑھنا نہ توعرفاً کلام ہے اور نہ ہی شرعاً کلام ہے، عرفاً تو اس وجہ سے کلام نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے یا تعبیج پڑھنے والے کو شکلم نہیں کہا جات ، بلکہ قاری اور شرع کہا جاتا ہے، اور شرعاً اس وجہ سے کلام نہیں ہے کہ محدیث پاک میں ہے کہ ہماری اس نماز میں لوگوں کے کلام کی شخائش نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں قرائت قرآن اور تبیح وہلال کلام نہیں ہے اور اس سے حالف حانث نہیں ہوگا۔ اور غیر نماز میں پڑھنے سے حالف حانث ہوجائے گا۔ وقیل فی عرفنا النع فرماتے ہیں کہ بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ہمارے وفیل میں خارج صلات تلاوت کرنے والا اور تبیح وہنا وہ میں خارج صلات تلاوت کرنے والا اور تبیح وہنا کرنے والے اور تبیح وہنا کرنے والے اور تبیح وہنا کرنے والے کو علی التر تیب قاری اور شبح کہتے ہیں مشکلم بڑھنے والے اور تبیح وہنا کرنے والے کو علی التر تیب قاری اور شبح کہتے ہیں ہیں مشکلم نہیں کتے ۔ فقہ ابواللیث ، علامہ صدر الشہید اور عمالی وغیرہ کی بہی رائے ہے اور ہمارے زمانے میں اس پرفتو کی ہے۔ (بنایہ ۱۳/۱۱)

وَلَوْ قَالَ يَوْمَ أُكَلِّمُ فُلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لِأَنَّ اسْمَ الْيَوْمِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ لَايَمْتَدُّ يُوَادُ

# ر من البيداية جلد ك يوسي المستحد ١٢٤ يوسي المام كابيان ي

تورجہ لی : اگر کسی نے کہا جس دن میں فلال سے بات کروں تو میری ہوی کوطلاق ہے تو یہ دن اور رات دونوں پرمحول ہوگا، کیوں کہ لفظ یوم جب فعل غیر مجند سے متصل ہوتا ہے قوال سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص اس دن کا فروں سے پیشت پھیرے گا،اور کلام محتو نہیں ہوتا۔ اور اگر حالف نے صروف دن کی نیت کی ہوتو قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ یہ معنیٰ میں بھی مستعمل ہے۔ امام ابو بوسف پر پیٹے ہے مروی ہے کہ قضاء بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ یہ معنیٰ معنیٰ معنیٰ میں بھی مستعمل ہے۔ امام ابو بوسف پر پیٹے ہے مروی ہے کہ قضاء بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ یہ معنیٰ معنیٰ معنیٰ میں بھی مستعمل ہے۔ اور اگر حالف نے کہا جس رات میں فلال سے بات کروں تو بعتم صرف رات پر محمول ہوگی، کیوں کہ لفظ لیل تاریکن شب کے لیے حقیقت ہے جیسے نہار کا لفظ سفیدی کے لیے خاص ہے۔ اور لیل کا استعمال مطلق وقت کے متعلق نہیں ہے۔ اور اگر حالف نے کہا آگر میں فلال سے بات کی الا یہ کہ فلال آجائے یا کہا الا یہ کہ فلال اجازت وید سے بات کی الا یہ کہ فلال آجائے یا کہا الا یہ کہ فلال اجازت وید سے تو اس کی بیوی کوطلاق ہے اور حالف نے فلال کے قدوم اور اذن سے پہلے اس سے بات کر لی تو حال مواز ن نام ابو یوسف پر بھوجائے گا اور آگر فلال مرجائے کے بعد بات کرنے سے وہ حائے میں ہوجائے گی ۔ امام ابو یوسف پر بھوجائے گی۔ ممل ہوجاتا ہے بہتین ماقط ہوگی اور امام ابو یوسف پر بھوجائے گی۔ ممل ہوجاتا ہے بہتین مو تو غایت کے ماقط ہو نے کی صورت میں حقم مو ہر ہوجائے گی۔

#### اللغاث:

﴿ فَوْنِ ﴾ ملاليا گيا۔ ﴿ لايمتد ﴾ نبيس بھيلم، نبيس برهتا۔ ﴿ يولهم ﴾ ان كى طرف بھيرے گا۔ ﴿ دُيّن ﴾ تقديق كى جائ كى۔ ﴿ سواد ﴾ اندھرا، سيابى۔ ﴿ بياض ﴾ سفيدى، أجالا۔ ﴿ قدوم ﴾ آمر، آنا۔ ﴿ غاية ﴾ انتها، - ﴿ سقوط ﴾ ساقط مونا۔

مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے یہ ہم کھائی کہ جس دن میں فلال سے بات کرول میری ہوی کوطلاق ہوتو یہ ہم صرف دن کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، بلکہ رات اور دن دونوں سے متعلق ہوگی اور دن یا رات میں جب وہ فلال سے بات کرے گا حانث ہوجائے گا، اس کی دلیل یہ ہے کہ لفظ ہوم جب فعل غیر ممتد (غیر دیر پا اور غیر دراز) سے متصل اور مقاران ہوتا ہے تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے چنا نچے قرآن کریم میں و من یو لھم یؤ مئذ دبوہ میں جو یوم ہاس سے بھی مطلق وقت مراد ہاور معرکہ جہاد کے دوران کسی بھی وقت کا فرول سے پشت بھیر کر بھا گنا جرم ہے معلوم ہوا کہ ہوم سے یہاں مطلق وقت مراد ہاور صورت مسلم میں بھی چوں کہ ہوم فعل غیر ممتد یعنی کلام سے مقاران اور متصل ہے ، اس لیے کہ کلام عرض ہاور بذات خودا متداد کوقبول نہیں کرت ، البذا یہاں بھی اس سے مطلق وقت مراد ہوگا اور حالف رات اور دن میں جب بھی فلال سے بات کرے گا حانث ہوجائے گا۔

وإن عنى النح فرماتے ہیں كەاگر حالف يہ كہے كہ يوم ہے ميرى مراد دن ہى تھى تو قضاءً اس كى تقىدىق كى جائے گى اور قاضى اسے تسليم كر لے گا، كيوں كەلفظ يوم دن كے ليے بھى مستعمل ہے اور حالف كا كلام اس كامحممل ہے البتة امام ابو يوسف والته الله كا ايك روايت يہ ہے كہ قضاءً (اس مسئلے ميں) حالف كى تقد يق نہيں كى جائے گى، كيوں كہ يوم كے فعل غير ممتد ہے مقارن ہونے كى صورت ميں اس ہے صرف دن مراد لينا عرف اور رواج كے خلاف ہے اس كے اس كا عتبار نہيں كيا جائے گا۔

ولو قال لیلة النع اگر حالف نے یوم اکلم کے بجائے لیلة اکلّم النع کہا ہوتو اس صورت میں قتم صرف لیل مے متعلق ہوگی اور رات ہی میں بات کرنے سے حالف حانث ہوگا، کیول کہ لفظ لیلة سے حقیقت میں رات کی تاریکی مراد ہوتی ہے جس طرح النہار سے حقیقت میں دن کی سفیدی مراد ہوتی ہے اور لیل کا لفظ مطلق وقت کے معنی میں مستعمل نہیں ہے، لہٰذا اس سے صرف اور صرف رات مراد ہوگی۔

ولو قال إن كلمت فلانا الن اس كا حاصل يہ ہے كه اگر حالف نے يوں كہا اگر ميں نے فلاں (زيد) سے بات كى الا يہ كہ فلاں (عمر) آجائے يا تاوقتيكہ فلاں آجائے يا الا يہ كہ فلاں اجازت ديدے يا تاوقتيكہ فلاں اجازت ديدے تو ميرى يبوى كوطلاق ہے اب اگروہ فلاں كے آئے اور اجازت دينے سے پہلے اس سے گفتگو كرے گا تو حائث ہوجائے گا اور اگر فلاں كے آئے اور اجازت دينے كے بعد وہ محلوف عليہ فلاں سے بات كرے گا تو حائث نہيں ہوگا كيوں كہ يباں قد وم اور اذن دونوں غايت ہيں اور غايت سے پہلے يمين باتى ہوجائے گا اور بعد القدوم والا ذن بات كرنے كى صورت ميں حالف حائث ہوجائے گا اور بعد القدوم والا ذن گفتگو كرنے سے وہ حائث نہيں ہوگا ، كيوں كہ وجود غايت كے بعد يمين كمل اور ختم ہوجاتى ہوجاتى ممل ہونے كے بعد حائث ہونے كا سوال ہى بيد انہيں ہوتا۔

وان مات فلان المع فرماتے ہیں کہ حالف نے جس فلاں کے قد وم اوراس کی اجازت پریمین کو معلق کیا تھا اگر وہ مرجائے تو یمین ساقط ہوجائے گی کیوں کہ حالف سے وہی کلام ممنوع تھا جواذن اور قد وم سے کمل اور منتہی ہوتا ،کیکن فلاں کے مرجانے سے اذن اور قد دم کا تصور محال اور ناممکن ہوگیا ہے حالانکہ حضرات طرفین کے یہاں یمین پورے ہونے کا تصور صحب یمین کے لیے شرط ہے لہذا جب بہ تصور معدوم ہوگیا تو ظاہر ہے کہ ان حضرات کے یہاں یمین بھی معدوم ہوجائے گی۔اور امام ابو یوسف رایشید کے یہاں چوں کہ

# 

وَمَنُ حَلَفَ لَا يُكِلِّمُ عَبُدَ فَلَانٍ وَلَمْ يَنُو عَبُدًا بِعَنِهِ أَوْ امْرَأَةَ فَلَانٍ أَوْ صَدِيْقَ فَلَانٍ فَبَاعَ فَلَانٌ عَبْدَهُ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ الْمُرَأَةُ وَ عَادَى صَدِيْقَةَ فَكَلَّمَهُمْ لَمْ يَحْنَفُ، لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِيْنَةً عَلَى فِعْلٍ وَاقِعٍ فِي مَحَلٍّ مُصَافِ إِلَى فُلَانٍ، إِمَّا فَةُ وَالْمَافَةُ مِلْكٍ أَوْ إِضَافَةُ الْمِلْكِ بِالْإِيَّفَاقِ وَفِي الْمَافَةُ مِلْكٍ أَوْ إِضَافَةُ السِّبَةِ وَلَمْ يُوْجَدُ فَلَايَحْنَفُ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا فِي إِضَافَةِ الْمِلْكِ بِالْإِيَّفَاقِ وَفِي إِضَافَةِ النِّسَبَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَلِيَّ عَلَيْهُ يَحْنَفُ كَالْمَرُأَةِ وَالصَّدِيْقِ، قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ، لِأَنَّ هٰذِهِ الْإِضَافَةُ لِلتَعْمِيفِ الْمَوْاقِةِ وَالصَّدِيْقِ، قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ، لِأَنَّ هٰذِهِ الْإِضَافَةُ لِلتَعْمِيْدِ اللَّهُ يَعْنِهُ مُواللَّ الْمُواقِةِ وَالطَّذِيْقِ، قَالَ مُحَمَّدٍ مَوْلَانًا لَمُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بِعَنِهِ بِأَنْ قَالَ عَبُدُ فَكَانٍ هَلَا اللَّهُ وَلِهُذَا لَمُ مُنَا وَهُو وَايَةُ الْمُحَالِقِ اللَّهُ لِللَّ عَبْدُ مِعْمَالِ الْمُعْلَوقِ الْمُوارَةِ وَالطَّذِيقِ وَهِذَا لَمُ وَلَاللَا لَمُ مُعَدِّرُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُونُ هَلَانً لَمُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَالْعَلَالَ لَمُ الْمُولُونُ وَالصَّدِيْقِ وَهُذَا قُولُ أَيْ مُعَمَّدٌ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّا لَهُ وَاللَّلَ الْمُولُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِلْ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّه

ترجیک : جس نے تہ کھائی کہ وہ فلاں کے غلام ہے بات نہیں کرے گا اوراس نے کسی متعین غلام کی نیت نہیں کی یا ہے تہ کھائی کہ فلاں کی بیوی اس سے بائنہ ہوگئی یا فلاں کی بیوی اس سے بائنہ ہوگئی یا اس کی بیوی اس سے بائنہ ہوگئی یا اس کی بیوی اس سے بائنہ ہوگئی یا اس نے اپنے دوست سے دشمنی کر لی اور حالف نے ان سے گفتگو کی تو حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے اپنی قتم ایسے فعل پر منعقد کی ہے جو کسی ایسے کل میں واقع ہوگا جو فلاں کی طرف مضاف ہوخواہ ملکیت کی اضافت ہویا نسبت کی حالانکہ دونوں اضافتوں میں سے کوئی بھی اضافت نہیں یائی گئی اس لیے حالف حائث نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ والیظ فرماتے ہیں کہ اضافتِ ملک کی صورت میں تو بیتھ متفق علیہ ہے اور اضافتِ نسبت کی صورت میں امام محمد والیظ نے یہاں جان ہوگا جیسے اور دوست ہوگا جیسے اور دوست دونوں سے ترک کلام متصور زیادات میں اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ بینستہ باتی رہا شرط نہیں ہے اور حکم ہرایک کی ذات سے متعلق ہوگا جیسے اشارہ میں ہوتا ہے۔اور یہاں جو مسللہ بیان کیا گیا ہے جو جامع صغیر کی روایت ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہوسکتا ہے حالف کا مقصد یہ ہو کہ ان دونوں کو فلال کی طرف منصوب ہونے کی وجہ سے حالف

اوراگراس کی میمین کسی متعین غلام پرواقع ہو بایں طور کہ یہ کہا ہوفلاں کا یہ غلام یا فلاں کی فلانیہ بیوی یا فلاں کا فلاں غلام تو غلام میں حانث نہیں ہوگا اور عورت اور دوست میں حانث ہوجائے گا۔ یہ حضرات شیخین بیستا کا قول ہے، امام محمد رطشینی فرماتے ہیں کہ غلام میں بھی حانث ہوجائے گا اور یہی امام زفر رطشینی کا بھی قول ہے۔ اوراگریتم کھائی کہ فلاں کے اس گھر میں داخل نہیں ہوگا پھر فلاں میں دھی فروخت کردیا اس کے بعد حالف اس میں داخل ہوا تو یہ بھی اسی اختلاف پر ہے۔

#### اللغاث:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿صديق﴾ دوست۔ ﴿بانت ﴾ طلاق بائن لے لی۔ ﴿عادیٰ ﴾ رَشْنی کرلی۔ ﴿هجران ﴾ قطع تعلق۔ ﴿دوام ﴾ بَيشگي، ابدیت۔

# مقسم عليه كي حالت بدل جانے كا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بیتم کھائی کہ وہ فلاں کے غلام سے بااس کی بیوی سے بااس کے دوست سے بات نہیں کرے گا اور
اس نے غلام وغیرہ کی تعیین نہیں کی بلکہ مطلق یونہی کہد دیا پھر فلاں نے اپنا غلام نیچ دیا یااس کی بیوی اس سے طلاق پا کر بائنہ ہوگئی یااس
نے اپنے اس دوست سے دشمنی کر لی پھر حالف نے ان میں سے کسی ایک سے گفتگو کی تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ حالف نے اپنی قسم کوالیے فعل پر منعقد کیا ہے جوالیے کل میں واقع ہو کہ وہ کل فلاں کی طرف مضاف ہو بالفاظ دیگر حالف نے ایسے لوگوں سے گفتگو کی وہ نے پراپی قسم معلق کی ہے جن کا فلاں سے تعلق ہے خواہ یہ تعلق ملکیت کے اعتبار سے ہو چسے غلام میں ہے یا نسبت کے اعتبار سے ہو چسے بوی اور دوست سے دشمنی کر کے ان سے ہو چسے بوی اور دوست میں ہے لیکن جب فلاں نے غلام کوفروخت کر کے ، بیوی کو طلاق دے کر اور دوست سے دشمنی کر کے ان سے اپناتعلق ختم کر لیا اور داس کے بعد حالف نے ان میں سے کسی سے گفتگو کی تو ظاہر ہے کہ وہ حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ جس تعلق اور جس بنیاد پر یمین معلق تھی وہ بنیا دخم ہو چس ہے۔

# 

اور ندکور ہمخص سے بات نہ کرنا ہے وراس عورت کا فلاں کی بیوی ہونا یا اس شخص کا فلاں کا دوست ہونا شمنی اور عارضی چیز ہے اس لیے اس تعلق اور رشتے ہے تیم متعلق نہیں ہوگی ، بلکہ ان کی ذات ہے متعلق ہوگی۔

ووجه ماذکر ههنا النع صاحب مدایه رایشان فرماتے بیں که یہاں جوروایت ذکور ہوہ جامع صغیر کی ہے اوراس میں حانث نہ ہونے کا جو تکم ندکور ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہوسکتا ہے حالف نے فلاں سے تعلق کی بنیاد ہی پران دونوں سے بات نہ کرنے کی قسم کھار تھی ہو،اس لیے تو آخیس فلاں کی طرف مضاف کر کے امر أة فلان یا صدیق فلان کہا ہے اور کسی دوست یا بیوی کی تعیین نہیں کی ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حالف کو ان کی ذات سے نفرت ہو جیسا کہ زیادات میں ہے تو اس حوالے سے حالف کا مقصد مشکوک ہوگیا اور چوں کہ فلاں سے ان کی نبیت ختم ہو چکی ہے، لہذا شک کی وجہ سے ہم اسے حانث نہیں قرار دیں گے۔

وإن كانت النح اس كا عاصل بيہ به كه اگر حالف نے كى متعين غلام سے بات نه كرنے كى قتم كھائى ہواور يوں كہا ہو و الله لا اكلم عبد فلان هذا ياكسى متعين بيوى سے ياكسى متعين دوست سے بات نه كرنے كى قتم كھائى ہوتو غلام فروخت كرنے كے بعداس سے بات كرنے كى صورت ميں حانث نہيں ہوگا اور عورت اور دوست سے بات كرنے سے حانث ہوجائے گا اس طرح غلام سے گفتگو كرنے كى صورت ميں بھى حانث ہوجائے گا ، امام زفر رايشيار بھى اس كے قائل ہيں۔

اگرکسی نے قتم کھائی کہوہ فلاں کے اس گھر میں داخل نہیں ہوگا اس کے بعد فلاں نے وہ گھر فروخت کردیا اور پھر حالف اس میں داخل ہوا تو یہ بھی حضرات شخین مِنسان اور امام محمد رالتی ہے۔ یہاں مختلف فیہ ہے أی یحنث عند محمد و لا یحنث عند هما۔

وَجُهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَمَرَالُا عَلَيْهِ وَوُهُوَ وَمَرَالُمُ عَلَيْهُ اَنَّ الْمِضَافَةَ لِلتَّعْرِيْفِ وَالْمِشَارَةُ أَبْلَعُ مِنْهَا لِكُونِهَا قَاطِعَةً لِلشِّرْكَة، وَلَهُمَا أَنَّ النَّاعِي إِلَى الْيَمِيْنِ بِخِلافِ الْإِضَافَةِ وَاعْمَرُ أَقِي الْمُصَافِ إِلَيْهِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَانَ لَا تُهْجَرُ وَلَا تُعَادَى لِلْوَاتِهَا وَكَذَا الْعَنْدُ لِسُقُوطِ مَنْ لِتَهِ بَلُ لِمَعْنَى فِي الْمُصَافِ إِلَيْهِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْاعْمَانَ لَا تُهْجَرُ وَلَا تُعَادَى لِلْوَاتِهَا وَكَذَا الْعَنْدُ لِسُقُوطِ مَنْ لِتَهِ بَلُ لِمَعْنَى فِي الْمُصَافِ إِلَيْهِ مَنْ الْمَعْدِيْقِ وَالْمَوْ أَوْ لِلْآلَةِ مِنْ الْمُعَالِ فِيَامِ الْمِلْكِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ لِنَّعْرِيْقِ وَالْمَوْ أَوْ لِلْآلَةِ مُعَلَى الْمُصَافِ إِلَيْهِ عَيْرُ طُاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْيِيْنِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ. لِلْمَافَةُ لِلتَّعْرِيْفِ وَاللَّهُ لِعَلَى الْمُصَافِ إِلَيْهِ عَيْرُ طُاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْيِيْنِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ . لِذَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ . لِلْهُ اللَّهُ مُولِيَّةً الْمَالِمُ اللَّهُ لِلْعَافَةُ لِلتَعْرِيْفِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُلْكُ فَا اللَّهُ الْمُلْكُ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّ

ر ان البداية جلدال على المالية المالية

مضاف الیہ میں داعی الی الیمین کسی سبب کا ہونا ظاہر نہیں ہے، اس کیے کہ حالف نے متعین نہیں کیا ہے اس کے برخلاف اس صورت کے جو پہلے گذر چکی ہے (اضافت ملک کے )۔

#### اللغات:

﴿ أَبِلَغ ﴾ زياده يَنْ فِي والا، بليغ تر \_ ﴿ قاطعة ﴾ كائے والا، ثم كرنے والا \_ ﴿ لاتهجر ﴾ نبيس چور اجاتا، قطع تعلقى نبيس كى جاتى \_ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ﴾ واحد مالك \_ ﴿ لاتعادى ﴾ وثمنى نبيس كى جاتى \_

مقسم عليدى حالت بدل جانے كاتكم:

مختلف فی مسکوں میں حضرت امام محمد روایشیا اور امام زفر وایشیا کی دلیل بیہ کہ اضافت شناخت اور تعارف کے لیے ہوتی ہور اس کام کے لیے اشارہ اضافت سے زیادہ موزوں اور مؤثر ہے اس لیے کہ اشارہ سے شرکت بالکل معدوم ہوجاتی ہے جب کہ اضافت میں شرکت کا احتمال رہتا ہے اور چوں کہ صورت مسکلہ کی اس شق میں حالف نے عبد فلان ھذا کہہ کر اشارہ کردیا ہے اس لیے اشارہ معتبر ہوگا اور حالف اس غلام سے جب بھی بات کرے گا حائث ہوجائے گا اگر چہوہ غلام فلال کی ملکیت سے خارج ہو چکا ہو۔ جیسے دوست اور عورت والے مسئلے میں حضرات شخین بھی حالف کو انقطاع تعلق کے بعد بھی حائث مانتے ہیں۔

ولهما المنح حضرات سيخين عِيَالَيْ كى دليل يه بكدوار، دابداور توب وغيره السيمملوكداعيان بين جوغير ذوى العقول بين اورنه توان كى ذات سے دشمنى اور نفرت كى جاحتى ہاور نه بى انھيں ترك كلام كے ليے نتخب اور متعين كيا جاسكتا ہے، اسى طرح غلام بھى كم رتبداور خسيس ہوتا ہے اور شريف لوگ اس كو خاطر ميں بى نہيں لاتے چہ جائے كدا سے ابنا مقابل اور حريف سمجھ كراس سے عداوت اور ترك كلام كا اراده كرليس بلكدان تمام سے ان كے مالكان كى وجہ سے عداوت اور ججران ہوتى ہے، اس ليے اس حوالے سے ان سے متعلق ہونے والى قتم قيام ملك سے مقيد ہوگى اور قيام ملك كے بعد اس بيين كاكوئى اثر نہيں ہوگا، اسى ليے ہم نے لم يحنف فى العبد كاليبل لگا ديا ہے اور حضرات شيخين كے يہاں دار وغيره كا بھى يہى تكم ہے۔

ان کے برخلاف دوست اور عورت کا معاملہ ہے تو چوں کہ ان دونوں میں فلاں سے ان کا جو تعلق ہے وہ نسبت یعنی نکاح اور خُلّت پر بنی ہے لہٰذا ان میں فلاں کی طرف جو نسبت ہوگی وہ تعارف کے لیے ہوگی اور حالف نے ان کی تعیین نہ کر کے اس بات کا اشارہ بھی دیدیا ہے لہٰذا ان کی قتم اور بیین کا متحرک اور داعی خود ان کی ذات میں موجود ہوگا ، اور فلاں سے ان کا تعلق ختم ہونے کے بعد بھی گفتگو کرنے سے حالف حانث ہوجائے گا۔ اس کے برخلاف اضافتِ ملک والی صورت میں (جو غلام اور دار وغیرہ میں ہے) بعد بھی گفتگو کرنے سے حالف حانث میں کا داعی مضاف الیہ یعنی فلاں میں ہوگا اور جب تک بیاس کی ملکیت میں رہیں اس وقت ان سے بات کرنے سے حالف حانث ہوگا ، کیکن اس کی ملکیت ہوجب حدث نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَايُكَلِّمُ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلِسَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ حَنَى، لِأَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةِ لَايَحْتَمِلُ إِلَّا التَّعْرِيْف، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَايُعَاداى لِمَعْنَى فِي الطَّيْلِسَانِ فَصَارَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ، وَمَنْ حَلَفَ لَايُكَلِّمُ هَذَا الشَّابَ

# ر جن البعابي جلد في بين المحال المحال

فَكُلَّمَهُ وَقَدُ صَارَ شَيْحًا حَنَكَ، لِأَنَّ الْحُكُمَ تَعَلَّقَ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ، إِذِ الصِّفَةُ فِي الْحَاضِرِ لَغُوَّ، وَهلِذِهِ الصِّفَةُ لَيْسَتُ بِدَاعِيَةً إِلَى الْيَمِيْنِ عَلَى مَامَرًّ مِنْ قَالُ.

توجہ ان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تم کھائی کہ وہ اس چا در والے سے گفتگونہیں کرے گا پھراس شخص نے چا در فروخت کردی اس کے بعد حالف نے اس سے بات کی تو حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ اس اضافت میں صرف تعارف کا ہی احتمال ہے کیوں کہ انسان سے کسی ایسے سبب سے دشنی نہیں کیا جاتی جو سبب اس کی چا در میں ہوتا ہے تو یہ ایسا ہوگی جیسے حالف نے چا در والے کی طرف اشارہ کیا ہو۔ جس نے قتم کھائی کہ وہ اس جو ان سے بات کی تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ تھم مشارہ الیہ سے متعلق ہوا ہے، اس لیے کہ حاضر میں صفت لغوے اور بیصفت یمین کی طرف والی بھی نہیں ہے جیسا کہ اس سے بیلے گذر چگا ہے۔

#### اللغاث:

﴿طیلسان﴾ ایک سم کی ماشیروار جاور ۔ ﴿لا یعادی ﴾ وشن نہیں کی جاتی ۔ ﴿شاب ﴾ جوان ۔ ﴿شیخ ﴾ بوڑھا۔ مقسم علیہ کی مالت بدل جائے کا حکم:

عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں اور دونو ں نہایت آسان ہیں اور ماقبل والی دلیل پر بنی ہیں۔

and the second of the second of the second



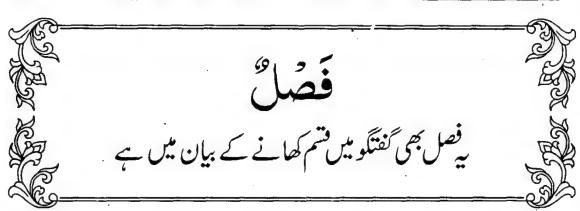

اس سے پہلے جومسائل بیان کئے گئے ہیں ان کاتعلق اعیان سے تھا اور اس فصل میں حلف باا کام سے متعلق اُن مسائل کا بیان ہے جواز مان اور اوقات سے متعلق ہیں ،اسی لیے اُنھیں علا حدہ فصل کے تحت بیان کیا جار ہا ہے۔

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكِلِّمُ حِيْنًا أَوْ زَمَانًا أَوِ الْحِيْنَ أَوِ الرَّمَانَ فَهُو عَلَى سِتَّةِ أَشْهُو ، لِأَنَّ الْحِيْنَ قَدْ يُرَادُ بِهِ الرَّمَانَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ هَلْ أَلَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ اللَّهُ وَ الدهر: ١) وَقَدُ يُرَادُ بِهِ سِتَّةُ أَشْهُو قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ وَهَذَا الْوَسَطُ فَيَنْصِوْثُ إِلَيْهِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْيَسِيْرَ لَا الْمَنْعِ لُوجُوْدِ الْإِمْتِنَاعِ فِيهِ عَادَةً، وَالْمُؤَبَّدُ لَايُفْصَدُ بِهِ غَالِيًا لِأَنَّهُ بِمَنْوِلَةِ الْآبَدِ، وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَتَأَبَّدُ لَايُفُصَدُ بِهِ غَالِيًا لِأَنَّهُ بِمَنْوِلَةِ الْآبَدِ، وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَتَأَبَّدُ لَايُفُصَدُ بِهِ غَالِيًا لِأَنَّهُ بِمَنْوِلَةِ الْآبَدِ، وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَتَأَبَّدُ لَايُفُصَدُ بِهِ غَالِيًا لِأَنَّهُ بِمَنْوِلَةِ الْآبَدِ، وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَتَأَبَّدُ فَتَعَيْنَ مَاذَكُونَا، وَكَذَا الزَّمَانُ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْحِيْنُ يُقَالُ مَارَأَيْتُكَ مُنْدُ حِيْنٍ وَمُنْدُ زَمَانٍ بِمَعْنَى، وَهَذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةً، أَمَّا إِذَا نَواى شَيْئًا فَهُو عَلَى مَا نَواى، لِأَنَّةُ نَواى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ، وَكَالِكَ الدَّهُو عِنْكَ لَلْهُ اللَّهُولُ عَلَى مَا نُولَى، لِأَنَّةُ نَواى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ، وَكَالِكَ الدَّهُولُ عِنْكَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنَكِّرِ هُو الصَّحِيْحُ أَمَّا الْمُعَلِى الْمُعَرِفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ يُرَادُ بِهِ الْآبَدُ عُرُفًا، لَهُمَا أَنَّ دَهُوا يُسْتَعْمَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّعْنَ لَا لَعْهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَرِفُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخف نے بیتم کھائی کہ وہ ایک حین یا ایک زمانے تک یا حین یاز مانے تک (فلال سے) بات نہیں کرے گا تو یقتم چھے مہینے پر ہوگی، کیوں کہ لفظ حین سے بھی تھوڑا زمانہ مراد ہوتا ہے اور بھی اس سے چلے میں سال (کاوقفہ) مراد ہوتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے ھل اُتی علی الإنسان حین من اللہ هو۔ اور بھی اس سے چھے ماہ مراد ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے۔ تؤتی اُکلھا کل حین المنے اور یہی اوسط وقت ہے، لہٰذا اسی طرف حین راجع ہوگا۔ اور بیاس وجہ سے کہ تھوڑے سے وقت سے

ر جن البداية جلد المحال بي المالية جلد المالية على كاركام كاميان ي

انکارکرنامقصودنہیں ہوتا، کیوں کہ تھوڑی دیر گفتگو نہ کرنے کی تو عادت ہوئی ہے اوراس سے موبدہ (چالیس سال کا) بھی ارادہ نہیں کیا جاتا کیوں کہ بیابد کے درج میں ہے اوراگراس مدت تک حالف بات نہ کرے تو کیمین موبد ہوجائے گی لبذا جوہم نے (مدت) بیان کیا ہے وہ متعین ہے۔ نیز زمان بھی حین کی طرح استعال کیا جاتا ہے چنا نچہ مار أیتُک منذ حین اور منذ حین دونوں کا ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ اور اسے جھے ماہ پرمجمول کرنا اس صورت میں ہے جب حالف کی کوئی نیت نہ ہو، لیکن اگر اس نے کس مدت کی بوتو اس کی نیت کی ہوتو اس کی نیت کی مطابق کیمیں ہوگی ، اس لیے کہ حالف نے اپنے کلام کے حقیقی معنی کی نیت گی ہے۔

اور حضرات صاحبین عُیَارِیُتا کے بہاں دھری بھی یہی مت ہے (ستہ اُشہر) حضرت امام ابوضیفہ عِلَیْما فر ماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم دہری کیا مدت ہے اور بداختلاف دھو آئکرہ میں ہے یہ صحح ہے رہا معرف بالالف واللام (الدھو) تو اس ہے بالا تفاق عرفا معرف مالا بوتا ہے جانو ہو اس سے بالا تفاق عرفا میں اور منذ ہمیں اور منذ ہمیں اور منذ ہمیں معنی میں بولے جاتے ہیں، حضرت امام اعظم عرفیہ نے اس کا اندازہ کرنے میں تو قف کیا ہے، کیوں کہ قیاس سے لغات معلوم نہیں کی جاتیں اور عرف میں اس حوالے ہے کوئی مدت مشہور نہیں ہے اس کے کہ اس کے استعمال میں اختلاف ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ حين ﴾ وقت - ﴿ اشهر ﴾ واحدشهر ؛ مهينے - ﴿ اربعون ﴾ جالى - ﴿ سنة ﴾ سال - ﴿ اكل ﴾ كمانى كى چيزيں -﴿ مؤبّد ﴾ بميثه والا ، ابدى - ﴿ لايقصد به ﴾ اس مقصور نبيس بوتا - ﴿ دهر ﴾ زمانه، وقت - ﴿ لا أدرى ﴾ مين نبيس بانا -﴿ لاتدرك ﴾ نبيس جانى جائى جا كتى -

# "حين" اور" زمان" كالتم كمانا:

مسلم یہ ہے کہ آگر کی تحق نے اس طرح قتم کھائی کہ وہ فلال سے حینا یاالحین یازمانا یاالزمان أی لا یکلم فلانا حینا أو الحین یا زمانا أو الزمان بات نہیں کرے گاتو حینا یاالحین اس طرح زمانا یاالزمان چاروں صورتوں میں اس کی ہے ہے اہ کی مدت تک دراز ہوگی اور اس کی (Vailidity) ہے ماہ تک ہوگی، اس لیے کہ لفظ مین سے تعور ٹی مدت بھی مراد لی جاتی ہے جیسا کہ قرآن میں فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون میں مین سے معمولی مدت یعنی نماز کا وقت مراد ہے اور بھی اس سے مدت مدیدہ مراد ہوتی ہے چنانچہ ہل أتى على الإنسان حین من اللہ میں جو حین ہاں سے بقول مفسرین چالیس سالوں کی مدت مراد ہے۔ اور بھی اس سے درمیان مدت مراد لی جاتی ہے جیسا کہ تؤتی اکلها کل حین بیاذن ربھا میں جو حین ہاں سے چھے ماہ کی مدت مراد ہوتی کہ یہ یعنی چھے ماہ والی مدت قبل اور کیٹر کے درمیان والی مدت ہے اس لیے حالف کی قتم ای مدت برمجمول ہوگی۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہاں حالف کا مقصد بھی اوسط درجے کی مدت ہے، اس لیے کہ وہ نہ تو قلیل مدت کا ارادہ کرر ہا ہے اور نہ ہی کثیر کا۔ کیوں کہ قلیل مدت بہت معمولی اور مخضر ہے اور اس مدت تک عموماً لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ، بلکہ بھی بھی اچھے تعلقات والوں کی گفتگو میں بھی دو چار دن کا وقفہ اور فاصلہ ہوجا تا ہے، اس لیے بیمدت مراد نہیں ہوگی۔اور کثیر مدت ر البداية جلدا على المالي الما

بھی مرا نہیں ہوگی، کیوں کہ چالیس سال کا وقف تم کے دائی اور ابدی ہونے کے درج میں ہے اور اگر حالف واقعتاً چالیس سال تک خاموش رہے تو یمین موبد ہوجائے گی حالانکہ اگر اس کا مقصد تابید ہوتا تو وہ حین یا زمان کا سہار ااور واسطہ نہ لیتا۔معلوم ہوا کہ یہاں ابد بھی مراز نہیں ہے اور جوہم نے بیان کیا ہے لینی اوسط درجے کی مدت وہی مراد ہوگی اور بیتم چھے ماہ تک موثر ہوگی۔

و كذا الزمان النح فرماتے ہيں كہ جو كلم حينا ياالحين كہنے كا ہے وہى كلم زمانا ياالزمان كہنے كا بھى ہے، كيول كه الزمان اللحين كى طرح مستعمل ہوتا ہے چنانچه مار أيتك منذ حين اور مار أيتك منذ زمان دونوں ايك ہى معنى ميں استعمال ہوتے ہيں اور دونوں ميں كوئى فرق نہيں ہے۔

و هذا النع فرماتے ہیں کہ الزمان یاالحین سے جھے ماہ اس صورت میں مراد ہوں گے جب حالف کی کوئی نیت نہ ہو، کین اگر حالف نے الزمان اور الحین سے کوئی مخصوص مدت مراد لی ہوگی تو وہی نیت مراد ہوگی اور اسی کے مطابق قتم مؤثر ہوگی، کیوں کہ حالف کا کلام اس بات کامحمل ہے اور بیاس کے کلام کے حقیقی معنی ہیں، اس لیے اسے مراد لینا درست اور جائز ہے۔

و کذلك الدهر النج اس كا حاصل بيب كرجوهم الحين يا الزمان كاب وبى هم حضرات صاحبين عِيَاتُهُ ك يهال الدهر كا بهى به يعنى اگر حالف نے لاأ كلم فلانا الدهر يا دهر اگها تو حضرات صاحبين عِيَاتُهُ ك يهال اس سے چه ماه كى مدت مراد ہوگى، ليكن امام اعظم وليَّتُهُ ني يهال اس سے كوئى مدت مراذ بيل ہوگى۔ اوران حضرات كابيا ختلاف دهر الكره كي صورت ميں به ليكن اگر الدهر معرف ہوتو اس ميں كوئى اختلاف نبيل ہے اور اس سے بالا تفاق عرف ميں ابديت اور بيشكى مراد ہوتى ہے۔ مختلف فيد مسئل ميں الدهر معرف ہوتو اس ميں كوئى اختلاف نبيل ہے اور اس سے بالا تفاق عرف ميں ابديت اور بيشكى مراد ہوتى ہے۔ مختلف فيد مسئل ميں حضرات صاحبين بياته الله كى دليل بيہ ہے كہ المحين اور الزمان كى طرح دهو الله بى ايك بى معنى ميں مستعمل ہے، البذا جو تكم حينا اور زمانا كا ہوگا وہى تھى دھر آگا بھى ہوگا۔

وأبو حنيفة رَحَيُّ عَلَيْهُ النح فرمات بي كه حضرت امام اعظم والشيئة في دهواً سي مدت كاكوئي اندازه نهيس كيا ہے اوراس سلسلے ميس توقف كيا ہے اور حسن پر قياس نہيس كيا ہے، كيوں كه لغات قياس سے معلوم سلسلے ميس توقف كيا ہے اور حضرات صاحبين مِحَالَتُهُ كي طرح اسے زمان اور حين پر قياس نہيس كيا ہے، كيوں كه لغات قياس سے معلوم نہيں كي جاسكتيں اور الله هو معرفه كي طرح اس سلسلے ميں (كره دهوا كے متعلق) عرف ميں بھي كوئي معنى اور مطلب مشہور نہيں ہے، اس ليے بہتر يہ بي كوئي معنى تعين نه كيا جائے گا۔

وَلُوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَيَّامًا فَهُوَ عَلَى ثَلَافَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ ذُكِرَ مُنَكَّرًا فَيَتَنَاوَلُ أَقَلَ الْجَمْعِ وَهُوَ الثَّلَاثُ، وَلَوْ حَلَفَ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الْأَيَّامَ فَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِنَّا اللَّهِ عَلَى الْاسْبُوعِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ اللَّيَّهُوْرَ فَهُو عَلَى عَشَرَةِ أَيُّهُم عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا، لِأَنَّ اللَّلَامَ لِلْمَعْهُودِ وَهُو لَا يُكَلِّمُهُ الشَّهُورَ فَهُو عَلَى عَشَرَةِ أَشُهُو عِنْدَهُمَا عَلَى اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا، لِأَنَّ اللَّامَ لِلْمَعْهُودِ وَهُو مَا خَلُولُ عَلَيْهَا وَلَهُ أَنَّهُ جَمْعُ مُعَرَّفٍ فَيَنْصَوفُ إِلَى أَقْطَى مَا يُذْكُرُ بِلَفُظِ الْجَمْعِ وَذَلِكَ عَشَرَةً مَا عَلَى الْعَمْوِ اللّهُ الْعَمْوِ وَهُو مَنْ قَالَ وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَهُ فِي الْجَمْعِ وَالسِّنِيْنِ، وَعِنْدَهُمَا يَنْصَوفُ إِلَى الْعُمُورِ، لِلْانَّةُ لَامَعُهُودَ دُونَةً، وَمَنْ قَالَ وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَهُ فِي الْجَمْعِ وَالسِّنِيْنِ، وَعِنْدَهُمَا يَنْصَوفُ إِلَى الْعُمُورِ، لِلْأَنَّةُ لَامَعُهُودَ دُونَةً، وَمَنْ قَالَ وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَةً فِي الْجَمْعِ وَالسِّنِيْنِ، وَعِنْدَهُمَا يَنْصَوفُ إِلَى الْعُمُورِ، لِلْأَنَّةُ لَامَعُهُودَ دُونَةً، وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ خَدَمْتَنِي أَيَّامًا كَثِيْرَةً فَأَنْتَ حُرَّ، فَالْأَيَّامُ الْكَثِيرَةٌ عِنْدَ أَبِى حَيْفَةَ رَحَمَةً عَشَرَةً أَيَّامٍ لِلْآلَةً أَكْثَرُهُ مَا لَعُشِرَةً أَيْنَ عَشَرَةً أَيْنَ الْكَثِيرَةُ عَنْدَ أَبِي حَيْفَةً وَحَمَيْنَاقُ لَا مُعَلَى الْعَمْولَةِ الْعَالَ الْعُمْولُودَ لَوْلَا لَا الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَالَ الْمَعَلَى الْعُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعُمْ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللهُ اللللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الل

# يَتَنَاوَلَهُ اسْمُ الْأَيَّامِ، وَقَالَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ، لِأَنَّهُ يُذْكَرُ فِيْهَا بِلَفْظِ الْفَرْدِ دُوْنَ الْجَمْع.

ترجیلی: اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ (فلاں سے) چند دنوں تک گفتگونہیں کرے گا تو یسم تین دن پرمحول ہوگی، کیوں کہ ایام اسم جمع ہے جم کرہ ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ اقل جمع کو شامل ہوگی اور وہ تین ہے۔ اور اگر قسم کھائی کہ لایکلمہ الأیام تو امام اعظم چالٹے لئے کے بہاں یہ بین دی دنوں پر مشتمل ہوگی، حضرات صاحبین بڑوائیڈ فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ تک باقی رہے گی۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ لایکلمہ الشہور تو امام اعظم ولٹے لئے کہ بہاں یہ تسم در ہوگی اور حضرات صاحبین بروائی کے یہاں بارہ مہیوں تک۔ اس لیے کہ الف لام معہود کے لیے ہواور معہود وہ ہی ہے جے ہم نے بیان کیا اس لیے کہ مہینہ کا مدار اس پر ہے حضرت امام اعظم ولٹے لئے کہ در کر اور وہ تا ہے اس کی طرف راجع ہوگی اور وہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ جمع معرف بالف واللام ہے، لہٰذا لفظ جمع کے ذکر سے جو انتہائی عدد مراد ہوتا ہے اس کی طرف راجع ہوگی اور وہ دی ہوگی اور وہ کی دلیل یہ ہوگی اور البخی اور البخی بیاں ان کی قسم پوری عمر کے دیں کہ اور حضرات صاحبین بھولی کے یہاں ان کی قسم پوری عمر کے دیں کہ اور حضرات صاحبین بھولی کہ یہاں ان کی قسم پوری عمر کے دیں کہ اور کہ کا کہ اس سے کم معہود نہیں ہے۔

جس نے اپنے غلام ہے کہا کہ اگرتم نے بہت دنوں تک میری خدمت کی تو تم آزاد ہوتو ایام کشرہ سے امام اعظم ولٹھائے کے بہاں دن مراد ہوں گے ،کیوں کہ بیدوہ اکثر مقدار ہے جسے لفظ ایام شامل ہوتا ہے اور حضرات صاحبین مجلستا فرماتے ہیں کہ اس سے سات دن مراد ہوں گے ،کیوں کہ سبعۃ ایام سے زیادہ میں تکرار ہے۔اور کہا گیا کہ اگر میمین فاری زبان میں ہوتو (امام اعظم ولٹھائے کے بہاں بھی) سبعۃ ایام کی طرف راجع ہوگی ، کیوں کہ فاری میں ''روز'' کا لفظ مفرد ہی ذکر کیا جاتا ہے جمع ذکر نہیں کیا جاتا۔

# اللغاث:

﴿ يتناول ﴾ شامل ہوگا۔ ﴿ اسبوع ﴾ ایک ہفت، سات دِن۔ ﴿ شهور ﴾ واحد شهر؛ مہینے۔ ﴿ معهود ﴾ معروف، معلوم، پہلے سے ذہنول میں موجود ہو۔ ﴿ يعدور ﴾ مدار ہوتا ہے۔ ﴿ اقطبى ﴾ انتہائى، دورترین۔

# "چند دِن" یا"بہت دِن" کی شم:

یہاں اوم اور شہر وغیرہ سے متعلق میمین کے کئی مسلے مذکور ہیں، و کمھے:

(۱) اگر کسی نے ایاما کوکرہ ذکر کرے لاا کلم فلانا ایاما کہا تواس سے بالا تفاق تین دن مراد ہول گے اور تین دنوں تک یہ تم موثر ہوگی، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایاماً سم جمع ہے اور نکرہ ہے، لہذا یہ جمع کے اقل فردکوشامل ہوگی اور جمع کا اقل فردتین ہے اس لیے اس سے تین دنوں تک کی قسم مراد ہوگی۔

(۲) اگریتم کھائی لا اکلم فلان الایام لین الایام کو الف لام کے ساتھ معرفہ بیان کیا تو امام اعظم را اللہ کے بہاں اس سے دن دن مراد ہوں گے جب کہ حفرات صاحبین بھائیا کے بہاں یہ مسات دنوں تک کے لیے ہوگی (۳) اگر لا یکلمه الشهور کہاا مین الشهور کوالف لام کے ساتھ معرفہ بیان کیا تو امام اعظم را الله کیا ہوئی کے بہاں یہ تم دس ماہ کے لیے ہوگی اور حفرات صاحبین عبینا کے بیاں اس کی مدت بارہ ماہ ہوگی دونوں مسلوں میں حضرات صاحبین بھیائیا کی دلیل یہ ہے کہ لا یام اور الشہور دونوں الف لام کے ساتھ معرفہ بیان کئے گئے ہیں اور الف لام کا مصداق اور اس کی مقدار معبود ہے چنانچہ لا یام میں سات دن معبود ہیں اور الشہور سے ساتھ معرفہ بیان کئے گئے ہیں اور الف لام کا مصداق اور اس کی مقدار معبود ہے چنانچہ لا یام میں سات دن معبود ہیں اور الشہور سے

# ر آن البداية جلد ال المسلم المسلم المسلم المسلم الماليان ال

بارہ ماہ معہود ہیں، اس لیے کہ ایا م کل سات ہیں اور مہینے بارہ ہیں، البذا الأ یام سے سات دن اور الشہور سے بارہ مہینے مرادہوں گے۔
و له المح حضرت امام اعظم ولیٹیلیڈ کی دلیل ہے ہے کہ الأیام اور الشہور دونوں جمع معرف ہیں البذا اس سے ان کی وہ مقدار مراد موگی جوجمع معرف کی انتہائی مقدار ہے اور عرف میں اس کی انتہائی مقدار دس ہے چنا نچہ لوگ ثلغة أیام اور جمسة آیام میں لفظ آیام سے کوجمع ذکر کر کے اس سے تین چار اور پانچ ون اس طرح عشرة آیام کہ کردس دن مراد لیتے ہیں اور دس کے بعد آیام کو جمع نہیں ذکر کرتے بلکہ اس کومفرد ذکر کرتے ہیں اور احد عشو یو ما کہتے ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ ایام کی آخری مقدار عرف میں دس ہے، البذا دونوں صورتوں میں امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں یہی مقدار مرادہوگی۔

و کذا الجواب النج فرماتے ہیں کہ اگر کی شخص نے جمعة کی جمع الکہ مقع ذکر کیا یاسنة کی جمع السینین ذکر کیا تو امام اعظم ۔ رہے اللہ علی اس سے دس جمع اور دس سال مراد ہوں گے اور حضرات صاحبین بیستانا کے بہاں اس سے پوری زندگی مراد ہوگی اور میہ فتم عمر بھر کے لیے ہوگی ، کیوں کہ اس جمع سے کوئی مقدار ، ہی معبود نہیں ہے اور حضرت امام اعظم رہائی گئیا کے بہاں اس سے پوری زندگی مراد ہوگی اور یہ تم عمر بھر کے لیے ہوگی ، کیوں کہ اس جمع سے کوئی مقدار ، ہی معبود نہیں ہے اور حضرت امام اعظم سے کی بہاں اوگوں کے عرف اور ان کی بول جال کا عتبار کرتے ہوئے اس سے دس کی مقدار مراد ہوگی۔

(۳) اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا اِن حدمتنی أیاما کشیر ق فأنت حر تو امام اعظم ولیٹیلڈ کے یہاں أیام کئیرہ سے دل ایام مراد ہوں گے، کیوں کہ دس وہ اکثر مقدار ہے جے لفظ اُیام شامل ہے اور حضرات صاحبین و اور شامل ہیں اور سات سے سات ایام مراد ہوں گے، کیوں کہ یہی سات ایام کی پوری کا نئات ہے اور جملہ ایام سات دنوں میں منحصر اور شامل ہیں اور سات سے زا کہ میں تکرار ایام ہے۔ بال اگر فارسی زبان میں قتم کھائی ہواور یوں کہا ہو' اگر خدمت کئی مراروز بسیار تو آزاد شدی' تو اس صورت میں امام اعظم و اللہ ایک کیا ہو اور ہوں گے، کیوں کہ فارسی میں لفظ روز مفرد ہی بیان کیا جاتا ہے، جمع بیان نہیں کیا جاتا اور مقام جمع میں اس سے سبعة آیام مراد ہوتے ہیں، اس لیے حضرت الامام کے یہاں بھی اس صورت میں سبعت آیام مراد ہول گے۔ فقط و اللّٰه أعلم و علمه أتم.



# ر أن الهدايه جلد ال المسلم الم

# بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فَي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فَي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فَي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ مَن اللَّهِ الْطَلَاقِ مِت اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْ

اس باب کوئیج وشراء سے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیج وشراء کے بالمقابل عتق اور طلاق میں میمین کثیر الوقوع ہے اور جو چیز کثیر الوقوع ہوتی ہےاہے اہمیت اور فوقیت دے کربیان کیا جاتا ہے۔ (عنایہ)

وَمَنُ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدُتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيْتًا طُلِقَتْ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدُتِ وَلَدًا فَيَ الشَّرْعِ حَتَى فَأَنْتِ حُرَّةً، لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مَوْلُودٌ فَيَكُونُ وَلَدًا حَقِيْفَةً وَيُسَمَّى بِهِ فِي الْعُرُفِ وَيُعْتَبَرُ وَلَدًا فِي الشَّرْعِ حَتَى تَنْفَضِى بِهِ الْعِدَّةُ، وَالدَّمُ بَعْدَةُ نِفَاسٌ وَأُمَّةُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَيَتَحَقَّقُ الشَّرْطُ وَهُوَ وِلاَدَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ قَالَ إِذَا وَلَدَتِ تَنْفَضِى بِهِ الْعِدَّةُ، وَالدَّنُ وَلَدًا مَيْتًا ثُمَّ اخَرَ حَيًّا عَتَقَ الْحَيُّ وَحُدَةً عِنْدَ أَبِي جَنِفَة وَعَلَيْكَانِهُ ، وَقَالا لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ وَلَدًا اللّهُ وَاللّهُ وَهُو وَلاَدَةُ الْوَلِدِ مُقَالًا لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ وَلَدًا اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْقِقُ وَاحِدٌ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ السَّرُطُ وَهُو وَلاَدَةُ الْوَلِدِ مُقَالًا اللّهُ عَنْدُ أَبِي جَوَاءٍ ، وَلَا لِي عَنِيلًا لَكُونِ عَلَى مَابَيَّنَا فَيَجِلُّ الْيَمِينُ لَا إِلَى جَزَاءٍ ، وَلَا بَى كَنِيلًا لَيْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَلْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَدُلِ وَلَكُوا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَلُو اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَا الل

ترجملہ: جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تونے لڑکا جنا تو تجھے طلاق ہے پھراس نے مردہ لڑکا جنا تو وہ مطلقہ ہوجائے گی ، ایسے ہی اگر اپنی بیوی سے کہا اگر تو ہے گئی تو آزاد ہے، کیوں کہ پیداشدہ بچہ (حقیقتاً) مولود ہے للبذاوہ حقیقتاً ولد ہوگا اور عرف میں بھی اسے ولد نہا جاتا ہے اور شریعت میں بھی اسے ولد ہی قرار دیا گیا ہے حتی کہ اس سے عدت پوری ہوجائے گی ، اس کے بعد آنے والاخون دم نفاس ہوگا اور اس کی مال مولیٰ کی ام ولد ہوگی ، البذا شرط تحقق ہوگئی اور وہ لڑکے کی ولادت ہے۔

اور اگرید کہا جب تو لڑکا جنے تو وہ لڑکا آزاد ہے پھراس نے مردہ لڑکا جنااس کے بعد دوسرا زندہ لڑکا جنا تو امام ابوحنیفہ ولیٹھیڈ کے یہاں صرف زندہ لڑکا آزاد ہوگا ، حضرات صاحبین عِیسَیا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا آزاد نہیں ہوگا ، کیوں کہ مردہ لڑکے کی ولادت سے

ر البداية جلد المالي المالية بلدك المالية بلدك المالية بلدك المالية بلدك المالية بلدك المالية بلدك المالية الم

شرط پوری ہوچی جیے کہ ہم بیان کر چکے ہیں تو قتم بغیر جزاء کے واقع ہوئی، کیوں کہ مردہ لڑکا حریت کامکل نہیں ہے حالا نکہ حریت ہی جزاء کے دعفرت امام ابوصنیفہ رائٹھیڈ کی دلیل ہیہ ہے کہ مطلق اسم ولد وصفِ حیات کے ساتھ مقید ہے، اس لیے حالف نے جزاء کے طور پر اس کی حریت ٹابت کرنے کا ارادہ کیا ہے اور حریت الی قوتِ حکمیہ ہے جوغیر کے تسلط کو دفع کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہے، لیکن مردہ میں بیقوت ٹابت نہیں ہوتی اس لیے اسم ولد وصفِ حیات کے ساتھ متصف ہوگا اور ایسا ہوجائے گا جیسے حالف نے یوں کہ بہ ہوا گر تو زندہ لڑکا جنے گی (تو وہ آزاد ہے) برخلاف طلاق اور ام ولد کی حریت کی جزاء کے، کیوں کہ یہ جزاء مقید بنے کی متقاضی نہیں ہے۔

# اللغاث:

﴿ولدتِ ﴾ تونے بچہ پیدا کیا۔ ﴿أمة ﴾ باندی۔ ﴿تنقضی ﴾ ختم ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ ﴿دم ﴾ خون۔ ﴿عتق ﴾ آزاد ہوگا۔ ﴿حرّیة ﴾ آزادی۔ ﴿إثبات ﴾ ثابت کرنا۔

# آ زادى ياطلاق كولركا جننے معلق كرنا:

عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو لڑکا جنے گی تو تجھے طلاق ہے یا پنی باندی سے کہا اگر تو نے لڑکا جنا تو تو آزاد ہے پھر بیوی یا باندی نے مردہ لڑکا جنا (یعنی مرا ہوا بچہ پیدا ہوا) تو بیوی مطلقہ ہوجائے گی اور اگر باندی سے معاملہ ہوتو وہ آزاد ہوجائے گی ،

کیوں کہ ولا دتِ ولد شرط تھی اور وہ پائی گئی رہا مسئلہ اس کے زندہ یا مردہ ہونے کا تو چوں کہ یہ چیز ولد میں وصف ہے اور وصف مشروط منیں تھا اس لیے لڑکے کے مردہ بیدا ہونے سے وجود شرط پرکوئی اثر نہیں ہوگا اور شرط تحقق ہوگی ، کیوں کہ یہ بچہ حقیقاً بھی ولد ہے عرفا بھی اسے ولد کہتے ہیں اور شریعت نے بھی اسے ولد مانا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی ولا دت سے ماں کی عدت پوری ہوجاتی ہے اور اس کی ولا دت کے بعد آنے والا خون دم نفاس کہلا تا ہے اور وہ باندی اپنے مولی کی ام ولد ہوجاتی ہے تو جب ان حوالوں سے اس لڑکے کی ولد دت تام ہے تو خلا ہر ہے کہ جو اس کی جزاء ہے یعنی طلاق اور عتق وہ بھی تحقق ہوگی۔

(۲) اگرمولی نے اپنی باندی ہے کہا اگرتو لڑکا جنے گی تو وہ لڑکا آزاد ہے پھر اس باندی نے ایک ہی حمل ہے دولا کو ل کو جنم دیا ان میں سے پہلالڑکا مردہ تھا اوردو سرازندہ تو امام اعظم ہلاتھیا کے یہاں زندہ لڑکا آزاد ہوگا۔ حضرات صاحبین ہوگا اور دو سرازندہ تو امام اعظم ہلاتھیا کے یہاں زندہ لڑکا آزاد ہوگا۔ حضرات صاحبین ہوگا اور دو سرائے کے جوشر طبحی وہ مردہ بیچ کی پیدائش سے محقق ہوگی اور مردہ بچہ چوں کہ حریت قبول کرنے کا اہل نہیں ہوگا اور دو سرے بیچ سے شرط متعلق نہیں ہے ، اس لیے تتم بدون جزاء کے واقع ہوگی اور باطل ہو جائے گی۔ حاس لیے وہ آزاد نہیں ہوگا اور دو سرے بیچ سے شرط متعلق نہیں ہے ، اس لیوتم بدون جزاء کے واقع ہوگی اور باطل ہو جائے گی۔ ولائس حنیفہ رحمائی اللہ خضرت امام اعظم رائٹھیا کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں لفظ ولدا گرچہ مطلق نے لیکن ولالت حال اور حالف کے ما قال کے چیش نظر اس میں حیات اور زندگی کا وصف ملوظ ہے ، کیوں کہ حالف نے اس بچ میں حریت اور آزادی کے اثبات کو جزاء قرار دیا ہے اور جزاء ایک قوت حکمیہ ہے جو کسی کل میں ثابت ہوتی ہے اور اس سے غیر کے تسلط کو دور کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ بی قوت زندہ لڑکے میں ہی شامل ہوگی ، مردہ میں ثابت نہیں ہوگی ، اس لیے حالف کے کلام اور اس کے مقصد برغور اور ظاہر ہے کہ بی قوت زندہ لڑکے میں ہی شامل ہوگی ، مردہ میں ثابت نہیں ہوگی ، اس لیے حالف کے کلام اور اس کے مقصد برغور اور خال ہو تو تا دور کرتی ہو تو تا دی خور کی مقام کی مقصد برغور کی ہو تا کہ کہ بی قوت زندہ لڑک کے میں ہی شامل ہوگی ، مردہ میں ثابت نہیں ہوگی ، اس لیے حالف کے کلام اور اس کے مقصد برغور

# ر آن البداية جلد الما يحصر الما يحص المحام كابيان على

کرتے ہوئے اس بچ میں زندگی کا دصف ملحوظ ہوگا، البذا جوزندہ ہوگا وہ آزاد ہوجائے گا۔ اور یہ مولی کے إذا ولدت ولدا حیا کہنے کے درج میں ہوگا اور ظاہر ہے کہ اگر مولی حیا کی قیدلگا دیتا تو زندہ بچہ آزاد ہوتا اس طرح صورت مسلم میں بھی زندہ بچہ ہی آزاد ہوگا۔

اس کے برخلاف پہلے والے مسلے میں جو جزاء ہے وہ بیوی کی طلاق ہے یا باندی کی حریت ہواور بیدونوں چیزیں وجو دِشرط لیعنی ولادت ولدے پائی جا کمیں گی خواہ ولد زندہ ہو یا مردہ اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کیوں کہ اس مسلے میں جزاء اس سے متعلق نہیں ہے۔

وَإِذَا قَالَ أَوَّلُ عَبُدٍ أَشْتَرِيْهِ فَهُوَ حُرُّ فَاشْتَرَى عَبُدًا عَتَقَ، لِأَنَّ الْأَوَّلُ السَّمْ لِفَرْدٍ سَابِقٍ، فَإِن الشَّتْرِيْهِ فَهُو حُرُّ فَاشْتَرِيهِ فَهُو جُرٌّ عَتَقَ النَّالِكِ، لِأَنَّهُ يُوَادُ بِهِ التَّقُرُّدُ بِهِ فِي حَالَةِ الشِّرَاءِ، لِأَنَّ وَحُدَهُ لَلْحَالِ لَعُةً عَبْدٍ أَشْتَرِيْهِ وَحُدَهُ فَهُو حُرٌّ عَتَقَ النَّالِكُ، لِأَنَّهُ يُوَادُ بِهِ التَّقُرُّدُ بِهِ فِي حَالَةِ الشِّرَاءِ، لِأَنَّ وَحُدَهُ لِلْحَالِ لَعُةً وَالنَّالِكُ سَابِقٌ فِي هَذَا الْوَصْفِ، وَإِنْ قَالَ احِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيْهِ فَهُو حُرٌّ فَاشْتَرَاى عَبُدًا وَمَاتَ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْاجِرَ وَالنَّالِكُ سَابِقٌ فِي هَذَا الْوَصْفِ، وَإِنْ قَالَ احِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيْهِ فَهُو حُرٌ فَاشْتَرَاى عَبُدًا وَمَاتَ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْاجِرَ وَالنَّالِكُ سَابِقَ فِي هَلَا الْوَصْفِ، وَإِنْ قَالَ احِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيْهِ فَهُو حُرٌ فَاشْتَرَاى عَبْدًا وَمَاتَ لَمْ يَعْتِقُ، لِلْأَنَّ الْاجِرَةِ وَالنَّالِكُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَقَالَا يَعْتِقُ يَوْمَ الْشَرَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَانَّالُكِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَقَالَا يَعْتِقُ يَوْمَ الشَّرَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكَ عَنْدَهُ وَذِلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالْمَوْتِ فَكَانَ الشَّرُوتِ فَكَانَ الشَّرَاء فَيَقْبَولُ وَيَعْتِقُ عَلَيْهُ اللَّوْتِ الشِّرَاء فَيَقْبَولُ وَاللَّهُ يَعْتَولُ وَلَاكَ يَتَحَقَّقُ بِالْاحِرِيَّة لَا الشَّرَاء فَيَكُونُ وَعَلَى الشَّالَة الْخِلَافِ تَعْلِيقً الطَّلَقَاتِ النَّلَونُ مَعْرَفٌ فَأَلَاكُ بَعْنَا الْمُوتِ فَكَانَ السَّرَاء فَيَفْبَتُو مُنْ النَّلُونِ وَعَلَيْهِ وَلَا الْمُؤْتِ فَيْعُولُ اللَّالِي وَاللَّالِقُ السُولُونَ مُعَرَفٌ فَأَلُولُ وَعَلَى الْمُؤْتِ وَعَلَيْهِ وَاللَّيْ وَالْمُؤْلِ فَي وَالْمَالِقُ وَاللَّالَة الْمَوْتِ الْمُؤْلِقُ وَاللَّالَة الْمُؤْلِ فَي عَلَى اللَّالِقُ اللَّالَة الْمُؤْلِ وَعَلَى اللَّالِقُولُ اللَّالِقُ اللْمُؤْلِ وَالْمَالِقُ اللَّالِقُ الْمُؤْلِ فَي اللْمُؤْلِ فَي اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُ اللَّالِقُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤَلِقُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللَّالَة اللْمُؤْلِ اللَّيْوِلُ اللَّالِقُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللَّالْمُو

اوراگر کہا وہ آخری غلام جے میں خریدوں آزاد ہے پھراس نے ایک غلام خریدا اور خود مرگیا تویہ غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ لفظ آخر فردِ لاحق کے لیے مستعمل ہے اور یہاں اس غلام پر سبقت کرنے والا کوئی غلام نہیں ہے، لہذا یہ لاحق نہیں ہوگا۔ اوراگر مولیٰ نے ایک غلام خریدا پھر دوسرا فرد لاحق ہے لہذا یہ وصف آخریت سے ایک غلام خریدا پھر دوسرا فرد لاحق ہے لہذا یہ وصف آخریت سے مصف ہوجائے گا، اور انام اعظم را پھیلائے یہاں جس دن مولیٰ نے اسے خریدا ہوائی دن آزاد ہوگا، حق کہ اس کا عتق بورے مال سے

معتر ہوگا حضرات صاحبین میں تھا تھا فرماتے ہیں جس دن مولی مراہاں دن آ زاد ہوگا اور اس کا عتق تہائی مال سے معتر ہوگا ، کیوں کہ اس کے حق میں آخریت اس وقت ثابت ہوگی جب اس کے بعد کوئی غلام نہ خریدا گیا ہواور بیاعدم شراءمولی کی موت سے ثابت ہوگا لہٰذا شرط (عتق) بھی مولیٰ کی موت کے وقت محقق ہوگی اورعتق اس پر مخصر ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ را پیٹینڈ کی دلیل ہے ہے کہ موت نے یہ بتا دیا ہے کہ یہی آخری خریدا ہوا غلام ہے اور اس کا آخر ہے متصف ہونا وقت شراء ہے اور اس کا آخر سے متصف ہونا وقت شراء ہے اور اس کا قدیت کے ساتھ تمین طلاق کو معلق کرنا بھی ہے اور میراث جاری ہونے یا نہ ہونے میں اس کا فائدہ ظاہر ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿فرد ﴾ اكيلا، ايك آدى - ﴿سابق ﴾ پہلے والا - ﴿وحده ﴾ اكيلا - ﴿لاحق ﴾ بعد مين آنے والا، جس سے پہلے كوئى مو - ﴿إرث ﴾ ميراث -

# " ببلاغلام يا آخرى غلام آزاد موكا" كاحكم:

عبارت میں حریت اور آزادی ہے متعلق کی مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے کہا کہ میں جو پہلا غلام خریدوں وہ آزاد ہے چناں چاس نے ایک غلام خریدا تو ظاہر ہے کہ وہ آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ لفظ ''اول' سبقت کرنے والے کے معنی میں ہے اور پہلا ہر چیز میں سبقت کرتا ہے اس لیے شرط عتق پائی جانے کی وجہ گا، کیوں کہ لفظ '' اور ہوگا۔ لیکن اگر شرط بہی ہوا وراس شخص نے ایک ساتھ دوغلام خریدا پھرایک غلام خریدا تو اب ایک بھی آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ پہلے دونوں میں سبقت اور تفر د دونوں چیزیں معدوم ہیں اور تیسرے میں تفر دتو ہے یعنی اسے اکیلا اور تنہا خریدا گیا ہے، لیکن اولیت اور سبقت معدوم ہے جب کہ أول عبد المنح میں شرط کے اندر سبقت شرط ہے اور وہ شرط معدوم ہوتو گویا شرط عتق معدوم ہے اور جب شرط عتق معدوم ہوتو دو کے بعد تیسرا غلام ہوتو دو کے بعد تیسرا غلام ہوتا ہے اور جب شرط عتن معدوم ہے تو حریت کہاں سے ثابت ہوگی۔ ہاں اگر اس نے أول عبد و حدہ کہا ہوتو دو کے بعد تیسرا غلام جے اس نے تنہا اور اکیلا خریدا ہے وہ آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ وحدہ لغت میں حال کے لیے آتا ہے اور اس سے تفر دنی الشراء مراد ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اس کے اس میں عتق کی شرط یائی گئی لہذا ہے آزاد ہوجائے گا، اس لیے اس میں عتق کی شرط یائی گئی لہذا ہے آزاد ہوجائے گا۔

(۲) اگر کسی نے کہاوہ آخری غلام جے میں خریدوں آزاد ہے بھر مولی ایک ہی غلام خرید کرمر گیا تو یہ خریدا ہوا غلام آزاد نہیں ہوگا کیوں کہ آخری وہ کہلاتا ہے جو لاحق ہولین جس سے پہلے کم از کم ایک ہواور یہاں صرف ایک ہی غلام موجود ہے اوراس سے پہلے ایک بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے ایک غلام خرید نے کے بعد دوسراخرید الور پھر مرا تو دوسرا غلام لاحق ہوگا اور آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ اس سے پہلے ایک سابق موجود ہے، رہا یہ سستلہ کہ بید غلام کس دن سے آزاد شار کیا جائے گا جس جائے گا؟ اس سلسلے میں فقہائے احناف کا اختلاف ہے حضرت امام اعظم والی گئے یہاں بید غلام اسی دن سے آزاد شار کیا جائے گا جس دن مولی نے اسے خریدا ہے اگر چہ اس عتق کا تمرہ بعد از مرکب مولی فلا ہر ہوگا لیکن بیعت مولی کے پورے مال سے معتبر ہوگا جب کہ حضرات صاحبین بیست عبیر ہوگا جب کہ حضرات صاحبین بیست کے یہاں جس دن مولی کی وفات ہوگی اس دن سے اسے آزاد شار کیا جائے گا، اس لیے ان کے یہاں اس کا حضرات صاحبین بیست کی یہاں جس دن مولی کی وفات ہوگی اس دن سے اسے آزاد شار کیا جائے گا، اس لیے ان کے یہاں اس کا

# ر أن الهداية جلدال ي المحالة ا

عتق مولی کے تہائی مال سے معتبر ہوگا اور اگر تہائی مال اس کے لیے ناکافی ہوتو ہاتھی اس پر دین ہوگا جے وہ کما کرمولی کے ورثاء کو دے گا۔
حضرات صاحبین عُیاسَتُنا کی رئیل ہے ہے کہ یہاں عتق کی جوشرط ہے وہ احو عبد ہے اور اس کا آخری ہوتا اس وقت سمجھا جائے گا جب مولی نے اس کے بعد دوسرا غلام نہ خریدا ہواور مولی کا اس کے بعد غلام نہ خرید نا اس کی موت سے حقق ہوگا ، کیوں کہ قبل از موت اس کے خرید نے اس کے بعد دوسرا غلام خرید اہواور مولی کا اس کے بعد غلام نہ خرید نا اس کی موت سے حقق ہوگا ، کیوں کہ قبل از موت اس کے خرید نے کا احتمال موجود ہے لہذا احو عبد والی شرط مولی کی موت کے وقت محقق ہوگی اور مولی کی موت پرعتی مخصر ہوگا موت اس کے تبائی مال سے اس کی موت سے ذرا دیر پہلے بیآ زاد ہوگا اور اس حالت میں مولی کا ہر مال ورثاء سے متعلق ہوجاتا ہے اس لیے تبائی مال سے اس کی آزادی معتبر ہوگی۔

حضرت امام ابوصنیفہ روانی کے دلیل میہ ہے کہ اس کے خرید نے کے بعد مولی کی موت نے یہ واضح کر دیا کہ آخری غلام یہی ہے اور وقت شراء ہے ہی بیصفت آخری سے مصف ہے لیکن موت سے پہلے اس کا آخری ہونا قطعی اور یقینی نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کی آزادی کے اثر کومولی کی موت تک موخر کر دیا تھا لیکن جب واقعتاً مولی نے اس کے بعد دوسرا غلام نہیں خریدا اور مرگیا تو یہ وقت شراء ہوں کہ مولی صحیح سالم ہے، اس لیے پورے مال سے اس کی آزادی معتبر ہوگی۔

و علی هذا الحلاف الن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کی شخص نے یوں کہا کہ جس آخری عورت سے میں نکاح کروں اسے تین طلاق ہے پھراس نے ایک عورت سے میں نکاح کروں اسے تین طلاق ہے پھراس نے ایک عورت سے نکاح کیا اس کے بعد دوسری عورت سے نکاح کیا اور پھر مرگیا تو حضرات صاحبین مجھاتیا کے یہاں یوقت نکاح ہی مطلقہ یہاں یہ دوسری عورت شوہر کی موت کے وقت مطلقہ ہوگی اور سخق میراث ہوگی جب کہ امام اعظم مرات تھی نہیں ہوگی۔ ہوجائے گی ،اس لیے سخق میراث بھی نہیں ہوگی۔

# ر من الهداية جلدال عن المنظمة المنظمة

الْكَفَّارَةِ، لِأَنَّ حُرِّيَتَهَا مُسْتَحِقَّةً بِالْإِسْتِيلَادِ فَلَا تُضَافُ إِلَى الْيَمِيْنِ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِقَنَّةٍ إِنِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيْنٍ حَيْثُ يُجْزِيُهِ عَنْهَا إِذَا اشْتَرَاهَا، لِأَنَّ حُرِيَّتَهَا غَيْرُ مُسْتَحِقَّةٍ بِجِهَةٍ أُخْرَى فَلَمْ يَخْتَلِ الْإِضَافَةُ إِلَى الْيَمِيْنِ وَقَدُ قَارَنَتُهُ النِّيَّةُ.

ترجمه : اگر کسی نے کہا کہ ہروہ غلام جو مجھے فلانہ کے (یہاں) ولادت کی خوش خبری دی وہ آزاد ہے پھر تین غلاموں نے ات علاصدہ علاصدہ خوش خبری سائی تو پہلا غلام آزاد ہوگا کیوں کہ بشارت الیی خبر کا نام ہے جو چبرے کا رنگ بدل دے لیکن عرف میں اس خبر کا خوش کن ہونا شرط ہے اور یہ بات (چبرے کے رنگ کا متغیر ہونا) صرف پہلے غلام ہے متحقق ہوئی ہے۔ اور اگر تین غلاموں نے ایک ساتھ اسے خوش خبری دی تو تینوں آزاد ہوجا کیں گے اس لیے کہ بشارت ان تینوں سے متحقق ہوئی ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا اگر میں فلاں (غلام) کوخر یدوں تو وہ آزاد ہے پھر اسے اس حال میں خریدا کہ اس سے کفارہ کیمین کی نیت کے ہوئے ہوتے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔

کیوں کہ (ادائیگی کفارہ کے لیے) بیت کا عتق کی علت یعنی میمین سے متصل ہونا شرط ہے رہی خریداری تو وہ شرط عتق ہے اور المام زفر رائیسی اور اگر اس نے اپ کوا پی میمین کا کفارہ ادا کرنے کی نیت سے خریدا تو ہمارے یہاں جائز ہوگا۔ امام شافعی واٹیٹیل اور امام زفر رائیسی کا کفارہ ادا کرنے کی نیت سے خریدا تو وہ قرابت ہوا۔ امام شافعی واٹیٹیل اور امام زفر رائیسی کا کفارہ ادا کہ کہ شراء عتق کی شرط ہے رہی علت تو وہ قرابت ہواد یہ اس وجہ سے ہے کہ شراء اثبات ملک سے اور اعراق ملک کا از الد ہے اور اثبات و از الدیم منافات ہے۔

ہماری دکیل ہے ہے کہ قریبی شخص کا خریدنا اعماق ہے، اس لیے کہ آپ شاہی کا ارشادگرامی ہے' کوئی لڑکا اپنے باپ کواس ہے بہتر اور کوئی بدلہ نہیں دے سکتا مگریہ کہ وہ اپنے باپ کوکسی کا غلام پائے پھراسے خرید کر آزاد کردے، آپ شاہی کا نفسِ شراء کواعما تر قرار دیا ہے اس لیے کہ شراء کے علاوہ اس میں کوئی دوسری شرط نہیں لگائی تو یہ عربی کے سقاہ فارواہ اسے پانی پلا کرسیراب کردیا کئے کی نظیر ہوگیا۔

اوراگراس نے اپنی ام ولدکو(کفارہ کی نیت ہے) خریداتو جائز نہیں ہوگا اوراس مسکے کا مطلب میہ ہو کہ وہ کسی ایسی باندی ہے۔ جے اس نے بذریعہ نکاح ام ولد بنالیا ہویہ کے اگر میں تجھے خریدوں تو تو میرے کفارہ کیمین سے آزاد ہے پھراس نے وہ باندی خربہ کی تو وہ آزاد ہوجائے گی،اس لیے کہ شرط پائی گئی لیکن کفارہ سے کافی نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کی آزادی استیلا دسے ستحق ہوئی ۔ لہذا سمین کی طرف من کل وجدا سے منسوب نہیں کیا جائے گا۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے کسی خالص باندی سے کہا اگر میر نے تجھے خریدا تو تو کفارہ کیمین سے آزاد ہے تو وہ کفارے میں ادا ہوجائے گی جب شیخص اسے خرید لے گا، کیوں کہ وہ کسی دوسری جہت مستحق حرید نہیں ہے،لہذا حریت کو میمین کی طرف منسوب کرنے میں خلل نہیں ہوگا دراں حالیکہ نیتِ کفارہ شراء سے متصل بھی ہے۔

#### اللغات:

﴿بشرنی﴾ مجھے خوش خبری دے گا۔ ﴿متفرقین ﴾ علیحدہ علیحدہ۔ ﴿بشرة ﴾ رنگ۔ ﴿سار ﴾ خوش کن۔ ﴿ينوی اَيت كرتا ہو۔ ﴿قران ﴾ ساتھ ملا ہوا ہونا۔ ﴿إعتاق ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿إزالة ﴾ ہٹانا، زائل كرنا۔ ﴿لن يجزئ ﴾ نبيل پوراكر

ر تن البدايه جلد کا که کار ۱۲۵ کار ۱۲۵ کار در در کار کام کابیان ک

(احسانات كابدله نبيس اتارسكتا) \_ ﴿ سقاه ﴾ اس كو پلايا \_ ﴿ أرواه ﴾ اس كوسيراب كرديا \_ ﴿ استولد ﴾ آم ولد بنايا ہے \_ ﴿ فنة ﴾ من كل الوجوه مملوك باندى ، غلام محض \_

# تخريج

متفق عليه و رواه ابوداؤد في الادب باب ١٢٠ رقم الحديث ٥١٣٧.

#### معلق آزادی کی چندمثالیں:

اس عبارت میں عتق ہے متعلق کی ایک مسئلے فدکور ہیں جوان شاء اللہ حسب بیان مصنف آپ کے سامنے پیش کئے جائیں گے:

(۱) ایک شخص نے کہا کہ ہروہ غلام جو جھے میری فلال بیوی کے یہاں ولادت کی خوش خبری دے وہ آزاد ہے اس کے بعد تین غلاموں نے متعرق طور پراہے یہ خوش خبری دی لیعنی ایک نے دی پھر دہ سرے نے پھر تیسرے نے تو ان میں پہلے پہل خوش خبری دینے والا غلام آزاد ہوگا، کیوں کہ بشاد ت ای خبرکو کہتے ہیں جو چہرے کی رنگت کو بدل دے اور اسے سنے والا جھوم اٹھے اسی لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ وہ خبر الی ہو جے عرف میں خوش خبری کہا جاتا ہواور چوں کہ انسان کا خوش ہونا اور اس کے چہرے کی رنگت کا بدلنا پہلے مخبر کی خبر سے ہی حاصل ہوگا اس لیے پہلام خبر ہی آزاد ہوگا۔ ہاں اگر ان سب نے ایک ساتھ اور ایک آواز سے یہ خوش خبری سنائی تو سب آزاد ہوجا کیں گئی ہے۔

(۲) ایک مخص نے کہا کہ اگر میں فلال غلام کوخریدوں تو وہ آزاد ہے، اس کے بعد ای مخص نے اسے خریدا اور خریدتے ہوئے اپنے کفارہ کیمین سے اس کے آزاد ہونے کی نیت کرلی تو بعد شراء وہ غلام آزاد تو ہوگا، کین کفارہ کیمین میں ادائیمیں ہوگا، اس لیے کہ کفارہ میں جائز اور ادا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ادائیگی گفارہ میں دینے کی نیت عتق کی علت سے متصل ہواور صورت مسئلہ میں عتق کی علت سے متصل ہواور صورت مسئلہ میں عتق کی علت کیمین ہوا وقت شراء سے متصل ہے کیوں کہ اس نے بوقت شراء میں کفارہ کی نیت کی علت کیمین سے ادائیمی کفارہ کی نیت کی ہے، اس لیے غلام آزاد تو ہوگا گر کفارہ کیمین سے ادائیمیں ہوگا۔

(۳) ایک شخص نے اپنی تم کا کفارہ دیئے گی نیت ہے اپنی ہو خیا تو ہمارے یہ بیشراء کفارہ سے کافی ہوجائے گا اور اس سے کفارہ ادا ہوجائے گا ، ایکن امام شافعی پراٹیٹیلڈ کے بہاں اس شراء سے کفارہ ادا نہیں ہوگا ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ شراء تو صرف عتق کی شرط ہے لیکن عتق کی علت قرابت ہے اور چوں کہ بوقت شراء قرابت معدوم ہے لہذا بوقت شراء دائیگی کفارہ کی نیت مفید نہیں ہوگی۔ اور شراء کے عتق کی شرط ہونے اور علت عتق نہ ہونے کی دلیل میہ ہوگی۔ اور شراء شہوجاتی ہے ہوتی ہے دہ کہ اعتاق سے ملک کے لیے ہوتی ہے جب کہ اعتاق سے ملکیت زائل ہوجاتی ہے اور اثبات اور ازالہ میں کھلا ہوا تضاد ہے، اس لیے شراء کو عتق کی علت قرار دینا ظلم اور بانسانی ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ امام شافعی والنظر وغیرہ کی دلیل اس صورت میں درست ہے جب مشتری بعی خریدا جانے والا مملوک مشتری کارشتے دارنہ ہواور یہال مسئلہ یہ ہے کہ مشتری کا سب سے بردارشتے دار اور اخص الخاص یعنی اس کا باپ ہے اور قریبی محض کوخرید نااعماق کی علت ہے چنال چہ صدیث پاک میں ہے من ملك ذا رحم محرم عتق علیه۔ دوسری حدیث ہے لا پہوزی ولد والدہ النع لین کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کواس سے بہتر اور کوئی بدلے نہیں دے سکتا کہ اسے مملوک پائے اور خرید کر آزاد کردے۔ اس صدیث سے بہارا استدلال بایں طور ہے کہ آپ می تیزائے اس صدیث پاک بین نفسِ شراء کواعتاق قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری شرط بھی نہیں لگائی ہے اس سے دو دو چار کی طرح بیدواضح ہوگیا کہ شراء قریب عنق کی علت ہے اور یہاں شراء کا علت العق ہوتا الیا ہے جیسے کلام عرب میں سقیہ علت سیرانی ہے چنانچہ کہا جاتا ہے سقاہ فارواہ کہ فلال نے فلال کو پانی بلا کر سیراب کردیا مطلب سے ہے کہ نفس سقیہ سے وہ سیراب ہوگیا اس طرح صورت مسئلہ میں نفسِ شراء سے اب آزاد ہوگیا اور چول کہ بوقت شراء اسے کفارہ کمین میں دینے کی نہت تھی اس لیے کفارہ بھی ادا ہوگیا۔

(٣) مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی باندی سے نکاح کرکے اسے ام ولد بنالیا اور بوقتِ استیلا داس سے یہ کہ دیا تھا کہ اگر میں تہہیں خرید لوں تو تم میری قتم میری قتم میری قتم میری قتم میری قتم میری قتم کے کفارے سے آزاد ہو پھر اس نے کسی زمانے میں اسے خرید لیا تو شرطِ عتق بعنی شراء کے پائے جانے سے وہ ام ولد آزاد تو ہوجائے گی لیکن کفارہ کم میمین سے ادائہیں ہوگی ، کیوں کہ یہ ام ولد تو استیلا دکی وجہ سے ستحق حریت ہونا شرط ہاں ہوئی سے نہ کہ میمین کی وجہ سے اور کفارہ کمیمین میں ادا اور جائز ہونے کے لیے من کل وجہ اس کا میمین سے ستحق حریت ہونا شرط ہاں کو صاحب کتاب نے فلاتصاف الی الیمین من کل وجہ سے بیان کیا ہے۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے خالص باندی (جوام ولد وغیرہ ننہو) سے کہا کہ اگر میں تجھے خریدوں تو تو میری قتم کے کفارے سے آزاد ہوجائے گی، کیوں کہ اس کی حریت من کل وجہ یمین سے مشتق ہوئی ہے اور عالف نے اسے خریدلیا تو وہ کفارہ کیمین سے آزاد ہوجائے گی، کیوں کہ اس کی حریت من کل وجہ یمین سے مشتق ہوئی ہور چوں کہ اس موئی ہو اور چوں کہ اس میں بوقتِ شراء کفارہ کیمین کی طرف مضاف ہوگی اور چوں کہ اس میں بوقتِ شراء کفارہ کیمین کی نیت متصل ہے اس لیے یہ باندی کفارے میں ادا ہوجائے گی۔

وَمَنْ قَالَ إِنْ تَسَرَّيْتُ جَارِيةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَسَرَّى جَارِيةً كَانَتُ فِي مِلْكِهٖ عَتَقَتْ، لِأَنَّ الْيَمِيْنِ الْعَقَدَتُ فِي حَقِّهَا الْمُملُك، وَهلذَا لِأَنَّ الْجَارِيةَ مُنَكَّرَةٌ فِي هذَا الشَّرْطِ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ جَارِيةٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، وَإِنِ الْمُسْتَرَى جَارِيةً فَتَسَرَّاهَا لَمْ تَعْيَقُ بِهلِذِهِ الْيَمِيْنِ، خِلاقًا لِزُفَرَ رَحَ اللَّا التَّسَرِي لَا يَصِيْرُ التَّرَوُّ جُ مَذْكُورًا، وَلَنَا أَنَّ الْمُلْكِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إِنْ طَلَقْتُكِ فَعَبْدِي حُرَّ يَصِيْرُ التَّرَوُّ جُ مَذْكُورًا، وَلَنَا أَنَّ الْمُلْكَ يَصِيْرُ مَذْكُورًا صَرُورَةَ صِحَّةِ التَّسَرِّي وَهُو شَرْطٌ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهٖ فَلاَيَظُهرُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْجَزَاءِ وَهُو الْمُلْكَ يَصِيْرُ مَذْكُورًا صَرُورَةَ صِحَّةِ التَّسَرِّي وَهُو شَرْطٌ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهٖ فَلاَيَظُهرُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْجَزَاءِ وَهُو الْمُلْكَ يَصِيْرُ مَذْكُورًا صَرُورَةَ صِحَّةِ التَّسَرِّي وَهُو شَرْطٌ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهٖ فَلاَيَظُهرُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْجَزَاءِ وَهُو الْمُلِكَ يَصِيْرُ مَنْ كُورًا صَرُورَةَ صِحَّةِ التَسَرِّي وَهُو شَرْطٌ ذُونَ الْجَزَاءِ حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا إِنْ طَلَقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْمُلْكَ يَصِيْرُ مُنْ الْمَلْكَ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ إِنَّمَ يَظُهرُ فِي حَقِّ الشَّرُطِ دُونَ الْجَزَاءِ حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا إِنْ طَلَقْتُهِ فَي مَنْ الْمُعْلَقَةِ فِي هُولَاةٍ إِذِ الْمِلْكُ ثَابِتُ فِيهُمْ رَقَبَةً وَيَدًا وَلَا يَعْتِقُ مُكَاتَبُوهُ إِلَا لَكُلُ مَمْلُولِ لِي مُرَالِكَ عَيْرُ فَايِتٍ يَدًا وَلِهُ لَا يُعْتِقُ مُكَاتَبُوهُ إِلَا لَا مُنْكُولُ الْمُلْكَ عَيْرُ فَلَى الْمُعْلَقَةِ فِي هُولَاقًا لَا يَصِي لَكُو الْمَلْكُ عَيْرُ فَلَا يَعْتَقُ مُكَاتِبُوهُ إِلَا لَكُهُمُ لِلْ الْمُلْكُ عَيْرُ فَايِتِ يَعْتَى مُكَاتِبُولُ أَلَى الْمُلْكَ عَيْرُ فَايِتِ يَعْتَى الْمُلْكُ أَلَاكُ عَيْرُ الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكُ عَلَى الْمُعَلِقَةِ فِي هُولَا لَا يَعْلَى الْمُلْكُ عَلَى الْمُكَاتِبَةِ الْمُعْلِقُةِ إِلَى الْمُلْكُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُةَ إِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلُ عَلَاقًا اللْمُلْكَ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُولِقُ الْمُعْلِقُ

# 

وَالْمُدَبَّرَةِ فَاخْتَلَتِ الْإِضَافَةُ فَلَابُدَّ مِنَ النِّيَّةِ. وَمَنْ قَالَ لِنِسُوةٍ لَهُ هٰذِهٖ طَالِقٌ أَوْ هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ طُلِقَتِ الْأَخِيْرَةُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأُولِيَيْنِ، لِأَنَّ كَلِمَةَ أَوْ لِإِنْبَاتِ أَحَدِ الْمَذْكُورِيْنَ وَقَدْ أَدْخَلَهَا بَيْنَ الْأُولِيَيْنِ ثُمَّ عَطَفَ النَّالِثَةَ عَلَى الْخِيَارُ فِي الْأُولِيَيْنِ اللَّهُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ، لِأَنَّ الْعَطْفَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهٖ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهٰذِهِ، وَكَذَا إِذْ قَالَ لِعَيْدِهِ هَذَا حُرُّ أَوْ هَذَا وَهَذَا عَتَقَ الْآخِيْرُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأُولِيَيْنِ لِمَا بَيَّنَا.

تروجی این باندی سے جماع کیا جواس کی میں باندی ہے جماع کروں تو وہ آزاد ہے پھراس نے ایسی باندی ہے جماع کیا جواس کی ملکت تھی تو وہ باندی آزاد ہوجائے گی، کیوں کہ بمین اس باندی کے حق میں منعقد ہوئی ہے اس لیے کہ یہ مولی کی ملکت ہے مصل ہے اور بی تھم اس وجہ ہے کہ اس شرط میں جار بہ نکرہ ہے لہذا ایک ایک کرے، ہر باندی کوشامل ہوگا۔ اوراگر اس نے باندی خرید کر اس سے جماع کیا تو اس بمین سے وہ باندی آزاد نہیں ہوگی، امام زفر را تھیلا کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ تسری ملکت ہی میں تی میں ہے ہے لہذا تمر کی کا ذکر ملکت کا ذکر ہوگا تو یہ ایسا ہوگیا جسے کسی نے کسی احتجاب کورت سے کہا اگر میں تجھے طلاق دوں تو میرا غلام آزاد نے اس قول سے نکاح کرنا فہ کور ہو جائے گا، ہماری دلیل یہ ہے کہ صحب تہری کی ضرورت کے پیش نظر ملکت فہور ہوگی اور میں چیز شرط ہے لہذا بقد رضرورت ملکیت مقدر ہوگی اور صحب جزاء یعنی حریت کے حق میں اس کا ظہور نہیں ہوگا ، اور طلاق والے مسئلے میں ملکیت صرف شرط کے حق میں فاہر ہوتی ہے، جزاء کے حق میں فاہر نہیں ہوتی حتی کہا گر کسی احتجاب طلاق دوں تو قو مطلقہ مثلاثہ نہیں ہوگی یہی ہمارے مسئلے کی نظیر ہے۔

مثلاثہ ہے پھراس نے اس عورت سے نکاح کیا اور اسے طلاق دیا تو وہ مطلقہ ثلاثہ نہیں ہوگی یہی ہمارے مسئلے کی نظیر ہے۔

اگرکس نے کہا میرے ہرمملوک آزاد ہے تو اس کی امہات اولاد، اس کے مد برادراس کے غلام سب آزاد ہوجائیں گے، کیوں کہ
ان لوگوں میں مطلق اضافت موجود ہے اس لیے کہ ان میں رقبہ (ذات) اور قبضہ دونوں اعتبار سے (مولیٰ کی) ملکیت ٹابت ہے،
اوراس کے مکا تب آزاد نہیں ہوں گے الا یہ کہ مولیٰ ان کی نیت کرے، کیوں کہ (مکا تب میں) قبضہ کے اعتبار سے (مولیٰ کی) ملکیت
ٹابت نہیں ہے اس لیے وہ مکا تب کی کمائی کا مالک نہیں ہے اور مکا تبہ سے اس کے لیے وطی کرنا حلال نہیں ہے۔ برخلاف ام ولد اور
مدبرہ کے، تو (مکا تب میں) اضافت مختل ہوگی اس لیے نیت ضروری قرار دی گئی۔

اگرکسی نے اپنی بیویوں سے کہا بیہ مطلقہ ہے یا بیاور بیتو آخری مطلقہ ہوجائے گی اور پہلی دونوں میں اسے اختیار ہوگا، کیوں کہ کلمہ اُو فدکور بن میں سے ایک کے اثبات کے لیے وضع کیا گیا ہے اور حالف نے اسے پہلی دونوں کے بابین داخل کیا ہے پھر مطلقہ پر تیسری کا عطف کیا ہے اس لیے کہ عطف تھم کی مشارکت کے لیے ہوتا ہے لہذاوہ اپنے کل کے ساتھ خاص ہوگا اور ایسا ہوگیا جسے اس نے یوں کہا ہو اِحدا کما طالق و ھذہ ایسے ہی اگر کسی نے اپنے غلاموں سے کہا بیآ زاد ہے یا بیاور بیہ ہے تو آخری غلام آزاد ہوجائے گا اور پہلے دونوں میں اسے اختیار ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

وتسرّیت ﴾ میں نے جماع کیا۔ وجاریة ﴾ باندی۔ ومصادفة ﴾ واقع ہونا، برحل ہونا۔ وعلى الانفراد ﴾ ایک

ان البداية جلدال عن المالية المالية على المالية المالية على المالية ال

ایک کرے۔ ﴿وزان ﴾ مماثل، مثابہ۔ ﴿نيوى ﴾ نيت کر لے۔ ﴿ أكساب ﴾ كمائياں۔

# آزادی اور طلاق کی تعلق کے چند مسائل:

عبارت میں تین مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک فخص نے کہا اگر میں کی باندی سے خلوت کروں لیعنی جماع کروں تو وہ آزاد ہے اوراس کی ملکیت میں ایک باندی تھی جس سے اس نے جماع کرلیا تو وہ باندی آزاد ہوجائے گی اس لیے کہ حالف جاریہ کو مشکر بیان کیا ہے لہذا یہ ہر باندی کو شامل ہوگا اور چوں کہ اس کی مملوکہ باندی بھی جاریہ ہے، اس لیے اس کے حق میں بھی بمین منعقد ہوگی اور وجود شرط یعنی جماع پائے جانے کی وجہ سے وہ آزاد ہوجائے گی۔ اوراگر اس فحض نے یہ کہنے کے بعد کوئی باندی خریدی اور پھر اس سے جماع کیا تو سابقہ قتم سے وہ باندی آزادی نہیں ہوگی، امام زفر پر پھی فرماتے ہیں کہ یہ باندی بھی آزاد ہوجائے گی، ان کی دلیل ہے ہے کہ جماع کرنا ملکیت ہی میں گھی ہے وہ آلہ ان کا دلیل ہے ہے کہ جماع کرنا ملکیت ہی میں ہوتھ ہے، الہذا اس کا تسری کہنا اس در ہے میں کہ اس نے بان و طنت مملو کہ لی فہی حو ہ کہا اور مملوکہ کہنے ہے خریدی ہوئی باندی فتم میں داخل ہو جو اور وجود شرط یعنی جماع کے بعد آزاد ہوجائے گی، امام زفر پر پھی گھی اس خوجائی سے قول اور اپنی دلیل کی تا تید میں ایک نظیر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اجبہہ عورت سے کہا آگر میں امام زفر پر پھی گلا آب نے قول اور اپنی دلیل کی تا تید میں اگری افتضاء کا کہ کور ہوگا، کیوں کہ نکاح کے بعد ہی طلاق دوں تو میر اغلام آزاد ہو تو یہاں بھی افتضاء نکاح نہ کور ہوگا، کیوں کہ نکاح کے بعد ہی طلاق کا نمبر آتا ہے، تو گو یا اس نے توں کہا بان نکحتک و طلقتک فعمدی حو اس طرح صورت مسئلہ میں بھی حالف کا بن تسریت اللے کہنا بن وطنت یا بن تعسریت مملو کہ لی کہنے کے درج میں ہوگا۔

تسریت مملو کہ لی کہنے کے درج میں ہوگا۔

ولنا النح ہماری دلیل ہے ہے کہ إن تسویت النح کہنے کی صورت میں ہم بھی ملکیت کو اقتضاء ٹابت مانتے ہیں، لیکن پیٹبوت شرط لیخی صحت تسری کی ضرورت کے بقدر ہوگا اور خریدی ہوئی باندی سے ولمی کرنا تو حلال ہوگا لیکن وہ آزاد نہیں ہوگی اس لیے کہ آزادی کے حق میں ملکیت اقتضاء ٹابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ آزاد ہونا جزاء ہے اور ملکیت شرط لیعنی تسری کے حق میں ضرورت کے تحت ثابت ہوئے والی چیزمحل ضرورت سے تجاوز نہیں کرتی جیسا کہ فقہ کا بیمشہور قاعدہ ہے الشابت بالصرورة الا یتعدی عما عداہ۔

رہا مسئلہ امام زفر والی بیٹ کردہ نظیر کا تو اس کا جوب سے ہے کہ طلاق والے مسئلے میں بھی ملکیت نکاح کا ظہور صرف شرط یعن طلاق کے حق میں ہوتا ہے وہ ہے کہ اگر کسی نے کسی احتہہ عورت سے کہاإن طلقت فانت طالق طلاق کے حق میں ہوتا ہے وہ میں ہوتا ہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے کسی احتہہ عورت سے کہاإن طلقت فانت طالق فائل اگر میں تھے طلاق دوں تو جھے تین طلاق ہے پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا اور ایک طلاق دیا تو وہ مطلقہ ٹلا شہیں ہوگی ، کیوں کہ ملک نکاح صرف صحب شرطی ضرورت کے تحت ثابت ہوئی ہے، الہذا جزاء یعنی تین طلاق کی طرف متعدی نہیں ہوگی اس حوالے سے طلاق والا طرح صورت مسئلہ میں بھی ملکیت صرف وطی کے حق میں ثابت ہوگی اور عتق کی طرف متعدی نہیں ہوگی اس حوالے سے طلاق والا مسئلہ ہمارے مسئلہ میں بھی ملکیت اور اس کی نظیر ہے۔

(۲) اگر کسی شخص نے تشم کھا کر کہ بخدا میرا ہرمملوک آزاد ہے تو اس قول سے اس شخص کی امہات اولاد، اس کے مد براوراس کے

ر ان البدايه جلد المحال المحال

تمام غلام آزاد ہوجا ئیں گے، کیوں کہ ان سب کی طرف قائل کی اضافت لی مطلق ہاور کامل ہے اور ان میں رقبہ اور قضہ دونوں اعتبار ہے مولی کو ملکیت حاصل ہے، اس لیے بیسب آزاد ہوجا ئیں گے، لیکن اس کے مکا تب آزاد نہیں ہوں گے ہاں اگر بیخض ان کے عتق کی نیت کرے گا تو یہ بھی آزاد ہوجا ئیں گے، مکا تب کے بغیر نیت کے آزاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مکا تب پر قبضہ کے اعتبار ہے اس محض کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے کہ مکا تب آپی کمائی کا خود ہی ما لک ہوتا ہے اور مولی کا اس پر داؤنہیں چلتا اور نہ ہی مولی مکا تب باندی ہے وطی کرسکتا ہے، لہذا ان حوالوں سے مکا تب میں مولی کی ملکیت ناقص رہتی ہے اور جب ملکیت ناقص رہتی ہے تو لی ملک ہوتا ہے اصافت اور ملکیت دونوں کا کامل ہوتا ضروری میں جونبیت اور اضافت ہے وہ بھی ناقص ہوگی حالا نکہ یمین ہے جوت عتق کے لیے اضافت اور ملکیت دونوں کا کامل ہوتا ہو اس کے ہم نے عتق مکا تب کے لیے ان کے عتق کی نیت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اس کے برخلاف ام ولد اور مد بر ومد برہ کا مسللہ ہوتی ہے اور ان کی طرف سے اضافت بھی کامل ہوتی ہے اور مد برہ باندی سے مولی کے لیے مسللہ ہوتی ہے اور مد برہ باندی سے مولی کے لیے مولی کے بین ہے مولی کے بین کے مولی کے لیے مسللہ ہوتی ہے اور مد برہ باندی سے مولی کے لیے مسللہ ہوتی ہے اور ان کی طرف سے اضافت بھی کامل ہوتی ہے اور مد برہ باندی سے مولی کے لیے وظی کرنا بھی طال ہے اس لیے بیتر تم اور کی بدون نیر پر آز دور ہوجا ئیں گے۔

(۳) ایک مخض نے اپی چند یو یوں سے کہا یہ مطلقہ ہے یا یہ مطلقہ ہے اور یہ مطلقہ ہے مثلاً زینب مطلقہ ہے یاسلمی مطلقہ ہے اور سے مطلقہ ہوجائے گی اور زینب اور سلمی میں سے ایک کوطلاق کے لیے متعین کرنے کا اسے اختیار ہوگا ، اس لیے کہ اس نے زینب اور سلمی کے مابین کھے '' اُؤ' واغل کردیا ہے اور پھر ان میں سے جو مطلقہ ہوگی ای پر تیسری لیعنی سعیدہ کا عطف کیا ہے اور کھر کہ اور وہ میں سے ایک کے اثبات کے لیے آتا ہے لہذا زیب اور سلمی میں سے جو مطلقہ ہوگی ای پر سعیدہ کا عطف کیا ہے اور معطوف علیہ اور معطوف کا حکم مرتب ہوگا اور وہ بھی مطلقہ ہوجائے گی اس لیے کہ سعیدہ کیہلی دونوں میں سے مطلقہ بنا کرچھوڑ ہے گا۔ اس کی مثال معطوف کا حکم ایک ہوتا ہے ، لہذا عطف اپنے کی کے ساتھ خاص ہوگا اور جس پر داخل ہے اسے مطلقہ بنا کرچھوڑ ہے گا۔ اس کی مثال الی ہوگا ہے ایک ہوتا ہے ، لہذا عطف اپنے کی طالق و ھذہ لیخی تم میں سے ایک مطلقہ ہے اور یہ مطلقہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کی دو ہو یوں کو طلاق ابو گی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی و کو کو طلاق ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی نے اپنے چند غلاموں سے کہ ھذا میں سے ایک کو متعین کرنے کا حق ہوگا۔ لما میں سے ایک کو متعین کرنے کا حق ہوگا۔ لما میں سے ایک کو متعین کرنے کا حق ہوگا۔ لما میں سے ایک کو متعین کرنے کا حق ہوگا۔ لما میں سے ایک کو متعین کرنے کا حق ہوگا۔ لما میں سے ایک کو متعین کرنے کا حق ہوگا۔ لما ایس سے کا کہ کہ کو کی نفیلت اور حیثیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

# النيبين في البيع و الشّراء و التّرَوُّ ج وَغَيْرِ ذُلِكَ الْ الْبَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَ الشّرَاء وَ التّرَوُّ ج وَغَيْرِ ذُلِكَ الْمَا الْبَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَ الشّرَاء وَ الرّبَاح وغيره كرنے كے بيان ميں ہے متعلق سم كے بيان ميں ہے ۔

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَبِيْعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي أَوْ لَا يُوَاجِرُ فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ لَمْ يَحْنَكُ، لِأَنَّ الْعَقْدَ وُجِدَ مِنَ الْعَاقِدِ حَتَّى كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ يَحْنَكُ فِي يَمِيْنِهِ فَلَمْ يُوْجَدُ مَاهُوَ الشَّرُطُ وَهُوَ الْعَقْدُ مِنَ الْامِرِ وَإِنَّمَا النَّابِتُ لَهُ حُكُمُ الْعَقْدِ، إِلَّا أَنْ يَنُويَ ذَٰلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَشْدِيدًا، أَوْ يَكُونُ الْحَالِفُ ذَا سُلُطَانٍ مِنَ الْامِرِ وَإِنَّمَا النَّابِتُ لَهُ حُكُمُ الْعَقْدِ، إِلَّا أَنْ يَنُويَ ذَٰلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَشْدِيدًا، أَوْ يَكُونُ الْحَالِفُ ذَا سُلُطَانٍ لَا يَتَوَلَّى الْعَقْدُ بِنَفْسِهِ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ نَفْسَهُ عَمَّا يَعْتَادُهُ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ أَوْلَا يُطَلِّقُ أَوْ لَا يَعْفِقُ فَوَكُلَ بِذَٰلِكَ كَنَتُ الْوَكِيلَ فَي هٰذَا سَفِيرٌ وَمُعَيِّرٌ وَلِهِذَا لَا يُضِينُفُهُ إِلَى نَفْسِهِ بَلُ إِلَى الْامِرِ، وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَوْجِعُ إِلَى فَضَاءً خَاصَةً وَسَنُشِيرُ إِلَى الْمَعْنَى فِي الْفَرْقِ إِنْ الْامِرِ، لَا إِلْهِ، وَلَوْقًالَ عَنَيْتُ أَنْ لَا أَتُكَلَّمُ بِهِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ خَاصَةً وَسَنُشِيرُ إِلَى الْمَعْنَى فِي الْفَرْقِ إِنْ الْمُعْنَى فِي الْفَرْقِ إِنْ اللّٰهُ تَعَالَى .

توریحی : جس نے تسم کھائی کہ وہ نہ تو بیچے گانہ خریدے گا اور نہ ہی اجرت پر دے گا پھرا پیے خص کو وکیل بنایا جس نے بیا مورانجام دیا تو حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ عقد عاقد کی طرف سے پایا گیا ہے حتی کہ حقوق عقد عاقد ہی سے متعلق ہیں اسی لیے اگر حالف ہی عاقد ہوتا تو اپنی تسم میں حانث ہوجا تا لہذا جو شرط تھی وہ نہیں پائی گئی لیعنی آمر کی طرف سے عقد کی انجام دہی اور آمر کے لیے تو عقد کا تنجام دہی اور آمر کے لیے تو عقد کا تمت ہوا ہوا ہواور بذات خود عقد نہ کا تھی ہو، کیوں کہ اس میں اس پر تحق ہے، یا حالف وجا ہت والا ہواور بذات خود عقد نہ کرتا ہو، کیوں کہ اس میں اس پر تحق ہے، یا حالف وجا ہت والا ہواور بذات خود عقد نہ کرتا ہو، کیوں کہ اس میں اس پر تحق ہے، یا حالف وجا ہت والا ہوا ور بذات خود عقد نہ کرتا ہو، کیوں کہ اس میں اس کے خود کوالیے کام سے روک لیا ہے جس کو نہ کرنا اس کی عادت ہے۔

جس نے قتم کھائی کہ وہ نکاح نہیں کرے گا یا طلاق نہیں دے گا یا آزاد نہیں کرے گا پھراس نے اس کا وکیل بنا دیا تو حانث ہوجائے گا،اس لیے کہ اس سلسلے میں وکیل سفیراور ترجمان ہے اس لیے وہ عقد کواپی طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ آمر کی طرف منسوب کرتا ہے اور حقوق عقد آمر کی طرف نے ہیں نہ کہ وکیل کی طرف اور اگر حالف کے میری نیت بیتھی کہ میں ان کا موں میں خود گفتگو نہیں کروں گا تو صرف قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور ابن شاء اللہ ہم عنقریب اس کا فرق بیان کردیں گے۔

# ر المنابعات علاق من المنابع المنابع المنابعات المنابعات

﴿لايواجو ﴾ اجرت پرنيس دےگا۔ ﴿و تحل ﴾ وكيل بناديا، كى كے سپردكرديا۔ ﴿ينوى ﴾ نيت كرے۔ ﴿سلطان ﴾ غلب، طاقت، اختيار۔ ﴿لايتولّى ﴾ نيذه مدارى ليتا ہو۔ ﴿معبّر ﴾ ترجمان۔ ﴿عنيت ﴾ ميرى مرادّتى۔

# و وشراءاور لكاح طلاق وغيره ندكرن كالتم:

· عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے قتم کھائی کہ واللہ میں نہ تو کوئی چیز فروخت کروں گا، نہ تریدوں گا اور نہ ہی اجرت اور کرائے پر دوں گا چرا ت نے ان میں سے کسی کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنادیا اور وکیل نے وہ کام کردیا تو حالف اور موکل حائث نہیں ہوگا، کیوں کہ نج یا شراء یا اجارے کا عقد وکیل بینی عاقد ہی کی طرف سے تحقق ہوا ہے اور ان عقو د کے حقوق عاقد ہی کی طرف لو نے چیں لہذا آمر اور موکل سے اس کا کوئی واسط نہیں ہوگا اور وہ حائث بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بذات خود وہ ان میں سے کوئی عقد کرتا تو حائث ہوجاتا اس لیے کہ تب وہ عاقد ہوتا اور حقوق عقد اس کی طرف عائد ہوتے لیکن صورت مسئلہ میں چوں کہ وہ عاقد نہیں سے بلکہ اس کے لیے عقد کا حکم (یعنی نج وشراء سے حاصل ہونے والا محن یا مبیع) ثابت ہے اور حدث کی شرط عقد ہے نہ کہ حکم عقد لہذا شرط حدث نہیں پائی گئی، اس لیے حالف حائث نہیں ہوگا، البتہ اگر حالف ہوقت نئم یوئیت کرلے کہ میں نہ تو خود ان عقود کو انجام دوں گا اور نہ ہی کی دوسرے سے کراؤں گا تو مائد کرتی ہے لہذا اس نیت کے ہوتے ہوئے وکیل سے ان میں سے کوئی عقد کرانے سے بھی حالف حائث ہوجائے گا۔

او یکون الحالف النج اس کا عاصل یہ ہے کہ حالف اگر صاحب وجاہت ووقار اور بااختیار ہواوراس طرح کے امور بذات خودانجام نددیتا ہواور پھروہ کی کووکیل بناکراس سے بیکام کرالے تو بھی حانث ہوجائے گا، کیوں کہ یہاں اس نے اپنے آپ کوشم کی وجسے نہیں روکا ہے بلکہ وہ تو اپنی عادت کے مطابق رُکا ہے اور وہ خود بھی ان امور کو انجام نہیں دیتا ہے بلکہ اپنے خدام اور نوکروں سے کراتا ہے، لہٰذا اس کا کسی کواس فعل پر مامور کرنا خلاف قتم کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اس صورت میں بھی وہ حانث ہوجائے گا

(۲) ایک فخض نے قتم کھائی کہ وہ نہ تو نکاح کرے گانہ ہی طلاق دے گا اور نہ ہی کسی کوآزاد کرے گا پھراس نے کسی کوان کاموں میں سے کسی کام کے کرنے کا وکیل بنا دیا اور وکیل نے وہ کام کردیا تو حالف جوموکل ہے جانث ہوجائے گا، کیوں کہ نکاح، طلاق اور اعتاق وغیرہ میں وکیل محض قاصد اور ترجمان ہوتا ہے اور حقیقی عاقد آمر ہوتا ہے، اسی لیے وکیل عقد کوا پی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ آمر کی طرف منسوب کرتا ہے اور حقوقی عقد بھی آمر ہی کی طرف عائد ہوتے ہیں، اس لیے ان صور توں میں وکیل کے نہ کورہ عقود میں سے عقد موکل بہ کوانجام دینے سے حالف یعنی آمر اور موکل حانث ہوجائے گا۔ اور اگر موکل اور حالف یہ کہ کہ ان عقود میں تعقود میں نے کیا چنانچہ میرے وکیل نے یہ امور بات چیت سے میری نیت یہ تھی کہ میں خود اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا اور وہ میں نے کیا چنانچہ میرے وکیل نے یہ امور بات چیت سے طے کئے ، اس لیے میں حانث نہیں ہوں تو دیانۂ اس کی تصدیق کی جائے گی ، کیوں کہ اس کا کلام اس نیت کامختل ہے ، لیکن قضاء اس کی

# ر جمن البدایہ جلد کی سے اس کے احکام کابیان کے اصد یق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ اس کی بیزیت ظاہر کے خلاف ہے، بیچ وشراء اور نکاح میں جوفرق ہے وہ الحلی عبارت میں آرہا ہے۔

وَلُوْ حَلَفَ لَايَضُرِبُ عَبْدَةً أَوْلَايَدُبَحُ شَاتَهُ فَأَمَرَ غَيْرَةً فَفَعَلَ يَحْنَثُ فِي يَمِينِه، لِأَنَّ الْمَالِكَ لَهُ وِلاَيَةُ صَرُبٍ عَبْدِهِ وَذِبْحِ شَاتِهِ فَيَمْلِكُ تَوْلِيَتَهُ غَيْرَةً، ثُمَّ مَنْفَعَتُهُ رَاجِعَةً إِلَى الْاَمِرِ فَيَجْعَلُ هُوَ مُبَاشِرًا إِذْ لَاحُقُوقَ لَهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَامُورِ، وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ أَنْ لَا أُوَّلَى ذَلِكَ بِنَفْسِي دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَغَيْرِه، إِلَى النَّمَامُورِ، وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ أَنْ لَا أُوَّلَى ذَلِكَ بِنَفْسِي وَيِّنَ فِي الْقَضَاءِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَغَيْرِه، وَوَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَالْأَمْرُ بِذَلِكَ مِثْلُ التَّكَلُّمِ وَوَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَالْأَمْرُ بِذَلِكَ مِثْلُ التَّكُلُّمِ بِهِ فَقَدْ نَوَى الْخُصُوصَ فِي الْعَامِ فَيُدَيَّنُ دِيَانَةً لَاقَضَاءً أَمَّا الذِّبُحُ بِهِ وَلَقَدْ نَوَى الْخُصُوصَ فِي الْعَامِ فَيُدَيَّنُ دِيَانَةً لَاقَضَاءً أَمَّا الذِّبُحُ بِهِ وَلَمْ التَكُلُّمِ بِهِ التَّسْبِيْفِ مَجَازًا فَإِذَا نَوَى الْفِعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ نَوى الْعَلْمِ بِالتَّسْبِيفِ مَجَازًا فِإِذَا نَوَى الْفِعْلَ بِنَفْسِه فَقَدْ نَوى الْمُعْلِ بِنَفْسِه فَقَدْ نَوى الْمَعْرَبُهُ لِهُ مِنْ حَلَى لَايَصْوِ بُولِكُ مِنْ الْعَلَى الْمُورِ بِالتَّسْبِيفِ مَجَازًا فِإِذَا نَوَى الْفِعْلَ بِنَفْسِه فَقَدْ نَوى الْمَامِ اللَّوْمِ بِطَلَاقً اللَّهُ مِنْ الْعَلِي الْقَالَامِ بِعَلَافِ الْوَلِدِ عَائِدَةً وَلَى الْمُعْرَبُهُ وَهُو التَّآدُ فِي وَالتَنْقُلُ فَلَمْ يُنْسَبُ فِعْلَهُ إِلَى الْامِرِ، بِخِلَافِ الْآمُورِ بِصَرْبِ الْوَلِدِ عَائِدَةً وَلِهُ مِنْ الْعَلْمُ الْمُولِ التَّادُّةِ وَهُو التَّآدُ فِي وَالْمَالُ الْفِعْلُ إِلَيْهِ وَهُو التَّالَةُ فَلَمْ وَلِي الْمُولِ الْعَلْمُ اللْمُولِ اللْعَلْمُ اللْمُومُ اللْمُولِ اللْعَلْمُ اللّهُ مِنْ مَنْ الْعَلْمُ اللْمُومُ الللّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ مُنْ الللّهُ الْمُومُ الللّهُ وَالْمُولُ الللّهُ وَلَى الْمُؤْمِ اللللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ ا

آنوجی : اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ اپنے غلام کوئیں مارے گایا پنی بکری ذرئے نہیں کرے گا پھر اس نے دوسرے کو اس کا تھم دیا اوروہ کر گذرا تو حالف اپنی قتم میں حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ مالک کو اپنے غلام کو مار نے اورا پنی بکری ذرئے کرنے کی ولایت حاصل ہے لہذا وہ دوسرے کو بیز دے داری سونینے کا مالک ہوگا پھر اس کی منفعت آمر ہی کی طرف راجع ہے، لہذا آمر ہی کومباشر قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کا موں کے حقوق مامور کی طرف نہیں لوشتے۔ اور اگر حالف کہے کہ میری نیت بی تھی کہ میں بذات خود بیکام نہیں کروں گا تو قضاء اس کی تقیدیق کی جائے گی۔

برخلاف طلاق اوراعماق کے مسائل کے جوگذر ہے ہیں۔اور وجفرق یہ ہے کہ طلاق صرف بولنے کا نام ہے جو بیوی پر وقوع طلاق کا سب ہے اور طلاق کا سب ہے اور لفظ قسم ان دونوں کوشامل ہے لہذا جب حالف نے اس سے خود بولنے کی نیت کی تو اس نے عام میں خاص کی نیت کی تو دیائے اس کی تصدیق کی جائے گی ، قضا غیبیں۔ رہا ذیح کرنا اور مارنا تو وہ فعل حسی ہے جو اپنے اثر سے جان لیا جاتا ہے اور آمر کے سب ہونے کی وجہ سے اس کی طرف ان کی نسبت مجاز آ ہوتی ہے۔ پھر جب حالف نے بدات خود فعل کی نیت کی لہذا دیائے اور قضاءً دونوں طرح اس کی تصدیق کی جائے گی۔

اگر کسی نے قتم کھائی کہ اپنے لڑے کو نہیں مارے گا پھراس نے کسی کو (ضرب کا) تھم دیا اور مامور نے اسے پیٹ دیا تو حالف اپنی قتم میں حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ بچے کو مار نے کی منفعت بچے ہی کی طرف اوقتی ہے اور وہ ادب سکھنا اور سُدَھرنا ہے، لہذا مامور کا فتم میں حانث نہیں ہوگا، برخلاف غلام کو مارنے کا تھم دینے کے، اس لیے کہ اس کا فائدہ آمر کے تھم کو بجالا نا ہے لہذا آمر کی

# ر جمن الهداية جلد المسلمة المسلمة على المسلمة المسلمة

#### اللغاث:

﴿لايذبح ﴾ ذي نبيل كرے كا وشاة ﴾ بكرى ويفضى ﴾ بنچاتا ہے۔ ﴿عنيت ﴾ ميل في مرادليا تھا۔ ﴿يدين ﴾ تقديق كى جائے گا۔ ﴿تسبيب ﴾ سبب بنتا۔ ﴿تقديق ﴾ مهذب بونا۔ ﴿التحد ﴾ اطاعت، برآ ورى۔

# كوئى كام ندكرنے كاتم كمانے كے بعد كسى سے وہ كام كروانے كا حكم:

عبارت میں دومسئلے مذکور ہیں:

(۱) ایک شخص نے سم کھائی کہ بخدا میں اپنے غلام کونہیں ماروں گایا اپنی بکری ذرج نہیں کروں گا پھر اس نے دوسر سے شخص کواس کام کا حکم دیا اور اس نے کردیا تو حالف اپنی شم میں حانث ہوجائے گا، کیوں کہ حالف اپنی بکری کا مالک ہے اور اسے ضرب عبداور ذرج شاۃ کی ولایت حاصل ہے لہذا اسے بیت ہوگا کہ وہ دوسرے کواس کام کا مالک بنا دے فقد کا بیضا بطہ ہے من ملك شیا یملک تملیک احتی رکھتا ہے۔ اور چوں کہ ضرب عبداور ذرج شاۃ کی منفعت خود آمراور حالف کی طرف لوئی ہے (کہ غلام اس کا حکم بجالائے گا اور اسے بحری کا گوشت ملے گا) اس لیے حالف ہی کو عاقد اور مباشر قرار دیں گے اور جب حالف مباشر ہوگا تو ظاہر ہے کہ لازمی طور یروہ حانث ہوگا۔

اِذ لا حقوق له الغ کا حاصل یہ ہے کہ ان عقو د میں عقد آ مرکی طرف لوٹنا ہے ورعقد کے بعد ایسا کوئی بھی حق نہیں ہوتا، جو مامور کی طرف عود کرے لہٰذا ہر حال میں یہاں آ مر ہی مباشر ہوگا اور حانث ہوگا۔

ولو قال عیت النع فرماتے ہیں کہ اگر حالف یہ کہے کہ میری نیت صرف یہ تھی کہ میں فعل ذرج اور فعلِ ضرب انجام نہ دول اگر چہ دوسرے سے یہ کام کراؤں تو اس صورت میں دیانۂ بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور قضاء بھی اور اگریہ معاملہ نکاح کا ہواور حالف اس طرح اپنی نیت ظاہر کرے تو وہاں صرف دیانۂ اس کی تصدیق کی جائے گی قضاء نہیں کی جائے گی جیسا کہ اس سے پہلے والی عبارت کے تحت یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔

صاحب ہدایہ ضرب اور طلاق وغیرہ میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طلاق چند الفاط کی بولی کا نام ہے جن کے نکلنے سے بیوی پر طلاق واقع ہوجاتی ہے اور طلاق کا تھم دینا خود طلاق دینے کی طرح ہے اور حالف جس لفظ سے تم کھا تا ہے وہ لفظ خود ، بولنے اور دو سر لے سے کہلوانے دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اب اگر حالف اس سے بذات خود تکلم کی نیت کرتا ہے تو وہ عام سے خاص کی نیت کرتا ہے اور دو سر باور بلا دلیل عام سے خاص کی نیت کرنا خلاف ظاہر ہے اس لیے طلاق والے مسکلے میں تضاءً حالف کی تصدیق نہیں ہوگ سے کہن اس کے کلام میں بہر حال اس نیت کا احتمال ہے، لہذا دیائ اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اس کے بر خلاف ضرب اور ذرح کا معاملہ ہے تو یہ دونوں حی فعل میں اور اپنا اثر سے پہچان لیے جاتے ہیں، لیکن چوں کہ آمر اور شکلم ان کے وقوع کا سبب ہوتا ہے اس لیے جاتے ہیں، لیکن چوں کہ آمر اور شکلم ان کے وقوع کا سبب ہوتا ہے اس لیے کا مار کو خود حالف آخیس انجام نہ دینے کی نیت کر لے تو وہ اپنے کلام کے حقیق معنی کی نیت کرنے والا ہوگا (اس لیے کہ اس نے لا اصر ب عبدی و لا اُذبح شاتی کہہ کرفتم کھائی ہے) لہذا قضاء بھی اس کی معنی کی نیت کرنے والا ہوگا (اس لیے کہ اس نے لا اصر ب عبدی و لا اُذبح شاتی کہہ کرفتم کھائی ہے) لہذا قضاء بھی اس کی معنی کی نیت کرنے والا ہوگا (اس لیے کہ اس نے لا اصر ب عبدی و لا اُذبح شاتی کہہ کرفتم کھائی ہے) لہذا قضاء بھی اس کی

#### قسمول کے احکام کابیان ر آن الهداية جلد المسترسي

تصدیق کی حائے گی اور دیانتہ بھی۔

(۲) ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ اپنے لڑ کے کونہیں مارے گا پھراس نے دوسرے سے کہا کہ میرے لڑکے کی پٹائی کردواوراس نے اسے پیٹ دیا تو آمر جو حالف سے اپنی قتم میں حائث نہیں ہوگا، اس لیے کہ ضرب کی منفعت اس کے بیچے کی طرف عائد ہے نہ کہ حالف كى طرف يعنى اس ضرب سے بچدادب يكھے گا اورسدهر جائے گا تو ظاہر ہے كد بيح بى فائده موگا اور حالف كوكيا ملے گا (انڈا) اس کیے اس سکے میں مامور کافعل آمر کی طرف منسوب نہیں ہوگا اور آمر کومباشر نہیں قرار دیا جائے گا۔اور ظاہر ہے کہ جب آمر مباشر نہیں ہوگا تو وہ حانث بھی نہیں ہوگا۔اس کے برخلاف ضربِ عبدوالی صورت میں ضرب کی منفعت (لیعنی غلام کا آمر کی اطاعت وفرمال برداری کرنا) آمری طرف راجع ہاں لیے وہاں مامور کافعل آمری طرف منسوب ہوگا نتیجاً آمرمباشر ہوگا اور حالف ہوجائے گا۔

وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ إِنْ بِعْتُ لَكَ هَذَا الثَّوْبَ فَإِمْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَلَبَّسَ الْمَحْلُوْفُ عَلَيْهِ ثَوْبًا فِي ثِيَابِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَحْنَتُ، لِأَنَّ حَرْفَ اللَّامِ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ فَيَقْتَضِي الْحَيْصَاصَةُ بِهِ وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَفْعَلَهُ بِأَمْرِهِ، إِذِ الْبَيْعُ يَجْرِى فِيْهِ النِّيَابَةُ وَلَمْ يُوْجَدُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ بِعْتُ ثَوْبًا لَكَ حَيْثُ يَحْنَثُ إِذَا بَاعَ ثَوْبًا مَمْلُوْكًا لَهُ، سَوَاءً كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، لِأَنَّ حَرْفَ اللَّامِ دَخَلَ عَلَى الْعَيْنِ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ فَيَفْتَضِي اخْتِصَاصَ الْعَيْنِ بِهِ وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَمْلُوْكًا لَهُ، وَنَظِيْرُهُ الصِّيَاغَةُ وَالْخِيَاطَةُ وَكُلُّ مَا يَجْرِي فِيْهِ النِّيَابَةُ، بِحِلَافِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَضَرْبِ الْعُلَامِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النِّيَابَةُ فَلَا يَفْتَرِقُ الْحُكُمُ فِيهِ فِي الْوَجْهَيْنِ.

ترجیلہ: جس شخص نے کسی دوسرے شخص ہے کہاا گر میں تمہارے لیے یہ کپڑا فروخت کروں تو اس کی (میری) بیوی کوطلاق پھر محلوف علیہ نے حالف کے کپڑوں میں ایک کپڑا چھیا دیا اورحالف نے اسے بچے دیا جب کہاسے تکہیں کاملم نہیں ہےتو وہ حانث نہیں ا ہوگا،اس لیے کہ حرف لام تع پر داخل ہے لہذا وہ محلوف علیہ کے ساتھ تع کے مختص ہونے کا متقاضی ہوگا اور وہ یہ ہے کہ حالف محلوف ملیہ کے حکم سے بیکام کرے،اس لیے کہ بیع میں نیابت جاری ہوتی ہے اور وہ یہاں نہیں پائی گئی، برخلاف اس صورت کے جب اس نے بیکہا ہوا گرمیں نے تمہارا کیڑا فروخت کیا (تو میری بیوی کوطلاق) تو جب محلوف علیہ کامملو کہ کیڑا فروخت کرے گا حانث ہوجائے گا خواہ اس کے حکم سے کرے یا بدون حکم کے اور خواہ اے اس کاعلم ہویا نہ ہو، اس لیے کہ حرف لام عین پر داخل ہے اور وہی عین ( کیڑا) حرف لام کے قریب بھی ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کیڑ امحلوف علیہ کامملوک ہو۔ اس کی نظیر زرگری اور درزی گیری ہے اور ہروہ چیز ہے جس میں نیابت جاری ہوتی ہو۔ برخلاف کھانے ، پینے اورغلام کو مارنے کے ، کیوں کدان میں سے کسی میں بھی نیابت کا اخمال نہیں ہےلہذا دونوں صورتوں میں اس میں تھم ایک ہی رہے گا۔

#### اللغات:

كام،زركرى \_ ﴿ حياطة ﴾ درزي كاكام، سلاكى \_

"ان بعت لك" كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ نعمان نے کسی کپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلیم سے کہا واللہ اگر میں اس کپڑے کو تہہارے لیے فروخت
کروں تو میری ہوی کوطلاق ہے پھر محلوف علیہ یعنی سلیم نے وہ کپڑ انعمان کے کپڑوں میں ملا دیا اور نعمان نے دیگر کپڑوں کے ساتھ
اسے بھی فروخت کردیا اور اسے بینیں معلوم ہے کہ اس نے محلوف بہ کپڑا بھی فروخت کیا ہے تو وہ اپنی شم میں حائث نہیں ہوگا اور اس کی بیوی مطلقہ نہیں ہوگا ، کیوں کہ یہاں حرف لام بھے پرداخل ہے (لمك بعت) اور یہ دخول اس بات کا متقاضی ہے کہ فہ کورہ تھے محلوف علیہ کے خاص ہواور اس کے حکم سے ہواس لیے کہ بھے میں نیابت جاری ہے ، لیکن یہاں محلوف علیہ کی طرف سے نہ تو تھم پایا گیا اور نہ بی نیابت اس لیے حالف اور بائع حائث نہیں ہوگا۔

ہاں اگر حالف لام کوعین لیخی توب پر داخل کرتا اور یوں کہتا اِن بعت توبا لك النے اگر میں نے تیرا کوئی کیڑا فروخت کیا تو میری ہوی کوطلاق ہے تو اس صورت میں محلوف علیہ کا کیڑا نیچنے سے حالف حانث ہوجائے گا خواہ اس نے حالف کو وہ کیڑا فروخت کرنے کی اجازت دی ہو یا نہ دی ہواورخواہ حالف کو یہ معلوم ہو کہ بیم محلوف علیہ کا کیڑا ہے یا یہ معلوم نہ ہو بہر صورت وہ حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں حرف لام عین یعنی توب پرداخل ہے اور بعت تو بالله میں بعت کی بہ نسبت مال سے تو ب زیادہ تریب ہے، لہذا بیاس بات کا تقاضہ کرے گا کہ حالف محلوف علیہ کا کیڑا فروخت کرے اور دہ کیڑا اس کامملوک ہو۔

و نظیرہ النے فرماتے ہیں کہ یہاں جو تھم بیج کا ہے وہی زرگری، درزی گیری اور ہراس چیز کا ہے جس میں نیابت جاری ہوتی ہے جیے ہدکرنا، صدقہ دینا اور مکابت بنانا۔ اس کے برخلاف کھانے، پینے اور لڑک کو مار نے میں چوں کہ نیابت جاری نہیں ہوتی اس لیے ان کا موں کو کرنے سے حالف حانث ہوجائے گا خواہ وہ محلوف علیہ کے تھم سے کرے یا بدون تھم کے اور خواہ اس نے حرف لام کو نعلی پرداخل کیا ہوجیے ان آکلت طعاما للک کہا بہر صورت فعلی پرداخل کرے ان آکلت طعاما للک کہا بہر صورت وہ حانث ہوجائے گا۔ اس کو صاحب ہدایہ نے فلایفتر ق الحکم فیہ فی الوجھین سے تعیر کیا ہے۔

# ر جن البداية جلدال ي المالي المالي المالي المالي المالية المال

إِرْضَاوُهَا وَهُوَ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ، وَوَجْهُ الظَّاهِرِ عُمُوْمُ الْكَلَامِ وَقَدْ زَادَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيَجْعَلُ مُبْتَدِنًا وَقَدْ يَكُوْنُ غَرَضُهُ إِيْحَاشًا حِيْنَ اعْتَرَضَتْ عَلَيْهِ فِيْمَا أَحَلَّهُ الشَّرْعُ، وَمَعَ التَّرَدُّدِ لَايَصْلَحُ مُقَيَّدًا، وَإِنْ نَوٰى غَيْرُهَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِلْآنَّةُ تَخْصِيْصُ الْعَامِ.

ترجملہ: اگر کس نے کہا کہ یہ غلام آزاد ہے اگر میں اسے فروخت کروں پھراس نے خیار شرط کے ساتھ اسے فروخت کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ شرط پائی گئی اور وہ بھے ہے اور غلام میں ابھی حالف کی ملکیت برقرار ہے لہذا جزاء بھی ثابت ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی مشتری نے کہا اگر میں اسے خریدوں تو یہ آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ شرط پائی گئی اور وہ شراء ہے اور اس میں مشتری کی ملکیت موجود ہے۔ اور حضرات صاحبین مجھ آئی کی اصل پر ملکیت کی بقاء تو ظاہر ہے نیز امام اعظم چاتیمین کی اصل پر بھی وہ باتی ہے اس لیے کہ بیعت معلق ہور کی طرح ہے اور اگر مشتری عتق کو شخر کی طرح ہے اور اگر مشتری عتق کو شخر کے دیتا تو عتق سے پہلے اس کی ملکیت ثابت ہوجاتی لہذا ایسے ہی یہ جو گا۔

جس نے کہا اگر میں نے یہ غلام یا یہ باندی فروخت نہ کی تو میری ہوی کو طلاق ہے پھراس نے غلام آزاد کردیا یا (باندی کو) مدبر بنا دیا تو اس کی ہوی مطلقہ ہوجائے گی اس لیے کہ شرط پائی گئی اور وہ نہ بچنا ہے کیوں کہ محلیت بچے (اعماق کی وجہ ہے) معدوم ہوگئی ہے۔ اگر ہوی نے اپنے شوہر نے کہا میری ہر بیوی کو تین طلاق ہے تو قضاء نہ یہ بوی بھی مطلقہ ہوجائے گی جس نے شوہر سے تم لے کر یہ بات پوچھی ہے۔ امام ابو یوسف را شیط ہوجائے گی جس نے شوہر سے تم لے کر یہ بات پوچھی ہے۔ امام ابو یوسف را شیط ہوجائے گی جس نے شوہر سے تم لے کر یہ بات پوچھی ہے۔ امام ابو یوسف را شیط ہوجائے گی جس نے شوہر سے تم اس لیے شوہر کا مقصد اس بوی کو راضی کرنا ہے اور ارضاء طلاق غیر سے تحقق ہوگا نہ کہ اپنے طلاق سے اس لیے شوہر کا قول طلاق غیر کے ساتھ مقید ہوگا۔

ظاہر الروایہ کی دلیل شوہر کے کلام کاعموم ہے اور اس نے حرف جواب پر اضافہ بھی کردیا ہے اس لیے اسے از سرنو کلام کرنے والا شار کیا جائے گا اور بھی بھی اس طرح کے کلام سے ڈرانامقصود ہوتا ہے، کیوں کہ جو چیز شریعت نے شوہر کے لیے حلال کی ہے اس پر بیوی نے اعتراض کیا ہے اور تر قرد کے ہوتے ہوئے یہ کلام مقینہیں بن سکتا۔ اور اگر شوہر نے محلِقہ بیوی کے علاوہ کی نبیت کی تو دیائة اس کی تصدیق کی جائے گی ہیوں کہ یہ عام کو خاص کرنا ہے۔

#### اللغاث:

﴿عتق﴾ آ زاد ہو جائے گا۔ ﴿منجز ﴾ فوری، غیر معلق، غیر مشروط۔ ﴿دبّر ﴾ مدبر بنایا، اس کی آ زادی کواپنی موت پر معلق کردیا۔ ﴿إِرضاء ﴾ خوش کرنا۔ ﴿ایحاش ﴾ ڈرانا۔ ﴿تر قد ﴾شبہ، غیریقینی کیفیت۔ ﴿تخصیص ﴾ خاص کرنا۔

# طلاق وعمّاق کے چندمسائل:

عبارت مين كل جارمسك ندكور بين:

(۱) ایک شخص نے کسی غلام کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر میں اسے فروخت کروں توبیآ زاد ہے پھراس نے خیار شرط کے ساتھ

# ر من البداية جلدال على المسلم المالية المدال على المسلم المالية المدال على المالية الم

اے فروخت کیا تو شرطِعتق بینی بھے کے پائے جانے ہے وہ غلام آزاد ہوجائے گا اور چوں کہ بائع نے اپنے لیے خیار شرط لگائی ہے، اس لیے اس شرط کی وجہ سے وہ غلام بائع کی ملکیت سے نہیں نکلے گا اور جزاءاس کی ملکیت میں ثابت ہوگی یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے بدون خیار شرط غلام کوفروخت کیا تو بالا تفاق غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ فروخت ہوتے ہی وہ غلام بائع کی ملکیت سے خارج ہوجائے گا در محلِ جزاء بینی محلِ عن نہیں رہ جائے گا فلا یعتق۔

(۲) اگر کسی نے یہ مھائی کہ واللہ گر میں فلال غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے اس کے بعد خیارِشرط کے ساتھ اس نے وہ غلام خرید لیا تو یہ غلام بھی آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ عتق کی شرط یعنی خریداری پائی گئی اورشراء کی وجہ سے اس میں حالف کی ملکیت باتی ہے۔ رہا مسئلہ خیار شرط کا تو حفرات صاحبین بھی تیا ہے اصل پر یہ خیار مشتری کے لیے شوت ملک سے مانع نہیں ہے اور امام اعظم بڑھی کے مہاں بھی یہ خیار شوت ملک ہے اور امام اعظم بڑھی کے مہاں بھی یہ خیار شوت ملک ہے اور معلق بالشرط منجز اور فی الحال واقع کرنے کی مہاں بھی یہ خیار شوت ملک ہے مانع نہیں ہے، کیوں کہ یہاں عتق شرط پر معلق ہے اور معلق بالشرط کوختم کردیا تو عتق معلق منجز ہوجائے گا اور اس میں مشتری کی ملکیت عتق سے مقدم شار ہوگی ای طرح سورت مسئلہ میں بھی عتق معلق منجز ہوگا اور مشتری کی ملکیت عتق سے مقدم ہوگی اور خرید اہوا غلام آزاد ہوجائے گا۔

(۳) ایک شخص نے یہ کہ کرفتم کھائی واللہ اگر میں نے اس غلام یا اس باندی کوفروخت نہ کیا تو میری بیوی آزاد ہے پھر حالف نے غلام کوآزاد کردیا یا باندی کو مد بر بنادیا تو اس کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی ، کیوں کہ اعتاق سے غلام میں اور تدبیر سے باندی میں بیج کی محلیت فوت ہوگئی اور یہ دونوں بیچ کے قابل نہیں رہے اور چوں کہ ان کا نہ فروخت کرنا ہی طلاق کی شرط تھی لہذا جب میشرط پائی گئی تو حالف کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی۔

(٣) ایک شخص کی بیوی نے اس سے پوچھا کیا تم نے میرے علاوہ اور بھی کسی عورت سے نکاح کیا ہے اس پر شوہر نے جھنجھلا کر کہا کل امر اُہ لی طالق ثلاثا میری ہر بیوی کو تین طلاق ہے تو قضاء یہ بیوی بھی مطلقہ ثلاثہ ہوجائے گی (جس نے پوچھ کچھ کی ہے) امام ابو یوسف برات کے دوایت یہ ہے کہ پوچھنے والی بیوی مطلقہ نہیں ہوگی ، کیوں کہ شوہر کا کلام کل امر اُہ لی اللہ اس بیوی کے سوال کے جواب میں صادر ہوا ہے، لبذا وہ اس سوال پرفٹ ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ شوہر نے یوں کہا ہے کل امر اُہ لی غیر کے تو و جتھا طالق ثلاثا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں سائلہ بیوی مطلقہ نہیں ہوگی ، اس سلطے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حالف کا مقصد سے کہ وہ سائلہ بیوی کے علاوہ دیگر میں ہوگی ، اس سلطے کی دوسری دلیل یہ ہوگی کے علاوہ دیگر موروں کے علاوہ دیگر بیویوں کے ساتھ مقید ہوگا۔

ووجه الظاهر النح ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے یہاں کلمہ کل استعال کیا ہے جو عام ہے اور جواب میں اس نے اضافہ کیا ہے، کیوں کہ اگر یہ جواب میں اضافہ کیا ہے، کیوں کہ اگر یہ جواب موال کے مطابق ہوتا تو اتنا ہوتا إن تزوجت فھی طالق لیکن اس نے جواب میں اضافہ کر کے اسے جامع بنا دیا اور یوں کہا کل امر اُہ لی النح اور چوں کہ لفظ کل عام ہے جواس کی ہر بیوی کوشامل ہے اور اس میں سائل بیوی بھی داخل ہے اس لیے وہ بھی مطلقہ ہوگا۔ امام ابو یوسف را تھی نے فر مایا ہے کہ بھی شوہر کا مقصد سائلہ بیوی کوخوش کرنا ہوتا ہے اس لیے اسے وہ طلاق میں علا صدہ رکھے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کے لیے ایک سے زائد (چار) بیویاں حلال ہیں اور اس بیوی نے لیے اسے وہ طلاق میں علا صدہ رکھے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کے لیے ایک سے زائد (چار) بیویاں حلال ہیں اور اس بیوی نے

ان البعد کی حلال کردہ چیز پراعتراض کرنے کی کوشش کی ہے اور شوہرا تناصوفی تھا کہ اسے سے بات بھی شریعت کے خلاف محسوں ہوئی اور اس نے وحشت زدہ کرنے کے لیے اسے طلاق سے دھمکی دی ہو یا ہوسکتا ہے کہ غصہ میں آکراس نے خودای کو بھی طلاق میں شامل کرلیا ہو، بہر حال جب شوہر کے اس کلام ارضاء اور ایجاش دونوں کا اختمال ہے تو اس کا سے جملہ سائلہ بیوی کے علاوہ دیگر ازواج کے طلاق کے لیے مُقید نہیں ہوگا اور ایک لائن سے سب کو طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر شوہر سے کہ میس نے سائلہ بیوی کے علاوہ دوسری عبوی کو طلاق کے لیے مُقید نہیں ہوگا اور ایک لائن سے سب کو طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر شوہر سے کہ میس نے سائلہ بیوی کے علاوہ دوسری بولوں کو طلاق دینے کی نیت سے سے جملہ کہا تھا تو دیائے اس کی تقدد این کی جائے گی کیوں کہ شوہر کے کلام میں اس نیت کا اختمال ہے لیکن قضاء اس کی تقدد بی نہیں ہوگی ، کیوں کہ سے عام کو خاص کرنا ہو اور عام کو خاص کرنا خلاف خلام ہے اور خلاف خلام میں اس نیت کا اختمال ہے تقدد بی نہیں کی جاتی۔ فقط و اللّٰہ اعلم و علمہ اُتم .



# ر ان الهدايه جلدال ي المحالية المدال على المحالية المحالي

# بَابُ الْيَهِيْنِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلَاقِ وَالصَّوْمِ الْعَجِّ وَالصَّلَاقِ وَالصَّوْمِ الْعَجِّ وَالصَّلَاقِ وَالصَّوْمِ الْعَجِ وَالصَّلَاقِ وَالصَّوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

جج اورنماز وروزے میں نمین کا مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے،اس لیےاسے ابواب بیج وشراء کے بعد بیان کیا گیا ہے لیکن حج اور نماز وغیرہ عبادت ہیں اس لیے انھیں لباس اورکبس کے باب پرمقدم کیا گیا ہے۔ (عنایہ و بنایہ ۱۵۹/۱)

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جو تحض کعبۃ اللہ میں ہویا کہیں اور ہواور اس نے یہ کہا کہ مجھ پر بیت اللہ شریف تک یا کعبہ شرفہ تک پیدل چلنا واجب ہے تو اس پر پیدل چل کر جج یا عمرہ کرنا واجب ہے اوراگر وہ چاہے تو سوار ہوجائے اور دم دیدے اور قیاس میں اس پر پچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے الیی چیز کا التزام کیا ہے جو قربت واجب نہیں ہے اور نہی مقصود بالذات ہے ۔ اور ہمارا فد ہب حضرت علی بنیا تئو سے منقول ہے۔ اور اس لیے کہ اس لفظ سے جج اور عمرہ واجب کرنا لوگوں میں متعارف ہے تو یہ ایسا ہوگیا جسے اس نے کہا مجھ پر بیدل ہیں لازم ہوگا اوراگر وہ چاہے تو سوار ہوکر کرے اور دم وے اور کہا مجھ پر بیدل ہیں ہانا سے بیان کر چکے ہیں۔ اوراگر کس نے کہا کہ مجھ پر بیت اللہ کے لیے نکلنا یا جانا واجب ہے تو اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس لفظ سے جج اور عمرہ کا التزام متعارف نہیں ہے۔

اللغاث:

۔ مشی کے پیدل چلنا۔ ﴿ رِکب ﴾ سوار ہوجائے۔ ﴿ اُهر ق ﴾ بہائے۔ ﴿ دم ﴾ خون مراد قربانی۔ ﴿ قربة ﴾ نیکی کا

# ر من البداية جلدال على المعالمة المعالم

كام ـ ﴿ مَا تُور ﴾ منقول ، ثابت ـ ﴿ ايجاب ﴾ ثابت كرنا ، واجب كرنا ـ ﴿ ذهاب ﴾ جانا ـ ﴿ التزم ﴾ اپنے ذم ليا بـ ـ

تخريج:

رواه البيهقي في السنن الكبرى باب الهدى فيما ركب، رقم الحديث: ٢٠٦٢١، ١٩٩١٤.

پيدل ج ي متم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ قتم کھائی کہ واللہ بھے پر بیت اللہ شریف تک یا کعبہ مشرفہ تک پیدل چانا واجب ہوتو اس پر جج یا عمرہ کرنا واجب ہوگا خواہ اس نے کعبۃ اللہ میں رہ کر یہ جملہ کہا ہو یا اس سے باہر کسی جگہ پر کہا ہو بہر حال استحسانا اس پر پیدل چل کر جج یا عمرہ کرنا واجب ہے اور اگر وہ سوار ہوکر جائے تو دم دے، جب کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر جج اور عمرہ کچھ بھی واجب نہ ہو، کیوں کہ اس نے مشی کی نذر مانی ہے اور مشی نہ تو قربت اور عبادت ہے اور نہ ہی بذات خود مقصود ہے بلکہ یہ بیت اللہ شریف چنچنے کا ذریعہ اور وسلہ ہے اس لیے حالف پر قیاسا کی پھی نہیں واجب ہوگا ، ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے اس سلطے میں منقول ہے چنا نچے مصنف عبد الرزاق میں ہے عن علی رضی اللہ عنہ فیمن نذر أن یہ شی إلی البیت قال یہ شی فإذا أعیٰ در کب و یہدی جزور احضرت علی شرائے و ساکرتو سوار ہوکر جائے اور ہدی کا جانور بھیج دے یعنی دم دینے کے لیے اس طرح بہتی میں بھی ہے کہ دہ پیتی میں جس ہے کہ دو یعنی دم دینے کے لیے اس طرح بہتی میں بھی منقول ہے کہ دو بیدل جائے اور اگر پیدل نہ جاسکوتو سوار ہوکر جائے اور ہدی کا جانور بھیج دے یعنی دم دینے کے لیے اس طرح بہتی میں بھی منقول ہے۔ دعارہ بایا

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ لوگوں میں اس جملے سے حج اور عمرہ واجب کرنامعہود ومتعارف ہے اور عرف کا شریعت میں اعتبار ہے اور اس پر بہت سے مسائل کا مدار ہے، لہٰذا ان دونوں دلیلوں سے میہ بات واضح ہوگئی کہ صورت مسئلہ میں حالف پر پیدل حج یا عمرہ کرنا واجب ہے اور اگر وہ سوار ہوگا تو اس پر دم دینالازم ہے۔

ولو قال على المحروج المنع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بیکہا بخدا مجھ پر بیت اللہ کے لیے نکلنا یا بیت اللہ تک جانا واجب ہے تو اس جملے سے اس پر حج یا عمرہ لازم اور واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس جملے سے عرف میں حج یا عمرہ کرنا متعارف اور معہود نہیں ہے۔

وَلُوْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْحَرَمِ أَوِ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَلَاشَىءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُا عَلَيْهُ، وَقَالَ الْمُشْعِدِ أَبُويُوسُفَ رَحَالُا عَلَيْ الْمَشْعِدِ الْمُعْلَيْةِ وَمُحَمَّدٌ رَحَالُا عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْحَرَمِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ، وَلَوْ قَالَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيِّصَالِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيِّصَالِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيِّصَالِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيْصَالِ وَكَذَا الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيْصَالِ وَكَذَا الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيْصَالِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيْصَالِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيْصَالِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيْصَالِ وَكَذَا الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ بِالْإِيْصَالِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ فِي الْمُؤْمِقِ اللّهُ مُ الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْبَيْتِ فَصَارَ ذِكُرُهُ كُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقِ وَلَا يُعْرَامُ الْمُعْلِى الْمُعْرِقِ وَلَا لَوْطُ فَامْتَنَعَ أَصُلًا وَاللّهُ الْمُسْتِعِدُ الْمُعْرِقِ الْعِبَارَةِ عَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَا يُمْكِنُ إِيْجَابُهُ بِاعْتِبَارِ حَقِيْقَةِ اللّهُ فَامْتَنَعَ أَصُلًا .

توجمله: الركس نے كہا كه مجھ پرحرم تك بإصفا مروہ تك چلنا واجب ہے تو اس پر پچھنہیں ہے، یہ حکم حضرت امام ابوصنیفہ راتشایہ کے

ر أن البداية جلد المسال المسال

یہاں ہے، حضرات صاحبین عُرِیْ اللّٰ قرماتے ہیں کہ اس کے علی المشبی إلی الحوم کنے میں اس پر جی یا عمرہ واجب ہے اوراگراس نے إلی المسجد الحوام کہا تو وہ اس اختلاف پر ہے۔ حضرات صاحبین عُرِیْنَاتُنا کی دلیل مدہ کہ لفظ حرم بیت اللّٰہ کوشامل ہے اس لئے کہ وہ دونوں متصل ہیں نیز مجد حرام بھی بیت اللّٰہ کوشامل ہے لہذا حرم کا ذکر ذکر بیت کے مشابہ ہوگیا۔ برخلاف صفا اور مروہ کے، کیوں کہ یہ دونوں بیت اللّٰہ ہیں۔

حضرت امام اعظم والشيئة کی دلیل بیہ ہے کہ اس جملے سے احرام باندھنے کا التزام متعارف نہیں ہے اور لفظ کے حقیقی معنی کے اعتبار سے احرام کو واجب کرناممکن بھی نہیں ہے تو یہ بالکل ممتنع ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿مشى ﴾ پيدل چانا۔ ﴿بيت ﴾ گر، مراد كعبة الله۔ ﴿اتصال ﴾ ساتھ جڑا ہوا ہونا۔ ﴿منفصلان ﴾ دونوں جدا ہيں، عليحده بيں۔

#### حرم تك جلنے كى نذر:

ایک محض نے کہا والنہ جھ پر حرم یا صفا اور مروہ تک پیدل جانا واجب ہے تو امام اعظم ولیٹن کے یہاں اس محض پر نہ جج واجب ہوگا اور نہ ہی عمرہ حضرات صاحبین عبی المصشی المی المور میں کہ میں تو اس پر پھی ہیں واجب ہوگا، لیکن علی المصشی المی المحوم کہنے کی صورت میں اس پر پیدل جج یا عمرہ کرنا واجب ہے، اس طرح إلى المصسجد المحوام کہنے کی صورت میں بھی ان حضرات کے یہاں اس پر پیدل جج یا عمرہ کرنا واجب ہے، لیکن امام اعظم ولیٹن المام عظم ولیٹن المام عظم ولیٹن کے یہاں اس صورت میں بھی اس پر پھی ہیں واجب ہے۔ حضرات صاحبین عبدالت کی دلیل ہے ہے کہ الحرم بیت اللہ کو بھی شامل ہے اس طرح المسجد الحوام بھی بیت اللہ کو شامل ہے لہذا الحرم اور المسجد الحرام کا ذکر المبیت کے ذکر کے مشابہ ہوگا اور علی المشی المی المبیت کہنے کی صورت میں جان المن ہوگا۔ اس کے برخلاف علی المشی المی المشی المی المشی المی اس پر جج یا عمرہ وا دس سے برخلاف علی المشی المی المشی المی المشی المی المدن والمروہ وہ بیت اللہ سے خارج اور المسجد الحوام کہنے کی صورت میں بھی اس پر جج یا عمرہ والدم ہوگا۔ اس کے برخلاف علی المشی المی المشی المی المدن والمروہ وہ بیت اللہ سے خارج اور المبیل ہوگا، کیوں کہ صفا اور مروہ بیت اللہ سے خارج اور بہر ہیں۔

ولد المنح حضرت امام اعظم ولیشائه کی دلیل بیہ کداس جملے سے احرام باند صنے کا التزام کرنا متعارف نہیں ہے، اور لفظ مشی کے حقیقی معنی ( یعنی پیدل چلنا ) کے اعتبار سے بھی اس سے احرام کا التزام نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ بیلفظ التزام احرام کے لیے موضوع نہیں ہے، لہٰذا جب لفظ کی وضع اور حقیقت سے نیزعرف سے خرض بیر کہ ہر طرح سے اس جملے سے التزام احرام نہیں ہوسکتا تو ہم نے اس جملے سے التزام احرام نہیں ہوسکتا تو ہم نے اس جملے سے دج یا عمرہ کے ایجاب کو یکسر خارج اور مستر دکرویا۔

وَمَنْ قَالَ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ لَمُ أَحُجَّ الْعَامَ فَقَالَ حَجَجْتُ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَّهُ ضَحَّى الْعَامَ بِالْكُوْفَةِ لَمْ يَعْتِقُ عَبْدُهُ وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِنَّامَيْهِ وَأَبِي يُوسُفَ رَمَيْنَامَيْهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمَيْنَامَيْهِ يَعْتِقُ، لِأَنَّ هذِهِ شَهَادَةٌ

# ر حن البدايه جلد ال المسلم الم

قَامَتْ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُوْمٍ وَهُوَ التَّضْحِيَةُ، وَمِنْ ضَرُوْرَتِهِ اِنْتِفَاءُ الْحَجِّ فَيَتَحَقَّقُ الشَّرْطُ، وَلَهُمَا أَنَّهَا قَامَتْ عَلَى النَّفِي، لِأَنَّ الْمَقُصُودَ مِنْهَا نَفْيُ الْحَجِّ لَا إِثْبَاتُ التَّضْحِيَةِ، لِأَنَّهُ لَا مُطَالِبَ لَهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ لَمُ لِنَّا فَيَ الْمَصْوَدَةِ عَلَى الْمَاتِ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللّهُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللّهُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللِمُ اللللللّهُ ال

تر جملے: جس نے کہا واللہ اگر میں اس سال جج نہ کروں تو میرا غلام آزاد ہے پھراس نے کہا میں نے جج کرلیا اور دولوگوں نے یہ گواہی دی کہ حالف نے اس سال کوفہ میں قربانی کی ہے تو اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا اور بیتھم حضرات شیخین میشان کے یہاں ہے۔ حضرت امام محمد براتشان فرماتے ہیں کہ اس کا غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ یہ شہادت ایک معلوم امر یعنی قربانی پر واقع ہوئی ہے اور اس کے لواز مات میں سے جج کا منتفی ہونا ہے، لہذا شرط پائی جائے گی۔ حضرات شیخین میشان کی دلیل یہ ہے کہ یہ شہادت نفی پر قائم ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا مقصود جج کی نفی کرنا ہے نہ کہ قربانی کو ثابت کرنا، کیوں کہ اثبات تضحیہ کا کوئی مطالب نہیں ہوتا ہو گیا گویا گویا ہو سکتا ہے لیک کہ اس کا مقصود جج کی نفی کرنا ہے نہ کہ قربانی کو ثابت کرنا، کیوں کہ اثبات تضحیہ کا کوئی مطالب نہیں ہو تو یہ ایسا ہو گیا گویا گویا گویا گویا گویا گویا ہو سکتا ہے جنہ گواہ کا کا کہ یہ نفی ایس ہے جے گواہ کا علم محیط ہو سکتا ہے خیدلوگوں نے پیش نظرایک نفی اور دوسری نفی میں فرق نہیں کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿لم أحج كمين نے ج نه كيا۔ ﴿ضحى ﴾ قربانى كى ہے۔ ﴿العام ﴾ اس سال۔ ﴿انتفاء ﴾ نفى مونا۔ ﴿غاية الامر ﴾ انتہاكى نتيج، زياده ، ﴿لايميّز ﴾ فرق نبين كيا جائے گا۔ ﴿تيسير ﴾ آسانى پيداكرنا۔

#### مسمعين سال ج كرنے كى نذر:

ایک خص نے کہا بخدا آگر میں اس سال جج نہ کروں تو میراغلام آزاد ہے پھراس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس سال جج کرلیا ہے اور دولوگوں نے بیشہادت دی کہ اس شخص نے اس سال کو فے میں قربانی کی ہے تو حضرات شخین مجازت کے یہاں اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا اور امام محمد والشیل کے دیاں اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا اور امام محمد والشیل کے دیاں آزاد ہوجائے گا، امام محمد والشیل کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ گواہوں کی گواہی ایک معلوم امریعنی تضحیہ پرواقع ہوئی ہے اور یہ بتارہی ہے کہ اس نے اس سال جج نہیں کیا ہے، کیوں کہ اگروہ جج کرتا تو مکہ اور منی میں قربانی کرتا، نہ کہ کوفہ میں، معلوم ہوا کہ اس نے اس سال جج نہیں کیا ہے اور چوں کہ جج نہ کرنا ہی عتق کے لیے شرط تھا، لہٰذا یہ شرط پائی گئی اس لیے اس کا غلام آزاد ہوجائے گا۔

حضرات شیخین بڑوانڈھا کی دلیل میہ ہے کہ مذکورہ شہادت جج کی نفی پر قائم ہوئی ہے اور اس سے قربانی کا اثبات مقص رنبیں ہے،
کیوں کہ یہاں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لیے بیشہادت جج کی نفی پر ہے اور شہادت علی انفی مقبول اور معتر نہیں ہے جیہ اگر چند
لوگ بیشہادت دیدیں کہ حالف نے جج نہیں کیا ہے تو بیشہادت بھی مقبول نہیں ہوگی اس طرح صورت مسئلہ کی شہادت مقبول نہیں ہوگ اور حالف کا قول ججت مقبول ہوگا اور جب جج کرنا پایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ عتق جج نہ کرنے پر مشروط ادر معلق تھا۔

# ر أن الهداية جلد ال على المالية المدل على الكام كابيان على

غایة الأمو النے ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ شہادت علی النفی اس وقت مقبول نہیں ہوتی جب شاہر نفی سے باخبر نہ ہواورا گرشاہد کونفی کاعلم ہوتو ہے شہادت مقبول ہوتی ہے اور صورتِ مسئلہ میں چوں کہ شاہد نفی سے باخبر ہے اس لیے اس کی شہادت مقبول ہونی چاہئے حالانکہ آپ نے اس صورت میں بھی اسے مستر دکردیا ہے، آخر کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ شاہد کے عالم بالنفی ہونے اور اس کے عالم بالنفی ہونے اور اس کے عالم بالنفی نہ ہونے میں ہم کوئی فرق نہیں کریں گے بلکہ اگر شہادت علی النفی ہونا اس عوالے سے اسے ہم سرے سے مقبول نہیں کریں گے خواہ شاہد عالم بالنفی ہویا نہ ہو، کیوں کہ شاہد کا عالم نہ ہونا امر مخفی ہے اور اس حوالے سے فرق کرنے میں لوگوں کو حرج ہوگا، لہذا دفع حرج اور آسانی کے پیش نظر ہم نے مطلق یہ اعلان کردیا کہ شہادت علی النفی مطلقا مقبول نہیں ہے لہٰڈ اس حوالے سے اعتراض نہ کیا جائے۔

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَصُوْمُ فَنَوَى الصَّوْمُ وَصَامَ سَاعَةً ثُمَّ أَفْطَرَ مِنْ يَوْمِهِ حَنَىَ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ، إِذِ الصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُوْمُ يَوْمًا أَوْ صَوْمًا فَصَامَ سَاعَةً ثُمَّ أَفْطَرَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ، وَلَوْ حَلَفَ لِإِنْهَائِهِ إِلَى اخِرِ الْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ صَرِيْحٌ فِي تَقْدِيْرِ لَا يَحْنَفُ، وَلَوْ حَلَفَ لا يُصَلِّي فَقَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ لَمْ يَحْنَفُ، وَإِنْ سَجَدَ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ قَطَعَ حَنَى، وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْمُدَّةِ بِهِ، وَلَوْ حَلَفَ لا يُصَلِّي فَقَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ لَمْ يَحْنَفُ، وَإِنْ سَجَدَ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ قَطَعَ حَنَى، وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْمُدَّةِ بِهِ، وَلَوْ حَلَفَ لا يُصَلِّي فَقَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ لَمْ يَحْنَفُ، وَإِنْ سَجَدَ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ قَطَعَ حَنَى، وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْمُدَّةِ بِهِ، وَلَوْ حَلَفَ لا يُصَلِّي وَلَوْ حَلَفَ لا يُصَلِّي مَكَلَةً بِيكُونِ الْمُخْتَلِفَةِ فَمَا لَمْ يَأْتِ بِجَمِيْعِهَا لَا يُسَمَّى صَلَاةً، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، لِأَنَّةُ رُكُنَّ وَالْوَيَاسُ أَنَ الْمُعْتَبُونَ الْمُحْتَلِفَةِ فَمَا لَمْ يَأْتِ بِجَمِيْعِهَا لَايُسَمَّى صَلَاةً لا يَحْنَفُ مَالُمْ يُصَلِّ رَكُعَتَيْنِ، لِلَا لَا مُعَالَمُ يُصَلِّ رَكُعَتَيْنِ، لِلْنَهُى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ .

آر جمل : اگر سی خص نے قتم کھائی کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا پھراس نے روزے کی نیت کی اور تھوڑی دیر تک روزہ رہااس کے بعد اس دن افطار کرلیا تو حانث ہوجائے گا اس لیے کہ شرط (حنث) پائی گئی کیوں کہ بہ نیتِ تقرب مفطر ات سے رکنے کا نام صوم ہے۔ اور اگر اس طرح قتم کھائی کہ ایک دن روزہ نہیں رکھے گا یا ایک روزہ نہیں رکھے گا پالیک روزہ نہیں رکھے گا پالیک دوزہ نہیں کہ تا کہ ایک دن روزہ رکھ کر افطار کرلیا تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس سے مکمل روزہ مراد ہے جو شرعاً معتبر ہے اور وہ آخر یوم تک روزہ پورا کرنا ہے اور روزے کی مدت کا اندازہ کرنے کے لیے لفظ یوم صرت کے ہے۔

اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا پھر وہ کھڑا ہوا اس نے قرائت کی اور رکوع کیا تو ھانٹ نہیں ہوگا اور اگر اس کے ساتھ سجدہ بھی کرلیا پھرنیت توڑ دی تو ھانٹ ہوجائے گا اور قیاس یہ ہے کہ روزہ شروع کرنے پر قیاس کرتے ہوئے نماز شروع کرتے ہی ھانٹ ہوجائے۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ نماز مختلف ارکان کے مجموعے کا نام ہے، لہذا جب تک پورے ارکان اوانہیں کرے گا اسے نماز نہیں کہا جائے گا۔ برخلا ف روزہ کے، کیوں کہ وہ ایک ہی رکن کا نام ہے اور وہ امساک ہے اور یہ امساک دوسرے جزء میں مکرر ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر یوشم کھائی کہ وہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو جب تک دور کعت نہ پڑھے ھانٹ نہیں ہوگا، کیوں کہ اس جملے سے ایس

## ر ان البداية جلدال به المال ال نماز مراد ہے جوشر عامعتبر ہواور نماز کی کم از کم مقدار دورکعت ہیں، کیوں کہ ایک رکعت والی نماز سے منع کیا گیا ہے۔

اللغاث:

﴿ لا يصوم ﴾ روزه ندر کھے گا۔ ﴿ نوی ﴾ نيت كرل - ﴿ ساعة ﴾ ايك گفرى، ايك بل - ﴿إمساك ﴾ ركنا، برہيز كرنا۔ ﴿ تقرّب ﴾ نیکی کمانا۔ ﴿ تام ﴾ کمل۔ ﴿ انهاء ﴾ آخرتک پنجانا، کمل کرنا۔ ﴿ يتكرّر ﴾ لوثا ہے، کرر ہوتا ہے۔ ﴿ بتيواء ﴾ ايك رکعت والی نماز \_

#### روزه یا نماز ادانه کرنے کا قتم کے بعد فدکور عمل شروع کرنا:

عبارت میں کل جارمسکے ندکور ہیں:

(۱) ایک شخص نے قتم کھائی کہ بخدا میں روز ہنیں رکھوں گا پھراس نے روزے کی نیت کی اورتھوڑی دیر تک روز ہ رہااس کے بعد افطار کرلیا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ حث کی شرط بعنی روزہ رکھنا پایا گیا اور عبادت اور صوم کی نیت سے تھوڑی در بھی مفطر ات ثلاثہ (اکل،شرب اور جماع) ہے رکنے کا نام روزہ ہے اور حالف نے مطلق روزہ ندر کھنے کی تسم کھائی تھی اس لیے وہ حاث ہوجائے گا۔ (۲) ایک مختص نے بیشم کھائی کہ بخدا میں ایک دن یا ایک روز ہنیں رکھوں گا پھراس نے تھوڑی دیرروزہ رکھ کرافطار کرلیا لیتن پورے دن تک روز ہنیں رکھا تو وہ حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ حنث کی شرط بیہ ہے کہ ایک روز ہ رکھے یا ایک دن روز ہ رکھے اور اس سے مرادیہ ہے کہ وہ ایک مکمل روزہ رکھے اور وہ روزہ شرع المعتبر بھی ہواور شرعاً وہی روزہ معتبر ہے جوطلوع فجر سے لے کرغروب مٹس تک ہوتا ہے حالانکہ یہاں حالف نے صرف معمولی وقت تک**قل**روز ہ رکھا ہے اس لیے حث کی شرطنہیں یائی گئی للہذاوہ حانث نہیں ہوگا۔

(س) ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا پھروہ نماز کی نیت سے کھڑا ہو، اس نے قرآن پڑھااور رکوع کیا، کیکن سجدہ نہیں کیا تو استحسانا حانث نہیں ہوگا اور اگر مجدہ کرلیا تو حانث ہوجائے گا جب کہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ بیتخص نماز شروع کرتے ہی حانث ہوجائے جس طرح مطلق روزہ نہ رکھنے کی قتم کھانے کی صورت میں روزہ شروع کرتے ہی حانث ہوجاتا ہے، کیکن ہم نے استحسانا اسے شروع کرتے ہی حانث نہیں قرار دیا ہے،اس لیے کہ قیام، رکعت اور سجود کے مجموعے کا نام نماز ہے لہذا جب تک وہ سجدہ بھی نہیں کرے گا اس وقت تک نماز پڑھنے والانہیں شار ہوگا اور حانث نہیں ہوگا،اس کے برخلاف روزے کا معاملہ ہے تو روز ہ صرف امساك كانام اوريدامساك غروب آفتاب تك مكرر روتار بها باس ليے امساك يائے جانے كے معاً بعد حالف حانث بوجائے گا۔ (٣) ایک شخص نے بیشم کھائی کہ وہ کوئی نمازنہیں پڑھے گا تو صلاۃ تکرہ سے دورکعت پڑھنا مراد ہوگا کیوں کہ صلاۃ کی کم از کم تعداد شریعت میں دورکعت ہیں، لہذا جب تک پوری دورکعت نہیں پڑھے گا حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ حدیث یاک میں صلاق بتیراء یعنی بے جوڑ اور صرف ایک رکعت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صلاق کا مصداق کم از کم دور کعت ہیں اور لايصلى صلاة كهدر مكوتم كهان والا دوركعت يرص عند بواثث موكاس علم يرص عدانث نبيس موكار والله أعلم.



# ر ان الهداي جلد ال المسلم المس

# الْیَمِیْنِ فِی لَبْسِ الشِّیَابِ وَالْحُلِّی وَ عَیْرِ ذَٰلِكَ الْیَمِیْنِ فِی لَبْسِ الشِّیَابِ وَالْحُلِّی وَ عَیْرِ ذَٰلِكَ الْمُ الْمِیْنِ کَتعلق یہ باب کپڑے اور زیورات وغیرہ پہننے کے تعلق سے قتم کھانے کے بیان میں ہے سے قتم کھانے کے بیان میں ہے

واضح رہے کہ ثیاب توب کی جمع ہے جو کیڑے کے معنی میں ہے اور الحکمی حَلْی کی جمع ہے بمعنی زیور، صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ طی وہ زیور ہے جوسونے چاندی اور جواہرات کے علاوہ ہو۔

وَمَنُ قَالَ لِإِمْوَ أَيِه إِنْ لِيسْتُ مِنْ غَزُلِكِ فَهُو هَدْيٌ فَاشْتَرَى قُطْنًا فَعَزَلَتُهُ فَنَسَجَتُهُ فَلَبِسَهُ فَهُو هَدْيٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللّهُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اله

ترویک : ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں تمہارے کاتے ہوئے سوت کا کپڑا بہنوں تو وہ ہدی ہے پھر اس نے روئی خریدی اوراس کی بیوی نے اسے کات کر (اس کے دھا گے ہے) کپڑا بن دیا اور حالف نے وہ کپڑا بہنا تو حضرت امام ابوصنیفہ والتھ لائے بہاں وہ کپڑا ہدی ہے۔ حضرات صاحبین و استین و استین کی میٹو ہر پر ہدی کرنا واجب نہیں ہے تی کہ بیوی اس روئی سے سوت کاتے جس کا بیم قسم میں شوہر ما لک ہو۔ اور ہدی کا معنی مکة المکر مہ میں صدقہ کرنا ہے کیوں کہ ہدی اس چیز کا نام ہے جو مکہ مرمہ بطور ہدیہ بھی جائے۔ حضرات صاحبین و کیا ہو کہ دیل ہے کہ نذریا تو ملکیت میں صیح ہوتی ہے یا سبب ملک کی طرف مضاف ہو کر صحیح ہوتی ہواں (دونوں میں ہے) کوئی بھی موجود نہیں ہے ، کیوں کہ پہنا اور عورت کا سوت کا تناشو ہر کے اسباب ملک سے نہیں ہیں۔

حضرت امام اعظم ولیشن کی دلیل میہ کے معموماً عورت شوہر ہی کی روئی سے سوت کا تنی ہے اور (فتم میں) معتاد ہی مراد ہوتی ہے اور بیشو ہر کے مالک ہونے کا سبب ہے اس لیے اگر عورت بوقتِ نذر شوہر کی مملو کہ روئی سے سوت کاتے گی تو شوہر حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ قطن مذکور نہیں ہے۔

#### اللغاث:

ولبست & میں نے بہنا۔ وغز لك كتمهارا سوت/تمهاراكتا بواسوت وهدى كم مكرمد ميں كيا جانے والاصدقد۔ ﴿تغزل ﴾ وه (عورت) كاتے۔ ﴿قطن ﴾ روكى۔ ﴿تصدّق ﴾صدقد كرنا۔ ﴿معتاد ﴾معمول كمطابق - ﴿لم يصر ﴾نبيس موكى -نذر کی ایک خاص صورت:

مئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا بخدا اگر میں تمہارے ہاتھ کے کاتے ہوئے سوت کا کپڑا پہنوں تو وہ کپڑا فقرائے مکة المکرّمہ کے لیےصدقہ ہے،اس کے بعد شوہر نے روئی خریدا اوراس کی بیوی نے اس میں سے سوت کات کراس سے کیڑا بن دیا اورشو ہرنے وہ کپڑا پہن لیا تو امام ابوحنیفہؒ کے یہاں شوہریروہ کپڑا صدقہ کرنا واجب ہے،حضرات صاحبین ﷺ فرماتے ہیں کہشوہر یر وہ کپڑ اوا جب التصدق نہیں ہے، ہاں اگرفتم کھانے کے دن وہ روئی شوہر کی ملکیت میں تھی اور بیوی نے اسے کات کر کپڑ اتیار کیا ہوتو اسے پیننے سے شوہر پراس کپڑے کوصدقہ کرنا واجب ہوگا،لیکن قتم کے بعد خزیدی ہوئی روئی سے تیار کردہ کپڑا پہننا واجب التصدق نېيں ہوگا۔

حضرات صاحبین و کیا کے دلیل یہ ہے کہ شوہر کا یہ کلام در حقیقت نذر ہے اور نذریا تو اپنی مملوکہ چیز میں درست ہے یا اس چیز میں درست ہوتی ہے جوسبب ملک کی طرف مضاف ہو، کیوں کہ حدیث یاک میں ہے لانڈر فیما لایملکہ ابن ادم مثلاً آدمی سے کیے کہ اگر میں فلاں غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے بیسب ملک کی طرف اضافتِ عتق ہے ) اورصورت مسکہ میں نہ تو حالف کوقطن میں ملکیت حاصل ہے اور بھی میں ملک کی طرف مضاف ہے اس لیے کہ پہننا اور سوت کا تناشو ہر کی ملکیت کے اسباب میں سے نہیں ہے۔لبذاقتم کے بعدخریدی ہوئی روئی میں میں صحیح نہیں ہوگی اوراسے بدیر کرناشو ہر پر واجب نہیں ہوگا۔

وله المنح حضرت امام اعظم چلیٹینٹ کی دلیل یہ ہے کہ عورت عموماً اور عاد تا اپنے شوہر کی روئی سے ہی سوت کاتی ہے لہذا نوہر کا بیہ کہناإن لبست من غزلك، إن لبست من غزلك من قطن أملكه كمنے كررج ميں ہوگا اور عرف اور عادت كى وجد يقطن مشتریٰ کوجھی پیغزل اردلبس شامل ہوگا اور میمین شوہری مملو کہ قطن میں واقع ہوگی ، لہٰذا شوہر حانث ہوجائے گا ، یہی وجہ ہے کہ اگریمین شو ہر کی مملوکہ قطن میں واقع ہوگی ، لہذا شوہر حانث ہوجائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بوقتِ نذراور یمین شوہر قطن کا مالک ہولیکن میرنہ کھے إن لبستت من غزلك من قطن أملكه اورعورت ال سے سوت كات كركيرا بنا دے تو بھى وہ كيرا بيننے كى وجه سے شوہر حانث ہوجاتا ہے حالانکہ بوقت مینن اس بات کا ذکر نہیں ہے لیکن چوں کہ عرفا اور عادماً عورت اینے شوہر ہی کی روئی سے سوت کاتی ہے اورعرف میں قطن بوقت حلف شوہر کی ملکیت میں یا نہ ہواس سے صحب میمین برکوئی فرق نہیں براتا۔

وَمَنْ حَلَفَ لَايَلْبَسُ حَلْيًا فَلَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ لَمْ يَحْنَثْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُلْيِ عُرْفًا وَلَاشَرْعًا حَتَّى أُبِيْحَ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ وَالتَّخَتُّمُ بِهِ لِقَصْدِ الْخَتْمِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ حَنَثَ لِأَنَّهُ حُلْيٌ وَلِهِذَا لَايَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ، وَلَوْ لَبِسَ غِقَد لُوْلُو عَيْرٍ مُرَصَّعِ لَا يَحْنَتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالْكَالَيْهِ وَقَالَا يَحْنَكُ، لِأَنَّهُ حُلْى حَقِيْقَةً حَتَّى سُمِّيَ بِهِ

# ر جن البداية جلد ال من المسلم المسلم

فِي الْقُرْانِ، وَلَهُ أَنَّهُ لَايُتَحَلَّى بِهِ عُرْفًا إِلَّا مُرَصَّعًا، وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ، وَقِيْلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانِ وَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا، لِأَنَّ التَّحَلِّي بِهِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ مُعْتَادٌ.

توجملہ: اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ زیورنہیں پہنے گا پھراس نے چاندی کی انگوشی پہنی تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ نہ تو عرفا زیور ہے نہ ہی شرعاً یہاں تک کہ مردوں کے لیے اس کا استعال مباح ہے اور مہر کی غرض ہے اسے پہننا جائز ہے۔ اور اگر سونے کی انگوشی ہوتو حالف حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ بیزیور ہے اور مردوں کے لیے اس کا استعال مباح نہیں ہے، اور اگر حالف نے بغیر جڑا ہوا موتی کا حار پہنا تو امام اعظم چائٹھیلا کے یہاں حانث نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین بڑھائٹ فرماتے ہیں کہ حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ یہ حقیقتاً زیور ہے حتی کہ قرآن شریف میں اسے زیور کہا گیا ہے۔ حضرت امام اعظم چائٹھیلا کی دلیل یہ ہے کہ عرف میں بغیر جڑا ہوا موتیوں کا ہر لبطور زیور نہیں پہنا جاتا اور قسموں کا مدار عرف پر ہے۔ کہا گیا کہ یہ عبد اور زمانے کا اختلاف ہے اور (اس زمانے میں) حضرات صاحبین بڑھائٹھا کے قول پرفتو کی دیا جائے گا، کیوں کہ صرف موتیوں کو بطور زیور پہنمنا (اس زمانے میں) معتاد ہے۔

#### اللغاث

﴿ حلى ﴾ زيور۔ ﴿ خاتم ﴾ انگوشى۔ ﴿ فضّة ﴾ چاندى۔ ﴿ أبيع ﴾ اجازت دى گئى ہے۔ ﴿ تختّم ﴾ مبر كے طور پر پېننا۔ ﴿ ذهب ﴾ سونا۔ ﴿ عقد ﴾ ہار، مالاً۔ ﴿ لؤلؤ ﴾ موتى۔ ﴿ غير مرصّع ﴾ تجبير، جزواں كارى كے۔ ﴿لا يتحلّٰى ﴾ زيورنيس بناياجا تا۔

### زیورنہ پیننے کاتم کے بعد جا عدی کی انگوشی پہننا:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ زیور نہیں پہنے گا پھراس نے چاندی کی انگوشی پہن لی تو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ چاندی کی انگوشی نہ نہ تو عرف میں زیور ہے اور نہ ہی شریعت میں، اس لیے مردوں کے لیے اس کا استعال حلال ہے اور اسے مہر وغیرہ کا انگوشیوں لگانے کے مقصد سے پہننا مباح ہے۔ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ بیتھم اس صورت میں ہے جب اس انگوشی میں عورتوں کی انگوشیوں کی طرح گیند نہ ہواورزیور اور زیب وزینت کے مقصد سے نہ پہنی گئی ہواوراگر اس میں تکینہ ہویا وہ زیبنت کی نیت سے پہنی گئی ہوتو اسے پہنے سے حالف حانث ہوجائے گا۔

اوراگرسونے کی انگوٹھی پہٹی تو حانث ہوجائے گا خواہ اس میں گلینہ ہویا نہ ہو، کیوں کہ سونا زیور ہے اورمردوں کے لیے اس کا استعال حلال نہیں ہے۔

اگرحالف نے موتوں کا ہار پہنالیکن اس میں سونے اور جاندی کے نکر نہیں جڑے تھے تو اہام اعظم کے یہاں حالف حانث نہیں ہوگا اور حفرات صاحبین عُرِیَا اُن کی خیر مرضَع ہار بھی زیور ہے انہیں ہوگا اور حفرات صاحبین عُرِیَا اُن کی خیر مرضَع ہار بھی زیور ہے اور قرآن کریم نے بھی اسے زیور کہا ہے چنا خچدار شادر بانی ہے" یعلون فیھا من اساور من ذھب ولؤلؤا"معلوم ہوا کہ لؤلؤ بھی زیور ہے اور اس کو پہننے سے حالف حانث ہوجائے گا۔

# ر تن الهداية جلدال ير المراج ا

حضرت امام اعظم ولیڈیل کی دلیل ہے ہے کہ عرفا صرف سونے چاندی سے جڑے ہوئے موتوں کے ہار ہی کوبطور زیور پہنا جاتا ہے اس پر حکی کا اطلاق ہوگا اوراسے پہنے سے حالف ہوادر ایمان کا مدارع ف پر ہے، لہذا جے عرف میں زیور کے طور پر پہنا جاتا ہے اس پر حکی کا اطلاق ہوگا اوراسے پہنے سے حالف حانث ہوجائے گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی نگاہ میں امام اعظم ولیٹھا کا درحضرات صاحبین میں بہنا جاتا تھا بلکداس کے اپنے اپنے زمانے کے عرف پر بنی ہے چنال چہ حضرت امام اعظم ولیٹھا کے زمانے میں صرف موتوں کا ہار نہیں پہنا جاتا تھا بلکداس میں سونے چاندی کے قرف کے دائے جاتے ہے اس لیے انہوں نے اس حساب سے فتوی دیا ہے اور حضرات صاحبین می آئی اور ہارے (صاحب ہدایہ) زمانے میں سادہ موتوں کا ہار پہنے کی عادت تھی اس لیے انہوں نے اس حساب سے حکم بیان کیا اور ہمارے (صاحب ہدایہ) زمانے میں اس قول پر فتوی بھی ہے، کیوں کہ اس زمانے میں موتوں کا غیر مرضع ہار پہنے کا رواج تھا۔

وَمَنُ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَنَامَ عَلَيْهِ وَفَوْقَهُ قِرَامٌ حَنَى، لِأَنَّهُ تَبُعُ لِلْفِرَاشِ فَيُعَدُّ نَائِمًا عَلَيْهِ، وَإِنْ جُعِلَ فَوْقَهُ فِرَاشٌ اخَرُ فَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَكُ، لِأَنَّ مِثْلَ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ تَبُعًا لَهُ فَيَنْقَطِعُ النِّسْبَةُ عَنِ الْأَوْلِ، وَلَوْ حَلَفَ لَايَجُلِسُ عَلَى الْأَرْضِ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ حَصِيْرٍ لَمْ يَحْنَكُ، لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى جَالِسًا عَلَى الْأَرْضِ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ حَصِيْرٍ لَمْ يَحْنَكُ، لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى جَالِسًا عَلَى الْأَرْضِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَالَ بَيْنَةُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ لِبَاسُهُ، لِأَنَّهُ تَمْعٌ لَهُ فَلَا يُعْتَبُرُ حَائِلًا، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى سَرِيْرٍ فَجَلَسَ عَلَى السَّرِيْرِ فِي الْعَادَةِ كَذَلِكَ، عَلَى سَرِيْرٍ فَوْقَةً بِسَاطٌ أَوْ حَصِيْرٌ حَنَى، لِأَنَّهُ يُعَدُّ جَالِسًا عَلَيْهِ، وَالْجُلُوسُ عَلَى السَّرِيْرِ فِي الْعَادَةِ كَذَالِكَ، بِخِلَافٍ مَا إِذَا جُعِلَ فَوْقَةً سَرِيْرًا اخَرَ، لِأَنَّهُ مِثْلُ الْأَوْلِ فَقَطَعَ النِّسْبَةَ عَنْهُ.

ترجمل : اگر کسی نے تم کھائی کہ بستر پرنہیں سوئے گا پھرا سے بستر پرسویا جس پر چادر پڑی ہوئی تھی تو جائے گا،اس کیے کہ چادر فراش کے تابع ہے، لہذا اسے فراش پرسویا ہوا شار کیا جائے گا اور اگر اس بستر پردوسرا بستر ڈال دیا گیا پھراس پر حالف سویا تو حانث نہیں ہوگا اس لیے کہ فئ کامثل اس کے تابع نہیں ہوتا، لہذا پہلے سے نسبت منقطع ہوجائے گی۔ اور اگر قسم کھائی کہ زمین پرنہیں بیٹھے گا پھروہ ناٹ یا چٹائی پر ہیٹھا تو حانث نہیں ہوگا کیوں کہ اسے زمین پر ہیٹھا ہوانہیں کہا جاتا۔

برخلاف اس صورت کے جب حالف کے اور زمین کے مابین اس کالباس حائل ہواس لیے کہ لباس اس کے تابع ہے، البذاا سے حائل نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اگرفتم کھائی کہ تخت پرنہیں بیٹھے گا پھرا لیے تخت پربیٹھا جس پرٹاٹ یا چٹائی پڑی ہوئی تھی تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ اسے سریر پر بیٹھا ہوا شارکیا جاتا ہے اور تخت پر دوسرا تخت کا ، کیوں کہ اسے سریر پر بیٹھا ہوا شارکیا جاتا ہے اور تخت پر بیٹھنے کی یہی عادت ہے برخلاف اس صورت کے جب تخت پر دوسرا تخت ذال دیا گیا ہوکیوں کہ یہ پہلے ہی کے طرح ہے، البذا پہلے تخت سے نسبت منقطع ہوگئی۔

#### اللّغاث:

# ر ان البداية جلدال على المرابع جلدال على المرابع المر

عبارت میں تین مسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک فخص نے قتم کھائی کہ وہ بچھونے اور بستر پہنیں سوئے گا پھر وہ ایسے بستر پرسویا جس پرچا در بچھی ہوئی تھی تو حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ چادر بستر کے تابع ہے اور اس سے متصل ہے لہذ اس پرسویا ہوا شخص بستر پرسویا ہوا شارکیا جائے گا، اور اگر محلوف علیہ یعنی بستر پر دوسرا بستر بچھا دیا گیا ہوتو اس پرسونے سے حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ ایک بستر دوسرے بستر پر اور سرے بستر پر اور سرے بستر پر اور دوسرے بستر پر اور سرے بستر پر اور مراب بستر پر اور مراب بستر پر اور مراب بستر پر اور مراب بستر پر سونے والانہیں ہوگا اور حانث نہیں ہوگا۔

(۲) ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ زمین پرنہیں بیٹے گا پھر وہ ٹاٹ یا چٹائی پر بیٹھا تو حانث نہیں ہوگا ، کیوں کہ چٹائی یا ٹاٹ پر بیٹھے والے کوزمین پر بیٹھے گا تو وہ حانث ہوجائے گا ،اس لیے کہ کپڑا جالس کے تابع ہوتا ہے لہٰذااسے حائل نہیں شار کیا جائے گا۔اوراس صورت میں بیٹھنے سے حالف حانث ہوجائے گا۔

(۳) ایک شخص نے نتم کھائی کہ وہ تخت پڑہیں بیٹھے گا پھرا سے تخت پر بیٹھا جس پر ٹاٹ یا چٹائی بچھی ہوئی تھی تو وہ حانث ہوجائے گا، کیوں کہ وہ ٹاٹ یا چٹائی تخت کے تابع ہے اس لیے حالف کو تخت ہی پر بیٹھا ہوا شار کیا جائے گا اور عموماً تخت پر پچھ بچھا کر ہی بیٹھا جاتا ہے اس لیے اس حوالے ہے بھی حالف حانث نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر تخت پردوسراتخت رکھ دیا جائے اور پھر جالف اس دوسرے تخت پر بیٹھے تو جانٹ نہیں ہوگا اس لیے کہ ایک تخت دوسرے کے مشابہ ہے، لہٰذا دوسراتخت رکھ دینے سے پہلے تخت سے پمین کی نسبت منقطع ہوگئی اور جب نسبتِ بمین منقطع ہوگئی تو ظاہر ہے کہ اس پر بیٹھنے سے حالف جانٹ نہیں ہوگا۔



# بَابُ الْیَدِینِ فِی الْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَغَیْرِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَغَیْرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

وَمَنْ قَالَ إِنْ ضَرَبْتُكَ فَعُبْدِي حُرٌ فَهُوَ عَلَى الْحَيَاةِ، لِأَنَّ الضَّرْبَ اللهِ لِفِعْلِ مُوْلِمٍ يَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ، وَالْإِيلَامُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَيِّتِ، وَمَنْ يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ يُوْضَعُ فِيْهِ الْحَيَاةُ فِي قَوْلِ الْعَامَّةِ، وَكَذَٰلِكَ الْكِسُوةُ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّمُلِيْكُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهُ الْكِسُوةُ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُو مِنَ الْمَيِّتِ لاَيَتَحَقَّقُ إِلاَّ أَنْ يَنُوي بِهِ السَّتُو، وَقِيْلَ التَّمُلِيْكُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهُ الْكِسُوةُ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُو مِنَ الْمَيِّتِ لاَيَتَحَقَّقُ إِلاَّ أَنْ يَنُوي بِهِ السَّتُو، وَقِيْلَ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْصَرِفُ إِلَى اللَّبُسِ، وَكَذَا الْكَلامُ وَالدُّحُولُ، لِلَّنَ الْمَقْصُودَ مِنَ الْكَلامِ الْإِفْهَامُ، وَالْمَوْتُ يُنَافِيهِ، وَالْمُوتُ يُنَافِيهِ، وَالْمَوْتُ يُنَاوِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ يُزَارُ قَبْرُهُ لَا هُو، وَلَوْقَالَ إِنْ غَسَلْتُكَ فَعَبْدِي حُرُّ فَعَسَلَهُ وَالْمُولِي يَوْرُو وَيَوْفَالَ إِنْ غَسَلْتُكَ فَعَبْدِي حُرُّ فَعَسَلَة وَاللهُ اللهِ اللهُ عَنْ الْكَالَامُ اللّهُ مَا الْسَالَةُ وَمَعْنَاهُ التَّطُهِيْرُ وَيَتَحَقَّقُ ذَالِكَ فِي الْمَيْتِ.

ترجملہ: ایک شخص نے کہا اگر میں تخصے ماروں تو میرا غلام آزاد ہے تو بیتم زندگی سے متعلق ہوگی، اس لیے کہ ضرب اس تکلیف دہ فعل کا نام ہے جو بدن کو لگے اور میت میں ایلام تحقق نہیں ہوگا اور جے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اکثر فقہا ، کے قول میں اس میں زندگی رکھی جاتی ہے اور کپڑ ایبہنا نے کا بھی یہی حکم ہے اس لیے کہ مطلق کسوۃ سے مالک بنانا مراد ہوتا ہے اور اس سے کسوۃ فی الکفارہ بھی ہے اور کفارہ میں کپڑ ادینا میت سے محقق نہیں ہوتا اللہ یہ کہ حالف اس سے پردہ پوشی کا ارادہ کرے اور کہا گیا کہ فاری میں میلس کی طرف راجع ہوگا اور بات کرنے اور داخل ہونے کا بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ کلام سے سمجھانا مقصود ہے اور موت اس کے مخالف ہے اور کسی برداخل ہونے سے اور کسی کے ایک کسی کی برداخل ہونے سے اور کسی کے ایک کا رادہ کی جاتی ہے نہ کہ اس خص کی ۔

اوراگر حالف نے کہا اگر میں تخیجے عسل دوں تو میرا غلام آزاد ہے پھرحالف نے محلوف علیہ کی موت کے بعد اسے عسل دیا تو حانث ہوجائے گا،اس لیے کی عسل کے معنی ہیں پانی بہانا اور پانی بہانے کے معنی ہیں پاک کرنا اور میت میں بیمعنی تحقق ہوجا تا ہے۔ رہے ہو ہو

اللغاث:

﴿ هولم ﴿ تَكِيفُ وه ، ورد وين والا ﴿ يَتْصَل ﴾ ساته ملى بو ، ساته كل ﴿ كسوة ﴾ كبر ، وينا ﴿ إسالة ﴾ بإنى بهانا - ﴿ تَطَهِير ﴾ بأكرنا -

# ر ان البداية جلدال عن الماري اوا المن الماري المار

#### نہ مارنے یا عسل دینے کی متم کے بعد مردہ حالت میں یا کمل کرنا:

ایک شخص نے دوسرے سے کہا واللہ اگر میں تحقی ماروں تو میرا غلام آزاد ہے تو اس سے زندگی مین محلوف علیہ کو مارنا مراد ہوگا،
کیوں کہ ضرب ایسے فعل کو کہتے ہیں جس سے بدن کو چوٹ پنچ اور میت کے بدن پر چوٹ اور ضرب کا اثر نہیں ہوتا اس لیے ضرب کی قتم زندگی سے متعلق ہوگی۔ رہا مسئلہ مردے کو قبر میں عذاب دینے کا تو اکثر فقہاء کے یہاں قبر میں مردہ کومن حائر اللہ روح بخش دی جاتی ہے اور پھرعذاب قبر کا مسئلہ تو آخرت کا ہے لہذا اسے دنیاوی حالت اور دنیاوی مسئلے پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔

و گذلك الكسوة النع فرماتے ہیں كہ جوتكم مارنے كا ہے وہى تكم كيڑا پہنانے كا بھى ہے چنانچه اگر كسى نے دوسرے ہے كہا كہ إن كسوتك فعبدى حوثة يقتم بھى زندگى سے متعلق ہوگى اور محلوف عليه كى زندگى ميں اسے كبڑا دینے سے حالف كا غلام آزاد ہوگا، اس ليے كہ جب كسوة مطلق بولا جائے تو اس سے مالك بنانا مراد ہوتا ہے اورمیت كو مالك بنانا ممكن نہیں ہے، لبذا يہ تم حیات محلوف عليہ سے متعلق ہوگى، ہاں اگر حالف كہے كہ ميرى نيت پردہ پوشى اورستركى تقى تو پھر میت كو بھى يہ قتم شامل ہوگى، ليكن اگر حالف نے فارى ميں كپڑا دینے كى بات كہى ہوتو اس سے كپڑا يہنانا مراد ہوگا اور اس كا تعلق محلوف عليه كى حیات سے متعلق ہوگا۔

و کذا الکلام والد خول النج فرماتے ہیں کہ اگر کس نے کہاإن تکلمتُك فعبدي حرٌ یا یوں کہاان دخلتك فعبدي حرٌ الکر میں تیرے پاس داخل ہوں تو میرا غلام آزاد ہے تو یہ میمی محلوف علیہ کی زندگی ہے متعلق ہوگی ،اس اگر میں تیرے پاس داخل ہوں تو میرا غلام آزاد ہے تو یہ تیمی محلوف علیہ کی زندگی ہے متعلق ہوگی ،اس کے کہ کلام سے بات سمجھانا اور مخاطب کو مطمئن کرنا مقصود ہوتا ہے اور دخول سے دیدار اور ملاقات مقصود ہوتی ہے اور خااہر ہے کہ یہ چیزیں زندگی میں ہی متحقق ہوسکتی ہیں اور موت کے بعد شق تنہیں ہوسکتیں ،کول کہ موت کے بعد نہ تو گنتگو ہوسکتی ہے اور نہ ہی انسان کی زیارت ہوتی ہے نہ کہ صاحب قبر کی۔

ولو قال إن غسلتك النح اس كا حاصل يہ ہے كواگر كى نے دوسرے سے كہاا گر ميں تجھے غسل دوں تو مير اغلام آزاد ہے پھر محلوف عليه كى موت كے بعد حالف نے اسے غسل ديا تو بھى حالف حانث ہوجائے گا، كيوں كه غسل كے معنى بيں پانى بہانا اور پانى بہانے سے پاك كرنامقصود ہوتا ہے اور بيمقصد مردے ميں بھى حاصل ہوجاتا ہے اس ليے مردے كوشس دينے سے بھى حالف حانث ہوجائے گا۔

وَمَنُ حَلَفَ لَا يَضُوبُ امْرَأَتَهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنَثَ، لِأَنَّهُ اسْمٌ لِفِعُلٍ مُؤْلِمٍ وَقَدْ تَحَقَّقَ الْإِيلَامُ، وَمَنْ قَالَ إِنْ لَمُ أَفْتُلُ فَلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَفَيْلَ لَا يَخْنَثُ فِي حَالِ الْمُلَاعَبَةِ، لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ يُحْدِثُهَا اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَهُوَ مُتَصَوَّرٌ فَينَعَقِدُ ثُمَّ وَفُلانٌ مَيِّتٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ حَنَثَ، لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ يُحْدِثُهَا اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَهُو مُتَصَوَّرٌ فَينَعَقِدُ ثُمَّ يَخْدَثُ لِلْعِجْزِ الْعَادِي، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ لَا يَخْنَثُ، لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ كَانَتُ فِيهِ وَلَا يَتَصَوَّرُ فَيَصِيرُ قِيَاسَ يَخْنَثُ لِلْعِجْزِ الْعَادِي، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ لَا يَخْنَثُ، لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ كَانَتُ فِيهِ وَلَا يَتَصَوَّرُ فَيَصِيرُ قِيَاسَ مَسْئَلَةِ اللّهُ الْعَلْمُ هُو الصَّحِيمُ .

ترجمل: اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کوئیں مارے گا پھراس کے سرکے بال تھینچ دیایا اس کا گلا دبا دیایا اے دانت ہے دبا دیا تو جانث ہوجائے گا، اس لیے کہ ضرب فعل مولم کا نام ہے اور ان تمام میں ایلام پایا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مذاق کی حالت میں ر المالية جلدال ي المالية المالية علدال المالية المالية علدال المالية المالية

حالف حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اسے دل بنتگی کہاجاتا ہے ضرب نہیں کہا جاتا۔ جس نے کہا اگر میں فلاں کوتل نہ کروں تو میری ہوی مطلقہ ہے اور فلاں (محلوف علیہ) مردہ ہے اور حالف کو اس کا پتا ہے تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ حالف نے اپنی کیمین کو ایکی زندگی پر منعقد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اس مردے میں پیدا کرے گا اور یہ بات متصور ہے، لہذا کیمین منعقد ہوجائے گی پھر حالف فوراً حانث ہوجائے گا، اس لیے کہ عادتا اس سے بحر محقق ہے۔ اور اگر حالف کو (محلوف علیہ کی موت کا) علم نہ ہوتو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ حالف نے اپنی کیمین کو ایک حیات پر منعقد کیا ہے جو محلوف علیہ میں ہے حالانکہ وہ متصور نہیں ہوتو یہ پیالے والے مختلف فید مسئلے پر قال میں ہوجائے گا اور اس مسئلے میں علم کی تفصیل نہیں ہے، یہی سے جو ہوائے گا اور اس مسئلے میں علم کی تفصیل نہیں ہے، یہی سے جو ہو اس موجائے گا اور اس مسئلے میں علم کی تفصیل نہیں ہے، یہی سے جو سے د

#### اللغات:

﴿ مدّ ﴾ تكيف دين والا، درددين والا ـ ﴿ ملاعبة ﴾ آپس ميس كيل نداق كرنا ـ ﴿ ممازحة ﴾ بنى نداق كرنا ـ ﴿ عقد ﴾ باندها ب، پخته كيا ـ ﴿ يصير ﴾ بوجائ گا ـ ﴿ كوز ﴾ بياله ـ

#### نه مارنے كاتم كے بعد بال كيني ، كلاد بانے اور دانت كاشنے كاتكم:

مسئدیہ ہے کہ اگر کسی محف نے بیتم کھائی کہ میں اپنی بیوی کونہیں ماروں گا پھراس نے بیوی کا بال پکر کر تھینچ دیایا اس کا گلاد بادیا یا اے دانت کا ٹ لیا تو ان تمام صورتوں میں حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ ضرب تکلیف دہ فعل کا نام ہے اور بال تھینچ ،گلاد بانے اور دانت کا شخے سے تکلیف محقق ہوتی ہے اس لیے شرط حث پائی گئی فلذا یحنث۔

ایک قول یہ ہے کہ اگر حال ہوی ہے دل لگی کرتے ہوئے اسے دانت کانے یا اس کا گلا دبائے تو حانث نہیں ہوگا کیوں کہ اب اسے ممازحت اور ملاعبت کہیں گے،ضرب نہیں کہیں گے جب کہ حانث ہونے کے لیے ضرب شرط ہے نہ کہ ملاعبت۔

و من قال النح مسئدیہ ہے کہ اگر کسی نے تیم کھائی کہ اگر میں فلاں کوتل نہ کروں تو میری ہیوی کو طلاق ہے حالا تکہ فلاں پہلے ہی مر چکا ہے اور حالف کواس کا بخو بی علم ہے تو حالف حانث ہوجائے گا، کیوں کہ حالف نے فلاں میں ایسی حیات تصور کر کے اس کے قل پر اپنی میں منعقد کی ہے کہ اللہ کی قدرت سے یہ حیات ممکن اور متصور ہے لہٰ ذاقت موری کرنا متصور ہوگا اور اس کی یہ میمین منعقد ہوگی، کیئن چوں کہ ظاہراً اور عادتا وہ فلاں کے قتل سے قاصر اور عاجز ہے اس لیے شرط طلاق (یعنی عدم قبل) پائے جانے کی وجہ سے حالف حانث ہوجائے گا۔لیکن اگر حالف کو فلاں کی موت کا علم نہ ہوتو حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں اس کی قتم فلاں کی زندگی سے متعلق ہوگی جب کہ فلاں کی زندگی ختم ہو چکی ہے اس لیے قتم پوری کرنا متصور نہیں ہوگا اور جب قتم پوری کرنا متصور نہیں ہوگا و ظاہر ہے کہ قتم بھی منعقد نہیں ہوگی اور حالف حانث بھی نہیں ہوگا۔

صاحب بدایہ رائٹیاد فرماتے ہیں کہ پیالے میں پانے والے مسلے میں حضرات طرفین بین اورامام ابو پوسف رائٹیاد کا جواختلاف ہے وہی اختلاف ہوں اختلاف بیمال بھی جاری ہوگا بعنی حضرات طرفین بین اسلام عدوم ہے وہی اختلاف بیمال بھی جاری ہوگا بعنی حضرات طرفین بین بین بین کامتصور البر ہونا شرط ہے اور وہ یہال معدوم ہے، لہذا حالف حائث نہیں ہوگا جب کہ حضرت امام ابو پوسف رائٹیاد کے یہال حائث ہوجائے گا، کیوں کہ ان کے یہال میں کامتصور الوجود ہونا شرط نہیں ہے۔ فقط و اللّٰہ اعلم و علمہ اُتم.

# بَابُ الْيَبِينِ فِيُ تَقَاضِى اللَّرَاهِمِ يه باب دراہم کا تقاضا کرنے کے حوالے سے تتم کھانے کے بیان میں ہے

قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَيَقُضِينَ دَيْنَهُ إِلَى قَرِيْبٍ فَهُو مَادُوْنَ الشَّهُوِ، وَإِنْ قَالَ إِلَى بَعِيْدٍ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهُوِ، وَمَنْ مَادُوْنَهُ يُعَدُّ قَرِيْبًا، وَالشَّهُو وَمَازَادَ عَلَيْهِ يُعَدُّ بَعِيْدًا، وَلِهِذَا يُقَالُ عِنْدَ بَعْدَ الْعَهْدِ مَالَقِيْتُكَ مُنْدُ شَهُو، وَمَنْ حَلَفَ لَمَقْضِينَ فُلَانًا دَيْنَهُ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ، ثُمَّ وَجَدَ فُلانٌ بَعْضَهَا زُيُوفًا أَوْ بَنَهُرَجَةَ أَوْ مُسْتَحِقَّةً لَمْ يَحْنَفِ حَلَفَ لَكُونُ الزِيَافَةَ عَيْبٌ، وَالْعَيْبُ لَايَعْدِمُ الْجِنْسَ وَلِهِذَا لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا فَوُجِدَ شَرْطُ الْبِرِ، الْحَالِفُ، لِلْاَ الزِيَافَة عَيْبٌ، وَالْعَيْبُ لَايَعْدِمُ الْجِنْسَ وَلِهِذَا لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا فَوُجِدَ شَرْطُ الْبِرِ، وَقَبْضُ الْمُسْتَحِقَّةِ صَحِيْحٌ وَلَايَرْتَفِعُ بِرَدِّهِ الْبِرُّ الْمُتَحَقِّقُ، وَإِنْ وَجَدَهَا رَصَاصًا أَوْ سَتُوقَةً حَنَى، أَنَّهُمَا لَيْسَا وَقَبْضُ اللَّمْ اللَّيْنِ الدَّيْنِ طُويْقَةً الْمُعَامِّ الْمَعْرَدِ الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ شَرْطُ الْقَبْضِ لِيَتَقَرَّرَ بِهِ، وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ لِي الشَّرِفِ وَالسَّلَمِ، وَإِنْ بَاعَهُ بِهَا عَبْدًا وَقَبَهُ بَرَ فِي يَمِينِهِ، وَالْ وَهَبَهَا لَهُ اللَّيْنِ طُويْقَةً الْمُقَاصَّةِ وَقَدْ تَحَقَّقَتُ بِمُجَرَّدِ الْبَيْمِعِ فَكَأَنَةُ شَرْطُ الْقَبْضِ لِيَتَقَرَّرَ بِهِ، وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ لِكُنْ لَمْ يَبِرَ لِعَدَمِ الْمُقَاصَةِ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِعُلُهُ، وَالْهِبَةُ إِسْقَاطٌ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ .

توجیل : فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ میں عنقریب اس کا قرض ادا کروں گا تو اس سے ایک ماہ سے کم وقت مراد ہوگا اور اگراس نے إلی بعید کہا تو بیایک ماہ سے زاد مدت کے لیے ہوگا کیوں کہ ایک ماہ سے کم مدت قریبہ تار ہوتی ہے اور ایک ماہ یا اس سے زائد کی مدت مدت بعیدہ شار ہوتی ہے ، اس لیے بچھ عرصہ بعد کے لیے مالقیتك منذ شہر بولا جاتا ہے ۔ جس نے قتم کھائی میں آج فلاں کا قرضہ ادا کروں گا چنا نچہ اس نے ادا کردیا پھر فلاں کو اس میں پچھ کھوئے درا ہم ملے یا مستر دکردہ یا کسی کے مستحق نکلے ہوئے درا ہم ملے تو حالف حائث نہیں ہوگا کیوں کہ کھوٹا ہوتا عیب ہواور عیب جنس کو معددم نہیں کرتا اس لیے اگر لینے والا چشم پوشی کرے اسے لے لئے وہ وہ وصول کرنے والا ہوجائے گا توقتم پوری ہونے کی شرط یائی گئی۔

اور مستقد دراہم پر قبضہ کرنا تھی ہے اور مستقد مستق کو واپس دینے سے پوری ہوئی قتم مستر دنہیں ہوگی۔ اورا کر حالف نے ان دراہم کو رصاص یا ستوقد پایا تو حانث ہوجائے گا، کیوں کہ بید دونوں دراہم کی جنس سے نہیں ہیں حتی کہ بیج صرف اور سلم میں چثم پوثی کرے اضیں لینا جائز نہیں ہے اورا گر حالف نے قرض خواہ سے دین کے عوض کوئی غلام فروخت کیا تو اس نے اپنی قتم پوری کردی،

# ر البالية جلدال المحالي ١٩٢٠ المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

کیوں کہ تضائے دین کا ایک طریقہ مقاصہ ہے اور محض بج سے مقاصہ تحقق ہوگیا تو گویا امام محمد رالٹھیائے نے قبضہ کی شرط لگا دی ہے تا کہ قبضہ سے بچ ثابت ہوجائے اور اگر قرض خواہ نے حالف کو اپنا قرضہ ھبہ کردیا توقتم کھانے والا اپنی تتم کو پوری کرنے والا نہیں ہوگا،
کیوں کہ مقاصہ معدوم ہے، کیوں کہ اداکر نامقروض کا کام ہے اور ھبہ قرض خواہ کی طرف سے اسقاط ہے۔

#### اللغات:

﴿لِيقَضيّن ﴾ ضروراداكرے گا۔ ﴿دون ﴾ كم تر۔ ﴿بعيد ﴾ دور۔ ﴿ يُعدّ ﴾ ثاركيا جاتا ہے۔ ﴿شهر ﴾ مهيند ﴿بعد ﴾ دورى ۔ ﴿عهد ﴾ زماند ﴿ وَلَى اَجَارَت وے دے ۔ ﴿ عهد ﴾ زماند ﴿ وَلَو فَ اَلَّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

#### عقریب قرض ادا کرنے کا قتم:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخف نے کہ بخدا میں عنقریب فلال کا قرض ادا کروں گا تو إلى قویب سے ایک ماہ ہے کم مدت مراد ہوگی اور ایک ماہ ہے کہ میں ادا کرنے سے وہ اپنی تنم پوری کرنے والا ہوگا اور اگر اس نے إلى بعید کہا تو اس سے ایک ماہ یا اس سے زائد مدت مراد ہوگی ، کیوں کہ عرف میں ایک ماہ ہے کم مدت کو قریبی مدت کہتے ہیں اور ایک ماہ یا اس سے زائد کو مدت بعیدہ کہتے ہیں اس لیے اگر دوعر بی لوگ بچھ عرصہ بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یوں کہتے ہیں مالقورت منذ شہر یعنی میں نے ایک مہینے سے آپ سے نہیں ملاقات کی۔

اگرکسی نے یہ کہا کہ میں آج فلاں کا قرض ادا کروں گا پھراس نے اسی دن فلاں کا قرض ادا کردیا لیکن ادا کئے ہوئے دراہم میں سے قرض خواہ کو کچھ کھوئے دراہم ملے یا بنھر جدیعنی ایسے دراہم ملے جنہیں تا جروں نے رجیکٹ اور مستر دکردیا ہویا وہ دراہم کسی دوسرے خض کے ستحق نکل گئے ہوں تو ان صور توں میں حالف حانث نہیں ہوگا اور وہ اپنی تئم میں سچا شار ہوگا، اس لیے کہ دراہم کا کھوٹا ہونا عیب تو ہے لیکن ایسا عیب نہیں ہے کہ جنس دراہم ہی کو معدوم کردے اسی لیے اگر قرض خواہ چشم پوٹی کر کے زیوفہ دراہم لے لے تو اسے وصول کرنے والا شار کیا جائے گا اسی طرح مستحق نکلے ہوئے دراہم لینے سے بھی قرضہ وصول ہوجا تا ہے اور دونوں صور توں میں قسم پوری ہوجاتی ہے لہذا حالف کے حانث ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اوراگر دراہم مستحقہ لینے کے بعد قرض خواہ ان دراہم کو مستحق لوٹا دے تو بھی صحیے قسم پرکوئی آئے نی نہیں آئے گی اور تسم حسب سابق محقق اور پوری ہی رہے گی۔

وإن و جدها رصاصاً النع فرماتے ہیں کہ اگر قرض خواہ نے حالف مدیون کے دیے ہوئے دراہم کورائے کا بناہوا پایا یا ستوقہ یعنی سرطاقہ پایا (پیتل کے سکے میں دونوں طرف سے چاندی جڑی ہو) تو حالف حانث ہوجائے گا اس لیے کہ ادا کرنائہیں پایا گیا،
کیوں کہ رصاصہ اور ستوقہ دراہم کی جنس سے نہیں ہیں اس لیے بیچ صرف اور سلم میں چٹم پوشی کر کے رصاصہ اور ستوقہ کو لینا درست اور جا کرنہیں ہے، بہر حال یہ دراہم نہیں ہیں اور ان کوادا کرنے سے حالف اپنی قتم میں سپانہیں ہوگا اس لیے حانث ہوجائے گا۔ جا کرنہیں ہے، بہر حال یہ دراہم نہیں ہیں اور ان کوادا کرنے سے حالف اپنی قتم میں سپانہیں ہوگا اس کے جا تھ اپنا غلام فروخت کیا اور قرض خواہ وان باعد النے اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر حالف نے قرض خواہ کے دین کے وض اس کے ہاتھ اپنا غلام فروخت کیا اور قرض خواہ

# ر آن البداية جلدال ي المساركة المام كابيان ي

نے اس پر قبضہ کرلیا تو حالف کوادا کنندہ شار کیا جائے گا اور اور وہ اپنی سم میں سپا شار ہوگا، کیوں کہ ادائیگی دین کا ایک طریقہ مقاصہ یعنی اولا بدلی کرنا ہے اور بچ سے مقاصہ تحقق ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ قبضہ کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے تا کہ ہرا اعتبار سے بچ کامل اور مکمل ہو جائے۔ اس کے برخلاف اگر قرض خواہ مدیون یعنی حالف کو اپنا قرض ھبہ کردی تو یہ اداء شار نہیں ہوگا اور اس وجہ سے حالف اپنی میسن میں سپانہیں شار کیا جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں مقاصہ معدوم ہے، کیوں کہ ادا کرنا محلوف علیہ کا کام ہے جب کہ ھبہ قرض خواہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اسقاط ہوتا ہے اور فعل اور اسقاط میں تضاد ہے اس لیے اس صورت میں حالف حانث ہوجائے گا۔

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَقْبِضُ دَيْنَة دِرُهَمًا دُوْنَ دِرُهُم فَقَبَضَ بَعْضَة لَمْ يَحْنَفْ حَتَّى يَقْبِضَ جَمِيْعَة مُتَفَرِقًا، لِأَنَّ الشَّرُطَ قَبْضُ الْكُلِّ لِكِنَّة بِوَصْفِ التَّفَرُّقِ، أَلَا يَرَاى أَنَّة أَضَافَ الْقَبْضَ إِلَى دَيْنِ مُعَرَّفٍ مُضَافٍ إِلَيْهِ فَيَنْصَرِفُ إِلَى كُلِهِ فَلَايَحْنَثُ إِلَّا بِهِ، فَإِنْ قَبْضَ دَيْنَة فِي وَزَيْنِ وَلَمْ يَتَشَاعَلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِعَمَلِ الْوَزْنِ لَمْ يَحْنَثُ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَلَا يَحْنَثُ إِلَّا بِهِ، فَإِنْ قَبْضَ دَيْنَة فِي وَزَيْنِ وَلَمْ يَتَشَاعَلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِعَمَلِ الْوَزْنِ لَمْ يَحْنَثُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَفْرِيْقٍ، لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَدَّرُ قَبْضُ الْكُلِّ دَفْعَةً وَاحِدَةً عَادَةً فَيَصِيْرُ هَذَا الْقَدُرُ مُسْتَفُنِي عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ إِنْ كَانَ لِي يَتَفْرِيْقٍ، لِأَنَّة قَدْ يَتَعَدَّرُ قَبْضُ الْكُلِّ دَفْعَةً وَاحِدَةً عَادَةً فَيَصِيْرُ هَذَا الْقَدُرُ مُسْتَفُنِي عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ إِنْ كَانَ لِي إِلَّا مِائَة دِرْهُم فَامُواتًا فَلْمُ عَلْمُ يَمُلِكُ إِلَا جَمْسِيْنَ دِرْهَمَا لَمْ يَحْنَفُ، لِلَّنَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ عُرْفًا لَقُ يُم مَازَادَ عَلَى الْمِائِةِ الْسَتِثْنَاءَ الْمِائِةِ الْسَتِثْنَاءَ الْمِائِةِ الْسَتِثْنَاؤُهَا بِجَمِيْعِ أَجْزَائِهَا وَكَذَالِكَ لَوْ قَالَ غَيْرُ مِائَةٍ أَوْسُواى مِائَةٍ، لِأَنَ أَلَى الْمُنَاقِ الْمُ عَنْرُ مِاللَّهُ الْمُ عَنْرُ مِائَةٍ أَوْسُولَى مِائَةٍ، لِأَنَ الْمُنْذِ الْمَائِةِ الْسَيْثَنَاءَ الْمِائِةِ الْمَائِقِ الْمَوْلِقُ عَلْمَ عَلَيْلِكَ لَوْ قَالَ غَيْرُ مِائَةٍ أَوْسُولَى مِائَةٍ، لِلَاكَ أَدَادُ اللَّهُ لَلْ عَيْرُ مِائَةٍ أَوْسُولَى مِائَةٍ، لِلْكَ أَدَادُ اللَّهُ لَا عَيْرُ مِائِهِ أَلْكُ مَالِكُ عَلَى الْمَالِقُ الْمَائِقِ الْمَنْفُولُ الْمُ الْمُعَلِّى الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمُلْكِلُكُ لَوْ قَالَ عَيْمُ مَائِهُ أَلَى الْمَالِقُ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمُ الْمَالِقُ الْمَائِقُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْتَقِلَ الْمُعَلِيلُ اللْمَائِقَ الْمُعْلِقُ الْمَعْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمَائِقِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُلْلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُقَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْل

تروجہ ان اگری شخص نے سم کھائی کہ وہ اپنے قرض پر تھوڑ ا تھوڑ ا (ایک ایک درہم کرکے) کرکے بھنے نہیں کرے گا پھر اس نے بچھ دین پر قبضہ کیا تو جانٹ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ای طرح تھوڑ ا تھوڑ ا کرکے پورے دین پر قبضہ کرنا ہے جومعروف ہے اور اس کی طرف مضاف کرکے قبضہ کرنا شرط تھا۔ کیا دکھتا نہیں کہ حالف نے ایسے وین کی طرف قبضہ کئے بغیر حالف حانٹ نہیں ہوگا۔ پھر اگر اس نے دو ہے البندا بیتھم پورے وین کی طرف مضاف ہوڑ ہوڑ اور پورے دین کو متفر ق طور پر قبضہ کئے بغیر حالف حانٹ نہیں ہوگا۔ پھر اگر اس نے دو مرتبہ وزن کر کے اپنا دین وصول کیا اور ان دونوں وزنوں میں صرف وزن کے کام میں مشغول رہا تو حانٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ متقر ق کر کے لینا نہیں ہے، کیوں کہ جی عاد تا ایک مرتبہ پورے دین پر قبضہ کرنا معتذر رہوتا ہے، لبندا تفریق کی یہ مقدار اس سے مشتیٰ ہوگا۔ جس نے کہا اگر میرے پاس مورہ ہم کے علاوہ پچھ ہوتو میری ہوی کو طلاق ہے پھر وہ صرف پچاس دراہم ہی کا ما لک تھم ہوا تو میری ہوگا واس لیے کہ ہوکا استثناء ہو کے پورے اجزاء کا حاضہ نہیں ہوگا اس لیے کہ عرفا اس سے سو دراہم سے زیادہ کی نئی مقصود ہوتی ہے، اور اس لیے کہ ہوکا استثناء ہیں۔ استثناء ہیں۔ استثناء ہیں۔ استثناء ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ دون ﴾ علاوه - ﴿ متفرق ﴾ علىحده علىحده - ﴿ دين ﴾ قرضه - ﴿ دفعة ﴾ ايك بار دينا - ﴿ يتعذَّر ﴾ وشوار موتا ہے۔ ﴿ مائة ﴾ ايك سو \_

# ر من الهداية جلد المسال المسال المالية على المالية المالية

#### دين وغيره ريشم كى چندصورتين:

عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگر کسی شخص نے قتم کھائی کہ وہ اپنے دین پر تھوڑ اتھوڑ اکر کے قبضہ نہیں کرے گا بلکہ یک مشت قبضہ کرے گا پھراس نے دین کے کچھ جھے مثلاً ایک ہزار میں سے دوسو پر قبضہ کرلیا تو محض دوسو پر قبضہ کرنے سے وہ حالف حانث نہیں ہوگا جب تک کہ پورے دین پر تھوڑ اتھوڑ اکر کے قبضہ نہ کر سے گا اور یہاں اس نے پر اس طرح تھوڑ اتھوڑ اکر کے قبضہ نہ کر سے گا اور یہاں اس نے صرف دین کے ایک جھے پر قبضہ کیا ہے، اس لیے اس کے حانث ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے، اور پھر جب اس نے قبضہ کو دین معرف یعنی اپنے دین کی طرف مضاف کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پورے دین پر قبضہ کرنے سے ہی اس کی قتم پوری ہوگی اس لیے دین کے معمولی سے جھے پر قبضہ کرنے کی وجہ سے حالف حانث نہیں ہوگا۔

پھراگر دین از قبیل مازون ہواوراس نے دومرتبہ وزن کر کے اس پر قبضہ کیا اور دونوں دفعہ وزن کرتے ہوئے صرف وزن ہی کرتا رہا،اس کے علاوہ کسی اور کام میں وہ مشغول نہیں ہوا تو بھی حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ بھی ایبا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ پورے دین پر قبضہ کرنا مشکل اور متعذر ہوجاتا ہے اور اسے دومرتبہ وزن کر کے علاحدہ اس پر قبضہ کیا جاتا ہے، اس لیے بیتفریق شرط سے مشتیٰ ہوگی اور متفرق طور پر قبضہ کرنے کے باوجود حالف حانث نہیں ہوگا۔

(۲) کسی خص نے کہا کہ اگر میرے پاس سودراہم کے علاوہ کچھاور دراہم ہوں تو میری ہوی کو طلاق ہے پھر جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس صرف بچاس ہی درہم نکلے تو وہ حانث نہیں ہوگا اوراس کی ہوی پر طلاق واقع نہیں ہوگا ، کیوں کہ عرف میں اس طرح کے کلام سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کے پاس سوسے زا کد دراہم نہوں اور یہاں اس کی کل کا نئات بچاس ہی دراہم نکلی ہے اور جب سوکا اسٹناء ہوگا ، کیوں کہ بچاس سوکا جزء ہے اور ظاہر ہے کہ جب حالف کے حق میں کل معدوم ہوگا اور بچاس دراہم کا مالک ہونے کی وجہ سے وہ حانث نہیں ہوگا۔

و كذلك النع فرماتے بیں إن كان لي إلا مائة درهم كنے كا جوتكم ہے وہى تكم غير مائة اور سوى مائة كنے كا بھى ہے كيوں كدالاً كدطرح غير اور سوى بھى حروف اشٹناء بیں۔

مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ: وَإِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَةُ أَبَدًا، لِأَنَّهُ نَفْيُ الْعَامِ مُطْلَقًا فَعَمَّ الْإِمْتِنَاعُ ضَرُوْرَةَ عُمُوْمِ النَّفِي، وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَفَعَلَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَرَّ فِي يَمِيْنِهِ، لِأَنَّ الْمُلْتَزَمَ فِعُلْ وَاحِدٌ غَيْرُ عَيْنٍ إِذِ الْمَقَامُ مَقَامُ الْإِثْبَاتِ فَيَبِرُّ بِأَي فِعُلٍ فَعَلَةً، وَإِنَّمَا يَحْنَثُ لِوُقُوعِ الْيَاسِ عَنْهُ وَلَالِكَ بِمَوْتِهِ أَوْ بِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفِعُلِ، وَإِذَا الْمُقَامُ مَقَامُ الْإِثْبَاتِ فَيَبِرُّ بِأَي فِعُلٍ فَعَلَةً، وَإِنَّمَا يَحْنَثُ لِوُقُوعِ الْيَاسِ عَنْهُ وَلَالِكَ بِمَوْتِهِ أَوْ بِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفِعُلِ، وَإِذَا الْمَقُودُ مِنْهُ دَفْعُ الْمُولِ وَلَا يَتِهِ خَاصَةً، لِأَنَّ الْمَقُصُودَ مِنْهُ دَفْعُ السَّخَلَفَ الْوَالِي رَجُلًا لَيُعْلِمَنَةُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَحَلَ الْبَلَدَ فَهِذَا عَلَى حَالِ وِلَا يَتِهِ خَاصَةً، لِأَنَّ الْمَقُصُودَ مِنْهُ دَفْعُ السَّخَلَفَ الْوَالِي رَجُلًا لَيُعْلِمَنَةً بِكُلِّ دَاعِرٍ دَحَلَ الْبَلَدَ فَهِذَا عَلَى حَالِ وِلَا يَتِهِ خَاصَةً، لِأَنَّ الْمَقُودَ مِنْهُ دَفْعُ الْوَالِي رَجُلُو لَلْعَلِمَةُ لَقَالِمَ اللَّوْالِ سَلَطَنَتِهِ، وَالزَّوَالُ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْعَزُلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. فَرَا مُؤْدِد وَكَا اللَّهُ مُنْهُ مَا اللَّوْلُ اللَّوْلُ اللَّهُ وَاللَّوالِ اللَّهُ الْوَلَا لِمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالِولَ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ الْمَالِقَاعَامَ كَالَى كُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِلُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّالَةُ عَلَى الْمُعْلِى الْوَالِ اللْهَالَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِقَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ ا

## ر آن الهداية جلد ال من المسلم المال المسلم المالية على الكام كابيان على

عموم ننی کی ضرورت سے امتناع بھی عام ہوگا۔ اور اگریت مھائی کہ ایسا ضرور کرے گا پھر ایک مرتبہ وہ کام کرلیا تو اپنی تشم میں سپا ہوجائے گا، کیوں کہ جو چیز اس نے لازم کی ہے وہ غیر تعین طور پر ایک مرتبہ کرنا ہے، کیوں کہ بیہ مقام مقام اثبات ہے للبذا جو بھی کام وہ کرے گا سپا ہوجائے گا، اور اس فعل کے کرنے سے ناامید ہونے کے وقت ہی جانث ہوگا اور ناامیدی یا تو اس کی موت سے حقق ہوگی یا کل فوت ہونے سے محقق ہوگی۔

اگر حاکم نے کسی شخص سے قتم لی کداس ملک میں جو بھی شرپند داخل ہوگا مستحلّف حاکم وقت کواس کی اطلاع دے گا تو بیتم اس حاکم کی ولایت تک ہی برقر ارر ہے گا ، کیوں کوشم کامقصود شرپند کوڈانٹ کراس کے بااس کے علاوہ کے شرکوشم کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ حاکم کی حکومت کے فتم ہوگ یا ظاہر الروایة کے کہ حاکم کی حکومت کے فتم ہوگ یا ظاہر الروایة کے مطابق عزل (معزول کردیئے جانے ) سے فتم ہوگ ۔

#### اللغاث:

﴿ تو که ﴾ اس کوچھوڑ دے۔ ﴿ مو ق ﴾ ایک بار۔ ﴿ بق ﴾ قتم کو پورا کرنا۔ ﴿ ملتزم ﴾ اپنے ذمے کیا جانے والا کام۔ ﴿ يأس ﴾ مايوى۔ ﴿ داعر ﴾ فسادى، بدكار۔ ﴿ زجو ﴾ ڈانٹنا، روكنا۔ ﴿ عزل ﴾ معزولى۔

#### ا ثبات اورنفی میں قتم کی مقدار کیا ہوگی:

عبارت میں تین مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے قتم کھائی کہ بخدا میں چائے نہیں پیوں گا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جائے پینا ترک کردے کیوں کہ اس نے مطلقاً چائے پینے کی نفی کی ہے، لہذا یہ نفی عموم کی متقاضی ہوگی اوراسے ہمیشہ ہمیش کے لیے چائے کی لذت ہے محروم ہونا پڑے گا اوراگروہ جائے چیئے گا تو کفارہ کمیین ادا کرنا ہوگا۔

(۲) ایک شخص نے تسم کھائی واللہ بیں اس جائے نماز پرضرور نماز پڑھوں گا تواگر وہ ایک مرتبہ بھی اس پرنماز پڑھ لے گا اپنی قسم میں جا ہو جائے گا، کیوں کہ اس بیین بیں اثبات ملحوظ ہے بینی کرنا، نماز پڑھنا تو ایک مرتبہ بھی نعل صلاۃ کے اثبات سے وہ اپنی تسم میں سچا ہوجائے گا۔ اور اس وقت تک میشخص حانث نہیں ہوگا، جب تک وہ نماز پڑھنا تو ایک مرتبہ بھی نعل صلاۃ کے اثبات سے وہ اپنی تسم میں سچا ہوجائے گا۔ اور اس وقت تک میڈخص حانث نہیں ہوگا، جب تک وہ نماز پڑھنے سے ناامیداور مایوس نہ ہوجائے اور بیناامیدی یا تو اس کی موت سے مشخق ہوگی یا پھر ندکورہ جائے نماز کے معدوم ہونے سے ایکن جب تک بیدونوں چیزیں قائم ہیں اس وقت تک اس کے حانث ہونے کا وہم و گمان بھی بے کار ہے۔

(۳) حاکم وقت نے ایک شخص ہے قتم لی کہ م قتم کھا وَاگر ہمارے ملک میں کوئی شرپند یا دہشت گرد داخل ہوگا تو ہم ضرورہمیں اس کی اطلاع دو گے اورائ شخص نے تتم کھا کر اطلاع دینے کا وعدہ کرلیا تو یہ ہم اس وقت تک قائم اور موثر ہوگی جب تک اس حاکم کی حکومت برقر اررہے گی، کیوں کو تتم لینے کا فائدہ اور مقصد سے کہ حاکم اس شرپند کی سرزنش کرے تا کہ اس کا شردور ہوجائے اور وہ ملک پر دہشت گردانہ حملہ کرنے سے بازرہے اور اے دکھے کرملکی دہشت گردوں کے بھی کان کھڑے ہوجا میں اور وہ بھی اندرونِ ملک اس طرح کی کوئی حرکت کرنے سے رک جائمیں اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد اور یہ فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب ندکورہ حاکم کی حکومت

ان البدایہ جلد کی سے اسک کے ایک کی سے اور برقر اررکھا ہے اورز والی حکومت کے بعد چوں کہ زجر وتو بیخ کا کوئی برقر اررکھا ہے اورز والی حکومت کے بعد چوں کہ زجر وتو بیخ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے زوال سلطنت کے بعد تسم بھی باتی نہیں رہے گی اور زوال یا تو حاتم وقت کے مرنے سے ہوگا یا پھر سربرا و اعلیٰ کی طرف سے اسے معزول کرنے سے ہوگا۔

وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَهَبَ عَبْدَهُ لِفُلَانِ فَوَهَبَهُ وَلَمْ يَقْبَلُ فَقَدُ بَرَّ فِي يَمِينِه، خِلَافًا لِزُفَرَ رَمَ الْمَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ بِالْبَيْع، وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللَّهُ عَقْدُ تَبَرُّع فَيَتُم بِالْمُتَبِّعِ، وَلِهِذَا يُقَالُ وَهَبَ وَلَمْ يَقْبَلُ، وَلَانَ الْمَقْصُودَ إِظْهَارُ السَّمَاحَةِ وَذَٰلِكَ يَتِمُ بِهِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ فَمُعَاوَضَةٌ فَاقْتَضَى الْفِعْلَ مِن الْجَانِبُينِ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشُمُ رَيْحَانًا فَضَمَّ وَرَدًا أَوْيَا سَمِينًا لَا يَحْنَكُ، لِأَنَّهُ السَّمْ لِمَا لَاسَاقَ لَهُ وَلَهُمَا سَاقٌ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي بِنَفْسَجًا وَلَانِيَّةَ لَهُ فَهُو وَرَدًا أَوْيَا سَمِينًا لَا يَحْنَكُ، لِلْاَنَّةُ السَّمْ لِمَا لَاسَاقَ لَهُ وَلَهُمَا سَاقٌ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي بِينَفْسَجًا وَلَانِيَّةَ لَهُ فَهُو عَلَى دُهُنِهِ اغْتِبَرًا لِلْعُرْفِ وَلِهِذَا يُسَمَّى بَانِعُهُ بَانِعَ النَّفْسَجِ، وَالشِّرَاءُ يَنْتَنِي عَلَيْهِ، وَقِيلَ فِي عُرُفِنَا تَقَعُ عَلَى عَلَى دُهُنِهِ اغْتِبَرًا لِلْعُرْفِ وَلِهٰذَا يُسَمَّى بَانِعُهُ بَانِعَ النَّفْسَجِ، وَالشِّرَاءُ يَنْتَنِي عَلَيْهِ، وَقِيلَ فِي عُرُفِنَا تَقَعُ عَلَى عَلَى دُهُنِهِ اغْتِبَرًا لِلْعُرْفِ وَلِهِذَا يُسَمِّى بَايْعُهُ بَانِعُ النَّفُسَجِ وَالشِيرَاءُ يَنْتَنِى عَلَيْهِ، وَالْعُرُفُ مُقَرِّرٌ لَهُ وَفِي الْبَنَفُسِجِ قاضِ عَلَيْهِ. الْوَرَقِ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْعَوْدِ فَالْمَعِينَ عَلَى الْورَقِ وَإِنْ حَلَقَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ ریحان نہیں سو تکھے گا پھر اس نے گلاب یا جاسمین کا پھول سوگھ لیا تو جانٹ نہیں ہوگا، کیوں کہ ریحان اس چیز کا نام ہے جس میں تنہیں ہوتا حالانکہ گلام اور جاسمین میں تنہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے قتم کھائی کہ گل بنفشہ نہیں خرید سے گا اور اس وقت اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو عرف کا اعتبار کرتے ہوئے بیقتم روغن بنفشہ سے متعلق ہوگی، اس لیے روغن بنفشہ فروخت کرنے والے کو بائع النفیج کہتے ہیں اور شراء تھے ہی پر منی ہوتا ہے، ایک قول سے ہے کہ ہمارے وف میں بیقتم بنفشہ کے پتوں سے متعلق ہوگی۔ اور اگر کسی نے ورد پر قتم کھائی تو قتم اس کے پتی پر واقع ہوگی، اس لیے کہ لفظ ورد پتیوں کے لیے حقیقت ہے اور عرف بھی اس معنی کو بابت کرتا ہے اور بنفشہ میں عرف اس بر حاکم ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يهب ﴾ بهدروے گا، تخدوے وے گا۔ ﴿ بِس ﴾ تو بوراكرويا۔ ﴿ تمليك ﴾ مالك بنانا۔ ﴿ يتم ﴾ بورا بوجائ گا۔ ﴿ سماحة ﴾ فياض ۔ ﴿ لايشم ﴾ نبيس سونك گا۔ ﴿ ريحان ﴾ خوشبودار چيز۔ ﴿ ورد ﴾ گلاب كا پجول ۔ ﴿ ياسمين ﴾ چنبل ۔ ﴿ ساق ﴾ تنا، دُندُی۔ ﴿ دهن ﴾ تيل ۔ ﴿ يتبنى ﴾ بن بوتا ہے، موقوف ہوتا ہے۔ ﴿ مقرد ﴾ ثابت كرجانے والا۔

عبارت میں حارمسکے مذکور میں:

(۱) ایک شخص نے تسم کھائی کہ وہ فلال کو اپنا غلام ہدیہ کردے گا چنا نچہ اپنی قسم کا پاس ولحاظ کرتے ہوئے اس نے فلال کو وہ غلام ہدیہ کردیا ، لیکن فلال نے اسے قبول نہیں کیا تو بھی ہمارے یہاں یہ صبہ کمل ہوگیا اور حالف اپنی قسم پوری کرنے والا شار ہوگا جب کہ امام زفر رکا تھا تھا ہے کہ جس طرح تھے تملیک ہوا ، امام زفر رکا تھا تھا نے اسے تھے پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح تھے تملیک ہوا واراس میں جا نہین سے ایجاب وقبول شرط ہے اس طرح صبہ بھی عقد تملیک ہے اور اس کی تمامیت کے لیے بھی واہب کا ایجاب یعنی صبہ کرنا اور موہوب لہ کا اسے قبول کرنا نہیں یا یا گیا اس لیے صبہ کمل نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ هم عقد تبرع ہے اور ہر طرح کا تبرع متبرع کے فعل تبرع کو انجام دینے سے کمل ہوجاتا ہے اس لیے کہتے بیں کہ زید نے بکرکو بکری هم کی لیکن بکر نے قبول نہیں کیا یعنی بکر کے قبول نہ کرنے سے بھی زیدوا ہب کہلاتا ہے معلوم ہوا کہ تمامیتِ هم ہے لیے موہوب لہ کا هی موہوب کو قبول کرنا شرط نہیں ہے۔

ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ ہبدکا مقصود ساحت اور عطاء و بخشش کا اظہار ہے اور یہ اظہار صرف ہبدکرنے سے تام ہوجاتا ہے لہذا اس حوالے سے بھی تمامیت ہبد کے لیے موہوب لہ کا اسے قبول کرنا شرطنہیں ہے اور واہب کے ھبد کردینے سے وہ اپنی قتم میں سپا ہوجائے گا۔ رہا مسکدامام زفر والیٹھانے کا اسے نیچ پر قباس کرنے کا؟ توضیح بات یہ ہے کہ یہ قباس درست نہیں ہے، کیوں کہ بیچ عقید معاوضہ ہے اور عقد معاوضہ میں جانبین سے فعل یعنی ایجاب وقبول ضروری ہے جب کہ ھبہ صرف اور صرف تملیک اور تبرع ہے جس میں جانبین سے فعل میں جانبین ہے۔

(۲) ایک شخص نے قتم کھائی کہ وہ ریحان نہیں سو تکھے گا پھراس نے گلاب یا جاسمین کا پھول سونگھ لیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ ریحان اس خوش بو کا نام ہے جس میں ڈنڈی نہیں ہوتی جب کہ گلام اور جاسمین میں جنداور ڈنڈی ہوتی ہے اس لیے ورواور جاسمین ریحان نہیں ہوں گے حالانکہ محلوف علیدریحان ہے فلذا لا یحنث۔

(۳) اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ گلا بنہیں خریدے گا تو بیشم گلام کے پیوں سے متعلق ہوگی اس لیے کہ ورد کا لفظ ورق کے لیے حقیقت ہے اور عرف میں بھی یہی حقیقت اور یہی معنی راج ہے، لبندا یہی معنی مراد ہوں گے، لیکن بنفشہ میں تیل کا مراد ہونا عرف ہے اور وبال عرف حقیقت پر حاکم اور غالب لیکن ہمارے زمانے میں بھی ورد سے اس کا پھول مراد ہوگا۔ واللّٰه أعلم و علمه أتم.



کتاب الأیمان کے بعد کتاب الحدود کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں حانث ہونے پر جو کفارہ واجب ہوتا ہے وہ عبادت اور عقوبت کے درمیان مشترک ہے اور حدود خالص عقوبت ہیں تو عقوبت کے حوالے سے دونوں میں ایک گونہ مشابہت ہے اس لیے کتاب الا یمان کے بعد کتاب الحدود کو بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ الْحَدُّ لُغَةً هُوَ الْمَنْعُ وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ، وَفِي الشَّرِيْعَةِ هُوَ الْعُقُوْبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى حَتَّى لَايُسَمَّى الْقَصَاصُ حَدًّا، لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ، وَلَا التَّعْزِيْرُ لِعَدَمِ التَّقْرِيْرِ، وَالْمَقْصَدُ الْأَصْلِيُّ مِنْ شَرْعِهِ الْإِنْزِجَارُ كَا لَتَعْزِيْرُ لِعَدَمِ التَّقْرِيْرِ، وَالْمَقْصَدُ الْأَصْلِيُّ مِنْ شَرْعِهِ الْإِنْزِجَارُ عَمَّا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ، وَالطَّهَارَةُ لَيْسَتُ أَصْلِيَّةٌ فِيْهِ بِدَلِيْلِ شَرْعِهِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ حد کے لغوی معنی ہیں روکنااس سے دربان کو صداد کہا جاتا ہے، اور شریعت میں حداس سزاء کانام ہے جوحق خداوندی کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس لیے قصاص کو حد نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ قصاص حق العبد ہے اور تعزیر کوبھی حد نہیں کہا جاتا، کیوں کہ اس میں تقدیر معدوم ہے اور حد کی مشروعیت کا مقصد اصلی یہ ہے کہ بندوں کے لیے تکلیف دینے والی چیزوں پر تنبید کی جائے اور (گناہ سے ) پاک ہونا اس کا اصلی مقصد نہیں ہے، کیوں کہ حد تو کا فروں کے متعلق بھی مشروع ہے۔

#### اللّغاث:

﴿حدّاد ﴾ پبرے دار۔ ﴿بوّاب ﴾ دربان۔ ﴿عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿لايسسى ﴾ نبيل كباجاتا۔ ﴿قصاص ﴾ قتل كابدلد۔ ﴿تعزير ﴾ سزا۔ ﴿ان جار ﴾ رك جانا۔ ﴿ يتضوّر ﴾ نقصان الله الله عين۔

# ر حن البدای جلد ال بیان یس کا البدای جلد ال بیان یس کا البدای جلد ال بیان یس کا البدای جلد الفار مدود کے بیان یس کا مدکی لغوی اور شرع تعریف:

اس عبارت میں حد کے لغوی اور شرعی معنی اوراس کی وجہِ مشروعیت بیان کی گئی ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ حد کے لغوی معنی ہیں روکنا منع کرنا ،اسی لیے دربان کوحد ادکہا جاتا ہے کیوں کہ وہ ہرکس وناکس کو داخل نہیں ہونے دیتا اور دخول ہے منع کرتا ہے۔

صد کے شرعی معنی میں الی عقوبت جوخالص اللہ کاحق بن کر مقدر ہواس لیے قصاص کو حدنہیں کہا جاتا ، کیوں کہ اس میں بندے کا حق متعلق ہے اور تعزیر کو بھی حدنہیں کہا جاتا اس لیے کہ تعزیر کی کوئی حتی اور یقینی تقدیم نہیں ہے اور اس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اور حد کی مشروعیت کا مقصد اصلی میہ ہوتی یں بندوں کے لیے تکلیف دہ میں (مثلاً سرقہ اور بہتان وغیرہ) ان کا سد باب کیا جائے اور دوسروں کو اس طرح کی حرکتوں سے بازر کھا جائے۔

اورطہارت یعنی گناہوں سے پاک ہونا اس کا مقصد اصلی نہیں ہے، اس لیے کہ صد کافر پر بھی جاری ہوتی ہے حالانکہ وہ بد بخت ستر نہان کے بعد بھی گناہوں سے یاک صاف نہیں ہوتا۔

قَالَ الزِّنَاءُ يَشْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ، وَالْمُرَادُ ثُبُوْتُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ دَلِيْلٌ ظَاهِرٌ وَكَذَا الْإِقْرَارُ، لِأَنَّ الصِّدْقَ فِيهُ مَرَجَّحٌ لَاسِيَّمَا فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِثُبُوْتِهِ مَضَرَّةٌ وَمُعَرَّةٌ، وَالْوُصُولُ إِلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ مُتَعَذَّرٌ فَيُكْتَفَى بِالظَّاهِرِ.

توجیمان: فرماتے ہیں کہ زنا بینداورا قرار سے ثابت ہوتا ہے اور ثبوت سے امام کے پاس ثابت ہونا مراد ہے اس لیے کہ بینہ ظاہری دلیل ہے نیز اقرار بھی ظاہری دلیل ہے، کیوں کہ اقرار میں سچائی غالب ہوتی ہے بالخصوص ان اشیاء میں جن میں اس کے ثبوت سے نقصان اور شرمندگی ہواور علم بقینی تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے اس لیے ظاہر پر اکتفاء کرلیا جاتا ہے۔

#### اللغاث

﴿بيّنة ﴾ گوائى۔ ﴿صدق ﴾ سيائى۔ ﴿مرجع ﴾ ترجيح والا ہوتا ہے۔ ﴿مضرّة ﴾ نقصان۔ ﴿معرّة ﴾ شرمندگ۔ ﴿وصول ﴾ پنينا۔

#### زنا كے ثبوت كا طريقه اور ثبوت كا مطلب:

قَالَ فَالْبَيِّنَةُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الشُّهُوْدِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ﴾ (سورة النساء: ١٥)، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ (سورة النور: ٤)، وَقَالَ • التَّلِيْقُلْا لِلَّذِي قَذَفَ امْرَأْتَهُ اثْتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُوْنَ عَلَى صِدُقِ مَقَالَتِكَ، وَلِأَنَّ فِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعَةِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى السَّتْرِ وَهُوَ مَنْدُوْبٌ إِلَيْهِ وَالْإِشَاعَةُ ضِدُّهُ، وَإِذَا شَهِدُوْا يَسْأَلُهُمُ الْإِمَامُ عَنِ الزِّنَاءِ مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ زَنْى وَمَتْى زَنَى، لِأَنَّ ٢ السَّلِيْةُ إِنَّا اسْتَفْسَرَ مَا عِزًّا عَنِ الْكَيْفِيَّةِ وَعَنِ الْمُزْنِيَةِ، وَلَأَنَّ الْإِحْتِيَاطَ فِي ذَٰلِكَ وَاجِبٌ لِأَنَّهُ عَسَاهُ غَيْرُ الْفِعْلِ فِي الْفَرَحِ عَنَاهُ أَوْ زَنٰي فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي الْمُتَقَادِمِ مِنَ الزَّمَنِ أَوْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ لَايَعْرِفُهُ هُوَ وَلَاالشُّهُوْدُ كَوَطْي جَارِيَةِ الْإِبْنِ فَيُسْتَقْصٰى فِي ذَٰلِكَ احْتِيَاطًا لَا لِلدَّرْءِ، فَإِذَا بَيَّنُوْا ذَٰلِكَ وَ قَالُوْا رَأَيْنَا وَطُيَهَا فِى فَرْجِهَا كَالْمِيْلِ فِي الْمَكْحَلَةِ وَسَالَ الْقَاضِي عَنْهُمْ فَعُدِّلُوا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَمْ يَكْتَفِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِي الْحُدُودِ آخْتِيَالًا لِلدَّرْءِ، قَالَ ﴿ الْمُلِيَّةُ إِلَىٰ ادْرَوُ الْحُدُودُ مَااسْتَطَعْتُم، بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُقُوقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُ لَيْهِ وَتَعْدِيْلُ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ نُبَيِّنُهُ فِي الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ فِي الْأَصْلِ يَحْبَسُهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنِ الشُّهُوْدِ لِلْإِتِّهَامِ بِالْجِنَايَةِ وَقَدْ حَبَسَ ۖ رَسُوْلُ اللَّهِ طَائِلَتُكُمُ رَجُلًا بِالتَّهْمَةِ، بِخِلَافِ اللَّيْهُوْن حَيْثُ لَايُحْبَسُ فِيْهَا قَبْلَ ظُهُورِ الْعَدَالَةِ وَسَيَأْتِيْكَ الْفَرْقُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ گواہی کی صورت یہ ہوگی کہ چار گواہ کی مرداور عورت پرزنا کی شہادت دیں اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے،

''ان پراپنے میں سے چار گواہ تلاش کرو' دوسری جگہ ارشاد ہے پھراگر وہ چار گواہ نہ پیش کر سکیں ،اور جس شخص نے اپنی ہیوی پر تہت
لگائی تھی اس سے آپ کی تی نے فرمایا تھا تم چار گواہ پیش کرو جو تمہاری بات کی سچائی کی شہادت دیں۔اور اس لیے کہ چار کی شرط لگانے میں پردہ پوشی کا معنی محقق ہوتا ہے اور اس میں سر مستحب ہے جب کہ اسے پھیلا خلاف سر ہواور جب گواہ گواہی دیں گے تو امام ان سے زنا کے متعلق دریافت کرے گا کہ زنا کے کہتے ہیں وہ کسے ہوتا ہے اور مشہود علیہ نے کہاں زنا کیا ہے اور کب زنا کیا اور کس کے ساتھ کیا ،اس لیے کہ حضرت نئی کریم شاہ تی کریم گاہ میں فعل زنا کے علاوہ (دیکھنا، بوسہ لینا) مراد لیا ہویا اس نے دار الحرب میں احتیا طرکرنا واجب ہے کہ ہوسکتا ہے زانی نے شرم گاہ میں فعل زنا کے علاوہ (دیکھنا، بوسہ لینا) مراد لیا ہویا اس نے دار الحرب میں ان کیا ہویا بہت پرانے زمانے میں کیا ہو یا وہاں شبہہ ہوجس کوزانی اور گواہ کوئی نہ جان سکا ہو جسے اپنے بیخے کی باندی سے وطی کی، اہذا ان تمام کی باریک بینی سے جانچ کر لی جائے تا کہ دفع حدکا کوئی حیا مل جائے۔

پھر جب گواہ یہ باتیں بیان کردیں اور یہ کہدیں کہ ہم نے فلاں کوفلانیہ ہے اس طرح وطی کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے سرمہ دانی

ر ان البدايه جلدال ي المالي المالية جلدال على المالية المالية

برخلاف دیگرحقوق کے امام اعظم پرلیٹھائے کے یہاں۔اور ظاہر وباطن کی تعدیل کو کتاب الشہادات میں ان شاءاللہ ہم بیان کریں گ۔ امام محمد پرلیٹھائے نے مبسوط میں فرمایا کہ مشہود علیہ کو امام قید میں رکھے یہاں تک کہ گواہوں کا حال معلوم کرلے، کیوں کہ اس پر (عیب) جنایت کی تہمت قائم ہے اور حضرت نبی کریم منالیٹیٹم نے تہمت کی وجہ ہے ایک شخص کومحبوں فرمایا تھا۔ برخلاف ویون کے چنانچے ظہور عدالت سے پہلے مقروض کوقید میں نہیں رکھا جائے گا اور عقریب آپ کے سامنے وجفر ق بیان کردی جائے گی۔

اللغاث:

جبینة ﴾ گوائی۔ ﴿ استشهدو ا ﴾ گواه مانگو۔ ﴿ قذف ﴾ تهمت لگائی، بدکاری کا الزام لگایا۔ ﴿ مقال ﴾ بات، گفتگو۔ ﴿ ستو ﴾ پرده داری۔ ﴿ مندوب ﴾ مستحب۔ ﴿ اشاعة ﴾ پھیلانا۔ ﴿ استفسر ﴾ سوال کیا۔ ﴿ عساه ﴾ ممکن ہے کہ وہ۔ ﴿ عناه ﴾ اس کومرادلیا ہو۔ ﴿ درء ﴾ ہنانا۔ ﴿ يستقطى ﴾ مبالغہ کیا جائے۔

#### تخريج

- 0 رواه البخاري بمعناه، رقم الحديث: ٢٦٧١.
  - و رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٤١٩.
- و رواه الترمذي في الحدود، رقم الحديث: ١٤٢٤.
  - 4 رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٣٦٣٠.

#### زنا کی گواہی کا بیان:

اس عبارت میں صاحب کتاب نے گوائی دینے کی کیفیت اور اس کے طریقد کارگوبیان کیا ہے جوتر جے ہے ہی واضح ہے بخضرا عرض یہ ہے کہ چار گون ہوں گیا ہوں کی گواہ رکواہ کے چار ہونے کی دلیل قر آن کریم کی وہ دونوں آبیتیں ہیں جوعبارت میں نہ کور میں اور وہ حدیث پاک ہے جس میں آپ مُنَافِئِهِم نے بہتان لگانے والے خص سے انت بار بعد کا مطالبہ کیا تھا، اس سلسلے کی عقلی دلیل بیہ ہے کہ چارگواہ کو مشروط کرنے میں پردہ پوشی اور سترکی رعایت ہے اور زنا وغیرہ میں ستر ہی مستحب اور ستحن ہے اور اسے کھیلانا اور عام کرنافخش اور بے حیائی ہے حدیث پاک میں ہے من ستر مسلمان سترہ الله فی الدنیا و الا خو ق لینی جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔

وإذا شهدوا المح اس كا حاصل مد ب كه جب كواه قاضى كما من گوائى دين جائيس كوتو قاضى ان سے پائى سوال كر ب كا (۱) زنا كے كہتے ہيں (۲) وه كيد انجام ديا جا (۳) زانى نے كس جگه يدفعل انجام ديا ہے (۴) كب اوركس وقت انجام ديا ہے (۵) كس عورت سے كيا ہے، اس كى دليل مد ہے كہ حضرت فى كريم مَن اللهٰ اللهٰ اللهٰ من وَاللهٰ من اللهٰ ال

## ر جن الهداية جلد ال عن المسلم المسلم

کہ ہوسکتا ہے زانی نے شرم گاؤ عورت میں وطی نہ کی ہو بلکہ اسے غور سے دیکھا ہویا بوسہ لیا ہویا کوئی اور حرکت کی ہو جھے اس نے زنا مجھ لیا ہویا گوا ہوں نے دونوں کو بند کمر سے میں دیکھ کران پر زنا کا الزام عائد کردیا ہویا دارالحرب میں زناواقع ہوا ہویا بہت پہلے زنا کاری ہوئی ہو یا موطوء قامیں وطی بالشعبہ ہوئی ہواور واطی اور شہود کسی کواس کی خبر نہ ہو مثلاً وہ عورت واطی کے بیٹے کی باندی ہواور ان تمام صورتوں میں چوں کہ حد واجب نہیں ہوگی ، اس لیے قاضی اور مفتی کو جائے کہ اچھی طرح اس کی تحقیق کرلیں ہوسکتا ہے کوئی صورت الی نکل جائے۔

فاذا بینوا ذلك الغ فر ماتے ہیں كہ گواہ جب ان پانچوں سوالوں كے جوابات دیدیں اور بیہ كہدیں كہ جس طرح سرمہ دانی میں سلائی ڈائی جاتی ہوئی ہے اس طرح ہم نے فلال كوفلانيے كے فرج میں ادخال ذكر كے ساتھ وطی كرتے ہوئے دیكھا ہے تو پھر قاضی گواہوں كے احوال اور ان كے ذاتی اخلاق وكردار كی چھان بین كرے گا اور جب ظاہر اور باطن دونوں میں ان كی عدالت اور ثقابت ثابت ہوجائے گی تب جاكران كی شہادت پر فیصلہ سائے گا۔ اور قاضی ظاہر كی عدالت پراكتفاء نہیں كرے گا تا كہ دفع حدكا حيلہ كر سكے لينی ظاہر اور باطن دونوں میں اچھی طرح انكوائر كى كرائے اور ہوسكتا ہے كہ گواہوں میں كوئی كر ور پہلونكل آئے اور ان كی شہادت قابل لينی ظاہر اور باطن دونوں میں اچھی طرح انكوائر كى كرائے اور ہوسكتا ہے كہ گواہوں میں كوئی كر ور پہلونكل آئے اور ان كی شہادت قابل قبول ندر ہے جس كی وجہ سے حد ختم ہوجائے ، كيوں كہ حدیث پاک میں بھی حتی الامكان دفع حد كا حكم دیا گیا ہے۔ اِحتیاطا للدر ء كا بیواضح مطلب ہے ، اس كے برخلاف حدود كے علاوہ جو دیگر حقوق ہیں ان میں اگر قاضی ظاہر كی عدالت پراكتفاء كرتا ہے تو كوئی حرج سیں سے ، سراور علانیے عدالت كی مزید وضاحت كتاب الشبادت میں بیان كی گئی ہے۔

قال محمد چیشید النے امام محمد ویشید نے مبسوط میں لکھا ہے کہ گواہوں کی شہادت کے بعد قاضی مشہود علیہ کو قید کردے اور جب
تک گواہوں کے احوال کی اچھی طرح تحقیق نہ کرلے اس وقت تک مشہود علیہ پرکوئی کاروائی نہ کرے ، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ گواہوں
نے اس پرعیب اور الزام لگایا ہواور حقیقت سے اس کا تعلق نہ ہو یا ہوسکتا ہے کہ ان کی شہادت درست ہوتو قید اس وجہ سے کرے تاکہ
مشہود علیہ بھا گئے نہ پائے اور حضرت نئی کریم شانی کے اس کا تعلق نہ ہو یا ہوسکتا ہے کہ ان کی شہادت درست ہوتو قید اس وجہ سے کرے تاکہ
مشہود علیہ بھا گئے نہ پائے اور حضرت نئی کریم شانی کی بھی ہونے سے بہلے مدیون کو مجبوں ومقید کرنا ثابت ہے۔ اس کے برخلاف دیون
اور قرضوں کا مسئلہ ہے تو اس میں شہود کی عدالت ظاہر ہونے سے بہلے مدیون کو مجبوں نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ دین میں کفیل لینا
مشروع ہے اور کفیل کے ذریعے ان کی ادائیگی ہوسکتی ہے جب کہ حدود میں کفیل لینا درست نہیں ہے ، اس لیے اس میں جس مجبور ہے
میں وہ فرق ہے جس کے بیان کرنے کا صاحب کتاب نے وعدہ کیا ہے ، لیکن وہ بیان نہیں کرسکے۔

قَالَ وَالْإِقُرَارُ أَنْ يُقِرَّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ عَلَى نَفْسِه بِالزِّنَاءِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَ مَجَالِسَ مِنْ مَجَالِسِ الْمُقِرِّ كُلَّمَا أَقَرَّ رَدَّهُ الْقَاضِيْ، فَاشْتِرَاطُ الْبُلُوْ غِ وَالْعَقْلِ، لِأَنَّ قُولَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَوْهُو غَيْرُ مُوْجِ لِلْحَدِّ، أَقَرَّ رَدَّهُ الْقَاضِيْ، فَاشْتِرَاطُ الْلَارْبَعِ مَذْهَبُنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِ رَحَ اللَّهَافِي بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَهِذَا وَاشْتِرَاطُ الْأَرْبَعِ مَذْهَبُنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِي رَحَ اللَّهُ الْمَا أَنْ يَعْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

# ر ان الهداية جلدال عن المسلم ا

السِّتْرِ، وَلَابُدَّ مِنُ اِخْتِلَافِ الْمَجَالِسِ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَأَنَّ لِاتِّحَادِ الْمَجَالِسِ أَثَرًا فِي جَمْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ فَعِنْدَهُ يَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الْإِتِّحَادِ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرِّ فَيُعْتَبُرُ اخْتِلَافُ مَجْلِسِه دُوْنَ مَجْلِسِ الْقَاضِيُ يَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الْإِتِّحَادِ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرِّ فَيُعْتَبُرُ اخْتِلَافُ مَجْلِسِه دُوْنَ مَجْلِسِ الْقَاضِيُ فَالْمُورِيُّ عَنْ أَبِي حَيْفَة فَالْإِخْتِلَافُ بِأَنْ يَرُدَّهُ الْقَاضِيُ كُلَّمَا أَقَرَّ فَهَذُهَبُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ ثُمَّ يَجِيءُ فَيَقِرُّ، هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَيْفَة رَائِيَّةُ إِلَى اللَّهُ الْعَلِيقُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّقُلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اقرار کی صورت یہ ہے کہ عاقل اور بالغ محض چار مرتبہ چار مجلسوں میں اپنی ذات پر زنا کا اقرار کرے اور جب ہی یہ اقرار کرے اور جب کی عرف کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ بچہ اور مجنون کا قول غیر معتبر ہے یا موجب حدثمیں ہے اور امام شافعی چائی گئی ہے کہ بچہ اور مجنون کا قول غیر معتبر ہے یا موجب حدثمیں ہے اور امام شافعی چائی گئے یہاں دیگر حقوق پر قیاس کرتے ہوئے ایک مرتبہ اقرار کرنے پراکتفاء کرلیا جائے گا، کیوں کہ اقرار مُظہر زنا ہے اور اقرار کا تکرار زیادتی ظہور کا فائدہ نہیں دیتا۔ برخلاف شبادت میں زیادتی عدد کے۔

ہماری دلیل حضرت ماعز خواہنے کی حدیث ہے، کیوں کہ حضرت ہی کریم سن ہوگیا تھا اور اگر جاری کرنے کو موخر فر مایا تھا
تا وقتیکہ حضرت ماعز کی طرف سے چار مجلسوں میں چار مرتبہ اقر ارتکمل نہ ہوگیا تھا اور اگر چار مرتبہ سے کم میں اقر ارفاہم ہوجا تا تو شوت
وجوب کے بعد آپ سن ہوگا تا کہ زنا کے معاملہ کو زیادہ اہمیت دی جاسکے اور معنی ستر کو ثابت کیا جاسکے اور مجالس اقر ارکا بدلنا ضروری ہے
عدد کے ساتھ مختص ہوگا تا کہ زنا کے معاملہ کو زیادہ اہمیت دی جاسکے اور معنی ستر کو ثابت کیا جاسکے اور مجالس اقر ارکا بدلنا ضروری ہے
اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی ہوا در اس لیے کہ متفر قات کو جمع کرنے میں اتحاد مجلس ہوگا اور اقر ارمقر کے ساتھ قائم ہوتا ہے لہذا مقر ہی کی مجلس بدلنے کا اعتبار ہوگا اور مجلس قاضی کی
تبدیلی معتبر نہیں ہوگا اور اختلاف مجلس میہ ہے کہ جب جب مقر اقر ارکر سے قاضی اس اقر ارکور دکرد سے پھر مقر اتنی دور چلا جائے کہ
تبدیلی معتبر نہیں ہوگا اور اخر اگر سے بہی حضرت امام اعظم چائے ہے سے مروی ہے اس لیے کہ حضرت نبی کریم شائے ہوئے نے حضرت ماعز کو
ہر مرتبہ بھگا دیا تھا یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کی دیواروں میں رویویش ہوگئے تھے۔

#### اللغاث:

﴿ اربع مرّات ﴾ چاربار۔ ﴿ ردّه ﴾ اس کوردکردے، اس کولوٹادے۔ ﴿ مظهر ﴾ ظاہر کرنے والا ہے۔ ﴿ اُخْو ﴾ ملتوی کردیا، مؤخر کردیا۔ ﴿ تم ﴾ مکمل ہوگیا۔ ﴿ دون ﴾ کم۔ ﴿ ستو ﴾ پردہ داری۔ ﴿ طود ﴾ دورکردیا، بھا دیا۔ ﴿ تواری ﴾ جھپ گئے۔ ﴿ حیطان ﴾ واحد حائط؛ دیواریں۔

#### تخريج

- رواه البخارى في الحدود باب ٢٢ رقم الحديث ٦٨١٥.
  - قدمه تخريجه في الحديث السابق.

# ر آن البدايه جلدال ي المال المالية الم

#### اقرار میں تعدد کا بیان:

اس عبارت میں اقر ارکی تفصیل بیان کی گئی ہے جس کا عاصل یہ ہے کہ اگر عاقل اور بالغ مردا پی ذات پر چارمرتبہ الگ الگ مجلس میں قاضی کے سامنے زنا کا اقر ارکر ہے تو اس پر زنا ثابت ہوجائے گا اور قاضی اس پر حد جاری کرنے کا فیصلہ صادر کرے گا۔ اور چارمرتبہ اقر ارکر نا ہمارے یہاں شرط ہے شوافع کے یہاں ایک مرتبہ اقر ارکرنے ہے مقر پر زنا کا ثبوت ہوجائے گا اس سلسلے میں ان کی پہلی دلیل قیاس ہے یعنی جس طرح حدود کے علاوہ دیگر حقوق میں صرف ایک مرتبہ اقر ارکافی ہے اربع مرات شرط نہیں ہے ، ای طرح حدود میں بھی ایک ہی مرتبہ اقر ارکافی ہے۔ دوسری دلیل میہ ہے کہ اقر ارسے زنا کا ظہور ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اقر ارکرنے سے زنا کا طرح حدود میں بھی ایک ہی مرتبہ اقر ارکافی ہے۔ دوسری دلیل میہ ہے کہ اقر ارسے زنا کا ظہور ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اقر ارکرنے سے زنا کا خود لغو اور مرتبہ کیوں ہم اسے مشروط قر اردیں میہ تو شخصیل حاصل ہے جو بجائے خود لغو اور ممنوع ہے۔

ہماری دلیل حضرت ماعز اسلمی و واقعہ ہے جس میں آپ مُنگا ہے ان کے چار مرتبہ اقر ارکرنے کے بعد ہی ان پر صد جاری فرمائی تھی ، ظاہر ہے اگر ایک ہی مرتبہ اقر ارسے حد جاری کرناممکن ہوتا تو آپ مُنگا ہُوگا ہم گرز انھیں دفع نہ فرماتے ۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل (جوامام شافعی والیشین کے قیاس کا جواب بھی ہے) یہ ہے کہ قر آن اور حدیث دونوں سے زنا کی شہادت چار گواہوں کی گواہی سے مختص ہے اور شہادت کی طرح اقر ارسے بھی زنا ثابت ہوجاتا ہے اس لیے اقر اربھی اُربع مرات کے ساتھ خاص ہوگاتا کہ زنا کی اہمیت اور اس پر مرتب ہونے والی مختی اور شدت لوگوں کو معلوم ہوجائے اور ستر و پردہ پوٹی کے معنی کی وضاحت ہوجائے ۔ حضرت ماعز خیالیت کی حدیث میں اختلاف مجالس ندگور ہے اس لیے ہر مقر کے اقر اربیل مجالس کی تبدیلی ضروری ہے اور بیتبدیلی مقر کی طرف سے معتبر ہوگی جس کی صورت یہ ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ اقر ارکرے تو قاضی اس پر توجہند دے پھر مقر وہاں سے نکل کر اتنی دور چلا جائے کہ قاضی کی نگاہوں سے دو پوٹن ہوجائے بھر دوبارہ آکر اقر ارکرے تو قاضی اس کے اقر ارپر کان نہ دھرے اس طرح چار مرتبہ کہ قاموں کہ دھنرت ماعز خوائی کے متعلق مشہور ہے کہ جب آپ تکا اُنٹی کی ان کے اقر ارپر توجہنیں دی تھی تو وہ مدینہ کی دیواروں میں حقیب گئے تھے۔

اختلاف مجالس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ مجلس متفرق چیزوں کو جمع کردیتی ہے جبیبا کہ قے اور سجدہ کا لاوت والے مسئلے میں اس پڑ میر حاصل بحث ہو چکی ہے ۔اب اگر مجلسِ اقرار متحد ہوگی تو اقرار کے متحد اور ایک ہونے کا شبہہ پیدا ہوگا حالانکہ چار مرتبہ اقرار خرقوری ہے لہٰذا اُربع مرات کے تحقق کے لیے مجلس کی تبدیلی ضروری ہے۔

قَالَ فَإِذَا تَمَّ إِقْرَارُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سَأَلَهُ عَنِ الزِّنَاءِ مَاهُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ زَنِي وَبِمَنْ زَنِي فَإِذَا بَيَّنَ ذَٰلِكَ لَزِمَهُ الْحَدُّ لِتَمَامِ الْحُجَّةِ، وَمَعْنَى السُّوَالِ عَنْ هلِهِ الْأَشْيَاءِ بَيَّنَاهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ السُّوَالَ فِيْهِ عَنِ الزَّمَانِ وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ السُّوَالَ فِيْهِ عَنِ الزَّمَانِ وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَمَعْنَى السُّوَالِ عَنْ هلِهِ الشَّهَادَةَ دُوْنَ الْإِقْرَارِ، وَقِيْلَ لَوْ سَأَلَهُ جَازَ لِجَوَازِ أَنَّهُ زَنِي وَمَبَاهُ.

ر آن البدایه جلد ک کی کی در ۲۰۷ کی کی کی در کے بیان میں کے

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جب مقر چار مرتب اقرار کرلے تو قاضی اس سے زنا کے بارے میں پوچھے کہ زنا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے اس نے کہاں زنا کیا اور کس کے ساتھ کیا اور جب مقرید سب بیان کردے تو اس پر حد لازم ہوجائے گی اس لیے کہ جمت کمل ہوچکی ۔ اور ان چیزوں کے متعلق پوچھ کچھے کرنے کا مطلب شہادت کے تحت ہم بیان کرچکے ہیں اور اقرار میں امام قدوری واٹھیڈنے وقت زنا کا سوال بیان نہیں کیا ہے حالانکہ شہادت میں اسے بھی بیان کیا ہے کیوں کہ زمانے کی قدامت مانع شہادت تو ہے، مانع اقرار نہیں ہے اور کہا گیا کہ اگر قاضی مقرسے زمانے کا بھی سوال کرلے تو جائز ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے اس نے اپنے جینے میں زناء کیا ہو۔

#### اللغات:

#### اقرار کے احکام:

فرماتے ہیں کہ جب مقر چارمر تبدا قرار کرلے تو قاضی گواہوں کی طرح اس ہے بھی زناء، کیفیت زنا اور مقام زنا وغیرہ کے متعلق موال کرے اور جب مقر ہر سوال کا جواب دے دے تو قاضی اس پر حد جاری کردے۔ البتہ مقر ہر سوال کا جواب دے دے تو قاضی اس پر حد جاری کردے۔ البتہ مقر ہے وقت زنی کا سوال نہ کرے، کیوں کہ زنا کے وقت اور زمانے پر زیادہ گذر نا قبولیتِ شہادت سے تو مانع ہے، لیکن اقرار سے مانع نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنی ذات پر اقرار کرنے میں متبم نہیں ہوتا اور اس کا اقرار اس کی ذات کے حق میں جمت ہوتا ہے تا ہم اگر قاضی اس سلسلے میں بھی مقر سے سوال کرلے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ ہوسکتا ہے اس نے اپنے بچینے میں زنا کیا ہواور بچینے کے زنا اور اسکے اقرار سے حد متعلق نہیں ہوتی ، اس لیے معاملہ کلیئر کرنے کے لیے اس بارے میں سوال کرلینا بہتر ہے۔

فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إِفْرَارِهِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ أَوْ فِي وَسَطِهِ قَبِلَ رُجُوعُهُ وَخُلِّى سَبِيْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّا أَأَنَّ وَجَبَ الْحَدُّ بِإِقْرَارِهِ فَلاَيَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ وَإِنْكَارِهِ كَمَا إِذَا وَجَبَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ أَبِى لَيْلِي يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، لِأَنَّهُ وَجَبَ الْحَدُّ بِإِقْرَارِهِ فَلاَيَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ وَإِنْكَارِهِ كَمَا إِذَا وَجَبَ الشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذُفِ، وَلَنَا أَنَّ الرُّجُوعَ خَبَرٌ مُحْتَمَلٌ لِلصِّدْقِ كَالْإِقْرَارِ وَلِيْسَ أَحَدُّ بِالشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذُفِ، وَلَنَا أَنَّ الرُّجُوعَ خَبَرٌ مُحْتَمَلٌ لِلصِّدْقِ كَالْإِقْرَارِ وَلِيْسَ أَحَدُ يَكُذِبُهُ فِيهِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّبْهَةُ فِي الْإِقْرَارِ، بِخِلَافِ مَافِيْهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُو الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ لِوجُودِ مَنْ يُكَذِّبُهُ فِيْهِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّبْهَةُ فِي الْإِقْرَارِ، بِخِلَافِ مَافِيْهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُو الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ لِوجُودِ مَنْ يُكَذِّبُهُ فِيْهِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّبْهَةُ فِي الْإِقْرَارِ، بِخِلَافِ مَافِيْهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُو الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ لِوجُودِ مَنْ يَكُونُ الشَّاهِ فَي الْمُؤْلِ لَهُ لَكُلْاكَ مَا هُو خَالِصُ حَقِ الشَّرْعِ، وَيُسُتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلَقِّنَ الْمُقَوِّ الرَّبُوعِ فَي فَيُولُ لَهُ الْإِمَامُ لَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُومُ وَطُيْمَا بِشُبْهَةٍ وَهَذَا قَرِيْبُ مِنَ الْآوَلِ فِي الْمُعْلَى .

ترجمه: پھرا قامت مدے پہلے اگرمقراپنے اقرارے رجوع کرلے یا قامتِ مدے دوران رجوع کرلے تو اس کارجوع قبول کرکے اے چھوڑ دیا جائے ،امام شافعی والیٹیلٹے فرماتے ہیں کہ اس پر حدقائم کی جائے ،ابن ابی کیلئ کا بھی یہی قول ہے،اس لیے کہ اس

ر حمن البيداية جلدال عن المناس المنا

کے اقرار سے حدواجب ہو پچکی ہے لبندااس کے رجوع کرنے اورا نکار کرنے سے حد باطل نہیں ہوگی جیسے اس صورت میں (باطل نہیں ہوتی ) جب و دشہادت سے واجب ہوئی ہواور ریقصاص اور حدقذ ف کی طرح ہوگیا۔

ہماری ولیل یہ ہے کہ رجوع کرنا ایسی خبر ہے جس میں صدق کا احتمال ہے جیسے اقر اراور رجوع میں کوئی اس کی تکذیب کرنے والا بھی نہیں ہے، لبندا اقر ارمیں شبہہ محقق ہوگا۔ برخلاف اس چیز کے جس میں بندے کاحق ہے اوروہ قصاص اور حدقذف ہے، کیوں کہ (ان میں ) جھٹلانے والاموجود ہے اور جوحد خالص حق الشرع ہے اس کا بیرحال نہیں ہے۔

اورامام کے لیے مقر کورجوع کی تلقین کرنامستحب ہے چنانچہ امام اس سے کہے ہوسکتا ہے تم نے اسے ہاتھ لگایا ہو یا بوسہ لیا ہو،

اس لیے کہ آپ سی تی آئے آئے نے حضرت ماعز زلی تھنا ہوسکتا ہے تم نے اسے ہاتھ لگایا ہو یا بوسہ لیا ہو۔ امام محمد والتی بیٹ نے مسوط میں فرمایا کہ مناسب ہے کہ امام اس سے ریم بھی کہے ہوسکتا ہے تم نے اس سے نکاح کرلیا ہو یا وظی بالشہد کرلی ہواور یہ بات معنی کے اعتبار سے تول اول کے قریب ہے۔

#### اللغاث:

﴿ رجع ﴾ پھر جائے۔ ﴿ اقامة ﴾ قائم ہونا۔ ﴿ وسط ﴾ درمیان۔ ﴿ حلّی ﴾ چھوڑ دیا جائے۔ ﴿ قذف ﴾ تہمت لگانا، زنا کا الزام لگانا۔ ﴿ يكذّبه ﴾ اس كوجمونا ثابت كرتا ہے۔ ﴿ لمست ﴾ تم نے چھوا ہوگا۔ ﴿ قبلت ﴾ تم نے بوسہ لیا ہوگا۔ ﴿ تزوجت ﴾ تم نے شادى كى ہوگى۔

#### تخريج:

🕡 رواه الحاكم في المستدرك رقم الحديث: ٨٠٧٧.

#### اقرار كرنے والے كا قرار سے رجوع كرنا:

مسلہ یہ ہے کہ اگر مقرا قامت حد ہے پہلے یا قامت حد کے دوران اپنے اقرار ہے رجوع کر لے تو ہمارے یہاں اس کا رجوع مقبول ہوگا اور اس سے حدسا قط کردی جائے گی ہمین امام شافعی واٹھیا اور ابن ابی لیلی کے یہاں اس کا رجوع معتر نہیں ہوگا اور اس سے حدسا قط نہیں کی جائے گی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اس کے اقرار سے حدواجب ہوچکی ہے تو اس کے انکار اور رجوع سے حد باطل نہیں ہوگی جیسے اگر گوا ہوں کی شہادت سے اگر اس پر زنا ثابت ہوتا اور حد جاری ہوتی تو انکار سے بی حدسا قط نہیں ہوتی ای طرح حدزنا بھی مقر کے ہوگی اور جیسے حدقذ ف اور حد قصاص اقرار مقرسے ثابت ہونے کے بعد اس کے انکار سے ساقط نہیں ہوتی اس طرح حدزنا بھی مقر کے اقرار سے ثابت ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوتی اس طرح حدزنا بھی مقر کے اقرار سے ثابت ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوگی۔

ولنا أن النع بماری دلیل بیہ بے کہ جس طرح اقرار میں صدق کا پہلورائج ہوتا ہے ابی طرح انکاراور رجوع میں بھی صدق کا پہلو رائح بوتا ہے، کیوں کہ رجوع میں بھی راجع تنبا ہوتا ہے اور کوئی اس کی تکذیب کرنے والانہیں ہوتا لہذا ایک ہی معاملے میں اقراراور انکار کے جمع جونے ہے اس میں شبہہ پیدا ہوگیا اور شبہ سے حدود ساقط ہوجاتی بیں اس لیے ہم نے مقر کے رجوع کوقبول کرکے اس سے حدساقط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور حدقذ ف اور حدقصاص کے مسکوں کو مسکلہ حدز نا پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حدقذ ف ر آن الهداية جلد ک محمد المحمد ۱۰۹ محمد المامدود كه بيان من

وقصاص حق العبد میں اوران میں مدعی مکذب ہوتا ہے جب کہ حدزناء حق اللہ ہے اوراس میں نہتو کوئی مدعی ہے اور نہ ہی مکذب، اس لیے حد قذف وغیرہ انکار اور رجوع سے باطل نہیں ہوں گی جب کہ حدزنا انکار اور رجوع سے باطل ہوجائے گی۔

ویستحب للإمام المح فرماتے ہیں کہ تقر جب امام یا قاضی اور مفتی کے سامنے زنا کا اقرا کرنے وان حضرات کو چاہئے کہ اسے رجوع کی تلقین کریں اور کھود کرید کرتے رہیں ، یوں پوچیں ہوسکتا ہے بھائی تم نے صف اس عورت کو ہاتھ ہی لگا یہ ویاصر ف ہو۔ وغیہ ہ کے کرچھوڑ دیا ہوتا کہ وہ ہاں کردے اور صد دفع ہوجائے ، کیوں کہ حضرت ماعز مخالتی تھے ہے گئے نے ای طرح کا معاملہ فرمایا تھا۔ امام محمد راتھ تھے نے مبسوط میں لکھا ہے کہ قاضی کو چاہئے مقرسے یہ بھی کہے ہوسکتا ہے وہ تمہاری ہوی ہویا تم نے اس سے وطی بالشہد کی ہو، کیوں کہ ایسا کہنے پراگر وہ ہاں کہددے گا تب بھی اس پر صد جاری نہیں ہوگی اور یہ قول معنی کے اعتبار سے پہلے والے قول بعنی لعمل کے لیستھا أو قبلتھا کے زیادہ قریب ہے ، اس لیے کہ پہلے کی طرح اس میں رجوع کی تلقین اور اس پر تحریض ہے۔





اس سے پہلے وجوبِ حدکو بیان کیا ہے اور اب اس کے نفاذ کو بیان کررہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وجوب نفاذ پر مقدم ہوتا ہے، ای لیے صاحب کتاب نے بھی وجوب حدکو پہلے بیان کیا ہے۔

وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ وَكَانَ الزَّانِي مُحْصِناً رَجَمَةً بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوْتَ، لِأَنَّهُ الْطَيْشُولِمُ (رَجَمَ مَاعِزًا وَقَدُ أَحْصِنَ))، وقَالَ فِي الْحَدِيْثِ الْمَعُرُوفِ وَ وَزَنَا بَعْدَ الْإِحْصَانِ، وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِي اللهُ أَحْصِنَ))، وقَالَ فِي الْحَدِيْثِ الْمَعُرُوفِ وَ وَزَنَا بَعْدَ الْإِحْصَانِ، وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ وَيُخْرِجُهُ إِلَى أَرْضِ فِضَاءِ وَيَبْتَدِئُ الشَّهُودُ بِرَجْمِهِ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا يَعْهُمْ، قَالَ وَيُخْرِجُهُ إِلَى أَرْضِ فِضَاءِ وَيَبْتَدِئُ الشَّهُودُ بِرَجْمِهِ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، كَذَا رُويَ عَنْ عَلِي عَلَيْهِ وَلَا يَتَهُمُ وَلَا كُلُّ اللهَ وَلَا يَتُهُمُ الْمُبَاشَرَةُ فَيَرْجِعُ فَكَانَ فِي بِدَايَتِهِ إِخْتِيَالٌ لِلدَّرُءِ، وَقَالَ وَلَا السَّافِعِيُّ وَمَا اللهُ اللهُ عَنْهُ مُهُلِكًا، وَالْمُعَامُ الْمُبَاشَرَةُ فَيُرْجِعُ فَكَانَ فِي بِدَايَتِهِ إِخْتِيَالٌ لِلدَّرُءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا الْمُعَامِلُ الْمُبَاسِرَةُ فَيْرُجِعُ فَكَانَ فِي بِدَايَتِهِ إِخْتِيالٌ لِلدَّرُءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَى الْالْمُلُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مُهُلِكًا، وَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُ مُسْتَحَقِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّجُمُ، لِأَنَّهُ إِنْلَاقً اللهُ اللهُ عَيْرُ مُسْتَحَقِّ وَلَا كَذَلِكَ الرَّجُمُ، لِأَنَّهُ إِنْلَاقُ .

ترجمل : جب حد واجب ہوجائے اور زانی محصن ہوتو قاضی اے پھر سے رجم کرے یہاں تک کہ وہ مرجائے اس لیے کہ آپ منظر ہونے اس مال میں حضرت ماعز اسلمی مخالقی کو رجم کیا تھا کہ وہ شادی شدہ تھے اور ایک مشہور صدیث میں ہوزنا بعد الإحصان (یعنی محصن ہونے کے بعد زنا کرنا موجب رجم ہے) اور اس پر حضرات صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ فرماتے ہیں کہ حاکم زائی کو کشادہ زمین میں لیے جائے اور گواہ اسے رجم کریا شروع کریں پھر امام رجم کرے پھر تمام لوگ رجم کریں اس طرح حضرت علی ہوائے وہ مروی ہوائے دراس لیے کہ گواہ بھی جھوٹی شہادت پر جرائت کر لیتا ہے پھر فعل رجم کی مباشرت کو بھیا تک جھوکر شہادت سے رجوع کر لیتا ہے لیڈراس کے شروع کرنے میں دفع حدکا حیلہ ہوسکتا ہے، امام شافعی پڑھیا فرماتے ہیں کہ گواہ کا شروع کرنا شرط نہیں ہے ، یہ کوڑا مرنا مہلک بن جاتا ہے جب کہ ہلاک کرنا حرب بیں ہوتا اور رجم کا بیمال نہیں ہے ،اس لیے کہ رجم ہلاک ہی کرنا ہے۔

# 

﴿ جم ﴾ پقر مارے۔ ﴿ ارض فضاء ﴾ کشادہ زین۔ ﴿ ببتدی ﴾ ابتداء کریں، شروع کریں۔ ﴿ ببتجاسر ﴾ جرأت کر لیتے ہیں۔ ﴿ بستعظم ﴾ برا سجھتے ہیں۔ ﴿ جلد ﴾ کوڑے لگانا۔ ﴿ إِتلاف ﴾ ہلاک کرنا، تلف کرنا۔

#### تخريج

- 0 قدمہ تخریجہ.
- و رواه الترمذي في الفتن باب ١ رقم الحديث: ٢١٥٨.

#### رجم كرنے كا كمريقه:

مسئلہ یہ ہے کہ جب زائی پر زنا ثابت ہوجائے اور قاضی اس پر رجم کا فیصلہ کردے اور زائی محصن بھی ہولیعنی شادی شدہ ہوتو قاضی اس پر رجم کا فیصلہ کردے اور زائی محصن بھی ہولیعنی شادی شدہ ہوتا قاضی اسے پھر سے رجم کرے اور اس وقت تک اسے رجم کیا جائے جب تک وہ جان بحق نہ ہوجائے ،اس لیے کہ حضرت نی کریم منالی آتی ہے ۔

فرمان وارد ہے کہ زائی اگر محصن ہوتو اسے رجم کیا جائے گا چنا نچہ ابودا و دشریف میں حدیث پاک کے بیالفاظ مروی ہیں لا یہ حل دم امری مسلم الا بیاحدی ثلاث رجل زنی بعد إحصان فإنه يو جم النے لیمن تین وجو س سے ہی مسلمان کا خون طلال ہے جن میں سے ایک وجہ اس مردکا زنا کرتا ہے جو شادی شد ہو چنا نچہ اسے رجم کیا جائے گا۔ (بنایہ ۲۰۵۱) اور محصن ہی کورجم کرنے پر حضرت میں ہوتا ہے۔

قال ویعوجه النع فرماتے ہیں کہ جب امام زانی کورجم کرنے کا ارادہ کرے تو اسے شہراور آبادی ہے باہر کسی وسیع اور کشادہ زمین ہیں لیجائے اور گواہوں ہے رجم کی شروعات کرائے پھرامام خودرجم کرے اس کے بعدلوگوں ہے رجم کرائے یہی تر تیب حضرت علی بڑاتھ ہے مروی ہے، اس کی عقلی دلیل سے ہے کہ بھی بھی گواہ جھوٹی گواہی دے کر کسی پرزنا اور حدتو واجب کردیتے ہیں لیکن فعل رجم کا منظر دیکھے کروہ گھبرا جاتے ہیں اور گواہی ہے رجوع کر لیتے ہیں اور حتی الامکان دفع حدکا حملہ کہ وارد ہے، اس لیے دفع حدکا حملہ کرتے ہوئے گواہوں ہے رجم کی شروعات کرانا ہمارے یہاں شرط ہے۔

امام شافعی را شیلا کے یہاں بدایت بالشہو دشر طنہیں ہے جیسا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد سے زنا صادر ہوجائے اور گواہی سے اس پر جلد واجب ہوتو اس میں بھی کوڑا مارنے کے لیے گواہوں کا ابتدا کرنا شرطنہیں ہے اس طرح جب رجم واجب ہوتو اس میں بھی کوڑا مارنے کے لیے گواہوں کا ابتدا کرنا شرطنہیں ہے، گویا کہ امام شافعی را شیلا نے رجم کوجلد پر قیاس کیا ہے۔ لیکن ہماری طرف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص اچھی طرح کوڑا نہیں مارسکتا اور ہوسکتا ہے کہ گواہ اناڑی ہوں اور زیادہ زور سے کوڑا مار دیں جس سے مجرم مرجائے حالانکہ کوڑا مارنے میں مجرم کو جان سے مارنا مقصود نہیں ہے، اس کے برخلاف رجم میں زانی کو مارنا ہی مقصود ہے، لہذا اگر گواہ اناڑی ہوں گاور زور سے تی مراب کے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے جلد پر رجم کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس حوالے سے دونوں میں فرق ہے۔

ر ان الهداي جلد ال من المسلم المسلم

ترجمل : فرماتے ہیں کہ اگر گواہ ابتداء کرنے ہے رک جائیں تو حد ساقط ہوجائے گی ، اس لیے کہ امتناع رجوع کی علامت ہے۔
ایسے ہی اگر گواہ مرجائیں یا غائب ہوجائیں تو بھی ظاہر الروایہ میں حد ساقط ہوجائے گی ، اس لیے شرط فوت ہو چکی ہے۔ اور اگر زانی مقر ہوتو رجم کا آغاز اہام کررے گا گھرلوگ رجم کریں گے ، اس طرح حضرت علی مختل ہے مروی ہے اور غامدیہ کوسب سے پہلے حضور اکرم سائٹی آغاز اہام کررے گا گھرلوگ رجم کریں گے ، اس طرح حضرت علی مختل ہے اور اس پر اور خالہ بیا خاص اور مرجوم کوشل دیا جائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے ، اس لیے کہ حضرت نبی اکرم شائٹی آئے نے ماعز اسلی کے متعلق فر مایا تھا ان کے ساتھ وہی معاملہ کروجوم لوگ اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو۔ اور اس لیے کہ مرجوم ایک حق کی وجہ سے تل کیا گیا ہے ، لہذا عسل ساقط نہیں ہوگا جسے قصاصا قتل کئے جانے والے فوالے فض سے (عسل ساقط نہیں ہوتا) اور غامد ہے کے رجم کے جانے کے بعد آپ شائٹی اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔

#### اللغات:

﴿ امتنع ﴾ رُك جائيں۔ ﴿ ماتوا ﴾ فوت ہو جائيں۔ ﴿ غابوا ﴾ غائب ہو جائيں۔ ﴿ حصاة ﴾ كنكرى۔ ﴿ حمصة ﴾ يخ كادانه۔

#### تخريج:

- وواه ابوداؤد في الحدود رقم الحديث: ٤٤٤٣.
- و رواه ابن ابي شيبه في المصنف، رقم الحديث: ١١٠١٤.
- وواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٤٤٠ والنسائي في المجتبى رقم الحديث: ١٨٤٩.

#### کواہوں کا حدیس بہل کرنے سے اٹکار کرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر گواہ رجم کا آغاز کرنے سے انکار کردیں تو مشہود علیہ سے حدساقط ہوجائیگی ،اس لیے کہ انکار کرنا رجوع کی علامت ہے اور گواہوں کے مرنے اور غائب ہونے کی صورت میں بھی ظاہر الروایہ کا یہی حکم ہے۔اگر زانی کے اقرار سے اس برحد واجب ہوئی ہوتو اس وقت رجم کا آغاز امام کرے گا اس لیے کہ غامدیہ زنا کا اقرار کیا تھا اور اس کوسب سے پہلے حضرت نمی کریم شافیلیظم نے کنگری ماری تھی اور حضرت علی بڑا تھے ہی یہی تر تیب منقول ہے اور عام مردوں کی طرح مرجوم اور مرجومہ کو بھی کفن وفن دیا جائے گا اور ان پرنماز جنازہ پرچھی جائے گی۔ باقی بات واضح ہے۔

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصِناً وَكَانَ حُرًّا فَحَدُّهُ مِائَةً جَلْدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِانَةً جَلْدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِانَةٍ جَلْدَةٍ فِي حَقِّ الْبُحْصِنِ فَبَقِي فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَعْمُولًا بِهِ يَأْمُو الْإِمَامُ بِصَرْبِهِ بِسَوْطِهِ لَاقَمَرَةً لَهُ صَرْبًا مُتَوسِطًا، لِأَنَّ عَلِيًّا ۞ عَلَيُّتُهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ كَسَرَ ثَمُوتَة، وَالْمُتَوسِطُ بَيْنَ الْمُبَرِّجِ وَغَيْرِ الْمُولِمِ لِإِفْضَاءِ الْأَوْلِ إِلَى الْهَلَاكِ وَخَلُّو النَّانِي عَنِ الْمَقْصُودِ وَهُو الْإِنْزِجَارُ، وَيَنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ، الْمُبَرِّجِ وَغَيْرِ الْمُولِمِ لِإِفْضَاءِ الْأَوْلِ إِلَى الْهَلَاكِ وَخَلُّو النَّانِي عَنِ الْمَقْصُودِ وَهُو الْإِنْزِجَارُ، وَيَنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ، مَعْنَاهُ دُونَ الْإِزَارِ، لِلْآنَ عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيْكُ كَانَ يَأْمُو بِالتَّجْرِيْدِ فِي الْحُدُودِ، وَلَأَنَّ التَّجْرِيْدَ فَلْيَتَوقَقَاهُ وَيُفَرَّقُ الْطَرْبُ عَلَى الْقَالِمُ اللَّهُ اللَهِ الْوَلِهِ الْمَلْعُ لِلْ الْعَوْرَةِ فَلْيَتَوقَقَاهُ وَيُفَرَقُ الْطَرْبُ عَلَى الْقَالِ النَّالِي النَّالِي الْقَالِ الْوَالِ كَشُفُ الْعُورَةِ فَلْيَتَوقَقَاهُ وَيُفَرَقُ الْقَرْبُ عَلَى الشَّورِ وَاحِدٍ قَلْ يُقُونُ الْإِرَارِ كَشُفُ الْعَوْرَةِ فَلْيَتَوقَقَاهُ وَيُفَرَقُ الطَّرْبُ عَلَى السَّلُونِ وَاحِدٍ قَلْ يُقُونِي إِلَى التَّلْفِ، وَالْحَدُ زَاجِرٌ لاَ مُتُلِفٌ.

ترجی که: اوراگرزانی شادی شده نه ہواور آزاد ہوتو اس کی سزاء سوکوڑے ہیں، کیوں کہ ارشاد خداوندی ہے ''زانیہ اورزانی میں سے ہرایک کوسوکوڑے مارو، گرمحسن کے حق میں بی عظم منسوخ ہوگیا ہے اور غیر محسن کے حق میں معمول بہ باتی ہے، امام اسے ایسے کوڑے سے مارنے کا حکم دے جس میں گرہ نہ ہو (اور مارنے والا) درمیانی مار مارے، اس لیے کہ حضرت علی خالفہ جب حد قائم کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنے کوڑے کی گرہ تو ڑ دیتے تھے اور متوسط وہ ہے جو بہت شخت اور بہت نرم کے مابین ہو، اس لیے کہ پہلی مفطعی الی الہلاک ہے اور دوسری مقصود یعنی انز جار سے خالی ہے۔ اور مرجوم کے کپڑے اتار دیئے جائیں کین ازار نہ اتاری جائے، اس لیے کہ حضرت علی خالفہ حدود میں کپڑے اتار نے کا حکم دیتے تھے اور اس لیے کہ مرجوم کو تکلیف پہنچانے میں تجرید زیادہ کار آ مدہ اور اس صد کا دار ومدار ہی خوب زور سے مارنے پر ہے اور ازار اتار نے میں کشف عورت ہے لہذا اس سے احتیاط کی جائے اور اس کے خلف اعضاء پر مارمارے اس لیے کہ ایک کرنے والی نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ جلدة ﴾ كور ا مارنا۔ ﴿ سوط ﴾ وُر و، كور ا ۔ ﴿ ثمرة ﴾ كانش، جور ، گره۔ ﴿ مبرّ ج ﴾ كھول دين والى، پھاڑ دين والى، مراد بہت خت مار ، ﴿ مولم ﴾ ورد دين والى ۔ ﴿ إفضاء ﴾ پنجانا۔ ﴿ خلق ﴾ خالى بونا۔ ﴿ انز جار ﴾ رُك جانا۔ ﴿ ينزع ﴾ اتار ليے جائيں گے۔ ﴿ تحجرید ﴾ كيڑوں سے خالى كرنا۔ ﴿ إيصال ﴾ پنجانا، ملانا۔ ﴿ الم ﴾ ورد۔ ﴿ عودة ﴾ سر، شرمگاه۔ ﴿ ليتوقاه ﴾ چائي كراس سے نجي، احتياط كرے۔ ﴿ يفوق ﴾ بجھيرا جائے گا۔

#### تخريج

وواه المالك في الموطا مرفوعًا رقم الحديث: ١٥٦٠.

#### غيرمسن زاني كي حدكا طريقه:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کدرجم اس زانی کی حداور سزاء ہے جو تھن ہواور اگرزانی غیر محصن ہواوراس کی شادی نہ ہوئی

# ر تن البدايه جلدال برسيد ۱۱۲ برسيد ۱۲۱۲ برسيد اخام صدود كريان ين

ہوتو اس کی حد سوکوڑے ہیں جس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ ہے النوانیة والنوانی النے اور اس آیت کریمہ ہے وجہ
استدلال اس طور پر ہے کہ بیتھم محصن کے حق میں نہیں ہے، بلکہ محصن کے حق میں رجم ہے تو ظاہر ہے کہ جب محصن کے حق میں آیت
نذکورہ کا تھم ساقط ہے تو غیر محصن کے حق میں بیٹا بت ہوگا۔ اور جو اسے کوڑے رسید کرے گا اسے امام کی طرف سے بیہ ہوایت دی
جائے گی کہ وہ گرہ اور گانٹھ والے کوڑے سے نہ مارے اور متوسط مار مارے، کیوں کہ یہی حضرت علی خاتی نئے تھا اور متوسط مارسے
مرادیہ ہے کہ نہ اتنی زور سے مارے کہ مرجوم ہلاک ہوجائے اور نہ اتنا آ ہتہ مارے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے، کیوں کہ نہ تو ہلاک کرنا مقصو
د سے اور نہ ہی اسے پیار کرنا مطلوب ہے، بلکہ شریعت کا منشأ بیہ ہے کہ مجرم کی اتنی پٹائی ہو کہ وہ دوبارہ اس طرح کی گھناؤنی حرکت سے
بازرے۔

وینزع عند ثیابہ النے فرماتے ہیں کہ کوڑے رسید کرتے وقت ازار کے علاوہ زانی کے کپڑے اتار دیئے جائیں اور ازار نہ اتاری جائے ، کیوں کہ اسے اتار نے میں بے پردگی ہوگی جوشریعت میں ندموم ہے اور باقی کپڑے اتار نے میں بے پردگی بھی نہیں ہے اور مجرم کواچھی طرح چوٹ بھی لگے گی اور ہر ہر کوڑے پراس کی نانی یاد آ جائے گی اور یہی طریقہ حضرت علی نوانٹو سے منقول اور مردی ہے

اور جوشخص کوڑا مارے اسے جاہئے کہ الگ الگ جگہوں اور زانی کے متفرق اعضاء پر مارے اور ایک ہی جگہ نہ بھڑ بھڑائے کیوں کہ ایک ہی جگہ مارنے سے بھی ہلاکت کا خطرہ ہوسکتا ہے حالانکہ اس حدمیں ہلاکت مقصود نہیں ہے بلکہ شدتِ ضرب اور انز جار مطلوب ہے۔

قَالَ إِلاَّ رَأْسَةُ وَوَجُهَةً وَقَرْجَةً لِقَوْلِهِ الْعَلِيْقُالِمُ النَّلِيْ أَمْرَةً بِصَرْبِ الْحَدِّ اتَّقِ الْوَجُة وَالْمَ الْفَرْجَ مَنْهَا بِالضَّرْبِ مَمْتَعُ الْمَحَاسِنِ أَيْضًا فَلاَيُوْمَنُ فَوَاتُ شَيْءٍ مِنْهَا بِالضَّرْبِ مَمْتَكُ وَالنَّ الْمَوْيُولُ الْوَجُة وَهُو مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ أَيْضًا فَلاَيُومَنُ فَوَاتُ شَيْءٍ مِنْهَا بِالضَّرْبِ وَذَٰلِكَ إِهْلاَكُ مَعْنَى فَلَا يُشْرَعُ حَدًّا، وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالًا الْمَالِمَ الرَّأْسُ أَيْضًا رَجَعَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا يُضُرَبُ الرَّأْسُ أَيْضًا رَجَعَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا يُضُرَبُ الرَّأْسُ أَيْضًا رَجَعَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا يُضُرَبُ الرَّالَ فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا، قُلْنَا تَأُويْلُهُ أَنَّةً قَالَ ذَٰلِكَ فِيمَنُ أَبِيحَ قَتْلُهُ، وَيُقُولُ أَبِي بَكُوكُ حَلَيْهِ الرَّالُسُ فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا، قُلْنَا تَأُويْلُهُ أَنَّةً قَالَ ذَٰلِكَ فِيمَنُ أَبِيحَ قَتْلُهُ، وَيُقُولُ أَبِي مَكُوكُ حَرِيقِ كَانَ مِنْ دُعَاقِ الْكَفَرَةِ وَالْإِهْلَاكُ فِيهِ مُسْتَحَقٌ، وَيُضُرَبُ فِي الْحُدُودِ كُلِهَا قَائِمًا غَيْرَ مَمُدُودٍ لِقَوْلِ عَلِي عَلَى الْمُدُودِ لِقَوْلِ عَلِي الْمَدُ وَلَا الْمَلْ عَلَى الْمَلْعُ فَيْوَا عَلَى إِلَيْهُ يُصُورُ الرِّالِ الرَّالِ فَي الْمُدُودِ فَقَدُ قِيلًا الْمَدُ أَنْ يُلْقَى عَلَى الْالْوْسِ وَيُمَدُّ كَمَا يُفْعَلُ فِي الْمُسْتَعِي وَلِي الْمَدُ وَيُلُ أَنْ يَمُدَّا وَلِيْلَ أَنْ يَمُولُونِ وَلِيلَاكُ كُلُّهُ لَايَعُلُلُ أَنْ يَمُدًا الصَّرْبِ وَذَٰلِكَ كُلَّهُ لَا يُفْعَلُ فِي الْمُسْتَحِقَ .

تربیمه: فرماتے ہیں کہ زانی کے سر، اس کے چبرے اور اس کی شرم گاہ پر کوڑے نہ مارے جائیں اس لیے آپ مُنْ اَلَّا اِنْ اِنْ اِلْمَا اِنْ اِنْ اِلْمَا اِنْ اِلْمَا اِنْ اِلْمَا اِنْ اِلْمَا اِنْ اِلْمَا اِلْمَا اِنْ اِلْمَا الْمَا الْمَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کوڑے مارنے کا تھم دیا تھا اس سے بیفر مایا تھا کہ چہرہ اور شرم گاہ کو نہ مارنا اور اس لیے کہ شرم گاہ سے آئل ہوسکتا ہے اور سرجمع الحواس سے نیز چہرہ جمع المحاس ہے، البذا ضرب کی وجہ سے ان میں ہے کی چیز کا فوت ہونا نامکن نہیں ہوگا ، امام ابو یوسف ولٹیٹیڈ فر ماتے ہیں کہ سر پر بھی بارا جائے گا (اس قول کی طرف انصوں نے رجوع کیا ہے) اور کوڑے سے مارا جائے گا اس لیے کہ حضرت ابو بکر والٹیو نے فر مایا ہے سر پر مارہ ، کیوں کہ اس میں شیطان ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی تاویل ہور کوڑے کے حضرت ابو بکر والٹیو نے فر مایا ہے سر پر مارہ ، کیوں کہ اس میں شیطان ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی تاویل ہے جہ کو فر وس کا دار ہورے گا اس لیے کہ حضرت ابو بکر والٹیو نے فر مایا تھا جس کا قبل مباح ہوگا اور بیر بھی کہا گیا کہ بیر قول اس حربی کے متعلق جو کا فروں کا دائی تھا اور اس جو کا فروں کو کھڑا کر کے حدلگائی جائے اور توروں کو ہیشا کر ۔ اور اس لیے کہ اقامت کے ، اس لیے کہ حضرت علی توالٹیو کہ کا ارشاد گرا می ہم مردول کو کھڑا کر کے حدلگائی جائے اور توروں کو ہیشا کر ۔ اور اس لیے کہ اقامت کہ کوڑ اس کے کہ دارو مدارتشہر پر ہے اور قیام اس میں مفید ہے ۔ پھر امام قد وری والٹیٹو کا غیر ممدود کہنا (کئی احتمال رکھتا ہے) ایک قول ہی ہے کہ بحرم کوز مین پر ڈال دیا جائے اور جیسے ہمارے زمانے قول ہی ہے کہ کوڑ امار نے کے بعدا سے کھنچ ، لیکن ان میں سے کوئی بھی کا منہیں کیا جائے گا سے کہ بیران کی دیرانی پر ڈالی پر واجب شدہ ضرب ہے اور ایک قول ہی ہے کہ کوڑ امار نے کے بعدا سے کھنچ ، لیکن ان میں سے کوئی بھی کا منہیں کیا جائے گا اس لیے کہ بیرانی پر واجب شدہ ضرب ہے ان کہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ رأس ﴾ سر۔ ﴿ وجه ﴾ چبره۔ ﴿ اتّق ﴾ في ، پر بيزكر۔ ﴿ مذاكير ﴾ جنس اعضاء۔ ﴿ مقتل ﴾ قتل گاه ، ايبا مقام جبال مارنے سے قتل بو واحد قائم ؛ كرے ہوئے۔ مارنے سے قتل بو واحد قائم ؛ كرے ہوئے۔ ﴿ إهلاك ﴾ بلاك كرنا۔ ﴿ قيام ﴾ واحد قائم ؛ كرے ہوئے۔ ﴿ قعود ﴾ واحد قاعد ؛ بيٹے ہوئے۔ ﴿ ممدود ﴾ محيني كر۔ ﴿ يلقى ﴾ كراديا جائ گا۔ ﴿ يرفع ﴾ بلندكرے گا۔

#### تخريج

- ووأه ابن ابي شيبة في المصنف، رقم الحديث: ٢٨٦٧٥.
- وواه ابن ابي شيبة في المصنف، رقم الحديث: ٢٩٠٣٣.
- وواه البيهقي في السنن الكبرى، رقم الحديث: ١٨٠٣٧.

#### كور كس جكه مارے جائيں:

مسئلہ یہ ہے کہ کوڑے مارنے والا جب زائی غیر محصن کوکوڑے مارے تو اسے چاہئے کہ اس کے سرپراس کی شرم گاہ اوراس کے چرے پر نہ مارے ، اس لیے کہ آپ منگائی آئے آنے ضارب کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ چرے اور شرم گاہوں پر مارنے سے گریز کرے ، اس سلطے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ شرم میں مارنے سے بھی انسان مرجاتا ہے اور انسان کا سرجمتع الحواس ہوتا ہے اور چرہ مجمع المحاس ہوائی دوران پر مارنے سے بھی بسا اوقات موت ہوجاتی ہے اوراگرموت نہ بھی واقع ہوتو بھی انسان معیوب ہوجاتا ہے جومعنا ہلاک ہونے کی طرح ہے حالانکہ حد جَلدی میں نہ تو ظاہر آموت مقصود ہے اور نہ بی باطنا اس لیے ان اعضاء پر مارنے کی اجازت نہیں ہوگی ، امام ابو یوسف ولئے کہ کہ کہ اور سے رجوع کرلیا تھا اور ضرب علی الرائس کے قائل ہوگئے ابو یوسف ولئے کہ کہ کہ کہ ایک ہوگئے۔

### ر أن البدايه جلد ال على المستركة ١١٦ المستركة الكامدود كه بيان يس الم

تھے۔ امام ابویوسف را تیٹھیڈ کا رجوع حضرت ابو بکر ضافتی کے اس فرمان کے پیشِ نظر تھا جس میں حضرت صدیق اکبر نے اصوبوا الو اُس فان فید شیطانا سے ضرب علی الرأس کی اجازت دی تھی ، لیکن ہماری طرف سے اس فرمان کے دوجواب دیے گئے ہیں (۱) یہ فرمان اس مخص کے متعلق تھا جومباح الدم تھا اور مباح الدم کو ہلاک کرنا مقصود ہوتا ہے (۲) یہ فرمان کفارے کے کسی مبلغ کے حق میں تھا ادر کا فرمبلغ تومستی قتل ہے ہی۔ لہٰذا اس سے زائی غیر محصن کے سریر مارنے کا جواز ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

ویصرب فی الحدود کلھا النع فرماتے ہیں کہ تمام حدود میں مجرموں کو کھڑا کرکے مارا جائے اور ان کے ہاتھ وغیرہ نہ باندھے جائیں چنانچہ مردوں کو کھڑا کرکے کوڑے رسید کئے جائیں اورعورتوں کو بٹھا کرکوڑے لگائے جائیں، کیوں کہ اس طرح حضرت علی جنائتی سے منقول ہے۔ اور اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ کوڑے مارنے کا مقصد یہ ہے کہ حدکی تشہیر ہواور دور دور تک اس کی آواز سنائی دے اور کھڑ سے کرکے مارنے میں زیادہ اچھی طرح تشہیر حاصل ہوگی، اس لیے مردوں کو کھڑا کر کے ہی آمیس کوڑے لگائے حاکمیں گے۔

ثم قوله غیر ممدود الن متن میں جوغیرمدود کاجملہ وارد ہاس کے تین مطلب بیان کے گئے ہیں:

(۱) پہلامطلب میہ ہے کہزانی کوزمین پرلٹادیا جائے اوراس کے ہاتھ اور پیر پھیلا کر باندھ دیئے جائیں پھراسے گھیٹا جائے۔

(٢) دوسرا مطلب بيرے كه ضارب كوڑے كو تھينج كرا تھائے۔

(س) تیسرا مطلب میہ ہے کہ بدن پرکوڑے مارنے کے بعداہے کھنچے ، مد کے یہ تین مطلب ہیں اوران میں سے ایک کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ بیزانی کی سزاسے زیادہ سزاہے جو سراسرظلم اور تعدی ہے۔

وَإِنْ كَانَ عَبْدًا جَلَدَةُ خَمْسِيْنَ جَلْدَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَعَلْيَهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (سورة النساء: ٢٥)، نَزَلَتْ فِي الْإِمَاءِ، وَلَأَنَّ الرِّقَ مُنقِصٌ لِلنِعْمَةِ فَيكُونُ مُنقِصًا لِلْعُقُوبَةِ، لِأَنَّ الْجَنَايَةَ عِنْدَ تَوَافُو النِعَمِ أَفْحَشُ فَيكُونُ أَدُعَى إِلَى التَّغْلِيْظِ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَٰلِكَ سَوَاءٌ، لِأَنَّ النَّصُوصَ تَشْمَلُهَا غَيْرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُنْزَعُ مِنْ ثِيَابِهَا إِلَّا الْفَوْءَ وَالْحَشُو، لِأَنَّ فِي تَجْوِيْدِهَا كَشْفُ الْعُورَةِ. وَالْفَوْءُ وَالْحَشُو يَمْنَعَانِ وصُولَ لَا يُنْزِعُ إِلَى الْمَصْرُوبِ، وَالسَّنُو حَصِلٌ بِدُونِهِمَا فَيُنْزَعَانِ، وَتُصْرَبُ جَالِسَةً لِمَا رَوَيْنَا، وَلَأَنَّةُ أَسْتَرُلَهَا، قَالَ الْقَرْمَةِ فِي الرَّجْمِ جَازَ، لِأَنَّةُ السَّيِّقِيلِمُ الْمُعْرَبِ بِاللِكَ وَهِي مَسْتُورَةٌ بِيلِيهِا، وَالْحَشُو يَعْلَيْكُ الشَّرَاحَة الشَّرَاحَة الشَّرَاحَة الشَّرَاحَة وَإِنْ تَوَكَ لَا يَصُرُّونَ إِلَى الْمَصْرُبُ جَالِسَةً لِمَا رَوَيْنَا، وَلَايَحُفُو الشَّرَاحَة الشَّرَاحَة الشَّرَاحَة وَإِنْ تَوَكَ لَا يَصُرُّونَ إِلَى الْمَصْرُوبِ الْمَعْرَاقِةِ إِلَى الْمُورِيَّةِ إِلَى الْمُورِي الْمَارِقِي اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ الْمُلْعِقِةُ السَّكُومُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِة اللَّهُ الْمُعْرَاقِة إِلَى الْمَعْرُولِ الْمَالِعَة وَلَالِكُ وَهِي مَسْتُورَةٌ بِيلِهِ الْمَالِولُ وَلَائَهُ وَلَوْلَهُ اللَّكُومُ اللَّهُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَوْ الْمَعْرُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ فِي الرِّجَالِ، وَالرَّبُطُ وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ مَضُولُ الْمَاعِلَقِ الْمَاعِلَو الْمَاعِلَو الْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَ الْمَاعِلِ عَلَيْهُ الْمُعْرِي الْمَامِلُونَ الْمُعْلِقُومُ اللْمُعَلِي الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُ الْمُعْلِلِلُهُ الْمَاعِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعَالِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْرِعُولُ الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ ال

ترجمله: اوراگرزانی غلام ہو(یا باندی زانیہ ہو) تواہے بچاس کوڑے مارے جائیں،اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ باندیوں

ر حن البداية جلد ال يوسي ١١٦ يوسي ١١٦ الما مدود كربيان عن

پرآزادعورتوں کی نصف سزاء ہے، یہ آیت باندیوں کے تق میں نازل ہوئی ہے۔ اوراس لیے کدرقیت نعت کو کم کردیتی ہے، لہذاع تو بت کو بھی کم کردیے گی کیوں کہ نعتوں کی بہتات کے باوجود جنایت کرنا زیادہ براہے، اس لیے یہ جنایت (آزاد کے حق میں) زیادہ بختی کرنے والی ہوگی۔ اور مردوزن حد میں برابر ہیں، کیوں کہ نصوص دونوں کو شامل ہے تا ہم عورت اپنے کپڑوں میں سے صرف پوشین اور بھرے ہوگا اور پوشین اور حشو ماری ہوئی جگہ پر اور بھرے ہوئے کپڑے ہی اتارے گی، اس لیے کہ عورت کے کپڑا اتار نے میں کشف عورت ہوگا اور پوشین اور حشو ماری ہوئی جگہ پر تکلیف کے پہنچنے سے مانع ہیں اور ان کے بغیر بھی ستر حاصل ہوجاتا ہے لہٰذا آنھیں نکلوایا جائے گا۔ اور عورت کو بھا کر اس پر حدلگائی جائے گا، اس روایت کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور اس لیے کہ جلوس عورت کے لیے زیادہ ساتر ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر رجم کی خاطر عورت کے لیے گڈھا کھود دیا جائے تو جائز ہے، اس لیے کہ حضرت ہی کریم کا بینے آنے غامدیہ کے لیے ان کے سینے تک گڈھا کھود دایو نقسان دہ سینے تک گڈھا کھود دایو نقسان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ منافیق نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور عورت اپنے کپڑوں میں باپردہ رہتی ہے لیکن گڈھا کھود تا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ ساتر ہے اور سینہ تک گڈھا کھودا جائے اس حدیث کی وجہ ہے جو ہم روایت کر چکے ہیں۔ اور مرد کے لیے گڈھا نہ کھودا جائے مردوں میں کھودا جائے ، کیوں کہ حضرت ہی کریم منافیق کے حضرت ماعز اسلمی شافتھ کے لیے گڈھا نہیں کھودوایا تھا اور اس لیے کہ مردوں میں اقامتِ حدکا دارومدار تشہیر پر ہے اور باندھنا اور روکنا مشروع نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ جلده ﴾ آے کوڑے ماریں گے۔ ﴿ إِماء ﴾ واحد اُمة ؛ باندیاں۔ ﴿ وَقَ ﴾ غلائی۔ ﴿ منقّص ﴾ کی کرنے والا۔ ﴿ عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿ جنایة ﴾ جرم۔ ﴿ توافر ﴾ بہتات ، کمل ہونا۔ ﴿ افحش ﴾ برتر ، زیادہ فتج ۔ ﴿ تعلیظ ﴾ تن کرنا۔ ﴿ لاینزع ﴾ نہیں اتارے جا کیں گے۔ ﴿ فوء ﴾ پوتین ، اوور کوٹ ، جیک وغیرہ۔ ﴿ حشو ﴾ بھرے ہوئے کیڑے۔ ﴿ تجوید ﴾ کیڑے اتارنا۔ ﴿ ستو ﴾ پردہ داری۔ ﴿ حُفِر ﴾ گرصا کھودا جائے۔ ﴿ ثدوة ﴾ چھاتی ، سین۔ ﴿ ربط ﴾ باندھنا۔ ﴿ إمساك ﴾ روكنا۔

#### غلامی بابائدی کی حدزتا:

مسلہ یہ ہے کہ اگر کی غلام یا باندی سے زنا سرزہ ہوتو انھیں پچاس کوڑے مارے جا کیں گے، کیوں کہ فإن اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب کے فرمان سے قرآن کریم نے باندیوں پرآزادعورتوں کی نصف سزاواجب کی ہوگا، ہے اور چوں کہ آزادعورت کی حدسوکوڑے ہیں، لہذا باندی کی حد پچاس کوڑے ہوں گے اور جو تھم باندی کا ہے وہی غلام کا بھی ہوگا، کیوں کہ رقیت دونوں کوشامل ہے اور چوں کہ غلام اور باندی میں رقیت نعت کوضف کرد ی ہے لہذاان کی مقوبت کو بھی نصف کرد سے گی اور جے اللہ تعالی نے من جملہ حریت کے بے شار نعمتوں سے نوازا ہواور پھر وہ جنایت کرے تو اس کی سزا بھی سخت ہوگی چنا نچہ قرآن کریم نے حضرات ازواج مطہرات میں تو تا خواطب کرکے فرمایا ہے: یانساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینة میں عضاعف لھا العذاب ضعفین۔

اور حکم حدمیں مردوزن دونوں کا حکم برابر ہے، اس لیے کہ نصوص شرعیہ دونوں کیساں طور پر شامل ہیں البتہ عورت مرد کی طرح

ر آن الهداية جلد ١١٨ ١٥٥ من ١١٨ المن الكامدود ك بيان يس

ا پنے کپڑے نہیں اتارے گی ہاں اگر وہ پوتئین پہنے ہو یاروئی وغیرہ کا سوئٹر پہنے ہوتو اسے اتارد ہے گی، کیوں کہ فرواور حشو کے اتار نے سے کشف عورت نہیں ہوگا اور ان کا نہ اتار نا حصہ مصروب کو چوٹ پہنچنے سے مانع ہوگا، لہذا انھیں اتار دیا جائے گالیکن ان کے علاوہ و دسرے کپڑے نہیں اتار ہے جائیں گارہ کی کہ ان کے علاوہ کو اتار نے سے بے پردگی ہوگی اور عورت کے حق میں پردہ مطلوب ہے۔ اسی لیے تھم یہ ہے کہ اسے بیٹھا کرحد ماری جائے تا کہ ہرا عتبار سے پردہ کی رعایت رہے۔

قال وان حفو لھا النے فرماتے ہیں کہ اگر عورت کورجم کرنے کے لیے گڈھا کھود دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کیوں کہ حضرت نی کریم سن تی بنا ہے۔ نی اور سینے کے برابر گڈھا کھود والراسے رجم کرایا تھا اور حضرت علی بخالتی نے شراحہ بھانیہ کے لیے گڈھا کھود والیا تھا، لیکن رجم کرنے کے لیے گڈھا کھود نا اور کھود وانا کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ کھود وایا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ آپ تا پہرا گروئی گڑھا کھود و نے تو یہ آپ تا پہرا گروئی گڑھا کھود و نے تو یہ فرص نہیں ویا تھا اور عورت اپنے کپڑوں میں ہی زیادہ پردہ دار رہتی ہے تا ہم اگر کوئی گڑھا کھود و نے تو یہ زیادہ ساتر اور باعث پردہ ہوگا۔ اور مرد کے لیے گڈھا نہیں کھودا جائے گا، اس نلیے کہ آپ تا پھڑے نے حضرت ماعز اسلمی مخالتی کے گڑھا نہیں کھود وایا تھا اور پھر مرد کی حد کا مدارتشہر اور تیم پر ہے اور گڑھا کھود ناتشہر کے منافی ہے اور مرجوم کو باندھنا یا کی طرح روک کردگنا مشروع نہیں ہے، کیوں کہ آپ منافی خالتے کو نہ تو بندھوایا تھا اور نہ ہی کی طرح روکے کا کھم دیا تھا۔

وَلَا يُقِيْمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ إِلَّا بِإِذُنِ الْإِمَامِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْخَلْفَةُ لَهُ أَنْ يُقِيْمَةً، لِأَنَّ لَهُ وِلَا يَةً مُطْلَقَةً عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ بَلُ أُولَى يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ مَالَا يَمْلِكُهُ الْإِمَامُ فَصَارَ كَالتَّغْزِيْرِ، وَلَنَا قَوْلُهُ الْكَلِيْقُالِمُ أَرْبَعُ عَلَيْهِ كَالْإِمَامُ فَصَارَ كَالتَّغْزِيْرِ، وَلَنَا قَوْلُهُ الْكَلِيْقُالِمُ أَرْبَعُ إِلَى الْوِلَاةِ فَذَكَرَ مِنْهَا الْحُدُودَ وَلَأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللّهِ تَعَالَى، لِأَنَّ الْمَقْصَدَ مِنْهَا إِخْلَاهُ الْعَالَمِ عَنِ الْفَسَادِ وَلِهِذَا لَا يَعْدُونُ وَلَانَ الْحَدَّ حَقُّ اللّهِ تَعَالَى، فَلَى الْوَلَاقِ أَوْنَائِبُهُ، بِخِلَافِ التَّعْزِيْرِ، لِلْآنَّهُ حَقَّ لَا يَسْفُطُ بِإِسْقَاطِ الْعَبْدِ فَيَسْتَوْفِيْهِ مَنْ هُو نَائِبٌ عَنِ الشَّرْعِ وَهُو الْإِمَامُ أَوْنَائِبُهُ، بِخِلَافِ التَّعْزِيْرِ، لِأَنَّةُ حَقُّ الْعَبْدِ وَلِهِذَا يُعَرِّرُ الصَّبِيِّ، وَحَقُّ الشَّرْعِ مَوْضُوعٌ عَنْهُ.

توریحیات: اورمولی امامی اجازت کے بغیرا پنے غلام پر حدنہ قائم کرے، امام شافعی برات بین کہ اسے حدقائم کرنے کا اختیار ہے، کیوں کہ مولی فلام بین اس ہے، کیوں کہ مولی فلام میں اس ہے، کیوں کہ مولی فلام میں اس تصرف کا مالک ہے، جس کا امام مالک نہیں ہے تو یہ تعزیر کی طرح ہوگیا۔ ہماری دلیل آپ مُن اَنْ ہے جس کا امام مالک نہیں ہے تو یہ تعزیر کی طرح ہوگیا۔ ہماری دلیل آپ مُن اَنْ ہے کہ چار چیزیں والی کے بیر د ہیں اور آپ نے ان میں سے حدود کو بیان فر مایا ہے اور اس لیے کہ حق اللہ تعالی کاحق ہے، کیوں کہ حدود کا مقصد دنیا کوفساد سے پر د ہیں اور آپ نے بندے کے ساقط کرنے سے حدسا قط نہیں ہوتی لہذا وہی شخص حدقائم کرے گا جوشریعت کا نائب ہے اور وہ امام ہے یا اس کا نائب ہے یہ برخلاف تعزیر کے، اس لیے کہ تعزیر حق العبد ہے، اس لیے بچوں کو سرزادی جاتی ہے حالانکہ بچوں سے حق شرع معاف ہے۔

اللغات:

# ر آن البداية جلدال عن المستراس ١١٩ عن ١١٩ الكامدود كا بيان يل الم

گا- ﴿تعزير ﴾ مدے م رسزا۔

#### تخريج:

🕡 رواه ابن ابي شيبه في المصنف، رقم الحديث: ٢٨٤٣٨.

#### امام کی اجازت کے بغیرایے غلام برحدلگانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص کا غلام یا اس کی باندی زنا کر ہے تو امام کی اجازت کے بغیرمولی کوان پر حد قائم کر نے کا اختیار نہیں ہے جب کہ امام شافعی والتی نے یہاں امام کی اجازت کے بغیر بھی مولی ان پر حد قائم کرسکتا ہے، کیوں کہ غلام اور باندی پر مولی کو مطلق ولایت حاصل ہوتی ہے بلکہ مولی کی ولایت امام کی ولایت پر بھی فائق ہوتی ہے ، کیوں کہ مولی غلام میں ایسے تصرفات پر قادر ہوتا ہے کہ امام کوان کا اختیار نہیں ہے جیسے تھے وغیرہ ہیں تو یہ تعزیر کی طرح ہوگیا یعنی جس طرح امام کی اجازت کے بغیر مولی اپنے غلام کوسر ادے سکتا ہے اس طرح اذن امام کے بغیر وہ اس پر حد بھی جاری کرسکتا ہے۔

ولنا قوله المنطقة الم

قَالَ وَإِخْصَانُ الرَّجْمِ أَنْ يَكُوْنَ حُرَّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُكَاحًا صَحِيْحًا وَدَخَلَ بِهَا وَهُمَا عَلَى صِفَةِ الْإِخْصَانِ فَالْمَقُلُ وَالْبَلُوعُ شَرُطٌ لِأَهْلِيَّةِ الْعُقُونِيَةِ إِذْ لَا خِطَابَ دُوْنَهُمَا وَمَا وَرَاءَ هُمَا يُشْتَرَطُ لِتَكَامُلِ الْبَعْمَةِ الْعُلُمِ النِّعْمَةِ الْهُلُوعُ اللَّهُمَةِ إِذْ كُفُرَانُ النِّعْمَةِ يَتَعَلَّظُ عِنْدَ تَكَثُّوهَا، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ جَلَالِ النِّعْمِ وَقَدُ الْجِنَايَةِ بِوَاسِطَةِ تَكَامُلِ النِّعْمَةِ إِذْ كُفُرَانُ النِّعْمَةِ يَتَعَلَّظُ عِنْدَ تَكُثُوهَا، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ جَلَالِ النِّعْمِ وَقَدُ اللَّهِ عَنْدَ السِّيخُمَاعِهَا فَيُنَاطُ بِهِ، بِخِلَافِ الشَّرَفِ وَالْعِلْمِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ مَاوَرَدَ بِاعْتِبَارِهِمَا، وَنَصْبُ الشَّرْعِ بِالرَّأَي مُتَعَذِّرٌ، وَلَأَنَّ الْحُرِيَّةَ مُمْكِنَةٌ مِنَ النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ مُمْكِنُ مِنَ النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ مُمْكِنُ مِنَ النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ مُمْكِنُ مِنْ النِّكَاحِ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُ الصَّحِيْحُ مُمْكِنُ مِنَ النَّكَاحِ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُ الْمُولِيَةُ مُمْكِنُ مِنَ النَّوْلُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُ الْمُولِي الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُهُ الْمُسْلِمَةِ وَيُوكِدُ الْمُسْلِمَةُ وَلَا الْمُسْلِمَةُ وَلَى الْمُسْلِمَةُ وَيُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُسْلِمَةِ وَالْمُ الْمُعْمُ وَلَا الْمُسْلِمَةِ وَيُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالسَّامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُ الْمُؤْمِولُ وَلَامِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

## ر أن البداية جلد الكري المسترك المسترك الكري ال

ترجیم ہے: فرماتے ہیں کہ رجم کے لیے محصن ہونے کی شرط سے مرادیہ ہے کہ مرجوم آزاد، عاقل، بالغ اور سلمان ہوجس نے کی عورت سے نکاح سے کورت سے نکاح سے کے ساتھ دخول کیا ہواور (بوقت دخول) وہ دونوں صفت احصان پر قائم ہوں چنا نچے عقل اور بلوغ المبیت عقوبت کی شرط ہے، کیوں کہ ان دونوں کے بغیر خطاب شرع ثابت نہیں ہوتا اور ان دونوں (عقل اور بلوغ) کے علاوہ جوشر طیس ہیں وہ تکاملِ نعمت کے واسطے سے تمامیت جنایت کے لیے ہیں، اس لیے کہ تکثیر نعمت کے وقت کفران نعمت زیادہ غلیظ ہوتا ہے اور بید چیزیں بڑی نعمت واسطے سے تمامیت جنایت کے اجماع کی صورت میں ہی زنا کی وجہ سے رجم مشروع ہوا ہے للہذا ان نعمتوں کے اجماع ہی صورت میں ہی زنا کی وجہ سے رجم مشروع ہوا ہے للہذا ان نعمتوں کے اجماع ہی سے ہیں اور ان نعمتوں کے اجماع کی صورت میں ہی زنا کی وجہ سے دجم مشروع ہوا ہے للہذا ان نعمتوں کے اجماع ہی ٹریعت نے ان کے اعتبار کو بھی بیان نہیں کیا ہے اور رائے سے شریعت کو متعین کرنا معتور ہے اور اس لیے کہ حریت سے نکاح سے حجم ممکن ہے اور نکاح سے حجم مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی قدرت دیتا ہے اور سے ان کے اعتباد کو تو کی کرنے ہے آسودگی عاصل ہوتی ہے اور اسلام مسلمان کو مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی قدرت دیتا ہے اور سے عقید ن کے اعتباد کو تو کی کرتا ہے، للہذا بیتمام با تیں مسلمان کو زنا سے رووکتی ہیں اور ممانعتوں کی کثر ت کے باوجود زنا کرنا بہت عقید عرب ہے۔

اور اسلام کی شرط لگانے میں امام شافعی والیٹیا؛ ہمارے خالف ہیں نیز امام ابویوسف والیٹیا؛ بھی ایک روایت میں مخالف ہیں۔ ان حضرات کی دلیل وہ حدیث ہے جونی اکرم کا لیٹی ہی ہے ہم کی ایک یہودی اور ایک یہودیہ کوزنا کرنے کی وجہ ہے رجم کیا تھا، ہم جواب دیں گے کہ یہ تھم تو رات کی وجہ سے تھا بعد میں یہ تھم منسوخ ہوگیا جس کی تائید حضرت نبی کریم مکا لیٹی ہے کہ اس فرمان سے ہوتی ہوتی ہے جس میں قبل میں اس طرح داخل کیا جائے کہ وہ ایل نے شال واجب کردے۔ اور امام قد وری نے بوقت دخول مردوزن میں احصان کی صفت کو شرط قرار دیا ہے جس کی ایک صفت سے متصف ہو کا فرہ یا مملوکہ یا مجنونہ یا صبیہ سے دخول کیا تو وہ محسن نہیں ہوگا ایسے ہی اگر شو ہران صفات میں سے کسی ایک صفت سے متصف ہو

ر ان البدایه جلدال یک سی کردن در ۱۲۱ کی کی کردن کے بیان یک کی

اوراس کی بیوی آزاد، مسلمان، عاقل اور بالغ ہو کیوں کہ ان میں سے ہرا یک سے نعت کامل ہوجاتی ہے، اس لیے کہ طبیعت پاگل عورت کی صحبت سے نفرت کرتی ہے اور بکی میں خواہش کم ہونے کی وجہ سے شوہراس میں کم دل چھی لیتا ہے اور مملوکہ منکوحہ میں بچ کی رقیت سے بچنے کے لیے رغبت کم ہوتی ہے اور اختلاف وین کے ہوتے ہوئے باہمی الفت نہیں ہوگی۔ اور امام ابو یوسف رایشانہ کا فرہ میں ہمارے نخالف ہیں کین ان کے خلاف وہ دلیل جمت ہے جہم بیان کر چکے ہیں۔ اور آپ منگا ہی کی ایر شادگرامی کہ مسلمان مردکو یہود بیاور نفر اندی مورت میں بناتی ، نہ تو آزاد مردکو باندی محصن بناتی ہے اور نہ بی آزاد عورت کو کی غلام محصن بناتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿حرّ ﴾ آزاد۔ ﴿ماوراء هما ﴾ جواس سے كمتر ہو۔ ﴿تكامل ﴾ پورا ہونا۔ ﴿جناية ﴾ جرم۔ ﴿كفران ﴾ ناقدرى،
تو ين ۔ ﴿يتغلّظ ﴾ شديد ہو جاتا ہے۔ ﴿تكفّر ﴾ بہتات، زيادہ ہونا۔ ﴿جلائل ﴾ عظيم الثان۔ ﴿يناطُ ﴾ متعلق ہوتا ہے۔
﴿متعدّر ﴾ دشوار، ناممكن۔ ﴿إصابة ﴾ پنجنا، وارد ہونا، مراد: وطي كرنا۔ ﴿شبع ﴾ آسودگى، سيرى، سيرالي۔ ﴿يمكنه ﴾ اس كوطاقت
ديتا ہے۔ ﴿مزجرة ﴾ روكن والا۔ ﴿أغلظ ﴾ زيادہ تحت۔ ﴿إيلاج ﴾ اندر والنا۔ ﴿قبل ﴾ عورت كى آگے كى شرمگاہ۔ ﴿حدر ﴾ بجنا۔ ﴿رق ﴾ غلامى۔ ﴿إتلاف ﴾ باہمى الفت ومحبت۔

#### تخريج:

- 0 رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٤٥٦ و ٤٤٥٠.
- وواه البيهقي في السنن الكبري، رقم الحديث: ١٧٣٩١.
- € رواه البيهقي في السن الكبري، رقم الحديث: ١٧٣٩٥

#### "احصال"كامطلب:

مسکدیہ ہے کہ زانی کورجم کرنے کے لیے اس کے مصن ہونے کی جوشرط لگائی گئی ہے اس شرط کا مطلب ہیہ ہے کہ زائی آزاد ہو،

عاقل، بالغ ادر مسلمان ہواس نے سی مسلمان عورت سے نکاح صحیح کررکھا ہواوراس حال میں دونوں کی بلاقات اور مجامعت ہوئی ہو کہ

دونوں کے دونوں صفت احصان پر قائم اور باقی ہوں۔ ان میں سے عقل اور بلوغ کی شرط اہلیت عقوبت کے لیے ہے، کیوں کہ بچہ اور

مجنون دونوں احکام شرع کے مکلف نہیں ہیں اور رجم احکام شرع میں سے ایک حکم ہے اس لیے اس کے واسطے بھی عقل اور بلوغ ضروری ہوں گاوران کے ملاوہ جو دیگر شرائط ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان شرائط کی وجہ سے انسان میں نعت کامل ہوجاتی ہے اور آس فیروری ہوں گئی ہوں گارام اور دادود ہش کے باد جوداگر کوئی شخص مرتکب زنا ہوتا ہے تو اس کی مزاءرجم ہے۔ اور ان شرائط میں شرافت اور علم کا کوئی دخل نہیں ہے، کیوں کہ یہ چزیں غیر محدود ہیں اور شریعت نے اخسیں اوصاف احسان میں معتبر بھی نہیں مانا ہے اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی روایت وارد ہوئی ہے اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں ہو گئی مقبل اور رائے سے شریعت میں کوئی چز مقرر کریں۔

حریت اور نکاح وغیرہ کے شرا نط احصان میں معتبر ہونے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ آزاد مردیا عورت اپنے امور کے ذیبے دار ہوتے

میں اور تصرفات میں خود مختار ہوتے ہیں لہذا آزاد مرد کے لیے نکاح سیح کرناممکن ہوگا اور جب نکاح سیح پرقدرت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ طلال وطی کر کے اپنی ہوگ اور اسلام کی وجہ صلال وطی کر کے اپنی ہوگ اور اسلام کی وجہ سلال وطی کر کے اپنی ہوگا اور اسلام کی وجہ سے اس کے دل میں زنا کی حرمت اور اس سے نفرت ہوگی اور یہ چیزیں اسے اس گھنا ونی حرکت سے باز رکھیں گی ، لہذا اس حوالے سے بھی یہ شرائط اوصاف میں واخل ہوں گی۔

امام شافعی رئیشید احسان کے لیے اسلام کی شرط نہیں لگاتے اور امام ابو یوسف رئیشید بھی ایک روایت میں ای کے قائل ہیں اوراس قول کی دلیل بیصدیث ہے کہ حضرت نی کریم مُنافیقی آئے نے ایک بیبودی مرداور ایک بیبودیہ ورت پررجم کا فرمان جاری کیا تھا اور انصول نے زنا کیا تھا اوروہ دونوں'' محصن سے' تو جب بیبودیوں میں احصان ٹابت ہے حالانکہ ان میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھرا حصان کے لیے اسلام کی شرط لگانا درست نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ آپ مُنافیقی نے ابتدائے اسلام میں تو رات کے تھم کے مطابق ان پرجم جاری کرایا تھا اوراس وقت تک اسلام میں اس کا کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ سی تو رات میں نازل کردہ تھم دریا فت فرمایا تھا۔ اور حدیث پاک میں فہ کورہ تھم بعد میں منسوخ ہوگیا تھا، کیوں کہ حضرت نی کریم مُنافیقی نہیں بیارشاد فرمایا ہے میں افسر ک باللہ فلیس بمحصن کہ شرک محصن نہیں ہوسکتا تو لامحالہ احسان کے لیے اسلام کومشر وط قرار دیا جائے گا۔

والمعتبوفي الدحول المح فرماتے ہیں کہ امام قدوری را الله عند تزوج امر أة نكاحا صحيحا و دخل بھا ميں جو دخول كا تذكرہ كيا ہے اس سے اليا دخول مراد ہے جوموجب عسل ہوليني مرد كے ذكر كي سپارى عورت كي شرم گاہ ميں داخل ہوجائے اور جوتت دخول ان كے صن ہونے كا مطلب ہيہ كہ اگر شو ہر مسلمان ہواور ہوى كافرہ ہو يا مملوكہ ہو يا مجنون اور صبيہ ہو يا اس كا برعس ہوگا يعنى ہوگا ويعنى ہوگا اور الله ہواور شوہر كافر اور غلام يا بچہ يا مجنون ہوتو ايك دوسرے كے ساتھ ان كا دخول كر نامعتر نہيں ہوگا اور الله بوال دوسرے كے ساتھ ان كا دخول كر نامعتر نہيں ہوگا اور الله بواور شوہ ميں سو صفات پائى جائيں گى اس ميں نعمت خداد ندى على وجالكمال ثابت ہوگى اور بچر مردكي طبيعت پاگل عورت سے صحبت كرنے ميں نفر ت اور گھن محسوس كرتى ہواور بچى ميں خواہش ہى نہيں ہوتى جب كه لاكے كے غلام اور وقتى ہونے كے خوف سے مملوكہ سے كوئى اس طرح كى وطي نہيں كرتا اور اختلاف دين كى وجہ سے كافرہ كے ساتھ الفت و محبت كرنے ہوئے نہ تو دخول معتبر ہوگا اور نہ ہى احصان ثابت ہوگا۔

کافرہ عورت میں امام ابو یوسف والیٹیا ہمارے خالف ہیں ان کے بیہاں کافرہ عورت سے دخول کرنا احصان میں معبتر ہے، کیکن ہماری طرف سے انھیں یہی جواب ہے کہ بھائی اختلاف دین مانع الفت ہے اور الفت کے نہ ہوتے ہوئے کما حقد ایلاج اور ادخال، مبیس ہوسکتا۔ اور پھر حدیث پاک میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بیان کردیا گیا ہے کہ یہودیداور نصرانیہ عورت کسی مسلمان کو محصن مبیس بناسکتی اس طرح نہ تو باندی آزاد کو محصن بناسکتا ہے۔

قَالَ وَلَا يُجْمَعُ فِي الْمُحْصِنِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ، لِأَنَّهُ الْتَلْيَّاكُا لَمْ يَجْمَعُ، وَلَأَنَّ الْجَلْدَ يَعُرَى عَنِ الْمَقْصُوْدِ مَعَ الرَّجْمِ، لِأَنَّ زَجْرَ غَيْرِهِ يَحْصُلُ بِالرَّجْمِ إِذْ هُوَ فِي الْعُقُوبَةِ أَقْصَاهَا وَزَجْرُهُ لَا يَحْصُلُ بَعْدَ هَلَاكِهِ.

ترجمہ : فرماتے ہیں کمصن میں رجم اور کوڑے کو جمع نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ گائی آنے جمع نہیں فرمایا، کیوں کہ رجم کے ہوتے ہوئے کوڑا مارنا مقصود سے خالی ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسرے کا زجر رجم سے حاصل ہوجا تا ہے، کیوں کہ رجم عقوبت کی آخری سراء ہے اور ذانی کے ہلاک ہونے کے بعداس کا زجر حاصل نہیں ہوتا۔

#### اللغات:

﴿ يُعرىٰ ﴾ خالى موتا ہے۔ ﴿ عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿ أقصاها ﴾ اس ميں انتهائي درج كا ہے۔

#### تخريج:

و قد مر تخریجهٔ تحت حدیث ماعز والغامدیة.

#### رجم کے ساتھ جلد کوجع کرتا:

مسئلہ بیہ ہے کہ زانی تحصن کی سزاء میں رجم کرنے اورکوڑے مارنے دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا کیوں کہ حضرت ہی کریم شکا تیج آئے۔ نے کبھی جمع نہیں فرمایا ہے، دوسری دلیل بیہ ہے کہ رجم زنا کی آخری اور نہائی سزاء ہے اور رجم کے بعد کوڑا مارنے سے مقصود یعنی زجر طاصل نہیں ہوگا اور یہ فعل مخصیل حاصل کے متر ادف ہوگا ،اس لیے جمع درست نہیں ہے۔

قَالَ وَلاَيُجُمَعُ فِي الْمِكْرِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفِي، وَالشَّافِعِيُّ رَمَّا الْكَانُةِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَدًّا لِقَوْلِهِ الْكَلِيُّةِ الْمَعَارِفِ، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ بِالْبِكُو جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ)، وَ لِأَنَّ فِيهِ حَسْمُ بَابِ الزِّنَاءِ لِقِلَةِ الْمَعَارِفِ، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ السّورة نور: ٢) جَعَلَ الْجَلْدَ كُلَّ الْمُوجِبِ رُجُوعًا إلى حَرْفِ الْفَاءِ أَوْ إِلَى كَوْنِهِ كُلَّ الْمَدُكُورِ، وَلَأَنَّ فِي السّغُرِيْبِ فَتُحُ بَابِ الزِّنَاءِ لِانْعِدَامِ الْإِسْتِحْيَاءِ مِنَ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ فِيهِ قَطْعُ مَوَادِ الْبَقَاءِ فَرُبَّمَا تَشَجِدُ زِنَاهَا مَكْسَبَةً وَهُو مِنْ أَقْبِ وَجُوهُ الزِّنَاءِ وَهِذِهِ الْمُحَدِّةُ مُوجَحَةً لِقُولِ ﴿ عَلِي خَلْقَامُ مَوْادِ الْبَقَاءِ فَرُبَّمَا تَشَجِدُ زِنَاهَا مَكْسَبَةً وَهُو مِنْ أَقْبِ وَجُوهُ الزِّنَاءِ وَهِذِهِ الْحُجَّةُ مُرَجَّحَةً لِقَوْلِ ﴿ عَلِي خَلِقَ الْمَاعِيْقِ فَلْعُ مِالنَّفِي فِتُنَةً وَالْجَدِيثُ مَنْسُونَ عَلَى مَنْ الْعَشِيمِ بَالنَّهُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ الْعَشِيمِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمَامِ وَهُو قُولُهُ ﴿ وَهُو قُولُهُ وَ الْقَالِمُ اللّهُ عَلَى الْمَامِ وَاللّهُ عَلَى الْمَامِ وَعَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ الْمَامُ وَيْ وَلُولُ النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ الشّهُ عَلَى الْمَوْدِو الْوَلَى الْعَامُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّالُولُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَامُ وَلَى الْمَامِ وَعَلَيْهِ الْمَامُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَامُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَامِ السَّهُ مِنْ الْعَضِي اللّهُ عَنْهُمُ الْمَعْمُ السَّوْمِ الْقَالِمُ السَّامُ اللّهُ الْمَامِ اللّهُ الْمَامِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمِلُ النَّهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمُ الْمَامُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَامِ الللّهُ الْمَامِ اللّهُ الْمَامِ اللّهُ الْمَامُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ الللّهُ الْمَامِ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْقَلْمُ الللّهُ الْمَامِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الْمَامِ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ

ترجیلی: اور غیرشادی شده میں بھی کوڑا مارنے اور شہر بدر کرے میں جمع نہ کیا جائے جب کہ امام شافعی را شیار دونوں کو بہطور حد جمع کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مکا شیار گا ارشاد گرامی ہے کہ کنوارا کنواری (اگر زنا کریں تو ان) کوسوکوڑے مارو اور ایک سال جلا وطن کرتے ہیں، اس لیے کہ جلا وطن کرنے میں زنا کے دروازے کو بند کرنا ہے، کیونکہ (اجنبی شہر میں) تعلقات کم ہوتے ہیں۔ ہماری دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے ''فاجلدوا'' اللہ تعالی نے کوڑا مارنے کو پوری سزاء قرار دیا ہے جس کی دلیل حرف فاء ہے، یا بیک ہوری سزاء

ر الحامدود كيان مل

یم ہے جو ذکور ہے۔ اور اس لیے کہ جلا وطن کرنے میں زنا کے دروازے کو کھولنا لازم آتا ہے، کیوں کہ اہل کنبہ سے شرم ختم ہوجاتی ہے، نیز جلاوطن کرنے سے اسباب بقاء کوختم کرنا لازم آتا ہے اس لیے بسا اوقات عورت زنا کو کمائی کا ذریعہ بنالیتی ہے اور بیزنا کی فتیج ترین صورت ہے اور اس جہت کو حضرت علی والتی نے اس قول سے ترجیح ملتی ہے کہ فتنہ کے لیے شہر بدر کرنا کافی ہے۔ اور امام شافعی والتی بیش کروہ حدیث منسوخ ہے جیسے اس حدیث کا بیر جزء منسوخ ہے الفیب بالفیب المنے اور اس سنے کا طریقہ اس کے مقام پر ذکور ہے۔ لیکن اگرا مام جلا وطن کرنے میں مصلحت سمجھے تو اپنی مصلحت کے مطابق جلا وطن کردے اور بیر برنائے تعزیر اور سیاست کے ذکور ہے۔ کیوں کہ بھی مجمول کی جائے گی جو بعض صحابہ کرام شخافیت سے مول کی جائے گی جو بعض صحابہ کرام شخافیت سے مروی ہے۔

#### اللغاث:

#### تخريج

- وواه الجماعة فأخرجه ابوداؤد في السنن رقم الحديث: ٤٤١٥.
  - و رواه عبدالرزاق في المصنف حديث رقم: ١٣٣١٣.
    - عد مر تخریجه تحت رقم ٤٥.

#### غیر محصن زانی کوجلاوطنی کی سزادینا:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کنوارا مرداور کنواری عورت اگر زنا کرے تو ان کی سزاصرف ۱۰۰ کوڑے ہیں اور کوڑوں کے ساتھ ساتھ استھ انھیں جلاوطنی اور شہر بدری کی سزانہیں دی جائے گی جب کہ امام شافعی ولٹھیائے کے یہاں ان کی سزاء میں جلداور تقریب دونوں کو جمع کیا جائے گا۔امام شافعی ولٹھیائے کی دلیل مسلم شریف کی بیردوایت ہے البحر بالبحر جلد مافة و تغریب عام یعنی اگر غیر شادی شدہ مرداور عورت زنا کریں تو ان کی سزاء سوکوڑے ہیں اور جلاوطن کرنا ہے۔

اس حدیث میں صاف طور پرجلداورتغریب کوجمع کیا گیا ہے انہذا ہم بھی دونوں کوجمع کریں گے۔اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ جب زانی اور زانیہ کوشہر بدر کردیا جائے گا تو نئے شہر میں ان کے تعلقات کم ہوجائیں گے اور جب تعلقات کم ہوں گے تو زنا کا دروازہ بند ہوجائے گا،الہٰذااس حوالے سے بھی جلداورتغریب کوجمع کیا جائے گا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کری نے الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحدة منهما مائة جلدة کے فرمان سے کوڑے مارنے کوغیر محصن کے زنا کی پوری سزاقر اردی ہے،اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ فاجلدوا جزا ہے اوراس پرفاء داخل ہے اور شرط کے بعد جب جزاء پرفاء داخل ہوتی ہے تو وہ جزاء سب کوشامل اور محیط ہوتی ہے لہذا جلد ہی غیر محصن زانی اور زائیہ کی پوری سزاء ہوگی ،اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ فاجلدوا سے سزاء کو بیان کیا گیا ہے اور بیان میں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سیجا طور

# ر آن البداية جلد ال ي المار المار من المار الكامدود ك بيان بن الم

پر بیان کردی جاتی ہے لہذا فاجلدوا میں پوری سزاء بیان کی گئی ہے اور جب پوری سزاء جلد ہے تو اس میں تغریب کونہیں داخل کیا جائے گا۔

جماری عقلی دلیل ہے ہے کہ جلاوطن کرنے میں درواز وَ زنا کو کھوانا لازم آتا ہے ،اس لیے کہ جب زانی اورزانیا ہے شہر ہے باہر کردیے جائیں گے تو وہاں کوئی ان کارشتہ دارنہیں ہوگا اور بغیر شرم وحیا کے دھڑتے کے ساتھ وہ بدکاری کریں گے اور عموماً اس طرح شہر بدر کردی جانے والی عورتیں زنا کاری اور جسم فروثی کو اپنا دھندا بنالیتی ہیں اور زنا کی سب سے بدترین صورت کا ارتکاب کرتی ہیں ، اس لیے حضرت علی منافقہ نے فرمایا تھا کھی بالنفی فننه کہ شہر بدر کرنا فتنۂ وفساد کے لیے کافی ووافی ہے اس لیے تغریب إشعه اکبو من نفعه کا مصداق ہوگی اور جلد کے ساتھ اسے جمع نہیں کیا جائے گا۔

والحدیث منسوخ النح فرماتے ہیں کہ امام شافعی رئے تھے نے اپنی دلیل ہیں جو حدیث پیش کی ہے وہ منسوخ ہے اور تنح کی دلیل یہ ہے کہ اس جدیث کا یہ جزء الفیب بالفیب جلد مائة النح بھی منسوخ ہے۔ لہذا اس تنح کی وجہ ہے بھی جلد اور تغریب کو جمع نہیں کیا جائے گا، البتہ اگرامام تغریب میں مصلحت سمجھ تو اپنی صواب دید کے مطابق کچھ دنوں کے لیے تغریب کرسکتا ہے، لیکن یہ تغریب بطور حدنہیں ہوگی بلکہ مزاء اور سیاستِ مدنیہ کے اعتبار سے ہوگی اور واقعتاً بعض اوقات اور بعض احوال میں تغریب مفید ثابت ہوئی ہے، اس لیے ہمارے یہاں بھی اپنے حساب سے امام کو تغریب کرنے کاحق ہے اور حضر ات شیخین مجھ اللہ میں تعریب مردی ہے دوتغریب مردی ہے وہ بھی تعزیر اور سیاستِ مدنیہ برمحمول ہے۔

وَإِذَا زَنِي الْمَرِيْصُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ رُجِمَ، لِأَنَّ الْإِثْلَافَ مُسْتَحِقٌ فَلَا يَمْتَنعُ بِسَبَ الْمَرِيْضِ، وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ لَمْ يُخْلَدُ حَتَّى يَبُواً كَيْ لَايُفْضِيَ إِلَى الْهَلَاكِ وَلِهَذَا لَايُقَامُ الْقَطْعُ عِنْدَ شِدَةِ الْحَرِ وَالْبَرُدِ، وَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تَضَعَ حَمُلَهَا كَيْ لَايُؤَدِّي إلى هَلَاكِ الْوَلَدِ وَهُو نَفُسْ مُحْتَرِ مَةٌ، وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ لَمُ يُحْلَدُ حَتَّى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا أَى تَوْتَفِعَ يُرِيْدُ بِهِ تَخُوجُ مِنْهُ، لِأَنَّ النِّفَاسَ نَوْعُ مَرَضٍ فَيُؤَخَّرُ إلى زَمَانِ الْبُولِدِ وَهُو نَفُسْ مُحْتَرِ مَةً مُرَضِ فَيُوجُرُ إِلَى زَمَانِ الْبُولِدِ وَيَعْ النِّفَاسَ نَوْعُ مَرَضٍ فَيُوجَّرُ إِلَى زَمَانِ الْبُولِدِ ، بِخِلَافِ الرَّجْمِ، لِأَنَّ النِّفَاسَ نَوْعُ مَرَضٍ فَيُوجَّرُ إِلَى أَنْ النَّاخِينِ وَلَدُكَ، وَعَنْ أَبِي حَيْنِفَةَ وَمَانِ الْفَيَاعِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لِللهُ أَنْ فِي النَّانِيْنِي وَلَدُكَ، ثُمَّ الْحَبْلَى تُحْسَلُ إِلَى أَنْ تَلِدَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُؤْلِعُ وَاللهُ أَعْلَمُ وَعَلْ الْوَلِدِ عَنِ الطِّيَاعِ وَقَدْ رُويَ أَنَّهُ لِي اللهُ أَنْ تَلِدَ إِنْ كَانَ النَّاعِيْقِ إِلَى أَنْ اللهُ الْوَلِدِ عَنِ الطِّيَاعِ وَقَدْ رُويَ أَنَّهُ الْعَلَامُ الْمُعْلَى وَلَدُكَ، ثُمَّ الْحُبْلَى تُحْسَلُ إِلَى أَنْ تَلِدَ إِنْ كَانَ اللهُ أَعْلَمُ وَلَدُكَ، ثُمَّ الْحُبْلَى تُحْسَلُ إِلَى أَنْ تَلِدَ إِنْ كَانَ اللهُ أَعْلَمُ وَلَالُهُ أَعْلَمُ وَلَالُهُ أَعْلَمُ وَلَاكُ أَلَامُ أَعْلَمُ الْحَيْفِيدُ الْعَبْسُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ .

ترجیملہ: اگر مریض نے زنا کیا اور اس کی حدرجم ہوتو اسے رجم کیا جائے گا، کیوں کہ ہلاک کرنا واجب ہے لہذا بیاری کی وجہ سے اتلاف ممتنع نہیں ہوگا، اوراگراس کی سزا کوڑا مارنا ہوتو اس کے تندرست ہونے تک اسے کوڑ نہیں مارے جا کیں گے، تا کہ یہ فضی الی الہلاگ نہ ہو، اسی لیے زیادہ سردی اور سخت گرمی میں چور کا ہاتھ نہیں کا ثاجا تا۔

# ر جن الهداية جلدال عن المسلم ا

اوراگرحاملہ عورت نے زنا کیا تو وضع حمل تک اس پر حدنہیں جاری ہوگی تا کہ یہ ہلاکت ولد کا سبب نہ ہے اور ولد قابل احترام جان ہے۔اوراگراس کی حدکوڑے مارنا ہوتو اس کے نفاس سے پاک ہونے تک اسے کوڑ نہیں مارے جا کیں گے، کیوں کہ نفاس ایک قتم کا مرض ہے، لہٰذاا چھا ہونے تک جلد کومو خرکیا جائے گا۔ برخلاف رجم کے، کیوں کہ اسے بچہ کی وجہ سے موخر کیا جاتا ہے اور بچہ زانیہ سے جدا ہو چکا ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ روائی ہے مروی ہے کہ رجم کو بھی اس وقت تک موخر کیا جائے گا کہ اس کا بچہ اس عورت ہے مستغنی ہوجائے بشرطیکہ کوئی اس کی پرورش کرنے والا نہ ہو، کیوں کہ رجم کو موخر کرنے سے بچہ کو ضیاع سے بچانا ہے۔ اور بیقنی طور پرمروی ہے کہ غامہ یہ کے وضع حمل کے بعد آپ من گائی ہے اس سے فرمایا تھا واپس جا یہاں تک کہ تیرا بچہ تھے سے مستغنی ہوجائے۔ بھرا گرحد بینہ سے ثابت ہو تو بچہ جننے تک حاملہ کو محبوس رکھا جائے گاتا کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ برخلاف اقرار کے، کیوں کہ اقرار سے رجوع کرنا عامل ہے، اس لیے قید کرنا مفید نہیں ہوگا۔ واللہ اُعلم۔

#### اللغاث:

﴿اِتلاف ﴾ ہلاک کرنا۔ ﴿جلد ﴾ کوڑے مارنا۔ ﴿ يبرأ ﴾ صحت ياب ہوجائے۔ ﴿لايفضى ﴾ نہ پہنچا دے۔ ﴿قطع ﴾ كائنا، مراد چوركا ہاتھ كائنا۔ ﴿حَرّ ﴾ كرى۔ ﴿بود ﴾ مردى۔ ﴿تتعالَى ﴾ بلند ہوجائے۔ ﴿تو تفع ﴾ أثم جائے۔ ﴿يؤ خر ﴾ مؤخر كا بات كا، ملتوى كيا جائے گا۔ ﴿بوء ﴾ صحت يائي۔ ﴿انفصل ﴾ جدا ہوگيا۔ ﴿صيانة ﴾ بچاؤ، تفاظت۔ ﴿حبلى ﴾ حاملہ۔ ﴿تحبس ﴾ قيدكى جائے۔ ﴿لاتھرب ﴾ بھاگ نہ جائے۔

#### تخريج:

اخرجہ مسلم رقم الحدیث ١٦٩٥ و ابن ابی شیبہ تحت حدیث رقم: ٢٨٨٠٩.

#### نفاذ حد میں مرض کی رکاوٹ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مریض نے زنا کیا اور وہ محصن تھا یعنی مستحق رجم تھا تو اسے بلاتا خیر رجم کیا جائے گا، کیوں کہ جب اس پر رجم واجب ہے اور رجم کا مقصد ہلاک کرنا ہے تو مرض کی وجہ سے اہلاک کوموخر نہیں کیا جائے گا، لیکن اگروہ مریض غیر محصن ہو اور سبحق رجم واجب ہے اور رجم کا مقصد ہلاک کرنا ہوتو اس کے صحت یا بہ ہونے تک اس کی سزا موخر ہوگی اور بیاری کی حالت میں اسے کوڑ نے نہیں لگائے جا کیں گے، کیوں کہ بہ حالت مرض کوڑ نے لگا نامفضی الی الہلاکت سے حالانکہ جلد سے اہلاک مقصود نہیں ہے، اسی لیے بہت زیادہ سردی اور گرمی میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا تا کہ یہ قطع مفضی الی الہلاک نہ ہو۔

وإذا ذنت المحامل النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كسى حاملہ نے زنا كيا اوروہ مستق رجم ہے تو جب تك اسے بچہ نه پيدا موجائے اس وقت اسے رجم نہيں كيا جائے گا، كيوں كه حاملہ كور جم كرنے ہے اس كا بچہ ہلاك ہوگا حالا نكه اس كے بيث ميں بچنفس محترم ہوجائے اس كا خال كا دجم كوموخركيا محترم ہوجائے گا۔

ر من البدايه جلدال ي المالي المالية ال

اوراگراس کی حدکوڑے مارنا ہوتو وضع حمل کے بعد اس کے نفاس سے پاک ہونے تک اس کا جلد موٹر کیا جائے گا، کوں کہ نفاس بھی ایک طرح کی بیاری ہے لہٰذا دیگرامراض کی طرح نفاس سے بھی پاک ہونے تک جلد کوموٹر کیا جائے گا اور رجم میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی سنگسار کرنے کا راستہ صاف ہوجائے گا اس لیے کہ اس میں اہلاک مقصود ہوتا ہے اور بیاری اس سے مانع نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم والتی نے ایک روایت یہ ہے کہ وضع حمل کے فوراً بعد اس عورت کورجم نہیں کیا جائے گا اوراگر اس کے بیچ کی پرورش کرنے والا کوئی نہ ہوتو اس وقت اس کے رجم کوموٹر کیا جائے گا جب تک کہ اس کا بچہ اس سے منتعنی نہ ہوجائے کیوں کہ اس سے پہلے رجم کرنے میں بیچ کا ضیاع ہے حالا نکہ ہمیں صیانت و حفاظت پر مامور کیا گیا ہے نہ کہ تھیچ اورا تلاف پر۔ اس کی نفاقی دلیل یہ ہے کہ حضرت نبی اگرم تی فالم یہ سے بیارہ کی تم سے منتعنی نہیں ہوجا تا اس حضرت نبی کاروائی نہیں کریں گی مار با تھا وقت تک ہم تم پر کاروائی نہیں کریں گی مار مایا تھا ، معلوم ہوا کہ بچہ کے منتعنی ہونے تک رجم کوموٹر کرنا زیادہ بہتر ہے۔

ٹم الحبلیٰ النع فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا زنا بینہ سے ثابت ہوا ہوتو بچہ جننے تک اسے محبوں ومقید رکھا جائے گا تا کہ وہ بھاگ نہ سکے ،لیکن اگر اقر ارسے زنا کا ثبوت ہوا ہوتو قیرنہیں کیا جائے گا ،اس لیے کہ اقر ارسے پھرنے کے بعد جس مفیرنہیں ہے اور اقرار سے رجوع کرنا بذات خودیہ بتار ہاہے کہ اب اس سے حد ساقط ہے اور جب حد ساقط ہے توجس کیوں نہ ساقط ہو۔

فقط والله أعلم وعلمه أتم



# آب الوَظي الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لَا يُوجِبُهُ الْحَدَّ وَالَّذِي لَا يَوْجِبُهُ الْحَدَّ وَالَّذِي لَا يَوْجِبُهُ الْحَدَّ وَالَّذِي لَا يَوْجِبُهُ الْحَدَّ وَاللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ الْحَدَّ وَاللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ الْحَدَّ وَالَّذِي لَا يَوْجِبُهُ الْحَدَّ وَاللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ الْحَدَّ وَاللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ الْحَدَّ وَاللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ الْحَدَّ وَاللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ اللَّهُ اللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ اللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ اللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ اللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ اللَّهُ اللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ اللَّهُ لَا يَوْجِبُهُ اللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ اللَّذِي لَا يَوْجِبُهُ اللَّهُ لَا يَعْلِي لَا يَعْلِي لَا يَعْلِي لَا يَعْلِيلُ لَا يَوْجِبُهُ اللَّهُ لَا يَعْلِيلُوا عَلَا عَلَا عَلَا لَا يَعْلِيلُ لَكُوا لَا لَا يَعْلِيلُولُ لَا يَعْلِيلُوا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا يَعْلِيلُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا يَعْلِى اللَّهُ عَلَا لَا يَعْلِيلُوا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا

قَالَ الْوَطْيُ الْمُوْجِبُ لِلْحَدِّ هُوَ الزِّنَاءُ وَأَنَّهُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ وَاللِّسَانِ وَطْيُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُلِ فِي غَيْرٍ الْمِلْكِ وَشُبْهَةِ الْمِلْكِ، لِأَنَّهُ فِعُلَّ مَحْظُوْرٌ، وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِنْدَ التَّعَرِىٰ عَنِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ، يُؤَيِّدُ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ • الطَّيْنِيُّ إِنْ الْمُحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، ثُمَّ الشُّبْهَةُ نَوْعَان: شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ وَتُسَمَّى شُبْهَةَ اشْتِبَاهِ، وَشُبْهَةٌ فِي الْمَحَلِّ وَتُسَمَّى شُبْهَةً حُكُمِيَّةً، فَالْأُولِلي تَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يَظُنَّ غَيْرَ الدَّلِيْلِ دَلِيْلًا، وَلَابُدَّ مِنَ الظَّنِّ لِتَحَقُّقِ الْإِشْتِبَاهِ، وَالثَّانِيَةُ تَتَحَقَّقُ لِقِيَامِ الدَّلِيْلِ النَّافِي لِلْحُرْمَةِ فِي ذَاتِهِ وَلَاتَتُوَقَّفُ عَلَى ظَنِّ الْجَانِي وَاعْتِقَادِم، وَالْحَدُّ يَسْقُطُ بِالنَّوْعَيْنِ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيْثِ، وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ فِي الثَّانِيَةِ إِذَا ادَّعَى الْوَلَدَ، وَلَا يَثْبُتُ فِي الْأُولَى وَإِنِ ادَّعَاهُ، لِأَنَّ الْفِعْلَ تَمَحُّضُ زِنَاءٍ فِي الْأُولَى، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الْحَدُّ لِأَمْرٍ رَاجِعٍ إِلَيْهِ وَهُوَ اشْتِبَاهُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَمَحَّضُ فِي الثَّانِيَةِ، فَشُبْهَةُ الْفِعْلِ فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاضِعَ جَارِيّةِ أَبِيْهِ وَأُمِّهٖ وَزَوۡجَتِهٖ وَالۡمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَبَائِنًا فِي الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَأُمِّ وَلَدٍ أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَجَارِيَةِ الْمَوْلَىٰ فِي حَقِّ الْعَبْدِ، وَالْجَارِيَةِ الْمَرْهُوْنَةِ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْحُدُوْدِ فَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَاحَدَّ إِذَا قَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي، وَلَوْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ وَجَبَ الْحَدُّ، وَالشَّبْهَةُ فِي الْمَحَلِّ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ جَارِيَةِ ابْنِهِ وَالْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا بِالْكِنَايَاتِ وَالْجَارِيَةِ الْمَبيُعَةِ فِي حَقّ الْبَائِعِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، وَالْمَمْهُوْرَةِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ غَيْرِه، وَالْمَرْهُوْنَةِ فِي حَقِّ الْمُوْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ، فَفِي هٰذِهِ الْمَوَاضِعَ لَايَجِبُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، ثُمَّ الشُّبْهَةُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَانِيْهُ تَثْبُتُ بِالْعَقْدِ وَإِنَّهُ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيْمِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ، وَعِنْدَ الْبَاقِيْنَ لَا

# ر آن الهداية جلدال عن المحال ا

تَثْبُتُ إِذَا عَلِمَ بِتَحْرِيْمِهِ وَيَظْهَرُ ذَٰلِكَ فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ عَلَى مَايَأْتِيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَعَالَى.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ صدواجب کرنے والی وطی زنا ہے اور شرع اور لغت کے عرف میں زنا کے معنی ہے ہیں کہ مرد عورت کی شرم گاہ
میں اس سے وطی کرے اور یہ وطی ملک اور شبہہ ملک کے علاوہ میں ہو، اس لیے کہ زنا ایک ممنوع فعل ہے اور علی الاطلاق حرمت اس
وقت حقق ہوگی جب وہ وطی ملک اور شبہہ ملک سے خالی ہو، حضرت ہی اگر م تنافیظ کا پیارشا دگرا می اس کی تا ئیر کرتا ہے ''شبہات کی وجہ
سے صدود ختم کردو' پھر شبہہ کی دو تشمیں ہیں (۱) شبہہ فی افعل اسے شبہہ اشتباہ کہا جاتا ہے (۲) شبہہ فی انحل اسے شبہہ حکمیہ کہا جاتا
ہے چنا نچہ پہلی اس قسم اس شخص کے حق میں محقق ہوتی ہے جس پر کام مشتبہ ہوجائے، کیوں کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ انسان اس چیز کو
دلیل جمجہ ہینے جو دلیل نہ ہواور تحقق اشتباہ کے لیے ظن اور گمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری قسم ایسی دلیل کے پائے جانے سے بھی
محقق ہوجاتی ہے جو بذات خود حرمت کی نفی کرنے والی ہواور یہ تسم مجرم کے ظن اور اس کے اعتقاد پر موقوف نہیں ہوتی اور صد دونوں
محتمق ہوجائی ہے جو بذات خود حرمت کی نفی کرنے والی ہواور یہ تسم مجرم کے ظن اور اس کے اعتقاد پر موقوف نہیں ہوتی اور صد دونوں
ماقط ہوجائی ہے ہو باتی ہی جبری کا دعویٰ کیا ہے جو اس کی طرف راجع ہے یعنی اس پر فعل کا مشتبہ ہونا اور دوسری قسم میں فعل محض زنا
ساقط ہوتی ہے کہ اس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے جو اس کی طرف راجع ہے یعنی اس پر فعل کا مشتبہ ہونا اور دوسری قسم میں فعل محض زنا

شبہ فی الفعل آٹھ مقامات پر ہوتا ہے(۱) اپنے باب کی باندی سے وطی کرنے میں (۲) اپنی ماں کی باندی سے وطی کرنے میں (۳) اپنی ہیوی کی باندی سے وطی کرنے میں (۵) مال کے عوض ہیوی کی باندی سے وطی کرنے میں (۵) مال کے عوض ہیوی کو طلاق بائن دے کراس کی عدت میں اس سے وطی کرنے میں (۲) اپنی ام ولدکوآزاد کرکے اس کی عدت میں اس سے وطی کرنے میں (۷) اپنی ام ولدکوآزاد کرکے اس کی عدت میں اس سے وطی کرنے میں کتاب الحدود کی میں (۵) مرتبن کا مربونہ باندی سے وطی کرنے میں کتاب الحدود کی میں اس مقامات میں اگر واطی ہے کہ دے کہ میں نے ہیں جھے کر وطی کی تھی کہ بی عورت میرے لیے حلال ہے تو حدثیں واجب ہوگی۔ اور اگر وہ یہ کہددے کہ مجھے معلوم تھا کہ بی عورت مجھے مراح میں تو حدواجب ہوگی۔

اور شبہ فی انکل چھ مقامات پر ہوتا ہے (۱) اپنے بیٹے کی باندی ہے وطی کرنے میں (۲) الفاظ کنا یہ سے طاق بائن دے کراسی مطلقہ سے وطی کرنے میں (۳) فروخت کردہ باندی کو مشتری کے پیر دکرنے سے پہلے بائع کے اس سے وطی کرنے میں (۳) ہوی کو کوئی باندی بہ طور مہر دینے کے بعد ہوی کے اس پر قبضہ سے پہلے اس باندی سے شوہر کے وطی کرنے میں (۵) مشتر کہ باندی سے کسی ایک کے وطی کرنے میں (۲) مرہونہ باندی سے مرتبان کے وطی کرنے میں کتب الربان کی روایت کے مطابق ان مقامات میں حد واجب نہیں ہوگی اگر چہ دواطی یہ کہد دے کہ جھے معلوم تھا کہ یہ عورت مجھ پر حرام ہے۔ پھر امام اعظم برایشیلا کے پہال عقد سے شبہہ ثابت ہوجا تا ہے اگر چہ عقد کی حرمت متفق علیہ ہے، اس حال میں کہ واطی عالم بالحرمت ہواور دیگر فقہاء کے بہاں اگر واطی تحریم عقد سے واقت ہے تو شبہہ ثابت نہیں ہوگا اور نکاح محارم میں اس اختلاف کا ثمرہ فلا ہر ہوگا جیسا کہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت (ان شاء اللہ) آگی۔

# ر آن الهدايي جلد ال من الهدايي جلد الكامدود كيان يل كي اللغاث:

﴿ قبل ﴾ عورت کی آ گے کی شرمگاہ۔ ﴿ محظور ﴾ ممنوع، ناجائز۔ ﴿ تعرّی ﴾ خالی ہونا۔ ﴿ إدر ء و ا ﴾ ہٹا دو، دور کر دو۔ ﴿ تسمّٰی ﴾ کہا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے۔ ﴿ تتحقّق ﴾ ثابت ہوتا ہے۔ ﴿ طنّ ﴾ گمان۔ ﴿ جانی ﴾ جرم کرنے والا، مجرم۔ ﴿ يسقط ﴾ ساقط ہو جاتا ہے۔ ﴿ ادّعاه ﴾ اس کا دعویٰ کرے۔ ﴿ جاریة ﴾ باندی۔ ﴿ مبیعة ﴾ فروخت کی گئ۔ ﴿ ممهورة ﴾ مهر کے طور پُردی گئی۔

#### تخريج:

• اخرجه ابن ابى شيبة فى المصنف رقم الحديث: ٢٨٤٩٧ ولكن فى الحديث ادفعوا مكان ادرءوا. موجب مدوطى اورشهكى اقسام:

عبارت کا مطلب تو ترجے ہے ہی واضح ہے، البتہ مختصرایہ ذہن میں رہے کہ اگرکوئی مردکسی اجنبیہ عورت کی فرج میں وطی کرتا ہے اور وہ عورت اس کی بیوی یا باندی نہ ہواور بیوی اور باندی کے شبہہ ہے بھی خارج ہوتو یہ وطی زنا کہلائے گی اور زنا موجب حد ہے اور حد کی تعریف اور تفصیل ماقبل میں گذر چی ہے۔ صاحب بدایہ رائیٹھیڈ نے یہاں جو شبہۂ ملک کا تذکرہ کیا ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ شبہہ کی دو تسمیس ہیں (۱) شبہہ فی الفعل (۲) شبہہ فی المحل ۔ شبہہ فی الفعل کو شبہۂ اشتباہ بھی کہتے ہیں کیوں کہ فاعل پر فعل مشتبہ ہوجا تا ہے مثلاً کسی نے اندھیری رات میں کسی عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر اس سے وطی کرلی۔ اور شبہہ فی المحل کا دوسرانام شبہہ حکمیہ ہوجا تا ہے مثلاً کسی نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کرلی اور اس اعتبار سے کہ انت و مالك لا بیك کے فر مان کے پیش نظر یہ وطی موجب حد نہیں ہے۔

فالأولى تتحقق النع صاحب ہدا یہ رائیلا ان دونوں قسموں کامکل وقوع متعین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی قتم ( یعنی شہد فی الفعل ) ای شخص کے حق میں متحقق ہوگی جس پر فعل مشتبہ ہوجائے اور وہ غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹے مثلاً وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی بیوی کی باندی سے وظی کرنا اس کے لیے طلال ہے، کیوں کہ اس کے لیے اس باندی سے خدمت لینا طلال سے اور وطی بھی من جملہ خدمات کے ایک خدمت ہے، کیوں کہ بدون طن اس پر معاملہ مشتبہ نیس ہوگا، اور ایک خدمت ہے، کیوں کہ بدون طن اس پر معاملہ مشتبہ نیس ہوگا، اور دوسری قتم یعنی شبہہ فی امحل الی دلیل کے بائے جانے سے ثابت ہوجائے گی جو بذات خود حرمت کی نفی کرتی ہو جیسے حدیث پاک میں ہے ''انت و مالك الم بیلٹ میں حرمت کی نفی موجود ہے اس لیے اس قتم میں واطی کے طن اور اس کے اعتقاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان دونوں قسموں کا تھم یہ ہے کہ دونوں طرح کے شبروں سے حد ساقط ہوجائے گی اس لیے حدیث شریف ادر ؤ الحدود بالشبہات مطلق ہے اور اس میں شبہہ کی کسی قتم کو وقع حد کے لیے خاص نہیں کیا گیا ہے۔

شبہہ فی الفعل اور شبہہ فی انحل میں فرق یہ ہے کہ شبہہ فی انحل میں اگر واطی اپنی وطی سے پیدا ہوئے بچے کے نسب کا دعوی کرے ۔ تو وہ بچداس سے ثابت النسب ہوگا،اس لیے کہ شبہہ فی انحل کی وجہ ہے جب بیوطی زنانہیں ہوئی تو اس کا یفعل یعنی وطی کرنا خالص زنا نہیں ہوا اور نسب ثابت کرنے میں چوں پکہ احتیاط برتی جاتی ہے، لہٰذا اس واطی کے دعوی نسب سے مذکورہ وطی سے پیدا ہوالڑ کا اس

## ر تن الهداية جلد ال المستحد ١٣١ المستحدة الكامدود كا بيان بن الم

ے ٹابت النسب ہوگا۔اس کے برخلاف شبہہ فی الفعل میں (جو پہلی شم ہے) واطی کے دعوے کے باوجوداس کی وطی سے پیدا ہونے والا بچداس سے ٹابت النسب نہیں ہوگا کیوں کو کل یعنی موطوء قرمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے اوراس کا فعل صرف اور صرف زنا واقع ہوا ہے اور زانی کے نیچ کا نسب ٹابت کرنے میں کوئی ول چھپی نہیں لی جاتی ،لیکن چوں کہ اس قتم میں زانی اشتبا و فعل کا وعوی کرتا ہے اس لیے اس قتم سے بھی حدسا قط ہوجاتی ہے۔

فشبھة الفعل المن شبهه في الفعل آثھ مقامات پر ثابت ہوتا ہے جوتر جمے کے تحت وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں اور ان کا تھم بھی اخیر میں بیان کردیا گیا ہے۔

شم الشبهة عند أبی حنیفة و النظائی النخ اس کا عاصل بی ہے کہ امام اعظم و النظائی کے شبہ فی افعل اور شبہ فی انحل کے علاوہ شبہ کی ایک تیسری قسم شبہ بالعقد بھی ہے اور اگر کسی شخص نے نادانی اور شبہہ میں کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا کہ جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں تھا اور اس سے وطی کرلی تو اس عقد سے بھی شبہہ ٹابت ہوجائے گا اور بیشبہ بھی ساقطِ حد ہوگا خواہ عقد حلال ہو یا حمال نہیں تھا اور اس سے وطی کرلی تو اس عقد سے بھی شبہہ ٹابت ہو بار صورت عقد سے شبہہ ٹابت ہوجائے گا اس لیے و إن کان متفقا کا إن وصلیہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کا واضح مطلب بی ہے کہ اگر چہ نہ کورہ عقد متفقہ طور پر حرام ہواور واطی حرمت سے باخبر ہوت بھی امام اعظم و النظم و النظم و اس عقد سے شبہہ ٹابت ہوجائے گا اور دیگر حضرات کے یہاں اگر واطی تح یم عقد سے واقف ہوتو نہ کورہ عقد سے شبہہ ٹابت ہوجائے گا اور دیگر حضرات کے یہاں اگر واطی تح یم عقد سے واقف ہوتو نہ کورہ عقد سے شبہہ نبیں ٹابت ہوگا ، اس اختلاف کی مزید وضاحت مثال کے ساتھ آگا رہی ہے۔

إِذَا عَرَفْنَا هَلَذَا وَمَنُ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وَطِيَهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَ حَرَامٌ حُدَّ لِزَوَالِ الْمِلْكِ الْمُحَلِّلِ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ فَتَكُونُ الشَّبْهَةُ مُنْتَفِيةً وَقَدْ نَطَقَ الْكِتَابُ بِانْتِفَاءِ الْحِلِّ، وَعَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ، وَلَا يُعْتَبُو فَوْلُ الْمُحَاطِبِ فِيْهِ، لِأَنَّهُ خِلَافٌ لَإِخْتِلَافٌ، وَلَوْ قَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي لَا يُحَدُّ، لِأَنَّ الظَّنَّ فِي مَوْضِعِه، قَوْلُ الْمُحَاطِبِ فِيْهِ، لِأَنَّةُ خِلَافٌ لَاإِخْتِلَافٌ، وَالْمَحْسِ وَالنَّفَقَةِ فَاعْتُبِرَ ظَنَّةً فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ، وَأَمُّ الْوَلَدِ إِذَا أَعْتَقَهَا لِيَلِي اللَّهُ عَنْهُم فِي إِشْقَاطِ الْحَدِّ، وَأَمُّ الْوَلَدِ إِذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا، وَالْمُحْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ عَلَى مَالٍ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثِ لِشُولُتِ الْحُرْمَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيَامِ بَعْضِ الْاثَارِ فِي الْعِدَّةِ وَالْمُطَلِّقَةُ عَلَى مَالٍ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الثَلَاثِ لِثُبُونِ الْحُرْمَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيَامٍ بَعْضِ الْاثَارِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتَ خَلِيَّةٌ أَوْ بَوِيَةٌ أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا ثُمَّ وَطِيهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ عَلِمْتُ اللَّهُ عَنْهُم فِيه فَمِنْ مَذْهَبٍ عُمَرَ عَلِيَّةُ أَنَّهَا تَطُلِيْقَةٌ رَجَعِيَّة، وَكَا الْحَوَابُ فِي سَائِرِ الْكِنَايَاتِ، وَكَذَا إِذَا نَوَى ثَلَاثًا لِقِيَامِ الْإِخْتِلَافِ مَعَ ذَلِكَ.

ترویک : جب ہم نے یہ جان لیا تو اب یہ بھی یا در کھیں کہ جس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا پھر عدت میں اس سے وطی کرلی اور یہ کہا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ مجھے پر حرام ہے تو اسے حدلگائی جائے گی ،اس لیے کہ ملکیت کو حلال کرنے والی چیزمن کل وجہ زائل ہے لہٰذا شہر منتفی ہوگیا اور قرآن کریم نے بھی حلت کے انتفاء کو بیان کیا ہے اور اس پر جہماع منعقد ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں مخالف کا قول

# ر جن الهداية جلد ک يون ين ١٣٠ يون الكام مدود ك بيان ين

معترنہیں ہوگا،اس لیے کہ بیخلاف ہے اختلاف نہیں ہے اور اگر اس نے کہا میں نے بیسمجھا کہ وہ میرے لیے حلال ہے تو اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی، کیوں کہ اس کا گمان اپنی جگہ پر ہے اس لیے ملکیت کا اثر نسب جبس اور نفقہ کے حق میں قائم ہے لہذا اسقاطِ حد میں اس کاظن معتبر ہوگا۔ اور اگر ام ولد کو اس کے مولی نے آزاد کر دیا تو وہ اور ختلعۃ اور مطلقہ علی مال مطلقہ ثلاثہ کے درجے میں ہوں گی، اس لیے کہ اس کی حرمت بالا تفاق ثابت ہے اور عدت میں (ملکیت نکاح کے) کچھ آثار باقی رہتے ہیں۔

اگرکسی نے اپنی بیوی سے کہاأنت حلیة یا أنت بریة یا أموك بیدك پھرعورت نے اپنے آپ کو متخب کرلیا پھر شوہر نے عدت میں اس سے وطی کی اور یہ کہا علمت أنها علی حوام تواس پر حدنہیں لگائی جائے گی، کیوں کہ طلاق کنائی میں حضرات صحابہ کا اختلاف ہے چنا نچہ حضرت عمر زیافتوں کا فدہب یہ ہے کہ کنایات طلاق رجعی ہیں اور تمام کنایات کا یہی حکم ہے ایسے ہی جب اس نے تین کی نیت کی ہو، کیوں کہ اس صورت میں بھی اختلاف ہے۔

#### اللغات:

﴿ حُدَ ﴾ حدلگائی جائے گی۔ ﴿ محلّل ﴾ حلال کرنے والی۔ ﴿ نطق ﴾ بولا ہے، بیان کیا ہے۔ ﴿ حبس ﴾ روکنا۔ ﴿ ظنّ ﴾ گمان۔ ﴿ إسقاط ﴾ ساقط کرنا۔ ﴿ خليّة ﴾ خالی ہے۔ ﴿ بريّة ﴾ جس سے ہاعتنائی ظاہری جائے، مطلقہ عورت سے کنابے۔

#### طلاق مغلظه كي عدت ميس وطي كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تمین طلاق دے کراس کی عدت میں اس سے وطی کر کی اور یوں کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ اس سے وطی کرنا میرے لیے حرام ہے تواس شخص کو حدلگائی جائے گی، کیوں کہ ملکیت وطی اور ملکیت نکاح کو حلال کرنے والی چیز من کل وجہ زائل ہو چکی ہے اور خود قرآن کریم نے اس زوال کو بیان کردیا ہے فیان طلقہا فلات حل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ اور اس پر امت کا اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے اس لیے شہر کمل اور شہر فعل ساقط ہے اور جب شہر ساقط ہے تو ظاہر ہے کہ حدواجب تو ہوگی ہی۔ رہا یہ سوال کہ فرقہ امامیہ کے یہاں تین طلاق معتبر نہیں ہے اور زیدیہ کے یہاں تین طلاق ہے، اس لیے آپ کا شہر ہوگئی قرار دینا شخصی نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خلاف ہے، اختلاف نہیں ہے اور ہم اختلاف کا جواب تو دیں گے، لیکن خلاف کا نہیں ، اختلاف اور خلاف میں فرق یہ ہے کہ اختلاف میں مقصد متحد ہوتا ہے ، طریقہ موتا ہے جب کہ خلاف میں طریقہ اور مقصد دونوں مختلف ہوتا ہے جب کہ خلاف میں مقصد متحد ہوتا ہے ، طریقہ موتا ہے جب کہ خلاف میں مقصد دونوں مختلف ہوتا ہے جب کہ خلاف میں مقصد متحد ہوتا ہے ، طریقہ موتا ہے جب کہ خلاف میں مقصد دونوں مختلف ہوتا ہے جب کہ خلاف میں میں مقصد دونوں مختلف ہوتا ہے جب کہ خلاف میں مقصد دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ (عزایہ دہا ہے دیا ہے دہاں)

اورا گرشو ہریہ کے میرا گمان بیتھا کہ وہ میرے لیے (عدت میں) حلال ہے تو اس پر حدنہیں لگائی جائے گی، کیوں کہ اس کاظن برموقع ہے، اس لیے کہ اب بھی اس کے نکاح کا اثر نسب، منع اور نفقہ کے حق میں قائم ہے چنانچہ اگر علوق سابق سے بچہ ہوا تو اس شوہر سے تابت النسب ہوگا اور عدت کے ایام میں اس عورت پر نکلنے کی ممانعت اس کے نکاح کی وجہ ہے ہوا تو انکاح کے اثر ہی کی بقاء سے شوہر پر اس کی عدت کے ایام کا نفقہ واجب ہے تو جب ان حوالوں سے اس عورت میں فدکورہ شوہر کے نکاح کا اثر باتی ہے تو اسقاطِ حد میں بھی بیابڑ موثر ہوگا ااور اس کے طن کا اعتبار کیا جائے گا۔

وأم الولد الخ فرماتے ہیں کہ اگرمولی اپی ام ولدکوآ زاد کرے ایام عدت میں اس سے وطی کرلے یا خلع کی ہوئی عورت سے

# ر خن البداية جلدال عن المستراس ١٣٣٠ المستراس ١٣٣٠ المامدود ك بيان عن

اس کی عدت میں وطی کرلے یا مال لے کرکسی عورت کوطلاق دے اور اس کی عدت میں وطی کرلے تو یہ تینوں عور تیں مطلقہ علاشہ کے تھم میں ہوں گی بعثی اگر واطی علمت انھا علی حوام کے گا تو اے حدلگائی جائے گی اور اگر ظننت انھا تحل لمی کے گا فلائے تگ اس لیے کہ ان کی حرمت متفقہ طور پر ثابت ہے اور ایام عدت میں نکاح کے کچھ آثار باقی رہتے ہیں۔

ولو قال لها أنت حلية النح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر شوہر نے الفاظ كنايہ سے اپنی بيوى كوطلاق دى پجرعدت كے دوران اس سے وطی كی اور يہ كہا علمت أنه علتی حوام تو اسے صفييں لگائی جائے گی، كيوں كه الفاظ كنايہ سے واقع ہونے والی طلاق ميں حضرات صحابہ كا اختلاف تھا چنانچ حضرت فاروق اعظم كے يہاں الفاظ كنايہ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور حضرت علی اور حضرت جابر جی الفاظ كنايہ سے تين طلاق مراد كی اور پجرعدت جابر جی الفاظ كنايہ سے طلاق مراد كی اور پجرعدت كے دوران اس سے وطی كر كی اور علمت أنها على حوام كہا تو اس صورت ميں بھی حد جاری نہيں ہوگی، كيوں كه الفاظ كنايہ سے تين كی نيت كرنا بھی حضرات صحابة كرام جی الفی خابین مختلف فيد تھا، اس ليے يہاں شہر كمك موجود ہود جاور جب شہر موجود ہے تو ظاہر كے كہ حد ساقط ہو جائے گی۔

وَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِي جَارِيَةَ وَلَدِه وَوَلَدِ وَلَدِه وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَاهُ ، لِأَنَّ الشَّبْهَةَ حُكُمِيَّةٌ ، لِأَنَّهَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ " وَالْأَبُوّةُ قَائِمَةٌ فِي حَقِّ الْجَدِّ وَيَغْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ قِيْمَةُ الْجَارِيَةِ وَقَلْ فَكُونَهُ ، وَإِذَا وَطِي جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أَيِّهِ أَوْ زَوْجَتِه وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي فَلا حَدَّ عَلَيْهِ وَلا عَلَى قَالِ طَنَنْتُ أَنَّهَا عَلَى حَرَاهٌ حُدَّ، وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِي جَارِيَةَ مَوْلاهُ ، لِأَنْ بَيْنَ هُولَاء عَلَيْهِ وَلا عَلَى قَالِ طَنَنْتُ أَنَّهَا عَلَى حَرَاهٌ حُدَّ، وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِي جَارِيَةً مَوْلاهُ ، لِأَنَّ بَيْنَ هُولَاء عَلَيْهِ وَلا عَلَى عَلِيهِ وَلا عَلَى عَلِيهِ وَلا عَلَى عَلِيهِ وَلا عَلَيْ عَلَى عَلَى عَرَامٌ حُدًا ، وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِي جَارِيَةَ مَوْلاهُ ، لِأَنَّ بَيْنَ هُولَاء الْعَبْدُ إِذَا وَطِي جَارِيَةً فَلاَيُحَدُّ قَاذِفَهُ ، الْإِسْتِمْتَاعِ مُحْتَمَلٌ فَكَانَتُ شُبْهَةَ اشْتِبَاهِ إِلاَّ أَنَّهُ زَنَا حَقِيْفَةً فَلايُحَدُّ قَاذِفَهُ ، وَكَذَا إِذَا قَالَتِ الْجَارِيَةُ ظَنَّةً فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مُحْتَمَلٌ فَكَانَتُ شُبْهُةَ اشْتِبَاهِ إِلاَ أَنَّهُ زَنَا حَقِيْفَةً فَلاَيُحَدُ قَاذِفَهُ ، وَكَذَا إِذَا قَالَتِ الْمُعَارِيةُ وَلَا عَنِهُ الْعُنْتُ أَنَّهُ تَعِرْ لِي وَالْفَحُلُ لَمْ يَدَّعِ فِي الظَّاهِرِ ، لِأَنَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ ، وَإِنْ وَطِي جَارِيَة وَلَا لَى عَنْتُ اللّهُ عَلَى وَاحِلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى وَاحِدٌ اللّهُ عَلَى الشَّاعِ فِي الطَّاهِ فِي الْمَالِ فِيمًا بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا سَائِرُ الْمُعَارِمُ الْمُعَالِ فِيمًا بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا سَائِرُ الْمُحَارِمُ سُوى الْولَادِ لِمَا بَيْنَا مُ الْمُؤْلِ فِي الْولَادِ لِمَا بَيْنَا اللّهُ عَلَى الْعَلَا اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

ترکیجمله: اس خص پر صدنہیں ہے جس نے اپ لڑ کے اور اپ پوتے کی باندی ہے وطی کی اگر چراس نے علمت انھا علی حو ام کہا ہو، کیوں کہ شبہہ حکمیہ موجود ہے، اس لیے کہ یہ شبہہ ایک دلیل سے پیدا ہوا ہے اور وہ آپ سی بیدا کی یہ فرمان گرامی ہے "انت و مالك الأبيك" اور دادا کے حق میں بھی لؤت قائم ہے اور واطی سے اس بچ كانسب ثابت ہوجائے گا اور اس پر موطوء ۃ باندی کی قیمت واجب ہوگی، ہم اسے (ماقبل میں) بیان کر بچے ہیں۔ایے ہی اگر کسی نے اپ باپ یا اپنی ماں یا اپنی بیوی کی باندی سے وطی کی اور کہا طننت اُنھا تعلی مونیس ہے، کین اگر اس نے علمت اور کہا طننت اُنھا تعلی حوام کہا تو اس پر جسی اگر نام اپ مولی کی باندی سے وطی کر لے کیوں کہ ان لوگوں میں بے تکلفی اُنھا علی حوام کہا تو اس پر حد جاری ہوگی۔ ایسے ہی اگر نمام اپ مولی کی باندی سے وطی کر لے کیوں کہ ان لوگوں میں بے تکلفی

کے ساتھ نفع اٹھانا جاری ہے لہذا فاکدہ اٹھانے میں اس کاظن معتبر ہوگا اور پیشبہہ شبہہ اشتباہ ہوگا مگر چوں کہ پید حقیقتاً زنا ہے اس لیے اس کے قاذ ف پر حدنبیں ہوگی۔

ای طرح آگر باندی نے کہا میں نے سے مجھا کہ یہ میرے لیے حلال تھا حالانکہ غلام نے کوئی دعوی نہیں کیا تو بھی ظاہرالروا یہ میں اس پر حدنہیں جاری ہوگی ، کیوں کفعل ایک ہی ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے بھائی یا اپنے چچا کی باندی سے وطی کی اور کہا ظننت اللخ تو اس پر حدنہیں جواری ہوگی ، کیوں کہ ان کے مابین بے تکلفی کے ساتھ انتفاع نہیں ہوتا۔ اور اولا دکے علاوہ تمام محارم کا بھی یہی تھم ہے اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ جارية ﴾ باندى، اوندى ونشأت ﴾ پيدا ہوا ہے۔ ﴿أبوّة ﴾ باپ ہونا۔ ﴿ جدّ ﴾ وادا۔ ﴿قاذف ﴾ تہمت لگانے والا ، قدف كرن والا ، قدف كر في والا ، قدف كر

#### تخريج:

0 رواد ابن ماجه في السنن، رقم الحديث: ٢٢٩١.

#### بينے كى باندى سے وطى كرنا:

مئلہ یہ ہے کہ بیٹے یا بوتے کی باندی سے وطی کرنا موجب حدثہیں ہے، کیوں کہ یہاں شہبۂ حکمیہ موجود ہے جوحدیث أنت و مالك الأبيك سے ثابت ہے، اور وطی کے بعد واطی کے نطفے سے پیدا ہونے والا بچداس سے ثابت النسب بھی ہوگا اگر وہ دعوی کرے، جیسا کہ شبہہ حکمیہ اور شبہہ اشتباہ میں فرق کرتے ہوئے ہم نے اسے بیان کردیا ہے۔

اگر کسی نے اپنے باپ یا پی ماں یا پی ہوی کی باندی سے وطی کی یا غلام نے اپ مولی کی باندی نے وطی کی اور یہ بچھ کروطی کی کہ موطوء قاباندی اس کے لیے حلال ہے تو نہ واطی پر حد ہے اور نہ ہی اس وطی کے حوالے سے اس پر زناء کا بہتان لگانے والے پر حد ہے، گیوں کہ ان لوگوں میں ایک دوسرے کے مال کو بے تکلفی کے ساتھ آپس میں استعمال کرنا جاری وساری ہے اور چوں کہ واطی کو صلت کا ظن اور گمان ہے اس لیے یہاں شبہ اشتباہ موجود ہے جو مُسقط حد ہے۔ لیکن اگر واطی نے علمت أنها علی حوام کہا اور حرام سجھ کر ان میں ہے کسی کی باندی سے وطی کی تو اس پر حدواجب ہوگی ، کیوں کہ ماقبل میں سے بات آپھی ہے کہ شبہہ اشتباہ کے تحق کے لیے واطی کے ظن کا وجود ضروری ہے اور یہاں ظن معدوم ہے اس لیے شبہہ کی کوئی شم ثابت نہیں ہوگی اور واطی کا فعل خالص نے نا بوگا اس پر حد جاری ہوگی ۔ اور اسی زنا کی وجہ سے اس کے قاذ ف پر حد نہیں ہوگی ، کیوں کہ یقینا واطی نے زنا کیا ہے۔

و کدا ادا قالت الن فرماتے ہیں کہ ایک غلام نے اپنے مولی کی باندی سے وطی کی اورائن نے ظننت أنها تحل لی یا علمت انها علی حوام کے خیبیں کہا گر باندی نے ظننت أنه يحل لي کهدکراپناظن بيان کرديا تو تحقق شبه ميں اس ظن کا اعتبار مورة اور دونوں حد على تج بائل گريد کام انجام ديا ہے، لہذا جب بندی کے ظن ظاہر کرنے سے اس سے حدسا قط ہوگا تو غلام سے بھی ساقط ہوجائے گی۔

## ا المالية جلد الكام مدود ك بيان ير على الكام مدود ك بيان ير على الكام مدود ك بيان ير

واں وطبی النح اس کا عاصل میہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے بھائی یا چھایا ماموں یا خالہ کی باندی سے وطبی کی اور حلال سمجھ کر وطبی کی تو بھی اس پر حد جاری ہوگی، کیوں کہ بیلوگ آپس میں بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کا مال استعال نہیں کرتے ، لہذا یہاں شبہہ کی کوئی قتم ثابت نہیں ہوگی اور وطبی زنا ہوکر موجبِ حد ہوگی۔ صرف ولا دت والے رشتوں میں ہی انبساط فی المال محقق ہے اس لیے وہی رشتے مقط حد ہوں گے۔

وَمَنُ زُفَّتُ إِلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ وَقَالَتِ النِّسَاءُ إِنَّهَا تَزَوَّجَتُكَ فَوَطِيَهَا لَاحَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُ، قَضَى بِذَلِكَ عَلِيَّ عَيْرِهَا عَلَيْهِ وَبِالْعِدَةِ، وَلَأَنَّهُ اعْتَمَدَ دَلِيلًا وَهُو الْإِخْبَارُ فِي مَوْضِعِ الْإِشْتِبَاهِ إِذِ الْإِنْسَانُ لَايُمَيِّزُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا فِي وَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْمَائِمَةُ وَلَا الْمِلُكَ مُنْعَدِمٌ فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ فَصَارَ كَالْمَغُرُورِ، وَلَايُحَدُّ قَاذِفَهُ إِلاَّ فِي رِوايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْمَائِمَةُ وَلَا الْمُلْكَ مُنْعَدِمٌ عَلَيْهِ الْحَدُّ، لِلْأَنَّةُ الشَيْبَاهُ بَعْدَ طُولِ الصَّحْبَةِ فَلَمْ يَكُنِ الظَّنُّ عَلَيْهِ الْحَدُّ، لِلْأَنَّةُ الشَيْبَاهُ بَعْدَ طُولِ الصَّحْبَةِ فَلَمْ يَكُنِ الظَّنُّ مُصَادِم النَّيْ فِي بَيْتِهَا، وَكَذَا إِذَا كَانَ اعْمَى، فَرَاشِهِ فَوَطِيَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، لِلْأَنَّةُ الشَيْبَاهُ بَعْدَ طُولِ الصَّحْبَةِ فَلَمْ يَكُنِ الظَّنُ مُصَادِم النَّيْ فِي بَيْتِهَا، وَكَذَا إِذَا كَانَ اعْمَى، وَمَنْ وَجَدَ الْمُرَأَةُ عَلَى فِرَاشِهَا غَيْرُهَا مِنَ الْمُحَارِمِ التَّيْ فِي بَيْتِهَا، وَكَذَا إِذَا كَانَ اعْمَى، وَلَالِي ذَلِيلِ، وَهُذَا إِلاَ إِذَا كَانَ دَعَاهَا فَأَجَابَتُهُ أَجْنَبَيَّةٌ وَقَالَتُ أَنَ زَوّجُتُكَ فَوَاقَعَهَا، لِأَنَ الْإِخْبَارَ دَلِيلٌ لَى السَّوالِ إِلاَ إِذَا كَانَ دَعَاهَا فَأَجَابَتُهُ أَجْنَبَةٌ وَقَالَتُ أَنَ زَوَّجُتُكَ فَوَاقَعَهَا، لِأَنَ الْإِخْبَارَ دَلِيلٌ.

ترجمل : شب زفاف مین جس کے پاس اس کی بیوی کے علاوہ دوسری عورت بھیج دی گئ اورعورتوں نے کہا یہ تمہاری بیوی ہے چنانچداس نے اس سے وطی کر لی تو اس پرحد نہیں ہے اور شوہر پر مہر واجب ہے حضرت علی وٹائٹن نے بھی اس سلیلے میں مہر اور عدت کا فیصلہ کیا ہے اور اس لیے کہ شوہر نے ایک دلیل پراعتاد کیا ہے اور وہ دلیل مقام اشتباہ میں خبر دینا ہے ، کیوں کہ پہلی وفعہ انسان اپنی بیوی اور دوسری عورت میں فرق نہیں کر پاتا تو یہ دھوکہ دے ہوئے خص کی طرح ہوگیا۔ اور اس کے قاذف پرحد نہیں لازم ہوگی مگرا مام ابو یوسف رائٹیلا کی ایک روایت میں لازم ہوگی ، کیوں کہ حقیقتا ملک معدوم ہے۔

ایک خص کواس کے بستر پرکوئی عورت ملی اوراس نے اس سے وطی کرئی تو اس پر حد ہے، کیوں کہ زیادہ دنوں تک ساتھ رہنے کی وجہ سے اشتہاہ نہیں ہوسکتا لہٰذااس کاظن کسی دلیل کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔اوراشتہاہ نہ ہونے کی دلیل پیھی ہے کہ بھی بیوی کے بستر پراس کے علاوہ اس کے گھر کی محارم میں سے کوئی سوجاتی ہے، نیز اگر شوہر اندھا ہوتو بھی یمی حکم ہے اس لیے کہ بوچھنے اور باتیں کرنے سے اس کے لیے فرق کرناممکن ہے، لیکن اگر نامین اگر نامین اگر نامین اگر نامین اگر نامین کے کیارا اوراس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں آپ کی گھروالی ہوں اس پراعمیٰ نے اس سے جماع کرلیا (تو حدنہیں ہے) کیوں کہا خبار ایک دلیل ہے۔

#### اللّغات:

﴿ وُقَت ﴾ سہا گن بنا كر سيجى گئى۔ ﴿ تو وَجتك ﴾ تھے ہادى كى ہے۔ ﴿ قضى ﴾ فيصله كيا تھا۔ ﴿ اعتمد ﴾ بحروسه كيا ہے۔ ﴿ لايميّز ﴾ فرق نبيں كرتا۔ ﴿ وهلة ﴾ اوّل اوّل ، پہلے كبل۔ ﴿ مغرور ﴾ جس كو دھوكه ديا گيا ہو۔ ﴿ فراش ﴾ بستر۔ ﴿ اعملى ﴾ نابينا۔ ﴿ واقعها ﴾ اس سے جماع كرليا۔

# ر آن البداية جلدال ير الماري الماري

#### وطى بالشبه كى چندصورتين:

مسکدیہ ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی اور شب زفاف میں اس کے پاس اس کی ہوی کے علاوہ دوسری عورت بھیجے دی گئی اور چند
عورتوں نے اس سے کہا بھی کہ بہتمہاری ہوی ہے اور اس شخص نے اس سے جماع کرلیا تو اس پر صدنہیں ہوگی، البتہ موطوء ہ عورت کا
مہر واجب ہوگا کیوں کہ اس طرح کی صورت حال میں حضرت علی بڑا ٹیز سے اس طرح کا فیصلہ منقول ہے، اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ
یہاں شوہ بر نے عورتوں کی بٹائی ہوئی خبر اور دلیل پر اعتاد کیا ہے اور چوں کہ پہلی مرتبہ انسان اپنی اور دوسری کی بیوی میں فرق نہیں کر پا تا
اور عمو ہا اشتہاہ ہوجا تا ہے اور متام اشتباہ میں اخبار دلیل ہے اور اس دلیل کی وجہ سے اس پر صدنہیں لازم ہوگی جیسے اگر کسی شخص کو دھو کہ
دے کرکوئی عورت اس سے نکاح کر لے اور وہ شخص اس سے وطی بھی کر لے تو اس پر صد جاری نہیں ہوتی اسی طرح صورت مسلہ میں اس
شخص پر بھی حد جاری نہیں ہوگی ، کیوں کہ یہ بھی مغرور ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر اس شخص پر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس پر صد جاری نہیں
ہوگی ، کیوں کہ حقیقتا اس سے زنا صادر ہوا ہے اور موطوء ہ عورت پر اس کی ملیت نہیں ہے، مگر امام ابو یوسف را شیط سے مروی ایک
دوایت میں اس کے قاذ ف پر صد ہوگی۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اس کے بستر پر کوئی عورت ملی اور اس نے اس سے مجامعت کر لی تو واطی پر حد لازم ہوگی، کیوں کہ لیے عرصے تک ایک ساتھ رہنے کی وجہ ہے اشتباہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، لہذا اس شخص کا یہ گمان کہ یہ میری ہوی ہے کسی دلیل کی طرف منسو بنہیں ہوگا کیوں کہ بھی ہوی کے علاوہ گھر کی محرم عورتیں مثنا مال، بہن اور بیلی وغیرہ بھی بستر پر آ کر سوجاتی ہیں۔ اور جب اس کاظن دلیل سے عاری ہوگا تو وہ معتبر بھی نہیں ہوگا اور اس کے خالص زنا ہونے کی وجہ ہے اس پر حد لازم ہوگی۔ اور یہ حکم اس صورت میں بھی ہے جب وہ شخص نا بینا ہو اور اپنے بستر پر کسی عورت کو پاکر اس سے وطی کر لی ہو، کیوں کہ نا بینا کے لیے بھی سوال وغیرہ کے وارد نے بوی اور غیر ہوی میں فرق کرناممکن ہے، لیکن اگر اس نے ذکورہ عورت کو آ واز دی اور اس نے کہا کہ میں آپ کی گھر والی ہوں اس پر اس نا بینا نے اس سے وطی کر لی تو اس پر صفیدی ہوگی ، کیوں کہ اس شخص نے اس عورت کی خبر پر اعتباد کر کے اس سے صحبت کی ہے اور اخبار اس کے حق میں دلیل ہے۔

وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحَهَا فَوَطِيهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَرَا اللهِ يَعْ عُقُوبَةً اِذَا كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَرَا اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّافِعِيُّ وَمَرَا اللهُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا كَانَ عَالِمًا إِذَا أَضِيْفَ إِلَى الذُّكُورِ، وَهَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يُصَادِفُ مَحَلَّةُ فَيَلُغُو كُمَا إِذَا أُضِيْفَ إِلَى الذُّكُورِ، وَهَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ بِبِذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يُصَادِفُ مَحَلَّةً فَيَلُغُو كُمَا إِذَا أُضِيْفَ إِلَى الذُّكُورِ، وَهَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ مَحَلَّا لِمَعْرَافِ مَا يَكُونُ مَحَلَّا لِمَعْرَفِ مَا يَعْمُونُ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْوِ الْمَقْصُودُ وَهُو الْمَقْصُودُ وَهُو الْمَقْصُودُ وَهُو الْمَقْصُودُ وَهُو الْمَقْصُودُ وَهُو الْمَقْصُودُ وَهُو الْمَعْرَافِ وَهُو الْمَقْصُودُ وَهُو الْمُعْرَافُ اللهُ الله

ر الأالمداية جلد العلى المنظمة المنظم

تروج کے: اگر کمی مخص نے ایس عورت سے نکاح کیا جس سے نکاح کرنااس کے لیے حلال نہیں تھا اور اس نے اس سے وطی کر لی تو امام ابوضیفہ والتیمید کے بیبال اس پر حدوا جب نہیں ہوگی ، لیکن اسے سخت سزا دی جائے گی بشر طیکہ اسے اس کاعلم ہو۔ حضرات صاحبین بیت اور امام شافعی والتیمید فرماتے ہیں کہ اگر عاقد اس سے باخبر ہوتو اس پر حدوا جب ہوگی ، کیوں کہ بیالیا عقد نے جوابی محل سے ملحق نہیں ہے اس عقد نے جوابی محل سے محل سے نہیں ہے اس عقد کومردوں کی طرف منسوب کردیا گیا ہو۔ اور بیتکم اس وجہ سے کم کی تصرف وہ ہے جو تصرف کے محل ہواور تصرف کا تھم حلت ہے حالا نکہ یہاں ہوئ محرمات میں سے ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رایشیلے کی دلیل ہے ہے کہ عقد اپنے محل سے متصل ہے، کیوں کم کل تصرف وہ ہوتا ہے جوتصرف کے مقصود کو قبول کرے اور بنوآ دم کی لڑکیاں تو الد کے قابل ہیں اور یہی مقصود تصرف ہے لہذا تمام احکام کے قل میں عقد منعقد ہونا چاہئے تھا لیکن قبیل کرے اور بنوآ دم کی لڑکیاں تو الد کے قابل ہیں اور یہی مقصود تصرف ہیں گارے میں کا ملت کی حقیقت کا فائدہ نہیں ہوگا اس لیے بیعقد شہبہ پیدا کردےگا، کیوں کہ شبہہ وہ ہوتا ہے جو ماثبت کے مشابہ ہو، ثابت کی طرح نہ ہو گرچوں کہ اس نے ایک گناہ کیا ہے اور اس میں کوئی حد متعین نہیں ہے، اس لیے اسے سزاء دی جائے گ

#### اللغاث

﴿ يوجع ﴾ يخت سزادى جائے گى۔ ﴿ عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿ علم ﴾ جانتا ہو۔ ﴿ لم يصادف ﴾ برحل نبيس ہوا۔ ﴿ اصيف ﴾ مضاف كيا جائے۔ ﴿ تو الله ﴾ نسل كثى، افزائش اولاد۔ ﴿ يعزّر ﴾ سزاديا جائے گا۔

#### محرمات سے تکاح کرنا:

ماقبل میں جو یہ بات آئی ہے کہ امام اعظم ولیٹھانے کے یہاں عقد ہے بھی شبہہ ثابت ہوجاتا ہے یہاں ای کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی محرمات میں ہے کسی سے نکاح کرلیا اوراسے یہ معلوم تھا کہ اس سے عقد نکاح کرنا میر ب لیے حلال نہیں ہے مگر پھر بھی اس نے اس عورت سے نکاح کرکے وطی کرلی تو امام اعظم ولٹٹیلڈ کے یباں اس پر حدنہیں ہوگی کیکن اسے سخت سزاء دی جائے گی ، جب کہ حضرات صاحبین میں اور مام شافعی ولٹٹیلڈ کے یباں اس پر حدلازم ہوگی اگر اس نے جان ہو جھ کریے کے بہاں اس پر حدلازم ہوگی اگر اس نے جان ہو جھ کریے کہ ہوگی۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسلم میں عقد نکاح اپنجل سے کمتی اور متصل نہیں ہے کیوں کم کل عقد محل عظم ہوتا ہے اور نکاح کا محل محکم علی میں متکوجہ عورت مسلم میں متکوجہ عورت ماقد کے لیے ابدی طور پرحرام ہاس کا حکم علت یعنی متکوجہ عورت کا حلال ہونا ہے حالانکہ صورت مسئلہ میں متکوجہ عورت عاقد کے لیے ابدی طور پرحرام ہاس کے ایک عقد اپنج کے اور اس کا وطی کرنا زنا ہے جوموجب حد ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کسی مرویا کسی مرویا کسی کرنا ترکی ہے عقد نکاح کیا تو یہاں بھی عقد لغوہ وگا۔

حضرت امام اعظم ولیتی کی دلیل میہ ہے کہ صورت مسکد میں جوعقد ہوا ہے وہ اپنجل سے متصل اور الحق ہے، کیوں کہ کل تصرف وہ ہے جومقصو دِ تصوف کو جومقصو دِ تصوف کا جومقصو دِ ہے لیعنی توالد و تناسل وہ حاصل ہے، کیوں کہ تمام عورتیں اس قابل بین ، البذامقصو دِ تصرف کی طرف نظر کرتے ہوئے ہر ہر عورت سے نکاح حلال ہونا چاہئے ، لیکن چوں کہ محر مات ابدیہ میں حلت مفیز نہیں ہوئی تا ہم اس عقد سے حلت کا شبہہ تو ہو ہی گیا ، کیوں کہ شبہہ اسے کہتے ہیں جو ثابت کے مشابہ ہونفسِ ثابت نہ ہواس لیے اس شبہہ کی

# ر ان البدایہ جلد کی بیان میں اور کہ بیان میں اور کام حدود کے بیان میں اور میں اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ وہ سزاء سے نہیں نیچ سکے گا اور امام اپنی صواب دید کے مطابق اس کی سزاء تجویز کرے گا۔

تروج کے: جس نے کسی اجنبیہ عورت سے فرج کے علاوہ میں وطی کی تو اسے سزاء دی جائے گی، کیوں کہ غیر فرج میں وطی کرنا ممنوع ہے، کین اس کے لیے کوئی سزاء متعین نہیں ہے، جس نے اپنی ہوی سے مقام مکروہ (مقعد) میں وطی کی یا قوم لوط کاعمل کیا تو امام ابوضیفہ والتی اللہ کے یہاں اس پر حذبیں ہے البت اسے سزاء دی جائے گی، امام محمد والتی گیائے نے جامع صغیر میں فرمایا کہ اسے قید خانہ میں رکھا جائے اور حضرات صاحبین مجین مجین الم شافعی والتی اللہ کے دوقو لوں میں جائے اور حضرات صاحبین مجین الم شافعی والتی کے دوقو لوں میں سے اور حضرات صاحبین مجین مجین الم شافعی والتی کے دوقو لوں میں سے ایک قول ہے اور امام شافعی والتی کی دونوں کو ہر حال میں قبل کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ منافعی والتی کی اور ایک روایت میں ہے اور والے اور ینچے والے دونوں کو رجم کردو۔

حضرات صاحبین میست<sup>ینا</sup> کی دلیل میہ ہے کہ لواطت زنا کے معنی میں ہے، کیوں کہ لواطت کے ذریعے مقام شہوت میں علی وجہ الکمال اس طور پرشبوت پوری کی جاتی ہے کہ منی بہانے کے لیے بیطریقہ صرف اور صرف حرام ہے۔

حضت اما ماعظم ولیٹیلڈ کی دلیل میہ ہے کہ لواطت زنانہیں ہے، کیوں کہ اس کی سزاء کے متعلق حضرات صحابہ کرام گا اختلاف تھا کہ اس کے سراء کے متعلق حضرات صحابہ کرام گا اختلاف تھا کہ اسے آگ میں جلایا جائے یا اس پر دیوارگرا دی جائے یا اونجی جگہ سے اوند ھے منہ اسے گرا کراوپر سے پھر برسائے جا کیں۔ اور واطت زنائے معنی میں بھی نہیں ہے، کیوں کہ اس میں نہ تو بچے کی تصبیع ہے اور نہ ہی نسب کا اشتباہ ہے نیز یفیل انتہائی نا در ہے، کیوں کہ ایک معدوم ہوتا ہے جب کہ زنامیں دونوں طرف سے داعی ہوتا ہے اور امام شافعی چاہٹیلڈ کی روایت کر دہ حدیث سیاستِ مدنیہ پرمحمول ہے یا اس فعل کو حلال سمجھ کر کرنے والے سے متعلق ہے، لیکن امام اعظم چاہٹیلڈ کے یہاں لواطت کرنے والوں کو سخت سزاء

# ر جن البدایہ جلد کی بیان میں کے اس دور کے بیان میں کے دی ہوں۔ دی جائے گا اس دیل کی دجہ نے جوہم بیان کر یکے ہیں۔

#### اللغاث

﴿ يعزّر ﴾ سزادى جائے گ ۔ ﴿ منكو ﴾ ناپنديده عمل، گناه كاكام، برافعل ۔ ﴿ مقدّر ﴾ طے شده، متعين ۔ ﴿ يو دع ﴾ وال ديا جائے گا۔ ﴿ مسجن ﴾ قيد خانه، جيل ۔ ﴿ أسفل ﴾ ينج والا ۔ ﴿ سفح ﴾ بہانا ۔ ﴿ موجب ﴾ نتيجه، اثر ۔ ﴿ إحواق ﴾ جلا دينا ، ماركرنا ۔ ﴿ جدار ﴾ ديوار ۔ ﴿ تنكيس ﴾ اوند هے مندگرانا ۔ ﴿ احجار ﴾ واحد حجر ؛ پتر ۔

#### تخريج:

- وواه ابوداؤد في الحدود باب ٢٨ حديث ٤٤٦٢.
- وواه الطحاوى في مشكل الآثار، رقم الحديث: ٣٢٣٠.

و ابن ماجه في السنن رقم الحديث: ٢٥٦٢.

#### غير فرج مين وطي اورلواطت كي سزا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اجنبیہ عورت کے سبیلین کے علاوہ میں اس سے وطی کی لینی ران یا پیٹ وغیرہ سے اپ عضو تناسل کو مسلا اور شہوت پوری کی تو اسے سخت سے سخت سزاء دی جائیگی ، کیوں کہ بیممنوع کام ہے اور شریعت میں اس کی کوئی حدمقر رنہیں ہے لہٰذاامام اپنی صواب دید کے مطابق اسے سزاء دے گا۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عورت کے مقعد میں وطی کی یا قوم لوط والاعمل (لواطت) کیا تو امام اعظم ور شین کے بہاں اس پر صدنہیں ہے، البتہ اسے کڑی سزاء دی جائے گی۔ حضرات صاحبین عید الذیخ فرماتے ہیں کہ لواطت زنا کاری ہی کی طبرح ہے، اس لیے زانی کی طرح لوطی پر بھی حد جاری کی جائے گی۔ امام محمد والتی ہی سے جامع صغیر میں منقول ہے کہ لوطی کوقید خانہ میں ڈال دیا جائے تی کہ وہ تو بہ کر لے، امام شافعی والتی ہی جاس سلسلے میں دوقول ہیں (۱) پہلاقول حضرات صاحبین عید الله علی منقول ہے اقتلوا الفاعل یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قل کردیا جائے، اس لیے کہ حضرت رسول اکرم منا الی ہے صراحنا میں فار جموا الاعلی والا سفل ہے۔

حضرات صاحبین مُرِیاتَ کی دلیل یہ ہے کہ لواطت زنا کے معنی میں ہے کیوں کہ زانی کی طرح لوطی بھی محل شہوت میں اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور چوں کہ شریعت میں زانی کی سزاء حد ہے لہذا لوطی کی سزاء بھی حد ہوگی۔

حضرت امام اعظم ولینوید کی دلیل میہ ہے کہ لواطت زنانہیں ہے، کیوں کہ اس کی سزاء میں حضرات صحابہ کا اختلاف تھا جب کہ زنا کی سزاء میں افتلاف نہیں تھا۔ اور زنا کے معنی میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بچہ کوضائع کرنا اور نسب کو مشتبہ کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیوں کہ لواطت سے بچہ پیدائہیں ہوتا اور نسب بچے کے دعوے پر بنی ہوتا ہے اور جب اس میں بچہ ہی معدوم ہوتا ہے تو دعویٰ میں بوتا، کیوں کہ لواطت میں صرف لوطی کی طرف سے داعیہ ہوتا ہے اور مفعول کی طرف سے بہت کم داعیہ ہوتا ہے جب کہ زنا میں مرداور عورت دونوں کی طرف سے داعیہ ہوتا ہے، الہٰ ذااس حوالے سے بھی لواطت زنا کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے جوزنا کی سزا، ہے

# ر آن الهداية جلدال عن المسالة الكامدور عبيان من الم

وہ اس کی سزا نہیں ہوگی۔ ہاں مہتج اور ممنوع و ندموم فعل ہے،اس لیےاس کی سزا پہنے ہوگی۔

و مارواہ النح فرماتے ہیں کہ امام شافعی چانٹھیڈنے اپنی دلیل میں جوروایت پیش کی ہےوہ یا تو سیاستِ مدنیہ پرمحمول ہے یا پھراس شخص کی ریسزاء ہے جولواطت کوحلال سمجھ کر کرے۔

وَمَنْ وَطِئَ بَهِيْمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الزِّنَاءِ فِي كُوْنِهِ جِنَايَةً وَفِي وُجُوْدِ الدَّاعِيُ، لِأَنَّ الطَّبْعَ السَّلِيْمَ يَنْفُرُ عَنْهُ، وَالْحَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ السَّفَهِ أَوْ فَرَطُ الشَّبْقِ وَلِهاذَا لَا يَجِبُ سَتُرُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِمَا بَيَّنَا، وَالْجَبُ مَنْهُ وَالْحَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ السَّفَهِ أَوْ فَرَطُ الشَّبْقِ وَلِهاذَا لَا يَجِبُ سَتُرُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِمَا بَيَّنَا، وَالْجِبُ مَنْهُ وَالْحِبُ.

ترجمہ : جس نے سی چو پاید کے ساتھ وطی کی اس پر صدنہیں ہے کیوں کہ جرم ہونے اور داعی کے موجود ہونے میں بیزنا کے معنی میں نہیں ہے، کیوں کہ جرم ہونے اور داعی کے موجود ہونے میں بیزنا کے معنی میں نہیں ہے، کیوں کہ طبع سلیم اس سے نفرت کرتی ہے اور اس کام پر آمادہ کرنے والی چیزیا تو پلتے درجے کی بیوقوفی ہے یا شہوت کی بہتات ہے، اس کے دان کی شرم گاہوں کو ) چھپانا واجب نہیں ہے کیکن واطی کو سزاء دی جائے گی، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر بھے ہیں۔ اور یہ جومروک ہے کہ مفعولہ جانور کو ذیح کر کے جلادیا جائے تو وہ اس کا چرچاختم کرنے کی وجہ سے ہے اور یہ واجب نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿بهيمة ﴾ چوپايه، جانور ﴿جناية ﴾ جرم ﴿ نهاية ﴾ انتهاء درجه ﴿سفه ﴾ به وتوفى ﴿ فوط ﴾ زيادتى ﴿ شبق ﴾ شبوت وستره ﴾ اس كى پرده پوشى و بات كرنا، گفتگو كرنا ۔ ﴿تحوق ﴾ جلاد يا جائے و تحدث ﴾ بات كرنا، گفتگو كرنا ۔ ﴿تخریج :

أخرجه ابوداؤد في السنن لا بلفظه رقم الحديث ٤٤٦٤.

#### جانور ہے وطی کرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جانور سے وطی کی تو اس پر صدنہیں ہے، کیوں کہ جانور سے وطی کرنا نہ تو زنا کی طرح جنایت ہے اور نہ ہی زنا کی طرح اس میں داعیہ ہوتا ہے، کیوں کہ فطرتِ سلیمہ اس جیسی گھناؤنی حرکت سے انکار کرتی ہے اور یا تو پلے در ہے کا بیوتو ف اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا پھر کوئی شہوت سے بھرا ہواشخص کرتا ہے، اسی لیے تو جانوروں کے مالکان پر ان کی شرم گا ہوں کو چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن بہر حال اس کا یفعل انتہائی شرمناک ہے اس لیے اس کی ٹھوکائی تو ضروری ہوگی۔

والذي يروى النح فرماتے ہيں كەحدىث بيں جوبيتكم مذكور ہے كہ جس جانورسے وطى كى گئى ہواسے ذرج كر كے جلاد يا جائے سيقىم واجب اور ضرورى نہيں ہے، بلكداس وجہ سے تا كەلوگ اس كا چرچا نہ كريں اور ظاہر ہے كہ جب مفعولہ جانور كوجلا ديا جائے گا تو اس كا چرچانہيں ہوگا۔

وَمَنْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَمَيْنَ عَلَيْهِ يُحَدُّ لِآنَهُ

# ر آن البداية جلدال على الما المحال الما المحال الكامودك بيان بن الم

اِلْتَزَمَ أَحْكَامَهُ أَيْنَمَا كَانَ مَقَامُهُ، وَلَنَا قَوْلُهُ الْعَلِيْقِ ﴿ لَا يُقَامُ الْحُدُودُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْإِنْوِجَارُ، وَوِلَا يَهُ الْإِمَامِ مُنْقَطِعَةٌ فِيْهَا فَيَعْرَى الْوُجُوبُ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَلَا يُقَامُ بَعْدَ مَا حَرَجَ لِأَنَّهَا لَمُ تَنْعَقِدُ الْإِنْوِجَارُ، وَوِلَا يَهُ الْإِمَامِ مُنْقَطِعَةٌ فِيْهَا فَيعُرَى الْوُجُوبُ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَلَا يُقَامُ بَعْدَ مَا حَرَجَ لِأَنَّهَا لَمُ تَنْعَقِدُ مُوجِبَةً فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً. وَلَوْ غَزى مَنْ لَهُ وِلَا يَةُ الْإِقَامَةِ بِنَفْسِهِ كَالْخَلِيْفَةِ وَأَمِيْرِ الْمِصْوِيقِيْمُ الْحَدَّ عَلَى مَنْ لَهُ وَلَا يَقُولُوا أَمِيْرِ الْعَسْكِرِ وَالسَّرِيّةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوَّضُ إِلَيْهِمَا الْإِقَامَةُ.

ترجمل : اگر کسی نے دارالحرب میں زنا کیا یا باغیوں کے دارالحرب میں زنا کیا پھر ہماری طرف نکل آیا تو (ہمارے یہاں) اس پر حدثہیں قائم کی جائے گی اورا مام شافعی والتی ایک یہاں اس پر حدقائم ہوگی ، کیوں کہ اسلام کی وجہ سے اس نے احکام اسلام کا التزام کیا ہے خواہ دو کہیں بھی ہو۔

جماری دلیل آپ منگانی کا ارشادگرامی ہے' دارالحرب میں صدود نہ قائم کی جائیں' اوراس لیے کہ (اقامتِ صدود کا) مقصد انز جار ہے حالانکہ ان دونوں دار میں امام کی ولایت منقطع ہے، لہذا حد کا وجوب فائدہ سے خالی ہوگا اور زائی کے دارالحرب سے نکل جانے کے بعد بھی صدنہیں قائم کی جائے گی، کیوں کہ بیحرکت موجب للحد بن کر منعقد نہیں ہوئی تھی، لہذا موجبہ بن کر نہیں تبدیل ہوگا۔ اورا گرغز وہ میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جے بذاتِ خود اقامت حد کی ولایت حاصل ہو جیسے خلیفہ اور امیر شہرتو وہ اس شخص پر حد قائم کی ساتھ کے کہ ان کے کہ ان کے کہ ان کی ماتھی ہے، برخلاف لشکر اور سریہ کے امیر کے، اس لیے کہ ان کی طرف اقامت سیر دنہیں کی گئی ہے۔

#### اللّغاث:

﴿لايقام ﴾ نبيس قائم كى جائے گى۔ ﴿التزم ﴾ اپنے ذے ليا ہے۔ ﴿انز جار ﴾ ركنا۔ ﴿يعرى ﴾ خالى موگا۔ ﴿لاتنقلب ﴾ پركرندآ ئے گى، بليك كرموند جائے گى۔ ﴿عسكو ﴾ فشكر۔ ﴿سريّة ﴾ چھوٹى فوجى لولى۔ ﴿لم يفوّض ﴾ نبيس سردكيا گيا۔

#### تخريج

❶ رواه البيهقي، رقم الحديث: ١٨٦٨٧ و ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٤٠٨.

#### دارالحرب مين زناكرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دار الحرب میں زنا کیا یا باغیوں کے علاقے میں زنا کیا پھر دار الاسلام چلا آیا تو ہماریہاں اس پر صدنہیں قائم کی جائے گی جب کہ امام شافعی را شیلا کے یہاں اس پر حد جاری ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ زانی مسلمان ہے اور دنیا کے ہم خطے اور ہر چے میں وہ احکام اسلام پر عمل کرنے کا پابند ہے اس لیے وہ جہاں بھی ہوگا اس پر حد جاری کی جائے گی۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے لایقام المحدود فی دار الحرب اور اس حدیث میں عدم اقامت عدم وجوب سے عبارت ہے، کیوں کہ دار الحرب میں امام کی ولایت منقطع ہوتی ہے اور انقطاع ولایتِ انقطاع وجوب کا نام ہے، اس لیے دار الحرب میں اقامت حدکا جومقصد ہے یعنی دوسروں کو اس حرکت سے باز رکھنا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اور اقامت جب مقصد سے خالی اور عاری ہوگی تو اقامت سے کوئی فائدہ

# ر من البدايه جلد ي سي المستحد ٢٣٢ المام مدود ك بيان من الم

بھی نہیں ہوگا ،اور چوں کہ بیزنا شروع میں موجب حذبیں تھااس لیے زانی کے دارالحرب سے دارالاسلام آ جانے کے بعد بھی موجب نہیں ہوگا ورنہ تو تھم کا سبب کے بغیریا یا جانالا زم آئے گا جب کہ بدون سبب تھم کا وجودمحال ہے۔

ولو غزی المنع فرماتے ہیں کہ اگر مجاہدین کی جماعت میں خلیفۃ المسلمین موجود ہویا امیر شہر موجود ہواور جماعت میں ہے کوئی زنا کرے تو خلیفہ یا امیراس زانی پر وہیں حدقائم کردے گا، کیوں کہ زانی اس کی ماتحتی میں ہے اور انھیں اس پرا قامت حد کا اختیار حاصل ہے، کیکن نشکراور سریہ کے امیر کو بیا ختیار نہیں ہے اس لیے بیلوگ میدان جہاد میں کسی زانی پر حدقائم نہیں کر سکتے۔

قَالَ وَإِذَا دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا بِأَمَانِ فَزَنٰي بِذِمِّيَّةٍ أَوْ زَنٰي ذِمِّيٌّ بِحَرْبِيَّةٍ يُحَدُّ الذِّمِّيُّ وَالذِّمِّيَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَٰ الْكُنْيَةِ وَلَا يُحَدُّ الْحَرُبِيَّةُ وَالْحَرْبِيَّةُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي ذِمِّيَ يَعْنِي إِذَا زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ، فَأَمَّا إِذَا زَنَى الْحَرْبِيُّ بِذِمِّيَّةٍ لَايُحَدَّان عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَّ اللَّهُ يُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَمَّ اللَّهُ يُحَدُّونَ كُلُّهُمْ وَهُوَ قَوْلُهُ الْاخَرُ، لِأَبِي يُوْسُفَ رَحَالِتُمَا أَنَّ الْمُسْتَأْمِنَ الْتَزَمَ أَحْكَامَنَا مُدَّةَ مَقَامِهِ فِي دَارِنَا فِي الْمُعَامَلاتِ كَمَا أَنَّ الذِّمِّيَّ الْتَزَمَهَا مُدَّةَ عُمُرِهِ وَلِهِذَا يُحَدُّ حَدُّ الْقَذْفِ وَيُقْتَلُ قِصَاصًا، بِخِلَافِ حَدِّ الشُّرْبِ، لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مَا دَخَلَ لِلْقَرَارِ بَلْ لِحَاجَةٍ كَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا فَلَمْ يَصِرُ عَنْ أَهْلِ دَارِنَا، وَلِهِلَذَا تَمَكَّنَ مِنَ الرُّجُوْعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ وَلَا الذِّمِّيُّ بِهِ فَإِنَّمَا الْتَزَمَ مِنَ الْحُكُم مَا يَرْجِعُ إِلَى تَحْصِيْل مَقُصُوْدِهٖ وَهُوَ حُقُوْقُ الْعِبَادِ، لِأَنَّهُ لَمَّا طَمِعَ فِي الْإِنْصَافِ يَلْتَزِمُ الْإِنْتِصَاف، وَالْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذَفِ مِنْ حُقُوْقِهِمْ، أَمَّا حَدُّ الزِّنَا حَقُّ الشَّرْعِ، وَلِمُحَمَّدٍ رَمَيْنَا أَيْهُ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي بَابِ الزِّنَاءِ فِعْلُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَانَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَامْتِنَاعُ الْحَدِّ فِي حَقِّ الأَصْلِ يُوْجِبُ امْتِنَاعَ فِي حَقِّ التَّبْعِ، أَمَّا الْإِمْتِنَاعُ فِي حَقِّ التَّبْعِ لَايُوْجِبُ الْإِمْتِنَاعُ فِي حَقِّ الْأَصْلِ، نَظِيْرُهُ إِذَا زَنَى الْبَالِغُ بِصَبِيَّةٍ أَوْ مَجْنُوْنَةٍ، وَتَمْكِيْنُ الْبَالِغَةِ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَلَأَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنَّا عَلَيْهِ أَنَّ فِعْلَ الْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمِنِ زِنَاءٌ، لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْحُرُمَاتِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيْحُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطَبًا بِالشَّرَائِعِ عَلَى أَصْلِنَا، وَالتَّمْكِيْنُ مِنْ فِعْلِ هُوَ زِنَاءٌ مُوْجِبٌ لِلْحَدِّ عَلَيْهَا، بِحِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون، لِأَنَّهُمَا لَايُخَاطَبَان، وَنَظِيْرُهُنَا الْإِخْتِلَافُ إِذَا زَنَى الْمُكُرَهُ بِالْمُطَاوِعَةِ تُحَدُّ الْمُطَاوِعَةُ عِنْدَةُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَيْثَايَة لَاتُحَدُّ.

تر جمل : اگر کوئی حربی امان لے کر دارالاسلام آیا اوراس نے کسی ذمیہ عورت سے زنا کیا یا کسی ذمی نے کسی حربیہ عورت سے زنا کیا تو امام ابو صنیفہ رایشید کے بہاں ذمیہ کو صدر گائی جائے گی اور حربی اور حربیہ پر حد نہیں ہوگی اور ذمی شخص کے متعلق امام محمد رایشید کا

ر آن البدايه جلدال ي المحالة ا

یمی قول ہے یعنی جب اس نے سی حربیہ سے زنا کیا ہو، لیکن اگر حربی نے کسی ذمیہ سے زنا کیا تو امام محمد پراٹیٹیڈ کے یہاں ان پر حد نہیں ہوگی اور یہی امام ابو یوسف پراٹیٹیڈ کا پہلا قول ہے۔ پھر امام ابو یوسف پراٹیٹیڈ بیفر مانے لگے کہ ان سب کو حد ماری جائے گی اور یہی ان کا آخری قول ہے۔ امام ابو یوسف پراٹیٹیڈ کی دلیل بیہ ہے کہ مستامن دار الاسلام اپنی مدت قیام کے دوران احکام اسلام کی پابندی کا التزام کرتا ہے جیسے ذمی تاحیات اس کا التزام کرلیتا ہے، اس لیے اگر کوئی ذمی کسی پر بہتان لگا تا ہے تو اس پر حدقذ ف جاری ہوتی ہے اور قصاص میں اسے تل کیا جاتا ہے۔ برخلاف حد شرب کے، کیوں کہ ذمی شراب کو جائز سمجھتا ہے۔

حضرات طرفین جیانیا کی دلیل یہ ہے کہ حربی دارالاسلام میں مستقل طور پر رہنے کے لینہیں آتا بلکہ کسی ضرورت کے تحت آتا ہے جیسے تجارت وغیرہ لہٰذاوہ دارالاسلام کے باشندوں میں سے نہیں ہوگا ای لیے وہ دارالحرب واپس جانے پر قادر ہوتا ہے اورائے تل کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان یا ذمی کو (جو قاتل ہو) قتل نہیں کیا جاتا اوروہ اسی قدراحکام اسلام کا التزام کرتا ہے جس سے اس کامقصود عاصل ہوجائے اور وہ حقوق العباد ہیں، کیوں کہ جب اس نے انصاف کی طبع دکھائی ہے تو وہ انصاف دینے کا بھی پابند ہوگا۔ اور قصاص اور حدقذ ف حقوق العباد میں سے ہیں رہی حدزنا تو وہ قر شرع ہے۔

امام محمہ ولٹینے کی دلیل ( یہی فرمی اور ذمیہ میں فرق بھی ) ہے ہہ ہے کہ بابِ زنا میں اصل مرد کافعل ہوتا ہے اورعورت کافعل اس کے تابع ہوتا ہے جیسا کہ ان شاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے، لبذا اصل کے حق میں حد کا امتناع تابع کے حق میں جد کا امتناع کو مستزم ہے، لیکن تابع کے حق میں حد کا امتناع اصل کے حق میں امتناع حد کوستزم نہیں ہے جس کی نظیر ہے ہے کہ اگر بالغ مرد نے کسی بھی اس مستزم ہے، لیکن تابع کے حق میں حد کا امتناع اصل کے حق میں امتناع حد کوستزم نہیں ہے جس کی نظیر ہے ہے کہ اگر بالغ مرد نے کسی بھی کورت ہے۔

پاگل عورت سے زنا کیا ( تو صرف بالغ پر حد ہوگی ) اور بالغہ عورت بی اور باحث کو اسے کہ کو لیے تاب پر قدرت دنیا بھی اس کی نظیر ہے۔

حضرت امام ابوضیفہ والٹیل کے مطابق وہ شرائع کا مخاطب نہیں ہے اور فعل زنا ہے، کیوں کہ قول محجور کے ہوئے محف نے الی عورت ہے زنا کیا جو اس پر داضی تھی تو امام ابوضیفہ والٹیلیڈ کے یہاں اسے حد نہیں اور اس اختلاف کی نظیر ہے ہے کہ اگر کسی مجبور کے ہوئے محف نے الی عورت کو ماری جائے گی جب کہ امام محمد والٹیلیڈ کے یہاں اسے حد نہیں ماری جائے گی جب کہ امام محمد والٹیلیڈ کے یہاں اسے حد نہیں ماری جائے گی۔

#### اللغات:

﴿مستامن ﴾ امان لے کر دارالاسلام آنے والا حربی۔ ﴿مقام ﴾ مظہرنا، رہائش، اقامت۔ ﴿قذف ﴾ تہت زنا۔ ﴿شوب ﴾ شراب نوشی۔ ﴿إباحة ﴾ جلال ہونا۔ ﴿تمكن ﴾ قدرت ركھتا ہے، اختيار ركھتا ہے۔ ﴿امتناع ﴾ ركنا، ممنوع ہونا، نامكن ہونا۔ ﴿نظير ﴾ مثال، شبيد۔ ﴿صبيّة ﴾ بكی۔ ﴿تمكين ﴾ قدرت وينا، موقع دينا۔ ﴿حربتي ﴾ امام السلمين كى بالاوتى قبول نه كرنے والا كافر۔ ﴿مكره ﴿ جمل وَمجوركيا كيا۔ ﴿مطاوعة ﴾ راضى عورت۔ ﴿ تحد ﴾ حدلكائى جائے گی۔

#### دارالاسلام ميس كفاركا زناكرنا:

مسكدتو واضح اورآسان مسخضراً آپ بيذ بن ميں رکھئے كه اگر دارالاسلام ميں حربي يا حربيدز ناكرين تو امام اعظم ولا فيار كے يہاں

ان پر صدنبیں جاری ہوگی لیکن اگر کوئی ذمیہ بیر کت کرے تو اسے حد ماری جائے گی۔امام محمد فرماتے ہیں کہ ذمی اگر زنا کرے تو اس پر صدنبیں ہے یہی امام ابو پوسف ولیٹھیڈ کا پہلا تول ہے اور امام ابو پوسف ولیٹھیڈ کا پہلا تول ہے اور امام ابو پوسف ولیٹھیڈ کا قول آخر یہ ہے کہ دارالاسلام میں جو بھی زنا کرے گا اس پر حد جاری ہوگی خواہ وہ مسلم ہویا ذمی ہویا حربی ہویا مسلمہ، ذمیہ اور حربیہ ہو۔

امام ابو یوسف رطینی کی دلیل میہ ہے کہ حربی متامن جب امان لے کر دار الاسلام آتا ہے تو مدت قیام کے دوران معاملات میں وہ قوانین اسلام کی پابندی کا عہد کرتا ہے جیسا کہ ذمی تاحیات احکام اسلام پڑل کرنے کا عہد و پیان کرتا ہے اور اگر ذمی دار الاسلام میں زنا کرے تو اس پر حدواجب ہوگی، ہاں اگر حربی متامن دار الاسلام میں زنا کر ہے تو اس پر حذبیں ہوگی، کول کہ اس کے اعتقاد میں شراب حلال ہے و نحن آمو نا بتر کھم و مایدینون۔

ولھما النے حفرات طرفین کی دلیل ہے کہ دارالاسلام کے قوانین کی پابندی اس مخص پرلازم ہے جومت قل طور پروہاں رہنے کے لیے آئے اور حربی مستامن وقتی طور پر دارالاسلام آتا ہے اور اپنا کام پورا کرکے چاتا بنتا ہے، لہذا ہے این کام کے بقدر ہی احکام اسلام کا التزام کرتا ہے اور جس مقدار میں اس کا مقصود حاصل ہوجائے اس کوائی مقدار میں قوانین اسلام ہے دل چھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی مقدار حقوق العباد ہیں، اس لیے ان حقوق میں تو اس پر حد جاری ہوگی ، لیکن مقدار حقوق العباد ہیں، اس لیے ان حقوق میں تو اس پر حد جاری ہوگی ، لیکن زناحتی الشرع ہے لہذا زنا کرنے کی وجہ سے اس کو حذبین ماری جائے گی۔

امام محمہ ریافیٹا کے بہاں ذمی پرتو حد ہے لیکن ذمیہ پر حد نہیں ہے، ان دونوں میں فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زنا میں اصل مرد کا فعل ہوتا ہے اور میر دعورت پر دباؤ ڈال کرا ہے اپنا ہمنوا بنالیتا ہے اس لیے عورت کا فعل اس میں تابع ہوتا ہے اور میضابطہ مقرر ہے کہ اگر اصل کے حق میں کوئی چیز (مثلاً یہاں حد ہے) ممتنع ہوتی ہے تو یہ امتناع تابع کے حق میں بھی ثابت ہوتا ہے لہذا اگر ذمیہ کسی حربی ہے زنا کر ہے تو اصل یعنی حربی میں حد ممتنع ہے اس لیے تابع یعنی ذمیہ بھی حد ممتنع ہوگی ، اس کے برخلاف اگر کوئی ذمی کسی حربیہ ہے زنا کر ہوتو اصل یعنی حربیہ ہے کہ اگر کسی بالغ مرد کے حق میں امتناع حد کو ستر مہیں ہوگا۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر کسی بالغ مرد مرد نے بچی یا مجنون میں جد جاری ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی بالغ مرد کے حق میں مو مرتبیں ہوں گے اور اس پر حد جاری ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی بالغ عورت بچہ یا مجنون کو اپنی نور مدنییں ہوگی ، اس کے حق میں جا کھی طرح موکائی ہوگی۔ سے زنا کرا لے تو اگر چیہ بچیاور مجنون پر حد نہیں ہوگی ، لیکن بالغ عورت کی اچھی طرح موکائی ہوگی۔

حربی متامن پرعدم وجوبِ حداور ذمیه پر وجوب حد کے حوالے سے امام اعظم رایشیانہ کی دلیل یہ ہے کہ حربی متامن کا فعل زنا ہے، کیوں کہ قول صحیح کے مطابق وہ بھی حرام کاری نہ کرنے کا پابند بنالیا گی ہے اگر چہ وہ ہمارے یہاں شرائع کا مخاطب نہیں ہے اب جب حربی کا فعل زنا ہے اور وہ کسی ذمیہ سے یہ کام کرتا ہے تو اگر چہ حربی پر حدنہیں ہوگی ،لیکن ذمیہ جومن کل الوجوہ احکام شرع کی مخاطب ہے اس برتو حدوا جب ہی ہوگی۔

اس کے برخلاف بچے اور مجنون کافعل ہے تو وہ زنانہیں ہے ، کیوں کہ بیلوگ محر مات شرعیہ کے بھی مخاطب نہیں ہیں اور جب ان کا فعل زنا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ امام محمد براتھیائے کا اضیں تابع قرار دے کران سے حدکوساقط ماننا اور بالغہ کے اصل پر ہونے کی وجہ سے

#### 

صاحب ہدایہ والتنظ فرماتے ہیں کہ امام محمد والتنظ اور حضرت امام اعظم والتنظ کے اس اختلاف کی نظیریہ ہے کہ ایک مخص کو کسی عورت سے زنا کرنے پر مجود کیا گیا اور اس نے اس حال میں اس عورت سے زنا کیا کہ وہ عورت زنا پرخوش تھی تو مرد چوں کہ مکر ہ ہے اس لیے اس پر حذبیں ہوگ تو تا بع یعنی عورت پر بھی حذبیں ہوگ اور امام اس پرحذبیں ہوگ تو تا بع یعنی عورت پر بھی حذبیں ہوگ اور امام اعظم والتنظ کے یہاں اس عورت پر حدواجب ہوگ ، کیوں کہ وہ مکر ہذبیں ہے ائمہ ثلا شدکا بھی یہی غدب ہے۔ (بنایہ:۲۲۲/۲)

قَالَ وَإِذَا زَنَى الصَّبِيُّ أَوِ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَةٍ طَاوَعَنَهُ فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ وَلَاعَلَيْهَا، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَثَلُّقَايَة يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا وَهُوَ رِوَايَةُ عَنْ أَبِي يُوسُف وَمَا أَنَّ الْعُذُرَ مِنْ جَانِبِهَا لَايُوْجِبُ سُقُوطُ الْحَدِّ مِنْ جَانِبِهِ فَكَذَا الْعُذُرُ مِنْ الرَّبُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا أَنَّ الْعُذُرُ مِنْ جَانِبِهَا لَايُوْجِبُ سُقُوطُ الْحَدِّ مِنْ جَانِبِهِ فَكَذَا الْعُذُرُ مِنْ الرَّبُ وَالْمَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا أَنَّ الْعُذُو مِنْ جَانِبِهِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَلِهُ اللَّهُ الللَّهُ

ترفیجمله: فرماتے ہیں کداگر ہے یا پاگل نے الی عورت سے زنا کیا جس نے اضیں اس کا موقع دیا تو نہ تو زانی پر حد ہے اور نہ ہی مزنیہ پر امام زفر اور امام شافعی والٹی فلئے فرماتے ہیں کد مزنیہ پر حد ہے بہی لهام ابو یوسف والٹی فلئے سے بھی ایک روایت ہے۔ اور اگر صحیح سالم شخص نے کسی مجنونہ یا الی صغیرہ سے زنا کیا کہ اس جیسی عورت سے جماع ہوسکتا ہوتو صرف مرد کو حد ماری جائے گی اور بیشفق علیہ ہے۔ حضرت امام زفر والٹی فلئ اور امام شافعی والٹی کی دلیل ہے ہے کہ عورت کا عذر مرد سے سقوط حد کوستاز منہیں ہے لہذا مرد کا عذر بھی عورت سے سقوط حد کوستاز منہیں ہوگا، کیول کہ ان میں سے ہرایک اپنے فعل میں ماخوذ ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کفعل زناتو مرد ہی سے مخفق ہوتا ہے عورت تو محلِ فعل ہے اس لیے مرد کو وطی کرنے ولا اور زنا کرنے والا کہا جاتا ہے اور عورت کو وطی کی ہوئی یا زنا کی ہوئی کہا جاتا ہے ، لیکن مفعول کو اسم فاعل کا نام دے کرا سے مجازا زانیہ کہتے ہیں جیسے راضیہ مرضیہ کے معنی میں بولتے ہیں۔ یا اس لیے کہ قدرت دینے کی وجہ سے عورت زنا کا سبب پیدا کرنے والی ہے ، الہذا بدترین فعل پر قدرت دینے کی وجہ سے اس محتی میں حد ثابت ہوگی حالانکہ یہ اس شخص کا فعل ہے جسے اس فعل سے باز رہنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس کی انجام دہی پروہ گناہ گار ہوگا۔ اور بچے کا فعل اس طرح کا نہیں ہے لہذا اس سے حد متعلق نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ طاوعته ﴾ اس سے راضی تھی، اس کوموقع ویتی تھی۔ ﴿ حُدّ ﴾ حدلگائی جائے گی۔ ﴿ مواحد ﴾ گرفت کی جائے گ۔ ﴿ مستبق ﴾ سبب بننے والی ہے۔ ﴿ تمکین ﴾ قدرت وینا۔ ﴿ قبیح ﴾ نعل بد، برا، شنیع۔ ﴿ کف ﴾ رُکنا، روکنا۔ ﴿ موثم ﴾ گناه والا۔ ﴿ مباشرة ﴾ ارتکاب، خود کرنا۔ ﴿ لايناط ﴾ نہيں متعلق ہوگا۔

#### يجيا ياكل سے زناكرنے والى كاتكم:

مسکلہ یہ کہ اگر کسی عورت نے بچہ یا پاگل کو اپنے نفس پر قدرت دے کر زنا کرنے کا موقع دیدیا تو ہمارے یہاں نہ تو زائی لینی بچہ یا مجنون پر صدہوگی اور نہ ہی مزنیہ یعنی عورت پر صدہوگی ، جب کہ امام زفر براٹٹھیڈ اور امام شافعی براٹٹھیڈ کے یہاں بچہ یا مجنون پر اگر چہ حد نہیں ہے ، لیکن مطاوعہ عورت پر حدہوگی ۔ دوسرا مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی تندرست اور صحیح سالم مرد نے کسی پاگل عورت سے زنا کیا یا ایسی بچی ہے کہ ان کیا ہے کہ اگر کسی تندرست اور صحیح سالم مرد نے کسی پاگل عورت سے زنا کیا یا ایسی بچی ہوتی ہوئے تھی مرد کو حد ماری جائے گی ، مجنونہ اور صغیرہ پر حد نہیں ہوگی ، یہ اجماعی مسکلہ ہے ۔ مختلف فی مسکلے میں حضرت امام زفر براٹٹھیڈ وغیرہ کی دلیل یہ ہے کہ زائی اور زانیہ دونوں اپنے اپنے نعنی کے ذمے دار ہوتے ہیں اور اگر عورت میں کوئی عذر ہو مثلاً وہ صبیہ یا مجنونہ ہواور اس عذر کی وجہ سے اس پر حد نہ واجب ہوتو یہ عذر مرد کے حق میں عذر ہوتو اس کا عذر عورت ہو تی میں موثر شہیں ہوگا اور اس سے حد ساقط نہیں کر کے گا ۔ اسی طرح اگر مرد کے حق میں عذر ہوتو اس کا عذر عورت ہوتی میں عورت جو مطاوعہ نہیں ہوگا اور اس سے حد ساقط نہیں کر وجہ سے معذور ہاس لیے اس پر تو حد نہیں ہوگی لیکن عورت جو مطاوعہ ہوتاں پر حد جاری ہوگی ۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ زنا در حقیقت مرد کی طرف سے صادر ہوتا ہے اور عورت تواس کا مقام اور کل ہوتی ہے اس لیے مرد کو'' زنا
کرنے والا''اور وطی'' کرنے والا'' کہا جاتا ہے جب کہ عورت کو مزنیہ اور موطوء ق کہا جاتا ہے اور مجاز ااسے زانیہ کہدیتے ہیں یاس وجہ
سے اسے زانیہ کہدیتے ہیں کہ وہ کسی مرد کو اپنے نفس پر قدرت دے کراس گھنا وُنی حرکت کا سبب بنتی ہے تا ہم زنا مرد ہی کا فعل ہوتا
ہے اور اسے اس فعل سے منع کیا گیا ہے اور نہ ماننے پر سکین نتائج ہم گئنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الحاصل عورت اس وقت
مسببہ ہوگی جب وہ کسی بالغ مرد کو اپنے اوپر قدرت دے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ اس نے نابالغ اور غیر مکلف یعنی مجنون اور صبی کو
قدرت دی ہے ، اس لیے وہ مسببہ بھی نہیں ہوگی اور اس مطاوعت سے اس پر حدواجب نہیں ہوگی۔

قَالَ وَمَنْ أَكُرَهَهُ السُّلُطَانُ حَتَّى زَنِى فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَبُوْحَنِيْفَةَ رَمَا الْكَالَةِ يَقُولُ أَوَّلَا يُحَدُّ وَهُو قَوْلُ زُفَرَ وَالْكَالِةِ وَذَلِكَ دَلِيْلُ الطَّوَاعِيَةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَالْإِنْتِشَارُ دَلِيلٌ مُتَرَدِّدٌ، لِأَنَّةُ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِقَصْدٍ، لِأَنَّ الْإِنْتِشَارُ قَدُ عَنْهُ فَقَالَ لَا حَدَّ عَنْهُ أَفَالَ لَا حَدَّ عَنْهُ الْمُلْجِئُ قَائِمٌ ظَاهِرًا، وَالْإِنْتِشَارُ دَلِيلٌ مُتَرَدِّدٌ، لِأَنَّةُ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِقَصْدٍ، لِأَنَّ الْإِنْتِشَارَ قَدُ يَكُونُ طَنْعًا لَاطُوعًا كَمَا فِي النَّائِمِ فَأَوْرَتَ شُبْهَةً، وَإِنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُ السُّلُطَانِ حُدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُمْ أَنْ مَنْ السُّلُطَانِ حُدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُمْ أَيْهُ وَلِي السَّلُطَانِ حُدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُمْ أَنْ الْمُلْعَانِ حُدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُمْ لَهُ وَلِي اللَّهُ لَهُ عَيْرُ الشَّلُطَانِ حُدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُنْ السَّلُطَانِ حُدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَمَا لَيْ اللَّهُ لِيْفَةً وَمَا لِللَّهُ اللَّهُ لَوْلُونُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَلْ وَلُولُولُ اللَّهُ الْمُلْعَانِ عَنْ لَا طُولُوا عَالَالِهُ مَا لَا عُلُولُولُ اللّهُ لَا طُولُوا عَلَى كُولُولُ الللَّهُ الْمُلْعَانِ وَلَا لَاللّهُ لَا لَكُولُ مِنْ عَيْرُولُ اللّهُ الْمُلْولُولُ عَلَى اللّهُ لَهُ الْمُلْعَانِ عَنْدَ أَيْهُ وَاللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَالِهُ الْمُؤْمَالُولُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ لِيلُولُولُولُولُ اللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَيْلُولُولُ اللّهُ لَا لَا لَيْسُلُولُولُ اللّهُ لَا عَلَاللّهُ اللّهُ لَا لَا لَنْ اللّهُ لَا لَا شُلْهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ عَلَى الللّهُ لَا لَاللّهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِلللللّهُ لَا لَا لِلللللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لِهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَلْلِهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَ

# 

وَقَالَا لَايُحَدُّ، لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عِنْدَهُمَا قَدْ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ السُّلُطَانِ، لَأَنَّ الْمُؤَيِّرَ خَوْفُ الْهَلَاكِ وَأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَهُ أَنَّ الْإِكْرَاةَ مِنْ غَيْرِهِ لَايَدُومُ إِلَّا نَادِرًا لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْإِسْتِعَانَةِ بِالسُّلُطانِ أَوْ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكُّنِهِ مِنَ الْإِسْتِعَانَة بِالسُّلُطانِ أَوْ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَكُّنِهِ دَفْعَهُ بِنَفْسِهِ بِالسَّلَاحِ، وَالنَّادِرُ لَاحُكُمَ لَهُ فَلَايَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ، بِخِلَافِ السُّلُطانِ، لِلَّانَّةُ لَايُمُكِنَهُ وَتَمَكَّنِهِ وَلَا الْخُرُومُ وَلَا الْخُرُومُ وَلَا السَّلَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقًا.

ترجمہ نے: فرماتے ہیں کہ جے حاکم وقت نے زنا پر مجبور کیا یہاں تک کہ اس نے زنا کرلیا تو اس پر حذبیں ہے، امام ابوصنیفہ رالتھیا کہ تو کہ اس بات کے قائل تھے کہ اسے حد ماری جائے گی یہی امام زفر رالتھیا کا قول ہے، کیوں کہ مردی طرف ہے آلہ منتشر ہونے کے بعد ہی زنامحقق ہوگا اور آلے کا اختشار رضامندی کی دلیل ہے، لیکن پھر امام اعظم راتھیا نے اس قول ہے رجوع فرمالیا اور یوں کہا کہ مکرہ پر حذبیں ہے، کیوں کہ زناکے لیے مجبور کرنے والا سبب بہ ظاہر موجود ہے اور آلہ کا منتشر ہونا مشکوک دلیل ہے، اس لیے کہ بھی بغیر ارادہ کے بھی اختشار ہوجا تا ہے کیوں کہ بھی طبعا اختشار ہوتا ہے لیکن طوعاً نہیں ہوتا جسے سوئے ہوئے شخص میں تو اس نے شہد پیدا کردیا۔

اور اگر زنائی کو حاکم وقت کے علاوہ نے مجبور کیا ہوتو امام اعظم والٹھیلا کے یہاں اسے حد ماری جائے گی لیکن حضرات صاحبین اور اگر زنائی کو حاکم وقت کے علاوہ نے مجبور کیا ہوتو امام اعظم والٹھیلا کے میاں اسے حد ماری جائے گی لیکن حضرات صاحبین میں اس کے کہ مؤثر تو میں گاراہ محقق ہوجا تا ہے، اس لیے کہ مؤثر تو مہلاکت کا خوف ہے اور یہ خوف غیر سلطان سے بھی محقق ہوسکتا ہے۔

حضرت امام اعظم ولیشین کی دلیل میہ ہے کہ غیر سلطان کا اگراہ بہت کم باتی رہتا ہے، کیوں کہ مکرہ بادشاہ سے یا جماعت اسلمین سے مدد طلب کرنے پر قادر ہوتا ہے نیز ہتھیار کے ذریعے وہ بذات خودا پی مدافعت پر قادر ہوتا ہے۔ اور نادر کا کوئی حکم نہیں ہوتا لہذا اس سے مد طلب کرنے پر قادر ہوتا ہے مدد لے سکتا ہے اور نہ اس سے صدسا قطنہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف اگراہ سلطان کا معاملہ ہے تو مکرہ نہ تو اس کے خلاف دوسرے سے مدد لے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف ہمتھیا راٹھا سکتا ہے، لہذا میدونوں جدا جدا ہوگئے۔

#### اللغات:

﴿ اَكُوهَ ﴾ اَلَ وَمِجُور كيا ۔ ﴿ يحدّ ﴾ حدلگائى جائے گ ۔ ﴿ انتشار ﴾ پھيانا، ايستاده ہونا ۔ ﴿ طواعية ﴾ رضا مندى، آ مادگ ۔ ﴿ ملحى ﴾ مجوركر نے والا ۔ ﴿ لايدو م ﴾ بميشنبيس ہوتا ۔ ﴿ ملحى ﴾ ممكن ہونا ۔ ﴿ الستعانة ﴾ مدوحاصل كرنا ۔ ﴿ سلاح ﴾ بتھيار، اسلح ۔

#### مُكْرَهُ كازنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاکم وقت نے کسی شخص کو زنا کے لیے مجبور کیا اور اس نے مکر ہا زنا کرلیا تو اس پر حدنہیں ہے اگر چہ ایک زمانے میں امام اعظم پراتیٹیاڈ اس پر وجوب حد کے قائل میں امام اعظم پراتیٹیاڈ اس پر وجوب حد کے قائل میں امام اعظم پراتیٹیاڈ اس بھی اس پر وجوب حد کے قائل ہیں، اس قول کی دلیل ہیں ہے کہ جب تک مرد کا آکہ تناسل منتشر ہوگا سے حالا تکہ امام زفر پراتیٹیاڈ اب بھی اس پر وجوب حد کے قائل ہیں، اس قول کی دلیل ہیں ہے کہ جب تک مرد کا آکہ تناسل منتشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے بخوش ہیکام کیا ہے اور بخوش زنا

#### 

قول مرجوع کی دلیل میہ ہے کہ اس نے بادشاہ کے دباؤ اور اس کے اکراہ کی وجہ سے ہلاکت کے خوف سے بیغل انجام دیا ہے اور بادشاہ کا اکراہ از اول تا آخر موجود ہے اس لیے صورت مسئلہ میں زانی مکرہ ہے اور مکرہ پر حذبیں ہوتی فلایحد۔ اور رہا مسئلہ انتشار ہوجا تا کا؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ انتشار رضا مندی اور طواعیت کی دلیل نہیں بن سکتا، کیوں کہ بھی قصدِ فعل کے بغیر طبعًا بھی انتشار ہوجا تا ہے جالانکہ وہ زنایا جماع کا قصد نہیں کئے ہوتا اس لیے انتشار کو رضا مندی کی دلیل نہیں قرار دیا جاسکتا۔

وإن أكرهه غير السلطان النع فرمات بين كه اگر بادشاه كے علاوه كى دوسرے آدمی نے كى كوزنا كے ليے مجبور كيا اور اس نے زنا كرليا تو امام اعظم ولتھيائے كے يہاں اسے حد مارى جائے گی اور صاحبین عِیسَائیا كے يہاں اسے حدنبيں مارى جائے گی، دونوں فريق كی دليل ترجمہ سے واضح ہے ۔منطبق كرليں۔

وَمَنُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ أَنَّهُ زَلَى بِفُلاَنَةٍ وَقَالَتُ هِيَ تَزَوَّجَنِيُ أَوُ أَقَرَّتُ بِالزِّنَا وَقَالَ الرَّجُلُ تَزَوَّجْتُهَا فَلاَحَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ دَعُوى النِّكَاحِ يَخْتَمِلُ الصِّدُقَ وَهُوَ يَقُوْمُ بِالطَّرْفَيْنِ فَأَوْرَكَ شُبْهَةً، وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ وَجَبَ الْمَهْرُ تَعْظِيْمًا لِخَطْرِ الْبُضْعِ.

ترجمل : اگر کسی نے مختلف مجلسوں میں چار مرتبہ بیا قرار کیا کہ اس نے فلانیے مورت سے زنا کیا ہے اوروہ فلانیہ ہتی ہے کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو اس پر حدثہیں ہوگی اور دونوں صورتوں مجھ سے نکاح کیا ہے تو اس پر حدثہیں ہوگی اور دونوں صورتوں میں اس پر مہر ہوگی ، اس لیے کہ نکاح کا دعوی صدق کا احتمال رکھتا ہے اور نکاح جانہین سے قائم ہوتا ہے تو اس اقرار نے شبہہ پیدا کردیا اور جب حدساقط ہوگی تو احترام بضع کی تعظیم کے لیے مہر واجب ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ اَقَرَّ ﴾ اقرار کیا۔ ﴿ مرّات ﴾ واحد مرّة؛ بار ہا، کی بار۔ ﴿ تزوجنی ﴾ مجھ سے نکاح کیا ہے۔ ﴿ صدق ﴾ سچائی۔ ﴿ اور ت ﴾ چھوڑ گیا، نتیجہ فیز ہوا۔ ﴿ خطر ﴾ احرّام، حرمت۔ ﴿ بضع ﴾ عورت کی شرمگاہ۔

#### طرفین میں سے ایک کے زنا اور دوسرے کے نکاح کرنے کے دعوے کا حکم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی محض نے چار مرتبہ مختلف مجلسوں میں یہ اقرار کیا کہ اس نے فلا نیے مورت کے ساتھ زنا کیا ہے، لیکن عورت کہ تی ہے کہ اس نے فلا نیے مورت کے ساتھ زنا کیا ہے، لیکن عورت کہ بتی ہے کہ اس نے مجھ سے شادی کی ہے یا عورت نے زنا کا اقرار کیا اور مرد نے شادی کی بات کہی تو دونوں صورتوں میں مرد اور عورت کسی پر بھی صدنہیں ہوگی اور مرد پر مہر واجب ہوگا، کیوں کہ نکاح کے دعوے میں سچائی کا اختال ہے اور نکاح دونوں طرف سے محتقق ہوسکتا ہے یعنی خواہ مرد دعوی کرے یا عورت، لہذا اس دعوے نے وجوب حد میں شبہہ پیدا کردیا اور شبہات سے حدود ساقط ہوجائے گی، لیکن ملک بضعہ کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے شوہریعنی مرد پر مہر مثل واجب ہوجاتی ہیں اس لیے دونوں سے حد ساقط ہوجائے گی، لیکن ملک بضعہ کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے شوہریعنی مرد پر مہر مثل واجب

وَمَنْ زَنٰي بِجَارِيَةٍ فَقَتَلُهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَعَلَيْهِ الْقِيْمَةُ مَعْنَاهُ قَتَلَهَا بِفِعْلِ الزِّنَاءِ، لِأَنَّهُ جَنٰي جِنَايَتَيْنِ فَيُوَقَّرُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُهُ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمُ اللَّهُ إِنَّا لَكُ لَا يُحَدُّ، لِأَنَّ تَقَرُّرَ ضَمَان الْقِيْمَةِ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْآمَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَاهَا بَعْدَ مَا زَنَى بِهَا وَهُوَ عَلَى هٰذَا الْإِخْتِلَاف، وَاعْتَرَضَ سَبَبُ الْمِلْكِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ يُوْجَدُ سُقُوْطُةٌ كَمَا إِذَا مَلَكَ الْمَسْرُوْقَ قَبْلَ الْقَطْعِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ ضَمَانُ قَتْلِ فَلَايُوْجِبُ الْمِلْكَ، لِلْآنَّةُ ضَمَانُ دَمٍ، وَلَوْ كَانَ يُوْجِبُهُ فَإِنَّمَا يُوْجِبُهُ فِي الْعَيْنِ كَمَا فِي هِبَةِ الْمَسْرُوْقِ، لَا فِي مَنَافِعَ الْبُضْعِ، لِأَنَّهَا اسْتُوْفِيَتْ، وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا فَلاَيَظْهَرُ فِي الْمُسْتَوْفَى لِكُوْنِهَا مَعْدُوْمَةً، وَهذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنِي بِهَا فَأَذْهَبَ عَيْنَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَتُهَا وَيَسْقُطُ الْحَدُّ، لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْجُنَّةِ الْعُمْيَاءِ وَهِيَ عَيْنٌ فَأَوْرَثَتْ شُبْهَةً.

ترجمه: اگر کسی نے باندی سے زنا کر کے اسے قل کردیا تو اسے حد ماری جائے گی اور اس پر قیت واجب ہوگی۔اس کا مطلب سے ہے کہ زانی نے فعل زنا ہے اسے قل کیا ہو، کیوں کہاس نے دو جنایتیں کیس،للہذاان میں سے ہرایک کواس کا پورانتھم دیا جائے گا،امام ابو بوسف ولیٹھائے سے مروی ہے کہ اسے حد نہیں ماری جائے گی ، کیول کے ضان قیمت کا شوت اس کے باندی کے مالک ہونے کا سبب ہے تو بیابیا ہوگیا جیسے اس سے زنا کرنے کے بعد زانی نے اسے خرید لیا اور بیاس اختلاف پر ہے۔ اور اقامت حدسے پہلے سبب ملک کا پیش آناسقوط حد کا موجب ہے جیسے اگر قطع پدسے پہلے سارت شی مسروق کا مالک ہوجائے۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ بیضان قتل ہے لہذا ملکیت ثابت نہیں کرے گا، کیوں کہ قیمت ضانِ دم ہے اور اگر ضانِ قتل موجب ملک ہوتا تووہ میں ملکیت ثابت کرتا جیسے چوری کا مال ہبدکرنے میں ہے۔منافع بضع میں ملکیت ثابت نہیں کرتا ، کونکدوہ تو وصول کرلی گئی ہے اور ملکیت منسوب ہوکر ثابت ہوتی ہے لہذامستوفی میں وہ ظاہر نہیں ہوگی کیوں کے مستوفی تو معدوم ہو چکی ہے۔ اور بیاس صورت کے برخلاف ہے جب سی نے باندی سے زنا کیا اور اس کی ایک آکھے تم کردی تو اس پر باندی کی قیمت واجب ہوگ اور حد ساقط ہوجائے گی، کیوں کر یہاں اندھی آئکھ میں ملکیت ثابت ہوگی اور وہ آئکھ ہے لہذا اس میں شبہہ پیدا ہوگیا۔

#### اللغات

﴿جارية ﴾ باندى \_ ﴿جنى ﴾ جرم كيا ہے ـ ﴿يوقر ﴾ جريورويا جائے گا ـ ﴿اشتراها ﴾ اس كوفريدليا ـ ﴿دمّ ﴾ خون ـ ﴿لايو جب ﴾ نہيں ثابت كرتى \_ ﴿استوقيت ﴾ وصول كرلى كئ \_ ﴿مستندًا ﴾ منوب بوكر، بعد ميں، سبب سے متصل بعد \_ ﴿عين ﴾ آكه - ﴿جنَّة ﴾ جمم، جدر

#### زناہے ل کروینا:

مسلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی باندی سے زنا کیا اور زنا ہے وہ باندی مرگئ تو زائی پر حدیھی ہوگی اور باندی کی قیت بھی واجب

# ر آن المداية جلد ال عن المسلم المسلم

ہوگی، کیو کہ اس ہے دو جنایتیں کی ہیں (۱) زناجس کا موجب حدہ (۲) قتل جس کا بدل قیت ہے لہذا اس پر حداور قیت دونوں چیزیں واجب ہو گی۔ امام ابو یوسف والتی ہے ایک روایت ہے ہے کہ ذانی پر صرف قیمت واجب ہو گی حد نہیں ہو گی، کیوں کہ قیمت ادا کرنے سے وہ اس باندی کا مالک ہوجائے گا اور اقامت حدسے پہلے مالک ہونا مسقطِ حدہ ہے جیسے اگر چورنے کوئی سامان چوری کیا اور پھر قطع یدسے پہلے وہ اس کا مالک ہو گیا تو اس سے حد ساقط ہوجاتی ہے، اس طرح صورت مسلم میں بھی اقامتِ حدسے پہلے اگر زانی مزنیہ مقتولہ باندی کا مالک ہوجاتا ہے تو اس سے حد ساقط ہوجائے گی۔ اور جیسے زنا کرنے کے بعد زانی مزنیہ کوخرید لے تو اس صورت میں بھی امام ابو یوسف کے یہاں حد ساقط ہوجائے گی۔ اور جیسے زنا کرنے کے بعد زانی مزنیہ کوخرید لے تو اس

لھما النے حضرات طرفین عِیانی کا دلیل یہ ہے کہ ملکت تو کسی چیز کوخرید نے یا صبہ اور وراثت میں کوئی چیز پانے سے حاصل ہوتی ہے، دم دینے سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی جب کہ صورت مسلہ میں زانی پر بائدی کی قیمت کا وجوب اس کے خون کا دم ہے، اس لیے اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوگی اور جب ملکیت ثابت نہیں ہوگی تو زانی پر زنا کی وجہ سے حد واجب ہوگی۔ اور اگر ہم یہ سلیم بھی کرلیں کہ اس دم سے زانی کی ملکیت ثابت ہوتی ہے تو یہ ملکیت بائدی کے عین میں ثابت ہوگی، منافع بضع میں اس کا ثبوت نہیں ہوگا اور ملکیت بطریق استناد قائم میں ثابت ہوتی ہے حالانکہ ملک بضع کو زانی نے وصول کرلیا ہے اور وہ معدوم ہو چکی ہے، اس لیے اس میں زانی کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی اور حداسی ملک بضع کے استیفاء کاعوض ہے اس لیے زانی پر حدضر ور لازم ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے کسی باندی سے زنا کر کے اس کی ایک آنکھ ختم کردی تو زانی پرصرف باندی کے اس آنکھ کی قیمت واجب ہوگی، حدثہیں لازم ہوگی، کیوں کہ یہاں زانی کو باندی کی آنکھ میں ملکیت حاصل ہے اور بطریق استناد باندی میں بھی اسے ملکیت حاصل ہو کتی ہے، اس لیے کہ باندی زندہ ہے اور ملکیت کا محل ہے تو عین میں زانی کی ملکیت سے باندی کی ذات میں ملکیت کا شبہہ پیدا کردیا اور شبہہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے، اس لیے اس مسئلہ میں ہم نے زانی پرصرف قیمتِ عین واجب کی ہے اور حد کو ساقط کردیا ہے۔

قَالَ وَكُلُّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا الْقِصَاصَ فَإِنَّهُ يُوْحَدُ بِهِ وَبِالْأَمُوالِ، لِأَنَّ الْحُدُودَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَإِقَادَتُهَا إِلَيْهِ، لَا إِلَى غَيْرِه، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى نَفْسِه، لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ، بِحِلافِ حُقُوقِ الْعِبَادِ، لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِيْهِ وَلِيَّ الْحَقِي إِمَّا بِتَمْكِينِهِ أَوْ بِالْإِسْتِعَانَةِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالْقِصَاصُ وَالْأَمُوالُ عُفُوهِ الْمُعْلِمِ فَي اللهِ تَعَالَى . حُقُوقِ الْعِبَادِ، لِأَنَّةُ يَسْتَوْفِيْهِ وَلِيَّ الْمُعْلِمِ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ فَحُكُمُهُ كَحُكُم سَائِرِ الْحُدُودِ الَّتِي هِي حَقَّ اللهِ تَعَالَى . مِنْهَا، وَأَمَّا حَدُّ الْقَذَفِ قَالُوا الْمُغْلِبَ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ فَحُكُمهُ كَحُكُم سَائِرِ الْحُدُودِ الَّتِي هِي حَقُّ اللهِ تَعَالَى . وَيُهِ حَقُّ الشَّرْعِ فَحُكُمهُ كَحُكُم سَائِرِ الْحُدُودِ الَّتِي هِي حَقُّ اللهِ تَعَالَى . وَهُو يَعْمَلُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ الْعَامِ وَعَلَى اللهِ الْمُعْلِمِ عَلَيْهُ اللهِ الْعَلَدِي وَلَى اللهِ الْعَلَمُ وَلَيْ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

#### اللغاث

﴿ صنعه ﴾ كارنامه كيا بور ﴿ قصاص ﴾ قل كا بدله ﴿ يؤخذ ﴾ گرفت كى جائ گى ﴿ يقيم ﴾ قائم كرے۔ ﴿ يستوفيه ﴾ الكووصول كرك و شمكين ﴾ قدرت دينا ، اضيار دينا ۔ ﴿ استعانة ﴾ مدوطلب كرنا ـ

#### مسلمانوں کے امیر برحدود کا نفاذ:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا امیر اور حاکم وقت کوئی ایس حرکت کرے جوموجب حد ہومثلاً زنایا چوری یا شراب خوری اور اس سے باز پر سے بردا دوسراکوئی حاکم نہ ہوتو اس پر حد نہیں جاری ہوگی۔ ہاں قصاص میں اسے قبل کیا جائے گا اور امول کے متعلق اس سے باز پر س ہوگ ۔ دیگر حقوق میں اس کو حد اس لیے نہیں ماری جائے گی کہ حدود اللہ کاحق ہیں اور حدود جاری کرنا امام ہی کا کام ہاور امام اپنے حد نہیں قائم کرسکتا، کیوں کہ اس کے حق میں اقامتِ حد سے کوئی فائدہ (یعنی زجروتو نیخ) حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف وہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہیں مثلاً قصاص اور اموال وغیرہ تو یہ حقوق امام اعظم رایٹھیڈ سے بھی وصول کے جائیں گے، کیوں کہ ان حقوق کی صاحب حق حاصل کرتا ہے۔

اوراگرامام نے کئی کوتہت لگائی تو اس پر حدقذف جاری نہیں ہوگی ، کیوں کہ بقول مشائخ حدقذف بھی حق شرع ہے اور حق اللہ ہے لہذا جس طرح دیگر حقوق اللہ میں اس ام کمیر سے مواخذہ نہیں ہوتا اس طرح حدقذف میں بھی اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ فقط و الله اعلم و علمه أتم



# 

اس سے پہلے یہ بات آچکی ہے کہ زنایا تو اقرار سے ثابت ہوتا ہے یا شہادت سے اوراقرار کے احکام ومسائل اس سے پہلے والے باب میں بیان کردیئے گئے ، اب یہاں سے شہادت کے مسائل بیان کئے جارہے ہیں، شہادت کو اقرار سے مؤخر کرنے کی وجہ یہ بہادت کی شرائط کے سخت ہونے کی وجہ سے بذریعہ شہادت زنا کا ثبوت انتہائی شاذ ونا در ہے۔ (بنایہ ۲۷۱/۱)

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ الشَّهُودُ بِحَدِّ مُتَقَادِمٍ لَمْ يَمُنعُهُمْ عَنْ إِقَامَتِه بَعَدُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ لَمْ تَقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدِّ الْقَدَفِ حَاصَةً، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرُ وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشَّهُودُ بِسَرَقَةٍ أَوْ بِشُرْبِ حَمْرٍ أَوْ بِزِنَا بَعْدَ حِيْنٍ لَمُ يُوْحَذُ بِهِ وَصَمِنَ السَّوِقَة، وَالْأَصُلُ أَنَّ الْحُدُودَ الْحَالِصَة حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالَى تَبْطُلُ بِالتَّقَادُم، خِلاقًا لِلشَّافِعِي وَمَا لِللَّهُ وَهُو يَعْتَبِرُهَا بِحُقُوقِ الْعِبَادِ وَبِالْمِؤُورِ الْذِي هُوَ إِحْدَى الْحَجَّيْنِ، وَلَنَا أَنَّ الشَّاهِدَ مُحَيَّرٌ بَيْنَ الْحِسْتَيْنِ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالسَّنْرِ، فَالتَّاخِيرُ إِنْ كَانَ التَّاجِيرُ السَّنْرِ يَصِيرُ فَاسِقًا اثِمَّا فَتِيقَنَا بِالْمَانِع، بِخِلافِ الْمُحدِّةُ وَلِعَدَاوَةٍ حَرَّ كُنهُ فَيْتَهُمُ فِيهُا، وَإِنْ كَانَ التَّاخِيرُ لِا لِلسَّنْرِ يَصِيرُ فَاسِقًا اثِمَّا فَتَيقَنَا بِالْمَانِع، بِخِلافِ الْمُعْوَدِي وَلَيْقَادُمُ فَيْهُ الزِّنَ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّوقِةِ حَالِصُ حَقِّ اللهِ تَعَالَى حَتَى يَصِحَ اللهِ تَعَالَى حَتَى الشَّاعِيلُ فَيْهِ مَانِعًا، وَعِدُ الْقَلْوفِ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ لِمَا فَيْهِ مِنْ دَفُعِ الْعَارِعَةُ وَلِهُ الْمُؤْورِ، وَالتَّقَادُمُ عَيْرُمَاتِع فِي مُ حُقُوقِ الْعِبَادِ، لِأَنَّ النَّوْمُ عَلَى عَيْهِ الْعَلَى عَنْهُ الْمُولِ الْعَلَامِ عَنْهُ الْمُولِ الْمَعْولِ فَيْهُ بَعُدَ الْمِقُولِ فَي الْعَلَى حَدِّى الْمَعْرِفُ وَلَاللَّى اللَّالِقَةُ وَلَاللَّا لِللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ وَلَو الْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا الْعَلْمِ عَلَى الْمُعْتَرُهُ وَهُوكُونَ الْمَعْدَرُ وَلَى الْمَالِي وَلَانَ النَّعْولَى فَيْهُ مَنْ الْمُعْتَرُ وَجُودُ الْمُعْتَرُونَ الْمَعْتَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمَالِي وَلَانَ اللْمَعْتِ وَلَا اللْمَعْقِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْتَرُونَ الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمَالِلُ السَلِقَةَ الْمُقَامُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعْلَى عُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْقِلَ الْمُعْتَى الْمُعْلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْم

فَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ إِعْلَامُهُ وَبِالْكِتْمَانِ يَصِيْرُ فَاسِقاً اِثْمًا، ثُمَّ التَّقَادُمُ كَمَا يَمْنَعُ قُبُولَ الشَّهَادَةِ فِي الْإِنْتِدَاءِ يَمْنَعُ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْقَصَاءِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالِقًا يُهُ حَتَّى لَوُ هَرَبَ بَعْدَ مَا صُوبِ بَعْضَ الْحَدِّ ثُمَّ أُحِذَ بَعْدَ مَا يَعْدَ الْقَصَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ. وَاخْتَلَفُواْ فِي حَدِّ التَّقَادُمِ، أَشَارَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إِلَى سِتَّةِ أَشُهُو فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِيْنٍ وَهَكَذَا أَشَارَ الطَّحَاوِيُّ، وَأَبُوحَنِيْقَةَ رَحَالُهُ عَيْدُ لَهُ يُقَدِّرُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إلى سِتَّةِ أَشُهُو فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِيْنٍ وَهَكَذَا أَشَارَ الطَّحَاوِيُّ، وَأَبُوحَنِيْقَةَ رَحَالِقًا عُيْهُ لَمُ يُقَدِّرُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إلى سِتَّةِ أَشُهُو فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِيْنٍ وَهَكَذَا أَشَارَ الطَّحَاوِيُّ، وَأَبُوحَنِيْقَةَ رَحَالَةً عَيْهُ لَمْ يُقَدِّرُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إلى مِنَّةِ أَشُهُو فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِيْنٍ وَهَكَذَا أَشَارَ الطَّحَاوِيُّ، وَأَبُوحَنِيْقَةَ رَحَالْقُعَايَةُ لَمْ يُكُونُ مَا وَهُو وَالْأَعْلَيْةِ أَنَّةً قَدَرَةً بِشَهُو مِ لِأَنَّ مَادُونَةً عَاجِلٌ وَهُو وَايَّا عَمُ اللَّهُ عَاجِلٌ وَهُو وَايَةً عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي يُولِي الْقَاصِي وَبَيْنَا اللَّهُ عَاجِلُ وَهُو الْأَصَحُ ، وَهَذَا إِذَا لَمُ يَكُنُ بَيْنَ الْقَاصِي وَبَيْنَهُمُ مُ وَايَاتِهُ مُ عَنْ الْإِمَامِ فَلَا يَتَعَمَّقَ التَّهُمَةُ وَالْتَقَادُمُ فِي عَلِي مَا إِلَا اللهُ تَعَالَى . وَلَالَ لَكَ عَنْدَ مُحَمَّدٍ وَحَلَيْ الْمَانِعُ بُعُدُهُمُ عَنِ الْإِمَامِ فَلَا يَتَعَادُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى .

ترجملے: فرماتے ہیں کہ اگر گواہوں نے کسی پرانی حد کی گواہی دی اور گواہی دینے سے امام سے ان کا بُعد مانع نہیں تھا تو صرف حد قذف کے علاوہ میں ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، جامع صغیر میں ہے اگر گواہوں نے کسی کے خلاف چوری کرنے یا شراب پینے یا زنا کرنے کی ایک مدت کے بعد شہادت دی تو ان حدود میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا لیکن وہ سرقہ کا ضامن ہوگا۔اور اصل یہ ہے کہ وہ حدود جو خالص اللہ کاحق ہیں قدیم ہونے سے وہ باطل ہوجاتے ہیں۔

 بعدود پکڑا جائے تو اس پر خذہیں قائم کی جائے گی ،اس لیے کہ حدود کونا فذکر نا باب الحدود میں قضاء کہلاتا ہے۔

اور تقادم کی حدمیں حضرات مشاکخ مِیَا اَنْدَاف ہے، امام محمد رَاتَّتُون نے جامع صغیر میں جھے ماہ کی طرف اشارہ کیا ہے چنا نچہ انھوں نے بعد حین فرمایا ہے اس طلح اوی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ امام اعظم رواتین نے اس سلسلے میں کوئی اندازہ نہیں کیا ہے اور اسے ہرز مانے کے قاضی کے سپر دکر دیا ہے امام محمد رواتیت ہے ہے کہ انھوں نے ایک ماہ سے تقادم کا اندازہ کیا ہے، کیوں کہ ایک ماہ سے کم کی مدت عاجل ہے کہی حضرات شخین می ایک روایت ہے اور کہی اصح ہے۔

اور بیت کم اس صورت میں ہے جب قاضی کے اور گواہوں کے درمیان ایک ماہ مسافت نہ ہولیکن اگر ایک ماہ کی مسافت ہوتو ان کی شہادت مقبول ہوگی ، اور حد شرب میں اس طرح تقادم معتبر ہے اور حضرات طرفین ؓ کے یہاں بوختم ہونے ہے اس کا اندازہ کیا جائے گا جیسا کہ اس کے باب میں ان شاء اللہ اس کا بیان آئے گا۔

#### اللغات:

﴿شهود ﴾ واحد شاهد؛ گواه - ﴿متقادم ﴾ تجهلی ، پرانی - ﴿قذف ﴾ تهمت ، الزام زنا - ﴿سرقه ﴾ چوری - ﴿خمر ﴾ شهود ﴾ واحد به ﴾ ال پر مواخذه نبیس کیا جائے گا - ﴿حسبتین ﴾ ثواب کے دو طریق - ﴿ستو ﴾ پرده داری - ﴿مسعنه ﴾ کین ، ذاتی پرخاش - ﴿هیجته ﴾ ال کو اختفال دلایا ہے - ﴿عداوة ﴾ وشنی - ﴿لایعادی ﴾ وشنی نبیس کرتا - ﴿تفسیقهم ﴾ ان کو فاس مخبرانا ، فاس قرار دینا - ﴿استسرار ﴾ راز داری - ﴿کتمان ﴾ چھپانا - ﴿هرب ﴾ بھاگ گیا - ﴿عصر ﴾ زماند - ﴿فات مناز بلاتی ہے - ﴿عاجل ﴾ فوری - ﴿مسیرة ﴾ فاصل ، مافت - ﴿دائحه ﴾ بو، باس - گوائی میں تاخیر کرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر گواہوں نے کسی پرانی حد کی شہادت دی اور شہادت کے اداکر نے سے ان کے لیے کوئی چیز مانع نہیں تھی یعنی نہ تو وہ لوگ امام سے دور تصاور نہ ہی انھیں کوئی بیاری لاحق تھی لیکن پھر بھی گواہوں نے ادائے شہادت میں تاخیر کردی تو اب ان کی شہادت صرف اور صرف حدقذف میں مقبول ہوگی ، اس کے علاوہ میں مقبول نہیں ہوگی ۔ جامع صغیر میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر چندلوگوں نے کسی کے خلاف شراب پینے یا چوری کرنے یا زنا کرنے کی ایک مدت بعد شہادت دی تو صرف چوری کرنے کے سلسلے میں بیشادت مقبول ہوگی اور زنا وغیرہ کے متعلق مقبول نہیں ہوگی ۔

صاحب مدایہ را پیٹی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ جو حدود خالص اللہ کاحق ہیں وہ تاخیر اور تقادم سے باطل ہوجاتے ہیں، لیکن امام شافعی را پیٹیا ہے یہاں حقوق العباد کی طرح حقوق اللہ بھی تقادم سے باطل نہیں ہوتے اور جیسے اگر زائی یا شرائی ایک مدت بعد زنایا اقرار کی شہادت یا شرائی ایک مدت بعد زنایا اقرار کی شہادت و سے حد ساقط نہیں ہوتی ۔ اس طرح ایک مدت بعد زنایا اقرار کی شہادت دینے سے بھی یہ باطل نہیں ہوتے اور جس طرح شہادت ججت ہے اس طرح اقرار بھی ججت ہے۔

بماری دلیل میہ ہے کہ گواہ کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے (۱) یا تو وہ شہادت دے کر تواب حاصل کرے (۲) یا پھر شہادت کو چھپالے اورستر کا تواب حاصل کر لے۔اب اگر گواہ نے پردہ پوشی کی نیت سے شروع میں شہادت ادا نہیں کی تھی اور پھر ایک

## ر أن البدايه جلد ال على المسلم المسلم

مت بعداس نے ادائے شہادت پراقدام کیا تو اس کا بیاقدام بغض وکینداور عداوت پر بنی ہوگا اور اس وجہ سے شاہدادائے شہادت میں متم مہوگا۔اورا گرشہادت اداکر نے میں تاخیر کی وجہ سے شاھد فاسق اور گئے ہوگا۔اورا گرشہادت اداکر نے میں تاخیر کی وجہ سے شاھد فاسق اور گئے ہوگا۔اورا گرشہادت اداکر نے شہادت مقبول نہیں ہوگا۔

شہادت کے برخلاف اقرار کا معاملہ ہے تو اقرار میں تاخیراس وجہ ہے مانع نہیں ہے کہ اقرار سے ثابت ہونے والاعکم خودمقر پر ثابت ہوتا ہے اور انسان اپنی ذات سے دشنی نہیں کرتا اس لیے اقرار کی صورت میں تہمت معدوم ہوگی اور تاخیر کے بعد بھی اقرار معتبر ہوگا۔

اب ماقبل میں بیان کردہ ہمارے ضابط کی روشی میں عبارت سیجھے زنا، شراب خوری اور چوری کی حدود خالص حقوق اللہ ہیں، اسی لیے اقرار کے بعدان سے رجوع کرنا سیجے ہے لبندا اس میں تا خیر اور تقادم قبول شہادت سے مانع ہوگا، اور حدقذ ف میں بند ہے سے دفع عار ہوتی ہے اسی لیے ہم نے عار ہوتی ہے اسی لیے ہم نے العبد قرار دیا ہے اور حقوق العباد میں تقادم قبول شہادت سے مانع نہیں ہے، اسی لیے ہم نے الا فی حد القذف حاصة کہدکر اس کا استثناء کیا ہے، تقادم کے حقوق العباد سے مانع نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ قل العبد میں دعوی شرط ہے لبندا اگر اس میں اوائے شہادت سے تاخیر ہوتی ہے تو بیتا خیر دعوی نہ ہونے پر محمول ہوگی اور اس تاخیر سے مشہود کی تفسیق نہیں کی جائے گی۔ اور حد سرقہ میں شہادت سے تاخیر ہونی وجہ یہ ہوئے کی وجہ یہ ہوئے شرط نہیں ہے کیوں کہ سرقہ خالص اللہ کا حق ہے اس لیے اس میں تقادم قبول شہادت سے مانع ہوگا۔

اس سلیلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ وہ حدود جو خالص اللہ کا ہیں ان میں شہادت کی تاخیر بغض یا کینہ کی وجہ ہے ہوتی ہے اور بغض و کینہ نخفی امر ہیں جن پر ہر خاص وعام مطلع نہیں ہو سکتے ،اس لیے ہر ہر فرد میں اس تہت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، لہذا ہم نے اس بات پر حکم کی بنیا در کھی کہ حدود خالصة للہ میں تقادم اور تاخیر مبطلِ شہادت ہے۔

اس کی ایک دوسری دلیل میہ ہے کہ چوری مالک کی غفلت سے چھپ چھپا کر کی جاتی ہے اور مسروق منداور مالک کواس کاعلم نہیں ہوتا، اس کی ایک دوسری دلیا واجب ہے اور تا خیر ہوتا، اس لیے وہ اس کے خلاف گوائی نہیں دے سکتا اور اس کے گواہ پر اس شہادت کو واضح کر کے تھلم کھلا ادا کرنا واجب ہے اور تاخیر کرنے سے خارج ہوجائے گی۔ کرنے سے خارج ہوجائے گی۔

ٹیم التقادم المح فرماتے ہیں کہ تاخیر اور تقادم جس طرح ابتداء میں قبول شہادت سے مانع ہاسی طرح انتہاء میں یعنی قضائے قاضی کے بعد بھی قبول شہادت سے مانع ہے، کیول کہ انتہاء ابتداء سے زیادہ آسان ہے اور جب ابتداء میں معاملہ الجھا ہے تو انتہاء میں وہ کہاں سے واضح ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مجرم پر حد کا کچھ حصہ لگایا گیا پھر وہ بھا گ گیا اور پچھز مانہ گذر نے کے بعد وہ پکڑا گیا تو اب اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی، کیول کہ حدود کے باب میں امضاء یعنی استیفاء بھی قضاء ہے، لہذا استیفاء سے پہلے کا تقادم کی طرح ہے اور قبل القضاء والا تقادم مانع قبول ہوگا اگر چہ بعد القضاء والے تقادم کی طرح ہے اور قبل القضاء والا تقادم مانع قبول ہے لہذا قبل الاستیفاء والا تقادم بھی مانع قبول ہوگا اگر چہ بعد القضاء وہ

و احتلفوا في النع اس كا حاصل يه ب كه تقادم كى حداوراس كى مقدار مين حضرات مشائخ بيستيم كم مختلف اقوال بين: (۱) چامع صغير مين امام محمد يرايشيد نه ۲ ماه كى مدت كا اشاره ديا ب، كيون كه انصون نه شهدو ا بعد حين كها ب اورلفظ حين كا

## ر آن البدايه جلد المحالي المحالي المحالية المحال

اطلاق جھے ماہ پر ہوتا ہے، امام طحاوی طینیمیڈ کی بھی یہی رائے ہے۔

(۲) کیکن حضرت امام اعظم والتیمالا نے اس سلسلے میں کوئی مدت نہیں متعین کی ہے اور ہر زمانے کے قاضی کی رائے پراسے جھوڑ دیا

-2-

(۳) امام محمد رالتی ایک روایت به ہے کہ ایک ماہ کی مدت نقادم ہے، اس لیے کہ ایک ماہ سے کم مدت مدتِ عاجلہ اور قریبہ ہے اور حضرات شیخین مِوَّالِیَّا سے بھی یہی ایک روایت ہے اور یہی مدت اصح اور معمد ہے۔

و ھذا الذي النح فرماتے ہيں كہ جوتفصيل اور تقريم ہم نے بيان كى ہے وہ اس صورت ميں ہے جب قاضى كے اور گواہوں كے مابين ايك ماہ كى مسافت ہوتو اس صورت ميں ان كى تاخير بُعد پرمحمول ہوگى الم محمد اور قبر اللہ عالى اللہ بين ايك ماہ كى مسافت ہوتو اس صورت ميں ان كى تاخير بُعد پرمحمول ہوگى اور قبوليت شہادت سے مانغ نہيں ہوگى ، كيوں كہ اب ان گواہوں ميں بغض اور كينہ كى تہمت معدوم ہے۔ شراب كى حد ميں بھى امام محمد والتي اللہ كے يہاں تقادم كى مدت ايك ماہ ہے جب كہ حضرات شيخين عُرِينَ الله الله على الله بين منهى كى بوختم ہونے تك ہے يعنى منهى كى بونے ہيں ہونے سے پہلے كہ بہلے حد شرب كى شہادت مقبول ہوگى ورنہ نہيں (كيكن آج كل پچھا سے مسالے اور خوش بودار بان كھا ليے جاتے ہيں جن سے فور آ ہى بوزائل ہوجاتى ہے اس ميں مزيد غور كرنے كى ضرورت ہے )۔

وَإِذَا شَهِدُوْا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةٍ وَفُلَانَةٌ غَائِبَةٌ فَإِنَّهُ يُحَدُّ، وَإِنْ شَهِدُوْا أَنَّهُ سَرِقَ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يُقَطَّعُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ بِالْغَيْبَةِ يَنْعَدِمُ الدَّعُواى وَهِيَ شَرُطٌ فِي السَّرِقَةِ دُوْنَ الزِّنَاءِ وَبِالْحُضُورِ يُتَوَهَّمُ دَعُوى لَشُرْطٌ فِي السَّرِقَةِ دُوْنَ الزِّنَاءِ وَبِالْحُضُورِ يُتَوَهَّمُ دَعُوى الشَّبْهَةِ وَلَامُعْتَبَرَ بِالْمَوْهُوْمِ، وَإِنْ شَهِدُوْا أَنَّهُ زَنَى بِإِمْرَأَةٍ لَايَعْرِفُوْنَهَا لَمْ يُحَدَّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ بَلُ هُو الظَّاهِرُ، وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ حُدَّ، لِأَنَّهُ لَا يَخْظَى عَلَيْهِ أَمَتُهُ أَوْ إِمْرَأَتُهُ.

تروج کے: اگر کچھ لوگوں نے کئی شخص کے خلاف شہادت دی کہ اس نے فلاں کا مال چوری کیا ہے اور فلاں غائب ہے تو بھی اس شخص کو حدلگائی جائے گی۔ اور اگر بیشہادت دی کہ اس نے فلاں کا مال چوری کیا ہے اور فلاں غائب ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اور ان دونوں مسکوں میں فرق بیہ ہونے کی صورت میں دعوی معدوم ہوجاتا ہے حالانکہ سرقہ میں دعوی شرط ہے نہ کہ زنا میں۔ اور حاضر ہونے کی صورت میں شبہہ کے دعوے کا وہم ہوتا ہے اور موہوم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور اگر گواہوں نے بیشہادت دی کہ فلاں نے ایس عورت سے زنا کیا ہے جے گواہ نہیں پہچانے تو اس پر حذبیں لگائی جائے گی ، کیوں کہ ہوسکتا ہے وہ اس کی عورت ہو یا باندی ہو، بلکہ یہی ظاہر ہے۔ اور اگر زانی نے اس کا اقر ارکیا ہوتو اس پر حدلگائی جائے گی ، کیوں کہ اس پر بیہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ وہ اس کی باندی ہو، بلکہ یہی ظاہر ہے۔ اور اگر زانی نے اس کا اقر ارکیا ہوتو اس پر حدلگائی جائے گی ، کیوں کہ اس پر بیہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ وہ اس کی باندی یا بیوی ہے۔

#### اللغاث:

## ر آن البداية جلد ك يرهي المحال المحال المامدود ك بيان عن ع

﴿أَمَة ﴾ بائدى، لوندى - ﴿ لا يحفى ﴾ حصيا موانبيس موتا -

## مدى كى غيرموجودگى مين اقامت حد:

مسکدیہ ہے کہ آگر کچھ لوگوں نے شہادت دی کہ فلال شخص نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے حالا نکہ وہ عورت شہر اور مقام شہادت سے غائب ہے تو بھی پیشہادت مقبول ہوگی اوراس شخص پر حد جاری کی جائے گی الیکن آگر گواہوں نے بیگواہی دی کہ فلال نے فلال کا مال چوری کیا ہے اور مسروق منہ شہر سے غائب ہو تو مشہود علیہ کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا یعنی اس صورت ہیں شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ صاحب ہدایہ چیشئی فر ماتے ہیں کہ زنا اور سرقہ میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ سرقہ کے لیے دعویٰ کرنا شرط ہے حالا نکہ مسروق منہ کا غائب ہونے کی وجہ ہاں کی طرف سے دعویٰ معدوم ہے اور طاہر ہے کہ جب دعوی معدوم ہے تو سرقہ ٹا بہت نہیں ہوگا اور مشہود علیہ کا ٹا جائے گا۔ اس کے برخلاف زنا کے لیے دعویٰ سرق ہوا ور مزنیہ عورت کے غائب ہونے سے شوت زنا پر فرق نہیں ہوگا اور مزنیہ مونے کی وجہ سے حدسا قط ہوجاتی الیکن اس کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف دعوی کرنے کا وہم ہے اور وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے اس وہم کی وجہ سے زنا کا ثبوت موخرنہیں ہوگا، بلکہ آگر گواہوں کی شہادت اثبات زنا کے قابل ہے تو زنا ثابت ہوگا اور زانی کوحد ماری جائے گا۔

ان شهدوا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر پھولوگوں نے شہادت دی کہ فلاں نے ایک عورت سے زنا کیا ہے لیکن ہم لوگ اس عورت کو جانتے اور پہچا نتے نہیں ہیں تو اس شہادت سے زنا کا ثبوت نہیں ہوگا اور مشہود علیہ کو حذبیں ماری جائے گی، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ عورت اس شخص کی بیوی ہویا باندی ہو، بلکہ ایک مسلمان سے یہی تو قع ہے کہ وہ اپنی بیوی یا باندی سے ہی جماع کر ہے گا اور حرام کاری سے نبچ گا لہذا اس پر نہ تو زنا ثابت ہوگا اور نہ ہی اسے حد ماری جائے گی۔ ہاں اگر زانی خود اقر ارکر ہے کہ میں نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے تو اب اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اس لیے کہ مقر کا اقر اراس کے حق میں جمت ہے اور اسے اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ جس عورت سے اس نے وطی کی ہے وہ کون ہے؟ اس کی بیوی یا باندی ہے یا کوئی اور ہے؟

وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةٍ فَاسْتَكُوهَهَا وَاخَرَانِ أَنَّهَا طَاوَعَتُهُ دُرِىَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيْعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَهُوَ قُوْلُ زُفَرَ رَحَالِنَّقَائِيهُ، وَقَالَا يُحَدُّ الرَّجُلُ خَاصَّةً لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْمُوْجِبِ فِي حَقِّهَا وَلَمْ يَثُبُتُ لِاجْتِلَافِهِمَا، جَنَايَةٍ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ، بِجَلَافِ جَانِيهَا، لِأَنَّ طَوَاعِيَتَهَا شَرْطٌ تَحَقُّقِ الْمُوْجِبِ فِي حَقِّهَا وَلَمْ يَثُبُتُ لِاجْتِلَافِهِمَا، وَلَا أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ كَلَيْهِ، لِأَنَّ الرِّنَا فِعُلَّ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا، وَلَانَ شَاهِدِي الطَّوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِقَيْنِ لَهُمَا، وَلَا أَنَّهُ الْحَلَّاقِ الْمُعْمُودُ كَلَيْهِ، لِأَنَّ الرِّنَا فِعُلَّ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا، وَلَانَّ شَاهِدِي الطَّوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِقَيْنِ لَهُمَا، وَلَا أَنَّهُ الْحَلَّا الْمَشْهُودُ كَالِيهُ، لِأَنَّ الرِّنَا فِعُلَّ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا، وَلَانَ شَاهِدِي الطَّوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِقَيْنِ لَهُمَا، وَلِنَّ شَاهِدِي الطَّوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِقَيْنِ لَهُمَا، وَلِنَّ أَنَّهُ الْحَلَّاقِ الْحَدُّ عَنْهُمَا بِشَهَادَةِ شَاهِدِي الْإِكْرَاهِ، لِأَنَّ زِنَاهَا مُكْرَهَةً يُسُقِطُ الْحَلَى إِنْ شَهِدَ إِثْنَانِ أَنَّهُ زَنِى بِالْمُورَةِ وَاخَرَانِ أَنَّهُ زَنِى بِهَا بِالْبُصُورَةِ دُرِى الْحَدُّ عَنْهُمَا ، لِلْنَ الشَّهَاءُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَوْ الْمَالُولُ وَلَهُ وَاحَرَانِ أَنَّهُ وَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصَابُ الشَّهَادَةِ، الْمَتَافِ الْمَعْوَدِهِ فِعُلُ الزِّنَا وَقَدِ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يُتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصَابُ الشَّهَادَةِ،

## وَلاَيُحَدُّ الشُّهُوْدُ خِلَافًا لِزُفَرَ رَمَانُ عَلَيْ لِشُبْهَةِ الْإِتِّحَادِ نَظُرًا إِلَى اتِّحَادِ الصُّوْرَةِ وَالْمَرُأَةِ.

ترجمه: اگر دولوگوں نے بیشہادت دی کہ فلاں نے فلاں عورت سے بجبر واکراہ زنا کیا ہے اور دوسرے دولوگوں نے شہادت دی کہ اس عورت نے بخر کی اس عورت نے بخوشی میں قول کہ اس عورت نے بخوشی میں تو امام اعظم ولیٹھائی کے بہاں ان دونوں سے حدساقط ہوجائے گی۔امام زفر ولیٹھائی کا بھی بہی قول ہے۔حضرات صاحبین مجھائی فرماتے ہیں کہ صرف مرد کوحد ماری جائے گی کیوں کہ دونوں فریق مُوجب حد (زنا) پر متفق ہیں اور ان میں سے ایک فریق زیادتی جنابیت یعنی اکراہ کے سلسلے میں منفرد ہے۔

برخلاف جانب عورت کے، کیوں کہ اس کے حق میں تحقق زنا کے لیے اس کی رضامندی شرط ہے لیکن دونوں فریق کے طواعیت کی شہادت میں مختلف ہونے کی وجہ سے اس عورت کے حق میں زنا ثابت نہیں ہے۔

امام اعظم پراٹیٹیڈ کی دلیل میہ ہے کہ مشہود علیہ مختلف ہے، کیوں کہ زنا ایک ہی فعل ہے جومردوزن دونوں سے مخقق ہوتا ہے۔اور اس لیے کہ طواعیت کے دونوں گواہ اس مرداورعورت کو بہتان لگانے والے ہیں اور اکراہ کے دونوں گواہوں کی شہادت سے ان سے حد ساقط ہوئی ہے، کیوں کہ زبردی اس سے زنا کرنا اس کے احصان کوساقط کردیتا ہے لہذا مید دونوں بھی اس سلسلے میں خصم ہوگئے۔

اگردوگواہوں نے شہادت دی کہ فلاں نے کوفہ میں ایک عورت کے ساتھ زنا کیا اوردوسرے دوگواہوں نے بیشہادت دی کہ اس نے بھرہ میں اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو مردعورت دونوں سے حدساقط ہوجائے گی،اس لیے کہ مشہود بفعل زنا ہے اور جگہ کی تبدیلی سے دہ بدل گیا ہے اور ان میں سے کسی پربھی نصاب شہادت تام نہیں ہوا ہے۔ اور گواہوں کو حد نہیں ماری جائے گی۔امام زفر مراقط کا اختلاف ہے اس لیے کہ صورت اور عورت کے ایک ہونے کی وجہ سے اتحادِ امر کا شبہہ موجود ہے۔

#### اللغاث

﴿استكرهها﴾ ال كومجبوركرديا۔ ﴿درى ﴾ بنا ديا جائے گا۔ ﴿موجب ﴾سبب، ثابت كرنے والا۔ ﴿قاذفين ﴾ زنا كا الزام لگانے والے۔ ﴿مكرهة ﴾ مجبوركى كئى ہے۔ ﴿إحصان ﴾ مصن بونا، پاك دامن بونا، شادى شده بونا۔

## كوابول من جرورضا مين اختلاف بون كاحكم:

مسکہ یہ ہے کہ دوگواہوں نے بیشہادت دی کہ فلال مرد نے فلال عورت کے ساتھ ذبردی زنا کیا ہے اور دوسرے دولوگوں نے بیشہادت دی کہ اس نے فذکورہ عورت کے ساتھ بخوشی زنا کیا ہے لیعنی عورت بھی اس پر راضی تھی تو امام اعظم برایشیا اور امام زفر رایشیا کے بہال نو قو مرد پر حد ہوگی اور نہ عورت پر یعنی دونوں سے حد ساقط ہوجائے گی جب کہ حضرات صاحبین بھی تاثیا کے بہال عورت پر حد نہیں ہے اور مرد کو حد ماری جائے گی ۔ حضرات صاحبین بھی آئیا گی دلیل ہے ہے کہ گواہ کے دونوں فریق اس سلسلے میں تو مشفق ہیں کہ اس شخص نے فلال عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اس لیے اس پر حد جاری ہوگی کیوں کہ اس کے حق میں نصاب شہادت کامل ہے اور ان میں سے نے فلال عورت کے مکرہ ہونے کی شہادت دے رہا ہے جب کہ دوسرا فریق اس کے مطاوعہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے لبذا عورت کے عکرہ اور مطاوعہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے جب کہ دوسرا فریق اس کے مطاوعہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے اب خالی ہو گئی ہائی کی جانب مشتبہ اور مشاوک ہے اور شبہہ سے حد ساقط ہوجاتی ہے اس لیے ان حضرات کے یہاں عورت پر حد نہیں لگائی جائے گی۔

## ر ان البدايه جلد العلم مدود كيان يل المامدود كيان يل المامدود كيان يل المامدود كيان يل المامدود كيان يل

ولہ النے جفرت امام اعظم روانیٹیلا کی دلیل ہے ہے کہ یہال مشہود بدیعی فعل زنا میں اختلاف ہے، کیوں کہ زنا مرد اورعورت دونوں سے محقق ہوتا ہے اور چوں کہ عورت کے حق میں اسکے مطاوعہ اور مکرھہ کے مختلف ہونے سے بیفعل بدل گیا ہے لہٰذا مرد کے حق میں بھی یفعل مختلف ہونے سے بیفعل بدل گیا ہے لہٰذا مرد کے حق میں بھی یفعل مختلف ہوجائے گا اور مرد وعورت کی کے حق میں بھی نصاب شہادت کے تام نہ ہونے سے کسی پر بھی حد نہیں جاری ہوگ ۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ یہاں جو گوائی کے دوفریق ہیں دونوں مرد اورعورت پر بہتان لگانے والے ہیں جب کہ شہادت کا نصاب چارافراد ہیں ، لہٰذا ہے دونوں ان کے لیے تصم بن گئے اور خصم کی شہادت دینے والے اس لیے قاذف ہیں کہ ان کے حق میں نصاب شہادت نا پایا گیا ہے اگر چہ تن میں نصاب شہادت ناقص اور ان کی شہادت سے عورت کا احصان لیعنی محصنہ ہونا ساقط ہوگیا کیوں کہ حقیقتا زنا پایا گیا ہے اگر چہ اگراہ کی وجہ سے عورت گنبگار نہیں ہوگی اور احصان کا ساقط ہونا بھی قذف اور عیب ہے ، لہٰذا ان کی شہادت بھی مردود ہوگئی ، اسی لیے ہم اگراہ کی وجہ سے عورت گنبگار نہیں ہوگی اور احصان کا ساقط ہونا بھی قذف اور عیب ہے ، لہٰذا ان کی شہادت بھی مردود ہوگئی ، اسی لیے ہم نے مرداورعورت دونوں سے حدسا قط کر دیا ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دولوگوں نے بیشہادت دی کہ فلال نے فلال عورت سے فلال تاریخ اور فلال وقت میں کوفہ میں زنا کیا ہے اور دوسرے دولوگوں نے بیشہادت دی کہ اس نے فہ کورہ دن، تاریخ اور اسی وقت میں اسی عورت سے بھرہ میں زنا کیا ہے تو اس شہادت سے بھی نہ تو زنا ثابت ہوگا اور نہ بی بتائے ہوئے مرداور عورت پر حد جاری کی جائے گی، کیوں کہ مشہود بہ زنا ہے اور جگہ کے بدلنے سے وہ بدل گیا ہے اور دونوں جگہ میں سے سی بھی مقام پر نصاب شہادت تام بھی نہیں ہے، فلایُحد اور اس شہادت کے گواہوں پہی حد قذف جاری نہیں ہوگی، کیوں کہ زنا کی صورت اور عورت کے ایک ہونے کی وجہ سے واقعہ کے ایک ہونے کا شبہہ موجود ہے اگر چہ ہم نے اختلاف مکان کی وجہ سے اسے ایک نہیں مانا ہے مگر اتحاد واقعہ کا شبہہ شرور ہے اور بیشبہ گواہوں سے دفع حد کے لیے کافی ہے۔

وَإِنِ اخْتَلَفُوْا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ حُدُّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى الزِّنَاءِ فِي رِوَايَةٍ، وَهٰذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَايُحَدَّ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ حَقِيْقَةً، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّوْفِيْقَ مُمْكِنْ بِأَنْ يَكُونَ الْسَيْحُسَانِ أَنْ التَّوْفِيْقَ مُمْكِنْ بِأَنْ يَكُونَ الْبَيْتِ فَيَحْسِبُهُ مَنْ الْمُقَدِّمِ فِي وَسَطِ الْبَيْتِ فَيَحْسِبُهُ مَنْ فِي الْمُقَدَّمِ وَمَنْ فِي الْمُؤَخَّرِ فِي الْمُؤَخَّرِ فَيَشْهَدُ بِحَسْبِ مَا عِنْدَهُ.

ترجملہ: اور اگر گواہوں نے ایک کر بے میں دونوں کے ہونے کے باوجود (جگہ کے متعلق) اختلاف کیا تو مرداور عورت دونوں کو صد ماری جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فریق ایک ایک کونے میں زنا کی شہادت دے اور یہ استحسان ہے، جب کہ قیاس یہ ہے کہ انھیں حد نہ ماری جائے ، کیول کہ حقیقتا مکان مختلف ہے۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ موافقت پیدا کرناممکن ہے بایں معنی کہ کام کی ابتداء ایک کونے میں ہوا در کسی الجھن کی بنا پر اس کی انتہاء دوسرے کونے میں ہوئی ہویا یہ کہ زنا کرے کے درمیان جھے میں ہوا ہولیکن جو کمرے کے اسلام حصے میں ہواس نے پچھلے حصے میں اسے واقع سمجھا ہواور کی بخصے کے مطابق ہر فرنق نے شہادت دی ہو۔

انی انی بچھے کے مطابق ہر فرنق نے شہادت دی ہو۔

## 

وحد ﴾ صدلگائی جائے گی۔ ﴿ زاویة ﴾ كونه، حصد ﴿ وسط ﴾ درميان۔

#### موامون كاجزوى تفصيلات مين اختلاف كرنا:

صورت مسئلہ تو واضح ہے کہ اگر دونوں فریق ایک ہی کمرے میں وقوع زنا کی شہادت دیں اور کونے اور زاویے کا فرق ہوتو استحسانا ان کی شہادت مقبول ہوگی اوراس اختلاف کو اس طرح اتفاق میں تبدیل کیا جائے کہ کام کی ابتداء ایک کونے میں ہواور کسی اضطراب و بے چنی کی وجہ ہے اس کی انتہاء دوسرے کونے میں ہویا اس طرح موافقت پیدا کی جائے گی کہ کام نیچ کمرے میں واقع ہوا ہولیکن جولوگ کمرے کے اسلام حصے میں ہوں انھوں نے اسے اسلام حصے میں واقع سمجھ کر اس جگہ خصے میں واقع سمجھ کر اس جگہ خصے میں ہوا ور اس حوالے سے ان میں جولوگ پچھلے جصے میں ہوں انہوں نے اس جگہ فعل کو واقع سمجھ کر اس جگہ میں وقوع فعل کی شہادت دی ہوا در اس حوالے سے ان میں اختلاف ہوگیا ہو۔

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةُ أَنَهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالنَّحَيْلَةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ، وَأَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِهَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ بِدَيْرِ هِنْ وَأَمَّا عَنْهُمَا فَلِأَنَّا تَيَقَّنَا بِكِذُبِ أَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَيْنٍ وَأَمَّا عَنِ الشَّهُوْدِ هِنْ وَلَيْ مَنْ غَيْرِ عَيْنٍ وَأَمَّا عَنِ الشَّهُوْدِ فَلِاحْتِمَالِ صِدُقِ كُلِّ فَرِيْقٍ، وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ وَهِيَ بِكُو دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَعَنْهُمْ، لِأَنَّ الزِّنَا لَايَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النِسَاءَ نَظُونَ إِلَيْهَا فَقُلُنَ إِنَّهَا بِكُو وَشَهَادَتُهُنَّ حُجَّةٌ فِي الشَّاطِ الْحَدِّ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي إِيْجَابِهِ فَلِهَذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَلَايَجِبُ عَلَيْهِمْ.

ترجمل : چارگواہوں نے بیشہادت دی کہ فلال نے مقام نخلیہ میں طلوع شمس کے وقت ایک عورت سے زنا کیا ہے اور دوسرے چارگواہوں نے بیشہادت دی کہ اس نے طلوع شمس کے وقت دیرھند میں اس عورت سے زنا کیا ہے تو ان سب سے حدسا قط ہوجائے گی رہامر داور عورت سے حد کا سقوط تو اس وجہ سے کہ ان میں بغیر تعیین کے ہر ہر فریق کے کا ذب ہونے کا ہمیں یقین ہے اور شہود سے اس لیے حدسا قط ہوگی کہ ہر ہر فریق کے صدق کا احمال ہے۔

اگر چارلوگوں نے کسی عورت پرزنا کی شہادت دی حالانکہ وہ باکرہ ہے تو ان سب سے حدساقط ہوجائے گی، کیوں کہ بکارت کے ہوتے ہوئے زنامتحق نہیں ہوسکتا، اور اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اس کی شرم گاہ دیکھ کر کہیں یہ باکرہ ہے اورعورتوں کی شہادت اسقاطِ حدیثی تو جت ہے، لیکن ایجاب حدیثی جست نہیں ہے، اس لیے مرد وزن سے حدساقط ہوجائے گی اور شہود پر واجب نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿درى ﴾ ہٹاديا جائے گا۔ ﴿يتقنا ﴾ ہم نے يقين كرليا ہے۔ ﴿شهود ﴾ كواه۔ ﴿بكر ﴾ كنوارى۔ ﴿نظرن ﴾ ديكس

## كوابول كامقام زنامي اختلاف كرنا:

عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) چارلوگوں نے بیشہادت دی کہ فلال شخص نے کوفہ کے قریب مقام مخلہ میں طلوع مٹس کے وقت ایک عورت سے زنا کیا ہے اور یہی گواہی دیگر چارلوگوں نے بھی دی لیکن اضون نے خلیہ کے علاوہ کوفہ کے دیر صند جگہ میں وقوع زنا کی بات کہی تو مشہود علیہ مرد اور عورت پر بھی حذبیں ہوگی کہ گواہی کے دونوں فریق میں اور عورت پر بھی حذبیں ہوگی کہ گواہی کے دونوں فریق میں سے لیے کہ آن واحد میں ایک ہی شخص کا دوالگ الگ جگہوں پر کوئی فعل انجام دینا محال ہے، لیکن ہمیں یہ آن واحد میں ایک ہی شخص کا دوالگ الگ جگہوں پر کوئی فعل انجام دینا محال ہے، لیکن ہمیں یہ آن ہوت کے دونوں میں سے کسی کی شہادت سے بقینی طور پر زنا کا شہوت میں ہوگی کہ ان میں سے مرفریق کے صادق ہونے کا اختال ہے۔ نہیں ہوگی کہ ان میں سے ہرفریق کے صادق ہونے کا اختال ہے۔ ہواور ہرا یک کی شہادت سے زنا کا شہہ قائم ہے اور شہر کرنا وجوب حدسے مانع ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ میہ ہے کہ اگر چالوگوں نے کسی عورت کے خلاف زنا کی شہادت دی حالانکہ اس شہادت کے بعد عورتوں نے اس کا معائنہ کر کے اسے باکرہ قرار دے دیا تو بھی سب سے حدساقط ہوجائے گی، کیوں کہ بکارت کے ہوتے ہوئے زنامحقق نہیں ہوسکتا اور عورتوں کی شہادت اسقاطِ حد میں جمت ہے ، اسی لیے مردوزن سے حدساقط ہے اوراس شہادت سے حدوا جب نہیں کی جاسکتی ، اسی لیے اس شہادت سے شہود پر حدوا جب نہیں کی جاسکتی۔

وَإِنَ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ وَهُمْ عُمْيَانِ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَدَفٍ أَوْ أَحَدُهُمْ عَبُدٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذَفٍ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ وَلاَيُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لاَيَنْبُتُ بِشَهَادَتِهِمِ الْمَالُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ الْحَدُّ وَهُمْ لَيْسُوا مِنُ أَهْلِ التَّحَمُّلِ وَالآدَاءِ فَلَمْ يَعْبُتُ شُبْهَةُ الزِّنَاءِ، لِأَنَّ الزِّنَاءَ يَشْتُ بِالآدَاءِ، وَإِنْ الْهَلِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالْعَبُدُ لَيْسَ بِأَهْلِ لِلتَّحَمُّلِ وَالآدَاءِ فَلَمْ يَعْبُتُ شُبْهَةُ الزِّنَاءِ، وَالْآذَاءِ وَالتَّحَمُّلِ وَإِنْ كَانَ فِي شَهِدُوا بِذَلِكَ وَهُمْ فُسَاقٌ أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ فُسَاقٌ لَمْ يُحَدُّوا، لِأَنَّ الْفَاسِقِ مِنْ أَهْلِ الْآدَاءِ وَالتَّحَمُّلِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِقُ وَهُمُ فُسَاقٌ أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ فُسَاقٌ لَمْ يُحَدُّوا، لِأَنَّ الْفَاسِقِ يَنْفُذُ عِنْدَنَا فَيَشْتُ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَنْفُدُ عِنْدَانَا فَيَشْتُ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَنْفُدُ عِنْدَانَا فَيَشْتُ بِشَهَادَةِ فَلَهُ وَالْمَالِقُ لَوْسُقِ يَعْبُونَ الْفَاسِقِ يَنْفُدُ عِنْدَا الشَّهَادَةِ فَهُو كَالْعَبْدِ عِنْدَةً فَلَا الْمُتَنَعَ الْحَدَّانِ، وَسَيَأْتِي فِيهِ عَلَى أَلْهُ الْمُعَلِقِ عَلْ الْمَاسِقَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَهُو كَالْعَبْدِ عِنْدَهُ، وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُ الشَّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ حُدُّوا، لِلْآنَهُمُ قَلَقَهُ، إِذْ لَا حِسْبَةَ عِنْدَ نُقُصَانِ الْعَدَدِ وَخُرُوجُ الشَّهَادَةِ عَنِ الْقَذُفِ

ترجمه: اوراگر چارلوگوں نے کسی پر زنا کی شہادت دی حالانکہ وہ سب اندھے ہیں یا محدود فی القذف ہیں یا ان میں سے ایک

غلام ہے یا محدود فی القذف ہے، تو انھی کو حدلگائی جائے گی اور مشہود علیہ کو حدثہیں ماری جائے گی، کیوں کہ ان لوگوں کی شہادت سے مال نہیں ثابت ہوتا تو حد کیسے ثابت ہوگی حالا تکہ وہ ادائے شہادت کے اہل بھی نہیں میں اور غلام محل اور اداء کا اہل نہیں ہے تو شبہہ زنا ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہ زنا اداء سے ثابت ہوتا ہے۔

اوراگرچارلوگوں نے کسی کے خلاف زنا کی شہادت دی حالانکہ وہ سب فاس ہیں یا (شہادت کے بعد) معلوم ہوا کہ وہ فاس بیں تو انھیں حذبیں ماری جائے گی،اس لیے کہ فاسق اہل تخل اوراہل اداء میں سے ہے ہر چند کے اس کی ادائیگی میں جمتِ فسق کی وجہ سے ایک گونہ قصور ہے، ای لیے اگر قاضی فاسق کی شہادت پر فیصلہ کردے تو ہمارے یہاں وہ فیصلہ نافذ ہوگا اوران کی شہادت سے شہر زنا ثابت ہوجائے گا۔اور جمتِ فسق کی وجہ سے اداء میں کی کی بنیاد پر (ان کی شہادت سے ) عدم زنا کا شہرہ ثابت ہوگا،ای لیے دونوں حدمتنع ہوں گی۔اوراس میں امام شافعی پر ایشید کا اختلاف بھی آئے گا جو ان کی اس اصل پر مبنی ہے کہ فاسق اہل شہادت میں سے نہیں ہے اورامام شافعی پر ایشید کے یہاں وہ غلام کی طرح ہے۔اوراگر گواہوں کی تعداد چارسے کم ہوتو ان کو حد ماری جائے گی ، کیوں کہ وہ سب قاذف ہیں ، کیوں کہ عدد کم ہونے کی صورت میں ثواب نہیں مل سکتا حالانکہ ثواب ہونے ہی کی وجہ سے قذف سے خارج ہوجاتی ہے۔

## اللغاث:

﴿عمیان ﴾ واحد أعمى؛ تابینا، اندھے۔ ﴿یحدون ﴾ ان سب کوحدلگائی جائے گی۔ ﴿فسّاق ﴾ واحد فاسق؛ بدکار، گنهگار۔ ﴿قصور ﴾ کی، کوتا ہی۔ ﴿أصل ﴾ ضابط، اصول۔ ﴿نقص ﴾ کم ہوگیا۔ ﴿قَذَفة ﴾ واحد قاذف؛ زنا کی تہمت لگانے والے، جموٹا الزام لگانے والے۔

## غيرصالح كوابول كي كوابي كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف چارلوگوں نے زنا کی شہادت دی اور سارے گواہ اندھے ہیں یا محدود فی القذف ہیں یا ان میں ہے کوئی ایک گواہ فلام ہے یا محدود فی القذف ہیں اتن میں ہے کوئی ایک گواہ فلام ہے یا محدود فی القذف کی اور جس کے خلاف انھوں نے گواہ دی ہوگا ، کیوں کہ اندھوں اور محدود فی القذف کی شہادت سے جب مال ثابت نہیں ہوتا تو حد جیسی اہم چیز کیوں کر ثابت ہوگی جب کہ یہ لوگ ادائے شہادت کے قابل ہی نہیں ہیں اور ان کی شہادت سے زنا کا شہبہ بھی ثابت نہیں ہوگا چہ جائے کہ زنا کا شہوت ہو۔ کیوں کہ زنا توضیح اور معتبر گواہ ی سے ثابت ہوتا ہے اور اس در جے کی شہادت ان لوگوں میں معدوم ہے اس لیے یہ لوگ قاذف شار ہوں گے اور ان پر حدقذف جاری ہوگی ۔

ای مسکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر تمام گواہ فاسق ہوں یا ادائے شہادت کے بعد ان کا فاسق ہونا ظاہر ہوا ہوتو اگر چہ ان کی شہادت سے زنا ثابت نہیں ہوگا، کین ان پر بھی حدقذ ف نہیں جاری ہوگا، کیوں کہ ہمارے یہاں فاسق ادائے شہادت کے قابل ہے اگر چہ تہت فسق کی وجہ سے اس کی شہادت میں کچھ کی اور خامی رہتی ہے تو ادائے شہادت کا اہل ہونے کی وجہ سے اس کی شہادت سے زنا آگر چہ تابت نہ ہو، لیکن شہبہ زنا ضرور ثابت ہوگا اور شبہہ کرنا اور

## ر آن الهداية جلد ال المحالية جلد الما المحالية الما عدود كا بيان يل

شبہ عدم زنا میں تعارض ہے اس لیے ان کی شہادت ہے نہ تو مشہود علیہ کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی اور غدہی ان کے خلاف کوئی اور غلام ایکشن لیا جائے گا۔ اس مسئلے میں امام شافعی رایشی کا اختلاف ہے، کیوں کہ ان کے یہاں فاس ادائے شہادت کا اہل نہیں ہے اور غلام کی طرح ہے تو گویا شوافع کے یہاں ان پر حدقذ ف جاری ہوگی۔

وإن نقص النح اس كا عاصل يہ ہے كه اگر گوا ہوں كى تعداد چار ہے كم ہوتو أخيس حدقذف مارى جائے گى، كيوں كه ان كى شہادت ناقص ہے اورادائے شہادت كا ثواب ماصل كرنے سے قاصر ہے جب كه اس شہادت كا قذف نه ہونا تخصيل ثواب ہى كے پیش نظر تھا ليكن جب نقصانِ شہادت كى وجہ سے بيمقصود حاصل نہيں ہو پار ہا ہے تو بيشہادت بہتان بن جائے گى اور شاہدين پر حد قذف لازم كردى جائے گى۔

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلِ بِالزِّنَاءِ فَضُرِبَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ وُجِدَ أَحَدُهُمْ عَبْدًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَدَفِ فَإِنَّهُمْ لَكُونَ، لِآنَهُمْ قَدَفَةٌ، إِذِ الشَّهُودُ ثَلَاثَةٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَرْشُ الطَّرْبِ، وَإِنْ رُجِمَ فَدِيتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِي الْمَالِ، وَقَالَا أَرْضُ الضَّرْبِ أَيْضًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ الْعَبْدُ عَلَى مَنْهُ إِذَا كَانَ جَرْحَةً، وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ إِذَا مَاتَ مِنَ الضَّرْبِ، وَعَلَى هَذَا إِذَا رَجَعَ الضَّعْيُفُ عَصِمَهُ اللّهُ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ جَرْحَةً، وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ إِذَا مَاتَ مِنَ الضَّرْبِ، وَعَلَى هَذَا إِذَا رَجَعَ الشَّهُودُ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ، لَهُمَا أَنَّ الْوَاجِبَ بِشَهَادَتِهِمْ مُطْلَقُ الصَّرْبِ، إِذِ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الشَّهُودُ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ، لَهُمَا أَنَّ الْوَاجِبَ بِشَهَادَتِهِمْ مُطْلَقُ الصَّرْبِ، إِذِ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الشَّهُودُ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ، لَهُمَا أَنَّ الْوَاجِبَ بِشَهَادَتِهِمْ مُطْلَقُ الصَّرْبِ، إِذِ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الشَّهُودُ لَا يَضْمَنُونَ عِلْكُ وَعُو وَعِنْدَ عَدَم الْجُورِ خَارِجٌ عَلِي بَيْتِ الْمَالِ لِلَّنَّ يَنْتَقِلُ فِعْلُ الْجَلَّذِ إِلَى الْقَاضِي وَهُو عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُ الْغَرَامَةُ الْمَالِي وَهُو قَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُ الْغَرَامَةُ وَلَا عَلَى السَّمِنَ عَلَيْهِ إِلَّا لَمُعْنَى فِي الطَّيْوِ وَلَاتِهِ فَافْتُومَ عَلَيْهُ الْمُسْلِكَ فَلَيْهِ إِلَّا لَمَعْنَى إِللَّا لِمُعْمَلِكَ فَلَا يَعْمُ الْكَالِ فَالَةٍ مَوْلَا الْعَلَى الْقَامِةِ مَخَافَةَ الْغَرَامَةِ .

تروجہ ان کے شہادت ہے اسے کوڑے مارے کے کھر ان چاروں میں اللہ کو اور ان کی شہادت ہے اسے کوڑے مارے گئے کھر ان چاروں میں ایک گواہ غلام یا محدود فی القذف پایا گیا تو ان سب کو حدقذف لگائی جائے گی، کیوں کہ سب کے سب قاذف ہیں، اس لیے کہ حقیق گواہ تین ہی ہیں اور کسی پرضرب کا تاوان نہیں ہوگا نہ ان پراور نہ ہی بیت المال پر اور اگر مشہود علیہ کورجم کیا گیا ہوتو اس کی دیت بیت المال پر ہوگی، یہ حضرت امام اعظم رطیقیا کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین عیر الله فرماتے ہیں کہ ضرب کا ارش بھی بیت المال پر ہوگا، بندہ ضعف کہتا ہے کہ صاحبین کے قول کا معنی ہیں ہے کہ جب ضرب نے مضروب کو خمی کردیا ہو ( تب ضرب کا ارش بیت المال پر ہوگا) اور ای اختلاف پر ہے جب وہ خص ضرب سے مرگیا ہواور اسی اختلاف پر ہے جب گواہ شہادت سے پھر جا کیں تو امام اعظم چائیں تو امام عظم چائیں ہوں گے اور حضرات صاحبین عیر تنظم چائیں ہوں گے۔

حضرات صاحبین میستانی کی دلیل یہ ہے کہ ان گواہوں کی شہادت سے مطلق ضرب واجب ہے، کیوں کہ زخمی کرنے سے بچنا خارج از امکان ہے لہذا بیضرب جارح اور غیر جارح دونوں کوشامل ہوگی اور جرح یا ہلاک ان کی شہادت کی طرف منسوب ہوگی، لہذا رجوع کرنے سے شہود ضامن ہوں گے اور رجوع نہ کرنے کی صورت میں بیت المال پرضان ہوگا۔ کیوں کہ جلاد کا فعل قاضی کی طرف منسوب ہوگا اور قاضی تمام مسلمانوں کا عامل ہوتا ہے، لہذا مسلمانوں کے مال میں تاوان واجب ہوگا اور جلد تکلیف دہ مار ہے لیکن منسوب ہوگا اور مہلک نہیں ہے اور بیضرب بظاہر جارح نہیں ہوگی، لیکن ضارب میں کس سبب یعنی قلت ہدایت کی بنا پر جارح ہوجائے گی تو یہ جرح اسی پر مخصر ہوگا لیکن قول ضیح میں اس پرضمان نہیں واجب ہوگا تا کہ ضمان کے خوف سے لوگ اقامت حدسے کریز نہ کرنے لگیں۔

## اللغاث:

محدود کی جس کو صدلگائی گئی ہو۔ ﴿أرش ﴾ تاوان، زرتلانی۔ ﴿رُجم ﴾ سنگ سار کیا گیا۔ ﴿احتراز ﴾ پچنا، پرہیز کرنا۔ ﴿جَلاد ﴾ کوڑے لگانے والا۔ ﴿غرامة ﴾ جرمانه، تاوان۔ ﴿جارح ﴾ زخی کرنے والا۔ ﴿اقتصر علیه ﴾ ای پرمخصررے گی۔ ﴿مخافة ﴾ خدشه، ڈر۔

## ندكوره بالاستك مين بعدازا قامت حدكوابول كى صلاحيت نه بونے كعلم بونے كى صورت:

مسکہ یہ ہے کہ اگر چارلوگوں نے کسی خص کے خلاف زنا کی شہادت دی اوران کی شہادت پراس خص کوکوڑ کائے گئا اس لیے بعد معلوم ہوا کہ ان چاروں میں سے ایک گواہ غلام ہے یا محدود فی القذف ہے تو ان گواہوں پر حدقذف لگائی جائے گی، اس لیے کہ نصاب شہادت معدوم ہے اور حقیقنا صرف تین ہی گواہ ہیں اور ابھی او پر یہ بات آئی ہے کہ شہود کی تعداد اگر چار سے کم ہوتو آئھیں ادائے شہادت کا تو ابنہیں ملے گا اور ان کی شہادت ان کے حق میں وبال جان ثابت ہوگی۔لیکن اس ضرب کی وجہ سے حضرت امام اعظم چائٹھیڈ کے یہاں نہ تو شہود پر صفان ہوگا اور نہ ہی بیت المال پر، ہاں اگر مشہود علیہ کور جم کر دیا گیا ہوتو امام اعظم چائٹھیڈ کے یہاں بیت المال اس کی دیت اوا کر ہے گا جب کہ حضرات صاحبین عُرِیس ایک ہیں جس طرح رجم کی صورت میں بیت المال پر اس کی دیت واجب ہوگا لیکن حضرات صاحبین عُریس گئی ہے یہاں کی پر پچھنیں واجب ہوگا لیکن حضرات صاحبین عُریس گئی ہے یہاں کی پر پچھنیں واجب ہوگا لیکن حضرات صاحبین عُریس گئی ہے یہاں کی پر پچھنیں واجب ہوگا لیکن حضرات صاحبین عُریس گئی ہوت کے بعد شہود اپنی شہادت سے مجرم گئے تو امام اعظم چائٹھیڈ کے یہاں ان پر صفان واجب ہوگا اور اسام عظم چائٹھیڈ کے یہاں ان پر صفان واجب ہوگا۔

ان تمام صورتوں میں حضرات صاحبین عُرِیّاتی کا دلیل ہے ہے کہ گواہوں کی شہادت سے مشہود علیہ پرضرب ثابت اور واجب ہو چکی ہے اور بیضرب خواہ جارح ہو یا مہلک ہو بہر صورت شہود کی شہادت کی طرف منسوب ہوگی ، کیوں کہ مارنا اور زخم سے بچالینا طاقت بشریہ سے خارج اور ناممکن ہے، لہذا اس ضرب سے اگر مضروب مرجاتا ہے یا زخمی ہوجاتا ہے اور گواہ اپنی شہادت سے مرجاتے بیں تو ان پرضانِ ضرب یا ضانِ فس واجب ہوگا اور اگروہ رجوع نہیں کرتے تو بیضان بیت المال اداکرے گا ،اس لیے کہ بیت المال تمام سلمانوں کا ہے اور جلاد کا فعل قاضی کی طرف منسوب بھی ہوتا ہے اور قاضی چوں کہ سلمانوں ہی کے لیے مقرد کیا جاتا ہے، لہذا قاضی کے حوالے سے جو بھی ضان واجب ہوگا وہ مسلمانوں کے مال میں واجب ہوگا اور اس کی ادائیگی بیت المال کرے گا ، اور جس

ر العامدود كيان ين

طرح رجم اور قضاص کی صورت میں رجم اور قل کے بعد اگر شہودگواہی سے نہ پڑیھ اوران میں سے کسی کا غلام یا محدود فی القذف ہونا ظاہر ہوجائے تو مرجوم اور مقتول کی دیت بیت المال ادا کرتا ہے، اس طرح ضرب کی صورت میں بھی یہ دیت بیت المال ہی پرواجب ہوگی۔

و لابی حنیفة ترمین علی النے صورت مسلم میں حضرت امام اعظم روات علی دلیل ہے کہ مذکورہ گواہوں کی شہادت سے مشہود علیہ پر جلد یعنی کوڑے مارنا واجب ہوا ہے اور جلداس مارکو کہتے ہیں جو تکلیف دہ تو ہو گرزخی کرنے والی اور ہلاک کرنے والی نہ ہو، لیکن اگرکوئی جَلد جارح یا مہلک بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ مارنے والے نے تعدی اور زیادتی کی ہے اور ناتج بہ کاری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لہذا بیزیادتی اسی ضارب تک محدود ہوگی اور اس میں نہ تو شہود کا کوئی تصور ہوگا لدرنہ ہی قاضی کا ، اس لیے نہ تو شہود پر ضان واجب ہوگا اور نہ ہی بیت المال پر اور خود اس ضارب پر بھی ضان نہیں ہوگا ، کیوں کہ اگر اس پر ضان واجب کردیا جائے تو آئندہ کوئی ہمی خض جلا دی کا کام بی نہیں کرے گا اور ضان و سے کے خوف سے اس کانام بھی نہیں لے گا ، یہ کم اس صورت میں ہے جب شہود کی شہادت سے ضرب ثابت ہوا ہو یعنی مشہود علیہ مصن نہ ہواور اگر مشہود علیہ کا خون رائیگاں نہ ہونے یائے۔

تو امام اعظم والتی کے یہاں بھی بیت المال اس کی دیت اداکرے گا تا کہ مشہود علیہ کا خون رائیگاں نہ ہونے یائے۔

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ لَمْ يُحَدَّ لِمَا فِيُهَا مِنْ زِيَادَةِ الشَّبْهَةِ وَلَاضَرُوْرَةَ إِلَى تَحَمُّلِهَا، فَإِنْ جَاءَ الْأَوَّلُوْنَ فَشَهِدُوا عَلَى الْمُعَايَّنَةِ فِي ذَٰلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا، مَعْنَاهُ شَهِدُوا عَلَى ذَٰلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا، مَعْنَاهُ شَهِدُوا عَلَى ذَٰلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا، مَعْنَاهُ شَهِدُوا عَلَى ذَٰلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ لِلْنَ شَهَادَتَهُمْ فَلَا يُحَدِّ إِلَى الْمُعَلِّيَةِ فِي عَيْنِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ، إِذْ هُمْ قَائِمُونَ الزّنَاءِ بِعَيْنِهِ لِلْنَ شَهَادَتَهُمْ قَدُ رُدَّتُ مِنْ وَجُهٍ بِرَدِّ شَهَادَةِ الْفُرُوعِ فِي عَيْنِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ، إِذْ هُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُمْ فِي الْأَمْرِ وَالتَّحْمِيْلِ، وَلَا يُحَدُّ الشَّهُودُ، لِأَنَّ عَدَدَهُمْ مُتَكَامِلٌ وَامْتِنَاعُ الْحَدِّ عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِنَوْع شُبُهَةٍ وَهِي كَافِيَةٌ لِدَرْءِ الْحَدِّ لَا لِإِيْجَابِهِ.

ترفیک: ادراگر چارلوگوں نے کسی شخص کے خلاف چارآ دمیوں کی شہادت علی الزنا پرشہادت دی تو مشہود علیہ کو حذبیں ماری جائے گی، کیوں کہ اس شہادت میں بہت سے شبہات ہیں اور اسے قبول کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ پھراگر پہلے چاروں شہود آئیں اور اسے قبول کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ پھراگر پہلے چاروں شہود آئیں اور اس جگہ ذنا دیکھنے کی گواہی دیں تو بھی مشہود علیہ کو حذبیں ماری جائے گی، کیوں کہ اس واقعہ میں فروع کی شہادت رد کرنے ہے من وجان کی (اصل کی) شہادت بھی رد ہوگئی، کیوں کہ فروع اور اداء میں اصول کے قائم مقام ہیں۔ اور گواہوں کو بھی حذبیں ماری جائے گی، کیوں کہ ان کی تعداد کامل ہے اور مشہود علیہ سے ایک شبہہ کی وجہ سے حدثتم ہوئی ہے اور یہ شبہہ دفع حد کے لیے تو کافی ہے، لیکن حدواجب کرنے کے قابل نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لَمْ يُحدُّ ﴾ صرنبيل لگائي جائے گي۔ ﴿ معاينة ﴾ يتني گواہ ہونا۔ ﴿ ودت ﴾ روكر دى گئى ہے۔ ﴿ در ء ﴾ بثانا، دوركرنا۔ ﴿ إيجاب ﴾ ثابت كرنا، واجب كرنا۔

## و ان الهدای جلدال به جلدال به ان می به ان می به این می

مسکدیہ ہے کہ چاراوگوں نے ایک شخص کے خلاف زنا کی شہادت دی اور پھر دوسرے چارآ دمیوں نے ان پہلے والوں کی شہادت پر شہادت دی کہ جو وہ کہتے ہیں وہ سوفی صد پچ ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں تو اس صورت میں مشہود علیہ کو حدثہیں ماری جائے گی، کیوں کہ اس شہادت دی کہ جو وہ کہتے ہیں وہ سوفی صد پچ ہے اصل کی شہادت پر فروع نے کیوں شہادت دی اور جب کسی معاملے میں ضرورت سے زیادہ گواہی پیش کی جاتی ہے تو اس کے جھوٹا ہونے کا شہبہ پیدا ہوجاتا ہے وغیرہ وغیرہ) اور شہبات کے ہوتے ہوئے ندکورہ شہادت کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیوں کہ شہادت شبہات کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے نہ کہ اس کے اثبات کے لیے۔

اب اگر پہلے والے گواہ آئیں اور اس جگہ زنا و کیضے اور مشاہدہ کرنے کی شہادت دیں تو بھی مشہود علیہ پرحد جاری نہیں کی جائے گی، کیوں کہ اس شہادت سے تو چاروں طرف شبہہ بیدا ہوگیا اور اس شبے کی وجہ ہے ہم فروع کی شہادت کو مستر دکر چکے ہیں تو آخر ان لوگوں کی شہادت کیسے تبول کرلیں جب کہ فروع مخل شہادت اور ادائے شہادت دونوں میں اصول کے قائم مقام ہیں لہذا عدم قبولیت کی جو وجہ فروع میں ہوگی اور مشہود علیہ کو حد نہیں ماری قبولیت کی جو وجہ فروع میں ہوگی اور مشہود علیہ کو حد نہیں ماری جائے گی۔ اور شہود پر بھی حدقذ ف جاری نہیں ہوگی، کیوں کہ ان میں نہ تو کوئی نقصان اور عیب ہے اور نہ ہی ان کی تعداد کم ہے، ہاں مشہود علیہ سے ایک شبہہ مسقط حد تو ہے، لیکن مشہود علیہ سے ایک شبہہ مسقط حد تو ہے، لیکن مشہود علیہ سے ایک شبہہ مسقط حد تو ہے، لیکن مشہود علیہ سے دنہیں ہے۔

وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلِ بِالزِّنَاءِ فَرُجِمَ فَكُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ حُدَّ الرَّاجِعُ وَحُدَهُ وَغَرَمَ رُبُعَ الدِّيَةِ، أَمَّا الْغَرَامَةُ فَلَانَةً بَقِي مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ ثَلَاثَ أَرْبَاعِ الْحَقِّ فَيكُونُ الْفَائِتُ بِشَهَادَةِ الرَّاجِعِ رُبُعَ الْحَقِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُ وَحَلَّانَةً بَعِبُ الْقَتْلُ دُونَ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي شُهُودِ الْقِصَاصِ، وَسَنَبَيِّنَهُ فِي الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا الْمَثَالِيَةِ وَقَالَ رُفَرُ وَمِ اللَّهَ اللهُ عَلَى اللهُ وَسَابَيْنَهُ فِي الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَأَمَّا النَّكَةُ فَمَائِنَا النَّلَاثِةِ وَقَالَ رُفَرُ وَمِ اللهَّيَّةُ اللهُ وَكُنَ الرَّاجِعُ قَاذِقٌ حَيَّ فَقَدُ بَطَلَ وَأَمَّ الْحَدُّ فَمَذُهَبُ عُلَمَائِنَا النَّلَاثِةِ وَقَالَ رُفَرُ وَمِ اللَّهُ اللهُ وَلَا إِنْ كَانَ الرَّاجِعُ قَاذِقٌ حَيْ فَقَدُ بَطَلَ بِالْمُوتِ، وَإِنْ كَانَ قَاذِفُ مَيِّتٍ فَهُو مَرْجُومٌ بِحُكُمِ الْقَاضِي فَيُورِثُ ذَلِكَ شُبْهَةً، وَلَنَا أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا بِاللَّهُ عُلَى اللهَ عَلْوَلِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجملہ: اور اگر جارلوگوں نے کسی شخص پر زنا کی شہادت دی اور اسے رجم کردیا گیا تو جب بھی (ان چاروں میں) ایک رجوع کرے گا تو صرف رجوع کرنے والے کوحد ماری جائے گی اور وہ چوتھائی دیت کا ضامن ہوگا۔ رہاضان تو وہ اس وجہسے ہے کہ جتنے گواہ شبادت پر قائم ہیں ان کی شبادت سے تین چوتھائی حق باقی ہے لہذا راجع کی شبادت سے صرف چوتھائی حق فوت ہوا ہے، امام ر آن البدايه جلدال على ١٦٤ المرابع الكام عدود كه بيان ين

شافعی رایشیا فرماتے ہیں کہ راجع کوتل کرنا واجب ہوگا اور مال نہیں واجب ہوگا یہ قول شہود قصاص میں ان کی اصل پر بنی ہے۔ اور کتاب الدیات میں ان شاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے، رہی حدتو وہ ہمارے فقہائے ثلاثہ کا ندہب ہے۔ امام زفر رایشیا فرماتے ہیں کہ راجع کو حدثہیں ماری جائے گی، کیوں کہ اگر وہ زندہ پر تہمت لگانے والا ہے تو اس کے مارنے سے قاذف سے قذف باطل ہوگئی اور اگر وہ مردہ پر تہمت لگانے والا ہے تاس لیے شبہہ پیدا ہوگیا۔

ہماری دلیل میہ کے درجوع کرنے ہے ہی شہادت تہمت میں تبدیل ہوگی اس لیے کہ درجوع ہے ہی راجع کی شہادت باطل ہوگی اللہ نوائے کی درجوع ہے ہی راجع کی شہادت باطل ہوگی البنداائے فی الحال میت پر قاذف مانا جائے گا اور (اس کے رجوع ہے) ججت فنخ ہوجائے گی تو جو چیز ججت پر بنی تھی وہ بھی فنخ ہوجائے گی اوروہ اس کے حق میں قاضی کا فیصلہ ہے للبندا شہر نہیں ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب مرجوم پر کسی دوسرے نے تہمت لگائی، اس لیے کہ راجع کے حق میں محصن نہیں ہے، اس لیے کہ راجع کے حق میں قضائے قاضی موجود ہے۔

#### اللغاث:

﴿ رُجِم ﴾ سَنگسار کردیا گیا۔ ﴿ حُدّ ﴾ حدلگائی جائے گا۔ ﴿ غرم ﴾ جرماندادا کرے گا۔ ﴿ قاذف ﴾ قذف کرنے والا، زنا . کا جھوٹا الزام لگانے والا۔ ﴿ يورث ﴾ بیچھے چھوڑتا ہے۔

## چارگواہوں میں سے ایک کے بعداز اقامت مدرجوع کا علم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر چار لوگوں نے کسی محض کے خلاف زنا کی شہادت دی اور وہ محصن تھا جس کی وجہ ہے اسے رجم کردیا گیا تو رجم کے بعد اگر ان میں ہے ایک گواہ رجوع کرتا ہے تو یہ رجوع صرف اس کے حق میں معتبر ہوگا اور اس رجوع سے صرف اس کو حد قذ ف ماری جائے گی اور حد کے ساتھ ساتھ اس پر مرجوم کی رائع دیت کا ضمان بھی ہوگا اور اس کے علاوہ پر نہ تو حد ہوگی نہ ہی صفان ہوگا، کیوں کہ وہ لوگ اپنی شہادت پر قائم ہیں اور ان کی شہادت سے مشہود علیہ کا تین چوتھائی حق باتی ہے اور صرف راجع کے رجوع سے ایک چوتھائی حق ختم ہوا ہے لہٰذا راجع پر ایک چوتھائی دیت ہی واجب ہوگی۔ امام شافعی والیشین کا مسلک یہ ہے کہ راجع پر دیت نہیں واجب ہوگی۔ امام شافعی والیشین کا مسلک یہ ہے کہ راجع پر دیت نہیں واجب ہوگی۔ امام شافعی والیشین کی وجہ سے اسے قبل کیا جائے گا جیسا کہ اگر قصاص کے گواہ مشہود علیہ کے مقتول ہونے کے بعد پھر جا کیں تو آتھیں بھی صرف قبل کیا جاتا ہے اور ان پر دیت نہیں واجب ہوتی یہی حال شاہد زنا کا بھی ہوگا۔

و أما المحد المنح فرماتے ہیں کہ ہمائے ائمہ ثلاثہ کے یہاں راجع پر حد جاری ہوگی ،لیکن امام زفر پراٹیٹلائے یہاں اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی ،ان کی دلیل یہ ہے کہ شاہد راجع نے اگر زندہ خص پر تہت لگائی ہے تو مقذ وف کی موت سے یہ تہت ختم ہو پچکی ہے اوراگر اس نے مشہود علیہ کے مرنے کے بعد اپنی گواہی سے رجوع کیا اور تہت لگائی تو چوں کہ مقذ وف قاضی کے حکم سے رجم کیا گیا ہے اور اس رجم میں قاذف کا ہاتھ نہیں ہے لیکن چوں کہ قاذف کے قذف کا کوئی پہلو واضح نہیں ہے، اس لیے قضائے قاضی سے اس کا قذف مشتہد ہوگیا اور شہد سے حد ساقط ہو جاتی ہے لہذا قاذف سے حد ساقط ہو جائے گی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ اس شاہدی شہادت ابتداء میں جت تھی اور مثبتِ زناتھی ،لیکن اس کے رجوع کر لینے سے بیشہادت تہت سے بدل گی اور ضخ ہوگئ اور جب ضخ ہوگئ تو شہادت اور ستر دونوں اجروالے کام سے خارج ہوکر قذف ہوگئ اور بیخص میت پرتہت

## ر من البداية جلد ال يحصر ٢١٨ يحص الكلام وددك بيان يم

لگانے والا ہو گیا اور چوں کہ اس کی شہادت ہی کی وجہ سے اس کے حق میں قاضی کا امر رجم ٹابت تھا لہذا شہادت کے فنخ ہونے سے وہ امر بھی فنخ ہو گیا اور اس کے قذف میں کوئی شبہ نہیں رہا اس لیے بیخ العس قاذف ہوالہذا اسے حدقذف ماری جائے گی۔ البت اگر گواہ کے علاوہ کوئی دوسر شخص مرجوم کو ہم ہے تو اس دوسر شخص پر حدفذف نہیں لگائی جائے گی ، کیوں کہ مرجوم گواہ کے علاوہ کے حق میں محصن نہیں ہے کہ اس قذف سے اس کا احصان ساقط ہوا ہو بلکہ اس صورت میں مرجوم کے رجم میں قاضی کا فیصلہ موثر ہوگا اور اس قاذف کے قذف میں شبہہ ہوگا جس کی وجہ سے اس پر حدقذف نہیں گے گی۔

فَإِنْ لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُولُ عَلَيْهِ حَتَّى رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حُدُّوا جَمِيْعًا وَسَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْمَشْهُولُ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَ اللَّائِيْ عُدَ الرَّاجِعُ خَاصَةً، لِأَنَّ الشَّهَادَة تَأَكَّدَتُ بِالْقَضَاءِ فَلاَيَنْفَسِخُ إِلَّا فِي حَقِ الرَّاجِعِ كَمَا إِذَا رَجَعَ بَعُدَ الْإِمْضَاءِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنَ الْقَصَاءِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَصَاءِ وَلِهِذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَصَاءِ حُدُّوا جَمِيْعًا، وَقَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّهَ الرَّاجِعُ الرَّاجِعُ الرَّاجِعُ عَلَيْهِ، وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَنْلَ الْقَصَاءِ حُدُّوا جَمِيْعًا، وَقَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّهَ السَقطَ الرَّاجِعُ الرَّاجِعُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللللللِي اللَّهُ اللَّهُ الللللِي اللَّهُ اللللللِي ا

ترجہ کہ: پھرا گرمشہو دعلیہ کو صدنہ ماری گئی ہواور گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کرلیا تو ان سب کو صد ماری جائے گی اور مشہو دعلیہ سے صد ساقط ہوجائے گی۔ امام محمد ولٹنظ فرماتے ہیں کہ صرف راجع کو صد ماری جائے گی، کیوں کہ قضائے قاضی سے شہادت مؤکد ہوچکی ہے لہٰ الماصرف راجع کے حق میں فنٹح ہوگی۔ جیسے اجرائے حد کے بعدا گر کوئی رجوع کر لے حضرات شیخین بیوالیا کی دلیل ہیہ کہ صد جاری کرنا بھی قضاء ہے تو بیا ہوگیا جیسے قضاء کے بعد گواہوں میں سے کوئی پھر گیا ہواسی لیے تو مشہود علیہ سے صد ساقط ہوجاتی ہے۔ اور اگر قبل القضاء کوئی گواہ فی ہر جائے تو سب کو صد ماری جائے گی۔ امام زفر والتی بین کہ صرف پھرنے والے کو حد ماری جائے گی۔ امام زفر والتی بین کہ صرف پھرنے والے کو حد ماری جائے گی۔ امام خر والتی بین کہ صرف پھرنے والے کو حد ماری جائے گی۔ امام خر والتی بین کہ صرف پھرنے والے کو حد ماری جائے گی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ شہود کی بات اصلاً تو قذف ہے لیکن اس کے ساتھ قاضی کے فیصلے کے لگ جانے سے وہ شہادت بن جاتی ہے البذا جب اس سے قاضی کا فیصلہ متصل نہیں ہوا تو وہ قذف باتی رہی ،اس لیے جملہ شہود برحد جاری ہوگی۔

پھراگرشہود پانچ تھے اوران میں ہے ایک پھر گیا تو ان پر پچھنیں ہے، کیوں کہ ابھی اسٹے گواہ باتی ہیں جن کی گواہی سے پوراحق (یعنی شہادت اربع) باقی ہے، کیکن اگر کوئی اور پھر گیا تو ان دونوں پر حد جاری ہوگی اور یہ دونوں چوتھائی دیت کے ضامن ہوں گے۔ رہی حد تو اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے اور رہا ضان تو اس وجہ سے کہ ماجی کی شہادت سے تین چوتھائی حق باقی ہے اور باقی

## 

﴿ حدّوا ﴾ سب كوحد مارى جائے گى۔ ﴿ تأخذت ﴾ پخته بوكى۔ ﴿ إمضاء ﴾ جارى كرنا۔ ﴿ غوما ﴾ دونوں جرماندادا

## اقامت مدے بہلے سی کواہ کا پھر جانا:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ قاضی کے فیصلہ کہ حد کے بعد مشہود علیہ پرا قامت حد سے پہلے کس گواہ کے پھر جانے سے حضرات شیخیین عُیارِیَّیْ کا مام گواہ ماخوذ ہول گے اور سب پر حدقذ ف لگائی جائے گی جیسے اگر قضائے قاضی سے پہلے کوئی گواہ کر جائے تو سب کی پٹائی ہوتی ہے، اس لیے کہ باب الحدود میں حدود کو جاری کرنا بھی قضاء کہلاتا ہے اور تبل القضاء پھر نا اور مکرنا جرم ہے۔ امام محمد ورات علی صورت میں صرف راجع پر حدکو واجب کرتے ہیں، کیوں کہ قضائے قاضی سے ان کی شہادت پختہ اور مضبوط ہوگئ ہے، لہذا جور جوع کرے گااس کا رجوع صرف اس کے حق میں ثابت ہوگا دوسروں براس کا اثر نہیں ہوگا۔

دوسرا مسکدیہ ہے کہ اگر قضائے قاضی ہے پہلے (ادائے شہادت کے بعد) کوئی گواہ مگر جائے تو ہمارے یہاں سب کو حد ماری جائے گی، کیوں کہ راجع کی بات اس کے حق میں معتبر ہوگی اوراس کے علاوہ کے حق میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی۔ علاوہ کے حق میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ قضائے قاضی سے پہلے شہود کی بات صرف قذف اور تہمت ہے ہاں جب قاضی اس بات کو تسلیم کر کے اس کے مطابق رجم یا جلد کا فیصلہ کرد ہے گا تب میہ بات شہادت کہلائے گی، لیکن چوں کہ اس صورت میں اس بات سے قضائے قاضی کا اتصال نہیں ہے اس لیے میہ قذف ہی رہ گئی اور ایک گواہ کے رجوع نے اس پہلوکو مزید تقویت دیدی، اس لیے سب قاذف شار ہوں کے اور سب کو صد قذف لگائی جائے گی۔

اوراگر گواہوں کی تعداد پانچ ہو پھررجم کے بعدان میں سے ایک گواہ شہادت سے پھر جائے تو کسی پر پچھنیں واجب ہوگالیکن اگرایک اور یعنی کل ملا کر دو پھر جائیں تو اب ان دونوں پر حدقذ ف جاری ہوگی نیزیدایک چوتھائی دیت کے ضامن بھی ہوں گے جیسا کہ پچھلے صفحہ پراس کی تشریح اور تفصیل کر پھی ہے اور لما ذکو نا سے صاحب ہدایہ راٹھیڈنے نے ای طرف اشارہ بھی گیا ہے۔

## ر من الهداية جلد الكام مدد ك بيان ين الم

الشَّرُطِ، وَلَافَرُقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَهِدُوا بِلَفُظَةِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَخْبَرُوا، وَهَذَا إِذَا أَخْبَرُوا بِالْحُرِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، أَمَّا إِذَا قَالُواهُمْ عَدُولٌ وَظَهَرُوا عَبِيْدٌ لَا يَضْمَنُونَ، لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا، وَلَاضَمَانَ عَلَى الشُّهُودِ لِلَّنَّهُ لَمْ يَقَعُ كَالُواهُمْ ضَدُولٌ وَظَهَرُوا عَبِيْدٌ لَا يَضْمَنُونَ، لِلَّنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا، وَلَاضَمَانَ عَلَى الشَّهُودِ لِلَّنَّهُ لَمْ يَقَعُ كَلَامُهُمْ شَهَادَةً، وَلَا يُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذُفِ لِلَّنَّهُمْ قَذَفُوا حَيًّا وَقَدْ مَاتَ فَلَا يُورَثُ عَنْهُ.

توجمہ : اوراگر چارلوگوں نے کمی شخص کے خلاف زنا کی شہادت دی پھر شہود کا تزکیہ کیا گیا اور مشہود علیہ کور جم کردیا گیا اس کے بعد اچا تک معلوم ہوا کہ گواہ تو مجوی ہیں یا غلام ہیں تو امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں مزکنین پر دیت واجب ہوگی ، اس کا مطلب سے ہے کہ اگر انھوں نے تزکیہ سے رجوع کرلیا۔ حضرات صاحبین عجیسی فرماتے ہیں کہ دیت بیت المال پر واجب ہوگی۔ ایک قول سے ہے کہ سے تکم اس صورت میں ہے جب مزکین نے بہ کہا ہو کہ ہم نے ان کی حالت جانے کے باوجود قصداً ان کا تزکیہ کیا تھا۔ حضرات صاحبین میں ہوت کہ مزکین نے ان شہود کے عادل ہونے کی تعریف کی تو بیا ایہ وگیا جسے انہوں نے مشہود علیہ کی انچھی تعریف کی او بیا ایہ وگیا جسے انہوں نے مشہود علیہ کی انچھی تعریف کی او بیا سے کورکہ اس کے خصن ہونے کی شہادت دی۔

حضرت امام اعظم ولیٹیڈ کی دلیل ہے ہے کہ تزکیہ سے شہادت جبت عاملہ بنتی ہے لہذا تزکیہ علت العلت کے معنی میں ہوگا اور حکم اس ملت العلت کی طرف منسوب ہوگا۔ برخلاف شبودا حصان کے کیوں کہ شرط محصن ہے۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے جب انھوں نے لفظ شبادت سے گواہی دی یا أحبروا کہا۔ اور ہے حکم اس صورت میں ہے جب انھوں (مزکین) نے حریت اور اسلام کی خبر دی ہو، لکین اگر انھوں نے ہم عدول کہا ہو اور گواہ غلام نکلے تو مزکین ضامن نہیں ہوں گے، کیوں کہ غلام بھی بھی عادل ہوتا ہے۔ اور گواہوں پہلی ضان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا کلام شہادت نہیں واقع ہوا اور ان پر حدقذ ف بھی نہیں لگائی جائے گی، کیوں کہ انھوں نے زندہ خص کوحدلگائی تھی اور وہ مرگیا، الہٰذا حدقذ ف اس سے میراث نہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ زَكُو ا ﴾ ان كا تزكيه كروايا كيا، ان كي تفتيش حال كروائي كئي ﴿ عَبيد ﴾ واحد عبد؛ غلام - ﴿ مزتحين ﴾ تزكيه كرنے والے - ﴿ تعمّدنا ﴾ جم نے جان بوجھ كركيا - ﴿ اثنو ﴾ تعريف كى ہے - ﴿ لايورت ﴾ ميراث ميں نہيں چھوڑى جائے گى -

### گوائی غلط ہونے برمرجوم کی دیت کا مسئلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخص کے خلاف جارلوگوں نے زنا کی شہادت دی اور پچھلوگوں نے ان گواہوں کی تعدیل اوران کا مزکیہ کر کے نھیں عادل قرار دے دیا اور نھیں قابل شہادت بنا دیا اوران گواہوں کی شہادت پر مشہود علیہ کور جم کر دیا گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ مشہود علیہ مجوی ہیں یا غلام ہیں اور تزکیہ کرنے والے اپنی تزکیہ سے پھر گئے اور بید کہا کہ ہمیں شہود کے فاسق اور غلام ہونے کاعلم تھا کیکن جم نے اسے قصد آ چھپا کر ان کی تعدیل کردی تھی ، تو امام اعظم والتی ہے بہاں مرجوم کی دیت مزکین پر ہوگی ، جب کہ حضرات صاحبین جو اللہ علی دیت مزکین نے شہود کا تزکیہ کرکے ان صاحبین جو اللہ علی میں نے بین کہ یہ دیت ہوں کی شہادت کو قابل جمت بنایا ہے اور جس سبب سے مشہود علیہ کی ہلاکت ہوئی ہے اس سے میں خیر اور عدالت کو فاہت کیا ہے اور ان کی شہادت کو قابل جمت بنایا ہے اور جس سبب سے مشہود علیہ کی ہلاکت ہوئی ہے اس سے

مزکین نے کوئی چھٹر خانی نہیں کی ہے لہٰذاان پرضان واجب نہیں ہوگا جیسے اگر وہ لوگ مشہود علیہ میں کسی انتھی بات کی خبر دیتے مثلاً اس کے قصن ہونے کی خبر دیتے تو وہ ضامن نہیں ہوتے ،اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ان پرضان نہیں ہوگا،کیکن مرجوم کے خون کوضیاع سے بچانے کے لیے بیت المال اس کا ضان ادا کرے گا۔

حضرت امام اعظم رطیعیلا کی دلیل به ہے کہ شہادت سے زنا ثابت ہوتا ہے لیکن شہادت تزکید سے قابل ججت ہوتی ہے اس سے رجم کے لیے تزکید علت العلت ہوئی اور تھم جس طرح علت کی طرف منسوب ہوگا اور ان کے رجوع عن التزکید سے ان پر مرجوم کی دیت واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف شہود احصان کا معاملہ ہے تو حضرات صاحبین بھیلیا کا صورتِ مسئلہ کوشہود احصان کی رجعت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ احصان محض شرط ہے اور حکم زنا یعنی رجم یا جلد کومعلوم کرنے کا آلہ ہے اوراس سے زنا کا ثبوت یا عدم ثبوت متعلق نہیں ہے جب کہ تزکیہ سے زنا کا ثبوت متعلق ہے شہود احصان پر مزکین کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

و لافوق المنح فرماتے ہیں مزکین لفظ شہادت ہے ترکیہ کریں یا لفظ اخبار ہے بہرصورت تھم وہی ہوگا جوہم نے بیان کیا ہے۔
اورامام اعظم پرلیٹیلئے کے یہاں مزکین اسی صورت میں ضامن ہوں گے جب انھوں نے شہود کے آزادادر مسلمان ہونے کی خبر دی ہواور
اگر انھوں نے شہود کے عادل ہونے کی خبر دی اور یہ کہا کہ گواہ سب عادل ہیں اور بعد میں وہ غلام نظے تو اس خلاف ترکیہ ہے مزکین ضامن نہیں ہوں گے، کیوں کہ غلام بھی بھی شریف اور عادل ہوتا ہے تو مزکین کا تزکیہ امر واقع کے مطابق ہاس لیے ان پرضان نہیں ہوگا۔ اور گواہ بھی ضامن نہیں ہوں گے، کیوں کہ جب یقنی طور سے ان کی بات جھوٹی اور قذ فی پرمشمل نکل گئی تو یہ شہادت نہیں بی اور مشہود علیہ کا رجم بھی ضامن ہیں بول گے، کیوں کہ جب یقنی طور سے ان کی بات جھوٹی اور قذ فی پرمشمل نکل گئی تو یہ شہادت نہیں بی اور مشہود علیہ کا رجم بھی موگیا۔ لیکن پرشہود پر حدقذ ف کیوں نہیں واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے زندہ شخص پر تہمت لگائی تھی لیکن وہ مر چکا ہے اور تہمت میں چوں کہ وراثت نہیں چلتی اس لیے مرجوم کے ورثاء میں سے بھی کوئی اس کا کوئی وہ دو روزیوں ہوگا۔

وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَأَمَرِ الْقَاضِي بِرَجُمِهِ فَصَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَةٌ ثُمَّ وَجُدَ الشُّهُودُ عَبِيْدًا فَعَلى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ، وَفِي الْقِيَاسِ يَجِبُ الْقِصَاصُ، لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفُسًا مَعْصُومَةً بِغَيْرِ حَقِّ، وَجُهُ الْإِسْتِحُسَانِ أَنَّ الْقَضَاءِ وَفِي الْقِيَاسِ يَجِبُ الْقِصَاصُ، لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفُسًا مَعْصُومَةً بِغَيْرِ حَقِّ، وَجُهُ الْإِسْتِحُسَانِ أَنَّ الْقَضَاءِ وَعِيْرِ حَقِّ، وَجُهُ الْإِسْتِحُسَانِ أَنَّ الْقَضَاءِ وَلَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَدْرُ الشَّهَادَةَ لَمْ تَصِرُ حُجَّةً بَعْدُ، وَلَا اللَّهِ مُعْتَمِدًا عَلَى دَلِيْلٍ مُبِيحٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا ظَنَّهُ حَرْبِيًّا وَعَلَيْهِ عَلَامَتُهُمْ، وَيَجِبُ اللِّينَةُ فِي وَلَانَةُ مَدْ، وَالْعَوَاقِلُ لَا تَعْقِلُ الْعَمَدُ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ، لِأَنَّهُ وَجَبَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ، وَإِنْ رُحِمُ مَالِهِ، لِأَنَّهُ عَمَدٌ، وَالْعَوَاقِلُ لَاتَعْقِلُ الْعَمَدُ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ، لِأَنَّهُ وَجَبَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ، وَإِنْ رُحِمُ مُعْتَمِدًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إِلَّانَّهُ الْمَرَا الْإِمَامِ فَنَقَلَ فِعْلَةً إِلَيْهِ، وَلَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِه يَجِبُ الدِّيَةُ وَلَى بَيْدِ الْمَالِ لِمَا ذَكُونَاهُ مَا يَلُولُ الْمَالِ لِمَا الْمَعْمَدُ اللَّهُ لِلَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ فَنَقَلَ فِعْلَةً إِلَيْهِ، وَلَوْ بَاشَرَةُ بِنَفْسِه يَجِبُ الدِّيَةُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ يَأْتُولُ أَمْرَاهُ وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى اللَّهُ الْمُ الْوَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْنُ الْمُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْنُ الْقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## ر من البدايه جلدال ي المالي المالية بلدال ي المالية بلدال المالية بلاك يون على المالية المالية

رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ وَقَالُوا تَعَمَّدُنَا النَّظُرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ، لِأَنَّهُ يَبَاحُ النَّظُرُ لَهُمْ ضَرُوْرَةَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فَأَشْبَهَ الطَّبِيْتَ وَالْقَابِلَةَ.

ترفی اور اگر چارلوگوں نے کئی شخص کے خلاف زنا کی شہادت دی اور قاضی نے مشہود علیہ کورجم کرنے کا تھم دیدیا اور ایک شخص نے اس کی گردن اڑادی پھر گواہ غلام نکلے تو قاتل پر دیت واجب ہے اور قیاسا اس پر قصاص واجب ہے ، کیوں کہ اس نے ناحق ایک معصوم جان کو قل کیا ہے ، استحسان کی دلیل ہے ہے کہ بوقت قل قضاء ظاہر اُصیح ہے ، لہٰذا اس نے شہد پیدا کردیا ، برخلاف اس صورت کے جب اس نے قبل القصاء اسے قل کیا ہو ، کیوں کہ شہادت ابھی تک جمت نہیں ہوئی ہے۔ اور اس لیے کہ قاتل نے ایک دلیل میچ کی وجہ سے اسے مباح الدم سمجھا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے قاتل نے اسے حربی سمجھا ہواور اس برح بیوں کی علامت بھی ہو۔

اور بید یت قاتل ہی کے مال میں واجب ہوگی ، کیوں کہ قل عمد اور عاقلہ قل عمد کی دیت نہیں دیتے اور بید دیت تین سالوں میں واجب ہوگی ، کیوں کنفس قتل کی وجہ سے واجب ہوئی ہے۔

اوراگرمشہودعلیہ کورجم کرنے کے بعد گواہ غلام پائے گئے تو دیت بیت المال پر واجب ہوگی، کیوں کہ قاتل نے امام کے حکم کی اطاعت کی ہے لہٰذا اس کا فعل امام کی طرف منتقل ہوگا اوراگر امام بذات خود اسے رجم کرتا تو دیت بیت المال میں واجب ہوتی، لہٰذا ایسے ہی اس صورت میں بھی دیت بیت المال ہی پر واجب ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب اس کی گردن اڑائی ہو، کیوں کہ ضارب نے امام کے حکم کی اطاعت نہیں گی۔

اور جب گواہوں نے کسی شخص کے خلاف زناء کی شہادت دی اور یوں کہا ہم نے قصداً مردوزن کی شرم گاہوں کو دیکھا ہے تو ان کی شہادت مقبول ہوگی ، کیوں کتخل شہادت کی ضرورت ہے ان کے لیے دیکھنا مباح ہے تو بیڈ اکٹر اور دایہ کے مشابہ ہوگئی۔

#### اللغاث:

﴿ رجم ﴾ سنگساری۔ ﴿ صرب عنقه ﴾ اس کوتل کردیا۔ ﴿ أورث ﴾ چھوڑا ہے، پیچے رکھا ہے۔ ﴿ لم تصر ﴾ نہیں بی ۔ ﴿ طنّه ﴾ اس کے بارے میں گماں کیا ہے۔ ﴿ مُبیح ﴾ حلال کرنے والا۔ ﴿ عواقل ﴾ عاقلہ کی جمع قاتل کے قریبی تعلق دار۔ ﴿ لا تعقل ﴾ دیت نہیں ادا کرتے۔ ﴿ امتنل ﴾ اطاعت کی ہے، تکم کی بجا آوری کی ہے۔ ﴿ لم یأتمر ﴾ تکم کونہیں بجالایا، اطاعت نہیں کی۔ ﴿ تعمّدنا ﴾ ہم نے جان ہو جم کر کیا۔ ﴿ قابلة ﴾ وائی۔

## فدكوره بالامسلك كالكصورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کس شخص کے خلاف چار مردوں نے زنا کی شہادت دی اور قاضی نے مشہود علیہ کورجم کرنے کا تھم دیدیا اس پر ایک شخص نے اس کی گردن اڑادی اس کے بعد معلوم ہوا کہ سارے گواہ غلام سے تو قاتل پر استحسانا دیت واجب ہوگی جب کہ قیاس کا ایک شخص نے اس کی گردن اڑادی اس کے بعد معلوم ہوا کہ سارے گواہ غلام سے تو قاتل پر استحسانا دیت واجب ہوں کہ قاتل نے ناحق ایک معصوم نفس کوئل کیا ہے اور قبل ناحق موجب قصاص ہے ، لیکن صورت مسئلہ میں استحسانا ہم نے قاتل پر دیت واجب کی ہے اس لیے کہ بوقت قبل قاضی کا فیصلہ بظا ہر شیح تھا اور اس صحت نے وجوب قصاص میں شہبہ بیدا کردیا اور شبہہ سے تصاص نہیں واجب ہوتا اس لیے کہ ہوت قبل قریب کی ہے۔ ہاں اگر وہ شخص قضائے کہ میں شہبہ بیدا کردیا اور شبہہ سے تصاص نہیں واجب ہوتا اس لیے ہم نے وجوب دیت کا فیصلہ کیا ہے۔ ہاں اگر وہ شخص قضائے

ر حمن البیدای جلدال کے میان میں ہے۔ قاضی سے پہلے اس کی گردن اڑا تا تو اس پر قصاص لازم ہوتا، کیوں کہ قبل القضاء گواہ کی بات شہادت نہیں ہوتی اور اس سے شبہہ بھی نہیں ہوتا۔

استحسان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب یہاں قاضی نے اس کے رجم کا فیصلہ دیدیا ہے تو یہ فیصلہ اس مخص کے مباح الدم ہونے کی دلیل ہے اور اس دلیل پراعتاد کر کے اس نے مشہود علیہ کی گردن اڑائی ہے، لہذا اس حوالے سے بھی اس قبل کے ناحق ہونے میں شہبہ پیدا ہوگیا ہے اس لیے قاتل پر دیت واجب ہوگی جو قاتل کے مال سے اداکی جائے گی، کیوں کہ بیقتی عمد کا معاملہ ہے اور عاقلہ قبل عمد کی دیت نہیں دیتے۔ اور چوں کہ بیدیت نفس قبل سے واجب ہوئی ہے اس لیے اس کی ادائیگی تین سالوں میں ہوگی۔

وإن رجم المنع فرماتے ہیں کہ قاضی نے مشہود علیہ پر رجم کا فیصلہ صادر کردیا اورات رجم کردیا گیااس کے بعد معلوم ہوا کہ گواہ غلام سے اوران کی شہادت قابلِ قبول نہیں تھی تو اب مرجوم کی دیت بیت المال پر ہوگی، کیوں کہ جلاد اور رجم کرنے والے کا فعل قاضی کی طرف منتقل ہوگیا ہے، اس لیے کہ اس نے قاضی کے تھم سے رجم کیا ہے اورا گرخود قاضی اسے رجم کرتا اور بعد میں گواہ غلام نگلتے تو دیت بیت المال پر واجب ہوتی، لہذا اس صورت میں بھی بیت المال ہی پر دیت واجب ہوگی، کیکن اگر قاضی کے رجم کا تھم دینے کے بعد کوئی شخص اس کی گردن اڑ اور ہے تو اب ضارب ہی پر دیت واجب ہوگی، کیوں کہ قاضی نے رجم کا تھم دیا تھا نہ کہ ضرب عنق کا، لہذا صارب کا فعل قاضی کی طرف منتقل نہیں ہوگا بلکہ ضارب تک محدود رہے گا اور ضارب ہی اس کا ضامن ہوگا۔

وإذا شهدوا النع اس كا حاصل بيہ كہ چارلوگوں نے كسى شخص كے خلاف زنا كى شہادت دى اور بيكها كه بم نے جان ہو جھ كر ان كى شرم گاہ كود يكھا تھا تا كہ كوئى شبہد نہ رہے تو ان كى شہادت مقبول ہوگى، كيوں كتحملِ شہادت كى ضرورت كے تحت گواہوں كے ليے اس مقام كود يكھنا جائز ہے جيسے ڈاكٹر اور دايہ كے ليے ديكھنا جائز ہے، كيكن اگر مزہ لينے اور دل لگى كرنے كے ليے ديكھا تو بير فاسق اور مردود الشہادت ہوں گے۔

وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَأَنْكُرَ الْإِحْصَانَ وَلَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعْنَاهُ أَنْ يُنْكِرَ الدُّحُولَ بَعْدَ وُجُودِ سَانِرِ الشَّرَانِطِ لِآنَ الْحُكْمَ بِشِاتِ النَّسَبِ مِنْهُ حُكْمٌ بِالدُّحُولِ عَلَيْهِ وَلِهاذَا لَوُ طَلَقَهَا الدُّحُولَ بَعْدَ وَجُودِ سَانِرِ الشَّرَانِطِ لِآنَ الْحُكْمَ بِشِئاتِ النَّسَبِ مِنْهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ رَجُلٌ وَالْمَرَأَتَانِ رُجِمَ لِمُعَقِّبُ الرَّجْعَة، وَاللَّيْافِعِيُّ وَمَلْكُلُهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ وَلَدَتْ مِنْهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ رَجُلٌ وَالْمَرَأَتَانِ رُجِمَ خَلَافًا لِزُونَ وَمِلْكُمُّ عَلَى اللَّيْفِي عَلَى أَصْلِهُ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ فِي غَيْرِ الْآمُوالِ، وَرَفَقَ وَرَائِكُمُ اللَّهُ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ يَتَعَلَّظُ عِنْدَهُ فَيُضَافُ الْحُكُمُ إِلَيْهِ فَأَشْبَهَ حَقِيْقَة وَرُفَق وَمُلِّا عَلَيْهُ لَكُولُهُ إِنَّهُ شَوْطٌ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ يَتَعَلَّظُ عِنْدَهُ فَيُضَافُ الْحُكُمُ إِلَيْهِ فَأَشْبَهَ حَقِيْقَة وَرُونَ وَلِي اللَّهُ وَلَا أَنَّ الْوَلَاءِ فَلَى مَعْنَى الْقِلْةِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ ذِمِيَّانِ عَلَى ذِمِي وَلِي وَاللَّهُ مَالِكُمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْقَالَةِ فَلَا تُقْبَلُ لِمَا ذَكُونَا وَلَنَا أَنَّ الْإِحْصَانَ عِبَارَةٌ عَنِ الْخِصَالِ الْحَمِيْدَةِ وَانَّهَا مَانِعَةٌ مِنَ الزِّنَاءِ عَلَى مَا وَكُونَ فِي مَعْنَى الْعِلَةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا بِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَلِيةِ الْحَلَةِ مَا الْعَلَقِ مَالَوْكُونَ فِي مَعْنَى الْقِلَةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا بِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ، بِخِلَافِ مَادُكُونَ الْقِنَاقُ الْعِنَى الْوَلَاقَ عَلَى الْمَالِقَ الْمُعَلِقُ مَا الْمَالَةِ مَا الْمُؤْلِقُ الْمَالِةَ وَالْكُلُومُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُول

## ر من البدايه جلد العلي المحال العلي العلي العلي العلى العلى

بِشَهَادَتِهِمَا وَإِنَّمَا لَايَثْبُتُ بِسَبْقِ التَّارِيْخِ لِلْأَنَّهُ يُنْكِرُهُ الْمُسْلِمُ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُ، فَإِنْ رَجَعَ شُهُوْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُ، فَإِنْ رَجَعَ شُهُوْدُ الْإِحْصَانِ لَايَضْمَنُوْنَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالِكًا اللَّهُ وَهُوَ فَرْعُ مَا تَقَدَّمَ.

ترجمه: اگر چارلوگوں نے کسی مخص کے خلاف زنا کی شہادت دی لیکن مشہود علیہ نے اپنے محصن ہونے کا انکار کردیا حالانکہ اس کی بیوی ہے اور اس سے ایک بچی ہوا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں احصان کی جملہ شرائط پائی جانے کے بعد اس نے دخول کا انکار کیا ہو، کیوں کہ اس سے شوت نسب کا حکم اس کے دخول کرنے کا حکم ہے اس لیے اگر وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دیدے تو اس نے بعد رجعت کا حق دار ہوگا اور اس جیسی دلیل سے احصان ثابت ہوجاتا ہے، لیکن اگر اس سے کوئی بچہ نہ ہواور ایک مرد اور دو عور توں نے اس کے خلاف احصان کی شہادت دی تو اسے رجم کیا جائے گا۔

امام زفر والنظی اور امام شافعی و النظاف ہے امام شافعی و النظی تو اپنی اصل پر قائم ہیں کہ اموال کے علاوہ ہیں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہے، امام زفر و النظی فرماتے ہیں کہ احصان شرط ہے اور علت کے معنی میں ہے، کیونکہ احصان کی صورت میں جنایت غلیظ ہو جاتی ہے اور حکم احصان کی طرف مضاف ہوتا ہے تو احصان تھتی علت کے مشابہ ہو گیا لہٰذا اس میں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے دو ذمیوں نے کسی ایسے ذمی کے خلاف یہ شہادت دی (جس کے مسلمان غلام نے زنا کیا ہو) کہ اس نے زنا ہے کہ اس نے زنا کیا ہو اور کہ اس نے اور کی اس مقبول نہیں ہوگی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ احصان اچھی عادت کا نام ہے اور یہ زنا سے روکتی ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں لہٰذا احصان علت کے معنی میں نہیں ہوگا اور یہ ایسا ہوگیا جیسے گوا ہوں نے اس حالت کے علاوہ میں احصان کی شہادت دی ہو۔ برخلاف امام زفر و النظی کی بیان کردہ نظیر کے، کیوں کہ اُتی دونوں کی شہادت سے عتی فاہت ہوگا، کیکن زنا سے پہلے اس لیے عتی کا شوت نہیں ہوگا، کیوں کہ یا تو مسلمان اس سے انکار کرے گایا دونوں کی شہادت سے عتی فاہت ہوگا۔ پھراگر شہود احصان اپنی شہادت سے پھر جا نمیں تو ہمارے یہاں ضامن نہیں ہوں گے۔ امام زفر والنظی کی اس سے مسلمان کو ضرو لاحق ہوگا۔ پھراگر شہود احصان اپنی شہادت سے پھر جا نمیں تو ہمارے یہاں ضامن نہیں ہوں گے۔ امام زفر والنظی کی خور سے بیاں ضامن نہیں ہوں گے۔ امام زفر والنظی کا ختلاف ہے اور یہ گذشتہ اختلاف کی فروغ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ إحصان ﴾ تحصن ہونا، مسلم آزاد شادی شدہ ہونا۔ ﴿ ولدت ﴾ بچہ جنا ہو۔ ﴿ يُرجم ﴾ سنگ سار كيا جائے گا۔ ، ﴿ يعقب ﴾ يجھ لاتا ہے۔ ﴿ حصال ﴾ واحد خصلة؛ عادت۔ ﴿ يتضرّر ﴾ نقصان اٹھا تا ہے۔

## محسن ہونے سے الکارکرنے کی صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف چار آلوگوں نے شہادت دی کہ اس نے زناء کیا ہے اور وہ خصن ہے بعنی مستحق رجم ہے لیکن اس شخص نے اپنے خصن ہونے کا انکار کردیا حالا نکہ اس کی ایک بیوی ہے جس سے اس کا ایک لڑکا بھی ہے تو یہ بیوی اور لڑکا اس کے احصان پردلیل بن جائیں گے اور اسے رجم کیا جائے گا، کیوں کہ جب اس سے ایک لڑکا ثابت النسب ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے عورت کے ساتھ دخول کیا ہے، کیوں کہ بدون دخول ہوائی فائرنگ سے تو بچے نہیں ہوسکتا اور اس دخول ہی کی وجہ سے اگر وہ شخص اپنی

## ر من البدايه جلدال ي المسلم ١٢٥ على المام عدود ك بيان ين ي

ہوی کوطلاق دیدے تو رجعت کا مالک ہوگا جب کہ طلاق قبول الدخول کی صورت میں شوہر ستحق رجعت نہیں ہوتا گویا اس کے دخول نے یہ واضح کردیا کہ وہ محصن ہے اور اس کی سزاءرجم ہے۔

اوراگراس شخص ہے کوئی بچے نہ ہولیکن ایک مرداور دوعورتوں نے اس کی محصن ہونے کی شہادت دی ہوتو بھی اسے ہمارے یہاں
اسے رجم کیا جائے گا،لیکن امام شافعی والشیلا اور امام زفر والشیلا کے یہاں اسے رجم نہیں کیا جائے گا، امام شافعی والشیلا تو اس سلسلے میں اپنی اصل پر قائم ہیں کہ اموال کے علاوہ کسی بھی معالمے میں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگا۔ امام زفر والشیلا کی دلیل یہ ہے کہ احصان الی شرط ہے جوعلت کے معنی میں ہاس اس میں بھی عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگا۔ امام زفر والشیلا کی دلیل یہ ہے کہ احصان الی شرط ہے جوعلت کے معنی میں ہاس اس میں بھی عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگا۔ امام زفر والشیلا کی دلیل یہ ہے کہ احصان الی شرط ہوگا۔ اس کی مثال الی نفرح ہوگیا اور زنا میں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگا۔ اس غلام کے ذمی مولی کے خلاف پیشہادت دی کہ اس نے زنا کیا اور دو ذمیوں نے اس غلام کے ذمی مولی کے خلاف پیشہادت دی کہ اس نے زنا کیا جائے ہی اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا تھا تو اس ذمی ہے سے سے کہ ایک اور اس شہادت کی وجہ سے اس غلام کو تنا ہے کہا ہے۔ اس کا مقبود بھی عبد سلم پر سزا کی تکیل ہے۔ گا ، کیوں کہ پیشہادت بھی علت کے معنی میں ہاس لیے کہ احصان ہی کی طرح اس کا مقصود بھی عبد مسلم پر سزا کی تکیل ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ احصان انسان میں ایک عادت اور عمدہ خصلت کا نام ہے اور مسلمان کو زنا ہے رو کنے والا ہے لہذا یہ علت کے معنی میں نہیں ہوگا اور اس حوالے ہے جو بھی شہادت ہوگی وہ مقبول ہوگی جیسے اگر ایک مرداور دوعور تیں کی شخص کے خلاف زنا کے علاوہ اس امر کی شہادت دیں کہ اس نے فلال عورت سے دخول کیا ہے اور اس سے اس کی اولا دبھی ہے تو اس شہادت سے بھی وہ مخص محصن ہوگا اور اس کے حق میں میشول ہوگی۔ محصن ہوگا اور اس کے حق میں میشادت اس کے حق میں مقبول ہوگی۔

اس کے برخلاف امام زفر روانٹیڈنے جس مسکلے سے استشہاد کیا ہے وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ اس غلام کاعتق اگر چہ ان ذمیوں کی شہادت ہوگا اور کی شہادت ہوگا اور کی شہادت ہوگا اور نہ ہوگا اور کہ ہم قبل الزناءاس شہادت کو تسلیم کرلیں تو مسلمان کے خلاف کا فرکی شہادت کو معتبر ما نالا زم آگا جو درست نہیں ہے۔

فإن رجع المنع فرماتے ہیں کہ اگرشہودِ احصان اپنی شہادت ہے مکر جائیں تو ہمارے یہاں ان پرضان نہیں ہوگا جب کہ امام زفر رئے گئیا کے یہاں وہ ضامن ہوں گے۔ والله اعلم و علمه اتم.



## ر آن الهدايه جلدال يحصير ١٧٦ يحص ١٧٦ يوس ١٤٦ يوس ١٤٦



حدزنا کے بیان کو حد شرب کے بیان سے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زنا کی سزاء شراب نوشی کی سزاء سے زیادہ سخت ہے اور زناء میں نفس کوئل کیا جاتا ہے جب کہ شراب میں چوٹ پہنچائی جاتی ہے اور عقل فوت ہوتی ہے اور طاہر ہے کہ عقل نفس کے تابع ہے اور تابع متبوع سے موخر ہوتا ہے۔

وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَحِذَ وَرِيْحُهَا مَوْجُودَةٌ أَوْ جَاوُا بِهِ سَكَرَانَ فَشَهِدَ الشَّهُودُ عَلَيْهِ بِلَاكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَكَالِكَ إِذَا أَقَرَّ وَرِيْحُهَا مَوْجُودَةٌ، لِأَنَّ جِنَايَةَ الشَّرْبِ قَدْ ظَهَرَتْ وَلَمْ يَتَقَادَمِ الْعَهْدُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ وَ الْكَالِكَ إِذَا أَقَرَّ وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَالْجِلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَالْجِلِدُوهُ، فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذِهَابِ رَائِحَتِهَا لَمْ يُحَدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْقَةَ وَالْمَ مُحَمَّدٌ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِي وَعَلَيْهِ وَالْمَيْ وَالْمَعْقِدِهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى يُوسُفَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْوِيَقَاقِ مَعْدَلُومُ وَالْمَعْقِيقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى مُعَمَّدٌ وَالْمَالِكَ إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ وَالْمَانِ وَالرَّائِحَةِ وَاللَّهُ وَلَى مُحَمَّدٌ وَكَلَّالَيْكُ إِنْكُ وَمَالَعُ وَاللَّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْوِيقَاقِ وَالرَّائِحَةِ لِقُولُولُ الْمِي مُسْعُودٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي وَعِلَامُ اللَّهُ عَلَى السَّفُودُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَجَدَّدُمُ وَالْمَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

ر آن البدايه جلدال ي المحال ١١٤٠ المحال ١١٤٠ المحال ١١٤١ المحال ١١٤١ المحال على المحال المحال على المحال ال

تروجہ کے: جس مخص نے شراب پی اور وہ پڑا گیا اور (اس کے منہ میں ) بوموجود تھی یا لوگ اے نشہ کی حالت میں پڑکر لائے اور
گواہوں نے اس کے شراب پینے کی شہادت دی تو اس پر حد لازم ہے ایسے ہی اگر اس نے شراب نوشی کا اقرار کیا اور اس کی موجود
ہو، کیوں کہ شراب پینے کی جنایت ظاہر ہوچکی ہے اور مدت بھی پر انی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت رسول اکرم کا شیختا کا یہ
ارشادگرای اصل ہے''جس نے شراب بی اے کوڑے مارواگر دوبارہ پیے تو پھر کوڑے مارو' اور اگر شراب کی بوزائل ہونے کے بعد
اس نے شرب کا اقرار کیا تو حضرات شیخین پڑھائیا کے یہاں اسے صدنہیں ماری جائے گی، امام محمد براٹھائی فرماتے ہیں کہ اسے صد ماری
جائے گی۔ ایسے ہی اگر بوختم ہونے کے بعد لوگوں نے اس کے خلاف شہادت دی تو بھی حضرات شیخین پڑھائیا فرماتے ہیں کہ اسے صدنہیں
لگائی جائے گی اور امام محمد براٹھائی فرماتے ہیں کہ اسے حد ماری جائے گی۔ الحاصل تقادم بالا تفاق قبول شہادت سے مانع ہے، لیکن امام محمد
برات بھی عزشراب سے بھی آئے لگاتی ہے جسیا کہ اس شعر میں ہے۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنا منہ سونگھ تو نے شراب پی

اور حضرات شیخین عُرِیَا ایک میهاں تقادم زوال بوسے مقدر ہے، اس لیے که حضرت ابن مسعود مُنَا اللّٰهِ نے اس سلسلے میں فرمایا ہے اگرتم شرائی میں شرابی میں شرابی کی بوپا و تو اسے کوڑے مارو، اور اس لیے کہ بوکا موجود ہونا شرب کی سب سے قوی دلیل ہے اور بوکا اعتبار معتذر ہونے کی صورت میں ہی زمان کی تقذیر کا سہارالیا جاتا ہے اور پہنچا نئے والے کے لیے بوؤں کے مابین فرق کرناممکن ہے اور اشتباہ تو جابلوں کو ہوتا ہے۔

رہا اقرارتو امام محمد ولٹھائے کے یہاں اس کے لیے تقادم مُطل نہیں ہے جیسا کہ حدزناء میں ہے اور اس حوالے سے وہاں ان کی تقادم مُطل نہیں ہے جیسا کہ حدزناء میں ہے اور اس حوالے سے وہاں ان کی تقدیر گزر چک ہے۔ اور حضرات شیخین مُوالٹھا کے یہاں بوموجود ہونے ہی کی صورت میں حدقائم کی جائے گی، کیوں کہ حد شرب حضرات محاج ہے اور حضرت ابن مسعود مُخالِقُو کی رائے کے بغیرا جماع نہیں ہوسکتا اور انھوں نے قیام رائحہ کومشر وطقر اردیا ہے جیسا کہ ہم روایت کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ حمر ﴾ شراب ﴿ الحِذَ ﴾ گرفاركيا گيا۔ ﴿ ربع ﴾ بو، باس ﴿ سكران ﴾ دبوش نشے كى حالت ميں ۔ ﴿ جناية ﴾ جرم، فعل بد۔ ﴿ لم يتقادم ﴾ قديم، پرانہ ہو۔ ﴿ سفر جل ﴾ بهى،سيب كى طرح كا ايك پھل ۔ ﴿ مدامة ﴾ بميشد ـ ﴿ تمييز ﴾ فرق كرنا ۔ قعل بد۔ ﴿ لم يتقادم ﴾ قديم، پرانہ ہو۔ ﴿ سفر جل ﴾ بهى،سيب كى طرح كا ايك پھل ۔ ﴿ مدامة ﴾ بميشد ـ ﴿ تمييز ﴾ فرق كرنا ۔ قعد . قعد .

- 0 رواه ابوداؤد رقم الحديث: ٤٤٨٤.
- 🗗 رواه البخاري بمعناهٔ رقم الحديث: ٤٧١٥.

## شراب کی حد کواہی اور گرفتاری کی صورت میں:

مسئلہ یہ ہے کدا گر کسی مخص نے شراب ہی اور اسے اس حال میں پکڑا گیا کہ اس کے منھ میں شراب کی بوموجود تھی یا پچھلوگ شرابی

## ر آن الهداية جلدال ير المراس المراس المراس المام المراس المام المراس الم

کو نشے کی حالت میں پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور چندلوگوں نے اس کے شراب پینے کی شہادت بھی دیدی یا شرائی نے خود ہی شراب پینے کا اقرار کیا اور اس کے منھ میں بوموجودتھی تو اسے حد شرب ماری جائے گی ، کیوں کہ شہادت یا اقرار سے اس کی جنایت ظاہر ہوگئ ہے اور منھ میں بوکی بقاء اس بات کی علامت ہے کہ اس نے زمانۂ قریب میں شراب پی ہے اس لیے اس پر حد ہوگی۔ اور بی حدیث اس سلسلے میں اصل اور بنیاد ہے من شوب الحمو فا جلدو ہ النے ۔

فإن أقر النح اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر شرائی کے منھی ید ہوختم ہوگی اور اس کے بعد اس نے شراب پینے کا اقر ارکیا یا ہوختم ہوگی اور اس کے بعد اس کا حاصل ہے ہے کہ تقادم عہد تو ہونے کے بعد کی جہد تو ہونے کے بعد اس اخترات شخیس میں اسے حد ماری جائے گی ، اس اختلاف کا حاصل ہے ہے کہ تقادم عہد تو امام محمد والتی بال اقر ار اور شہادت دونوں صورتوں میں اسے حد ماری جائے گی ، اس اختلاف کا حاصل ہے ہے کہ تقادم عہد تو بالا تفاق قبول شہادت سے مانع ہے ، کیکن حضرت امام محمد والتی بال تقادم کی مقدار ایک ماہ ہے اور حضرات شخیس موجد والتی بال اس محمد والتی بال محمد والتی بال اس محمد والتی بال اس محمد والتی بال اس محمد والتی بال محمد والتی بال اس محمد والتی بال اس محمد والتی بال محمد والتی بال محمد والتی بال محمد والتی بال محمد میں سیب کھانے سے اور اور شہادت دونوں اس وقت معتبر ہوں گے جب شرابی کے منھ میں شراب کی ہو محمد میں شراب کی ہو محمد میں شراب کی ہو محمد میں ہوئے اس کے جب شرابی کے منھ میں شراب کی ہو موجود ہوگی ، کیوں کہ حضرت ابن مسعود وی کا تھی سے کہ اقرار اور شہادت دونوں اس وقت معتبر ہوں گے جب شرابی کے منھ میں شراب کی ہو فاحلدو وہ لی کی بول کہ حضرت ابن مسعود وی کی اس کو جب کہ اور اور کی مرحد شرب حضرات سے بال ہی کہ ای ای دارہ اور کی مرحد شرب حضرت ابن مسعود میں بو محمول کر تبھی اسے کوڑے مارو، اور کیمرحد شرب حضرات سے بیاں ہو کا ہونا قیام حد کی شرط عبوں کے بیاں بو کا ہونا قیام حد کی شرط ہوئی۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اثر یعنی بو کا موجود ہونا شراب پینے کی سب سے تو می دلیل ہے اور زمانے سے اس وقت انداز ب کا سہارالیا جاتا ہے جب اثر پڑمل کرنا اور اس کا اعتبار کرنا ناممکن ہوا ورصورت مسئلہ میں چوں کہ شرابی کے منہ کی بوسے نقادم کا انداز ہ لگاناممکن ہے اس لیے اس کے ذریعے نقادم کا انداز ہ کیا جائے گا اور اس کے لیے کوئی مدت نہیں متعین کی جائے گی۔

اورامام محمد رالتی کا بیکهنا که شراب کے علاوہ سفر جل وغیرہ سے بھی بوآتی ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ انسان اپنی قوت شامہ سے شراب اور سفر جل کی بوشل کی بوشل ہے ہمتاز اور الگ کردے گا، الہذا ان کا یہ بھی شراب اور شفر جل کی بوشل ہے۔ اور الگ کردے گا، الہذا ان کا یہ بھی شراب ہے۔ اور امام محمد رالتی لائے کے یہاں تقادم مانع شہادت تو ہے لیکن مانع اقرار نہیں ہے اور شرابی اگر ایک سال بعد بھی شراب چینے کا اقرار کرے تو ان کے یہاں اس پر حد جاری ہوگی، لأن الإنسان لا یعادی نفسہ کے تحت ماقبل میں اس کی وضاحت آتھی ہے۔

فَإِنْ أَخَذَهُ الشَّهُوْدُ وَرِيْحُهَا يُوْجَدُ مِنْهُ أَوْ هُوَ سَكَرَانَ فَذَهَبُوا بِهِ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ فِيهِ الْإِمَامُ فَانْقَطَعَ ذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يَنْتَهُوا بِهِ حُدَّ الرِّنَاءِ، وَالشَّاهِدُ لَايُتَّهُمُ بِهِ فِي

مِنْلِه، وَمَنْ سَكَرَ مِنَ النَّبِيُذِ حُدَّ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ﴿ وَالْمَعْنَةُ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى أَغُرَابِي سَكَرَ مِنَ النَّبِيْذِ، وَالْمَيْنَةِ وَكَذَا الشَّرْبُ قَدْ يَقَعُ عَنْ إِكْرَاهِ وَاصْطِرَا وَ فَلاَيُحَدُّ السَّكَرَانُ حَتَّى الْحَدْ وَاصْطِرَا وَ فَلاَيُحَدُّ السَّكَرَانُ حَتَّى الْحَدْ وَاصْطِرَا وَ فَلاَيُحَدُّ السَّكَرَانُ حَتَّى يَوُولَ عَنْهُ السَّكَرَ مِنَ الْمُبَاحِ لَايُوجِبُ الْحَدَّ كَالْبَيْدِ وَشَوِبَهُ طُوعًا، لِأَنَّ السَّكَرَ مِنَ الْمُبَاحِ لَايُوجِبُ الْحَدَّ كَالْبَنْجِ وَلَينَ الرِّمَاكِ وَكَذَا الشَّكْرَ مِنَ الْمُبَاحِ لَايُوجِبُ الْحَدَّ كَالْبَنْجِ وَلَينَ الرِّمَاكِ وَكَذَا الشَّكَرَ مِنَ الْمُبَاحِ لَايُوجِبُ الْحَدَّ كَالْبُنْجِ وَلَينَ الرِّمَاكِ وَكَذَا الشَّكَرَ فِي الْمُكْوَةِ لَايُوجَبُ الْحَدَّ وَلَايُحَدُّ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ السَّكَرُ تَحْصِيْلًا لِمَقْصُودِ الْإِنْوِجَارِ، وَحَدَّ الْحَمْوِ وَكَذَا الشَّكَرَ فِي الْمُكْوِ فَي الْمُحْرِقِ فَمَانُونَ سَوْطًا لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ كَمَا فِي حَدِّ الزِّنَاءِ عَلَى وَالسَّكُو فِي الْمُشْهُورِ فَى الْمُشْهُورِ مِنَ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَحِي اللهُ عَنْهُمُ يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ كَمَا فِي حَدِّ الزِّنَاءِ عَلَى السَّكُو فِي الْمُشْهُورِ أَنَّ الْوَقِيمِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَحِي اللهُ عَنْهُمُ يُقَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ كَمَا فِي حَدِّ الزِّنَاءِ عَلَى مَا عُرْدُ فِي الْمُشْهُورِ أَنَّ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَحِي اللهُ عَنْهُمُ يُومُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَحِي اللهُ عَنْهُمُ وَالْمُ الْمُحْدِدُ إِلْهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْوَقَ الْمُ الْمُؤْلِ النَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى مَا عُرِقَ وَمَنْ أَقَرَّ بِشُورُ الْفَارُ السَّكُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُعْمِلُ أَلَا لِللهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ وَالْمُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُهُمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

توجمہ: پھراگر گواہوں نے شرابی کواس حال میں پکڑا کہاس کے منصب بوآرہی تھی یا وہ نشے میں تھا اور گواہ اسے ایک شہر لیے امام کے شہر لے گئے اور وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی بوختم ہوگئ تو سب کے قول میں اسے حدلگائی جائے گی، کیوں کہ یہ ایک عذر ہے جسے حدزنا میں بعدِ مسافت عذر ہے اور اس جیسے معاملے میں دیر کرنے سے گواہ مہم نہیں ہوتا۔

جو شخص نبیذ پینے سے مدہوش ہوجائے اس پر حد ہوگی اس لیے کہ حضرت عمر مذاتی نے ایک ایسے اعرابی پر حد قائم فرمایا تھا جو نبیذ پی کرنشہ میں مست ہو گیا تھا اور نشے کی حداور اس نشے سے حد کی متحق مقدار کوان شاءاللہ ہم (آئندہ) بیان کریں گے۔

جس کے منے سے شراب کی بوآرہی ہو یا جس نے شراب کی تے کی ہواس پر حدنہیں ہے، کیوں کہ اس بو میں کئی احمّال ہیں نیز پینا بھی بھی جر اور مجوری کی وجہ سے ہوتا ہے للہذا نشے میں مست آ دمی کواس وقت تک حدنہیں لگائی جائے جب تک بیہ معلوم نہ ہو کہ وہ نبیذ پی کرنشہ میں مست ہوا ہے اور اس نے بخوشی بیا ہے، کیوں کہ مباح چیز سے پیدا ہونے والا نشہ موجب حدنہیں ہوتا جسے خراسانی اجوائن اور گھوڑی کے دودھ سے پیدا ہونے والانشہ موجب حدنہیں ہوتا نیز مکرہ کی شراب نوشی بھی مُوجِب حدنہیں ہے۔

اور جب تک نشہ ندائر جائے اس وقت تک حد نہیں لگائی جائے گی تا کہ ڈرانے کا مقصود حاصل ہوجائے اور آزاد میں شراب اور
نشہ کی حد • ۱۸ سی کوڑے ہیں، کیوں کہ اس مقدار پر حضرات صحابہ کا اجماع ہے، اور حدزنا کی طرح یہ کوڑے بھی اس کے متفرق بدن پر
لگائے جا کیں گے اور مشہور روایت میں اس کے بدن کو نگا کردیا جائے گا، لیکن امام محمد والٹیلا سے مردی ہے کہ تخفیف ظاہر کرنے کے
مقصد سے کپڑے نہیں اتار جا کیں گے، اس لیے کہ اس سلط میں کوئی نصن نہیں وارد ہے۔ اور روایت مشہورہ کی دلیل ہے ہے کہ ہم نے
ایک مرتبہ تخفیف کردی ہے لہذا دوبارہ تخفیف معتبر نہیں ہوگی۔ اور اگر شرابی غلام ہے تو اس کی حد چالیس کوڑے ہیں اس لیے کہ رقبت
تنصیف کرنے والی ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، جس نے شراب پینے یا نشہ کرنے کا اقرار کیا پھر (اقامتِ حدسے پہلے) رجوع کر لیا

## ر خمن البيدابير جلد السيال ميل الله كاحق ميل الله كاحق مدود كے بيان ميل كام عدود كے بيان ميل كو الله كاحق ہے۔ تو اس كو عدنبيں مارى جائے گی، كيوں كه به خالص الله كاحق ہے۔

اللغاث:

﴿ وائحة ﴾ بو، باس - ﴿ تقيّاها ﴾ اس (شراب) كى قى كى - ﴿ طوعًا ﴾ رضا مندى سے - ﴿ بنج ﴾ بحنگ، ساوى، ايك قتم كى نشر آ ور بوئى - ﴿ لبن ﴾ دودھ - ﴿ رماك ﴾ محورى - ﴿ منصّف ﴾ آ دھاكرنے والا -

تخريج:

• رواه الدارقطني مرفوعًا في السنن رقم الحديث ٤٧٥٨ و ٤٧٥٨.

## شراب کی حد کواہی اور کرفتاری کی صورت میں:

اس عبارت میں کل یا نج مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) گواہوں نے شرابی کواس حال میں پکڑا کہ اس کے منھ سے شراب کی بوآ رہی تھی یا وہ مدہوش تھا اور گواہ اسے ایک شہر سے اٹھا کرامام کے شہر لیجانے گلے لیکن امام کے پاس چینچنے سے پہلے ہی اس کی بوختم ہوگئی تو بھی تمام فقہاء کے یہاں اس پرحد جاری ہوگی، کیوں کہ امام کے شہر تک لیجانا ایک عذر ہے اور عذر مسقطِ حذبیں ہے، اسی لیے عذر کی بنا پر شاہد تا خیر سے متہم نہیں ہوتا۔

(۲) اگر کسی نے نبیز پی اور اسے نشہ آگیا تو اسے حد بھی لگے گی ، کیونکہ حضرت عمر مخاتی نبیذ پی کر نشے میں مست ہوئے ایک اعرابی کوحة شرب خمر ماری تھی جواس کی دلیل ہے کہ نبیز سے نشہ میں ہونے برحد لگائی جائے گی۔

(س) اگرکس کے منھ سے شراب کی بوآرہ ہو یا کسی نے شراب کی قے کردی تو اس پر حدنہیں ہوگی جب تک کہ یقینی طور سے اس کا شراب پینا واضح نہ ہوجائے ، کیول کہ بوآنے میں کئی احتمالات ہیں کہ ہوسکتا ہے شراب کی بوہو یا ششش وغیرہ کی بوہوائی طرح یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس نے برضاء ورغبت پی ہویا بجر واکراہ پی ہوالہذا جب تک خمراور نوعیتِ شرب کی وضاحت نہ ہوجائے اس وقت تک اس پر حدنہیں ہوگی ، کیوں کہ مباح چیز سے اگر نشہ ہوجائے اور اس کا شراب سے کسی بھی حوالے سے واسطہ نہ ہوتو اس کے پینے سے حدنہیں ہوگی ، مثلاً اگر کوئی خراسانی اجوائن کھالے یا گھوڑی کا دودھ پی لے اور جھو منے لگے تو چوں کہ یہ چیزیں مباح ہیں اس لیے اس پر حدنہیں واجب ہوگی۔

(۳) شرابی سے جب تک پوری طرح نشختم نہ ہوجائے اس وقت تک اس پر حدنہیں لگائی جائے گی، کیوں کہ بحالت نشہ حد لگانے سے ڈرانے اور دھمکانے نیز مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب حد فائدہ سے خالی ہوگی تو بے سود ہوگی۔

(۵) آزاد آدی اگر شراب پیئے یا کوئی دوسرا نشہ کرے اور شرابی کی طرح اس کی بھی عقل مختل ہوجائے تو اس کی سزاء ۱۸ سی
کوڑے ہیں، کیوں کہ حد شرب حضرات صحابہ کرائم کے اجماع سے ثابت ہے اور ان حضرات سے یہی مقدار آزاد میں منقول ہے۔
اب رہا میسوال کہ اس کے کپڑے اتارکرکوڑے لگائے جائیں یا بغیرا تارے ہوئے؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ اسسلسلے میں دوروایت بیس مشہور روایت سے کہ کپڑے اتارکرکوڑے مارے جائیں گے، لیکن دوسری روایت جوامام محمد راتی میں ہے وہ سے کہ ایس سے کہ ایس کے کپڑے نبیں اتارے جائیں گے تاکہ اس سے مزاء میں کچھ خفیف ہواور چوٹ کم لگے، لیکن روایت مشہورہ کی دلیل سے سے کہ جب

## ر من البداية جلد ال عن المعالم المعالم

اس کی سرزاء میں سو کے بجائے اس کوڑے متعین ہیں تو یہ خود ہی تخفیف ہے، اس لیے کپڑے نہ اتار کر مزید تخفیف نہیں کی جائے گی اور
کپڑے اتار کری اے کوڑے مارے جائیں گے اور حد زنا کی طرح یہ کوڑے بھی شرابی کے بدن کے مخلف جھے پر مارے جائیں گے۔
وان کان عبدہ المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شرابی غلام ہو تو اس کی حد چالیس کوڑے ہیں، کیوں کہ رقیت نعمت کی طرح
عقوبت کو بھی نصف کردیتی ہے اور غلام کی سزاء حرکی سزاء کا نصف ہوگی۔ اگر کس شخص نے اپنے او پر شراب پینے یا نشہ کرنے کا اقرار کیا
اس کے بعد اقامی حد سے پہلے اس نے رجوع کرلیا تو اسے حذبیں ماری جائے گی ، اس لیے کہ حد خالص اللہ کاحق ہے اور اس سے
رجوع کرنے میں کوئی مکذ بنہیں ہے۔

وَيَثْبُتُ الشُّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَيَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَا عَلَيْهُ أَنَّهُ يُشْدَ لُهُ الْإِقْرَارُ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ نَظِيْرُ الْإِخْتِلَافِ فِي السَّرِقَةِ وَسَنُبَيِّنُهَا هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَايُقْبَلُ فِيْهِ شَهِدِ. النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، لِأَنَّ فِيْهَا شُبْهَةُ الْبَدَلِيَّةِ وَتُهْمَةُ الضَّلَالِ وَالنِّسْيَانِ، وَالسَّكَرَانُ الَّذِي يُحَدُّ هُوَ الَّذِي لَا يَعْقِلُ مَنْطِقًا لَاقَلِيْلًا وَلَا كَثِيْرًا وَلَا يَعْقِلُ الرَّجُلَ مِنَ الْمَرْأَةِ، قَالَ الْعَبْدُ الصَّعِيْفُ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَعَالِكُهُ وَقَالَا هُوَ الَّذِي يُهْذِي وَيَخْتَلِطُ كَلَامَهُ، لِلْنَهُ هُوَ السَّكُرَانُ فِي الْعُرْفِ، وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ الْمَشَائِخِ رَمَ اللَّهُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ فِي أَسْبَابِ الْحُدُودِ بِأَقْصَاهَا دَرْءً لِلْحَدِّ، وَنِهَايَةَ السَّكِرِ أَنْ يَغْلِبَ السُّرُورُ عَلَى الْعَقْلِ فَيُسْلِبُهُ التَّمْييْرُ بَيْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍ، وَمَادُوْنَ ذَٰلِكَ لَا يَعُرَى عَنْ شُبْهَةِ الصَّحْوِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدْحِ الْمُسْكِرِ فِي حَقّ الْحُرْمَةِ مَاقَالَاهُ بِالْإِجْمَاع احِدًا بِالْإِحْتِيَاطِ، وَالشَّافِعِيُّ رَمَيْكُمَّايُهُ يَعْتَبِرُ ظُهُوْرَ أَثَرِهِ فِي مَشْيَتِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَأَطْرَافِهِ، وَهَذَا مِمَّا يَتَفَاوَتُ فَلاَمَعْنَى لِاغْتِبَارِهِ، وَلَايُحَدُّ السَّكَرَانُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِه لِزِيَادَةِ اخْتِمَالِ الْكِذْبِ فِي إِقْرَارِهِ فَيَحْتَالُ لِدَرْئِهِ، لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذُفِ، لِأَنَّ فِيْهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَالسَّكَرَانُ فِيْهِ كَالصَّاحِيْ عُقُوْبَةً عَلَيْهِ كَمَا فِي سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ، وَلَوْ إِرْتَدَّ السَّكَرَانُ لَاتَّبِيْنُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، لِأَنَّ الْكُفُرَ مِنْ بَابِ الْإِعْتِقَادِ فَلَايَتَحَقَّقُ مَعَ السَّكُر وَهٰذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُمَانِهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَمَّتُهَانِهُ ، وَفِي ظَاهِر الرِّوَايَةِ تَكُونُ ردَّةً.

تروج کے: اور دو گواہوں کی گواہی سے یا ایک مرتبہ اقرار کرنے سے شراب پینا ثابت ہوجائے گا، امام ابو یوسف ولیٹی سے مروی ہے کہ دومر تبہ اقرار کرنا شرط ہے اور میرقد میں اختلاف کی نظیر ہے اور سرقہ میں ان شاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے۔ اور حد شرب میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شہادت میں بدلیت کا شبہہ ہے اور بھولنے اور بھائنے کی تہمت ہے اور نشج میں مست وہ آدمی جے حدلگائی جائے گی، ایسا آدمی ہے جو بات ہی نہ جھتا ہونہ تھوڑی اور نہ ہی زیادہ اور مردوعورت کے مایین تمیز نہ کرسکے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ قول حضرت امام ابو حنیفہ ولیٹھ کا ہے۔ حضرات صاحبین جیسا فرماتے ہیں کہ مایین تمیز نہ کرسکے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ قول حضرت امام ابو حنیفہ ولیٹھ کا ہے۔ حضرات صاحبین جیسا فرماتے ہیں کہ

ر آئ الہدائی جلد آگ جا ہے ہیں ہیں ہے ہیں اور اس کی گفتگو خلط ملط ہو (واضح نہ ہو) کیوں کہ عرف میں اس کوسکران کہتے ہیں اور اکثر مشائخ کا یہی رجمان ہے۔ مشائخ کا یہی رجمان ہے۔

حضرت امام صاحب والتنوية كى دليل يہ ہے كدا قامتِ حدود ميں آخرى درجے كے اسباب اكا اعتبار كيا جاتا ہے تا كہ حدكود فع كيا جاسكے اور نشہ كى آخرى حديہ ہے كہ سرور عقل پراس قدر غالب ہوجائے كہ اس سے دو چيزوں كے مابين تميز كوسلب كرلے اور جومقد ار اس سے كم ہو وہ ہوش كے شبہہ سے خالى نہيں ہوگى۔ اور پيالہ كے مسكر ہونے ميں حرمت كے والے سے احتياط برعمل كرتے ہوئے بالا تفاق وہ چيز معتبر ہوگى جو حضرات صاحبين عُرِيَسَيَّا نے بيان كى ہے اور امام شافعى والتي اس كى جا كہ اس كى حركت اور اس كے اطراف ميں نشہ كے اثر كے ظاہر ہونے كا اعتبار كرتے ہيں، ليكن يہ باتيں تو متفاوت ہوتى رہتى ہيں، لبذا اس كے اعتبار كى كوئى صورت نہيں ميں نشہ كے اثر كے ظاہر ہونے كا اعتبار كى كوئى صورت نہيں ہے۔

اور نشے میں مت آ دمی کے اپنی ذات پر اقرار کرنے ہے اس کو صدنہیں ماری جائے گی، کیوں کہ اس کے اقرار میں کذب کا احتمال زیادہ ہے، لہٰذاس ہے دفع حد کے لیے حیلہ کرلیا جائے گا، اس لیے کہ بیر حد خالص اللہ کاحق ہے۔ برخلاف حدقذف کے، کیوں کہ اس میں بندے کاحق ہوتا ہے اور حق العبد میں سزاء کے حوالے سے بالکل مدہوش اور کچھ ہوش والا دونوں برابر ہیں جیسے اس کے تمام تصرفات میں یہی حکم ہے۔ اور اگر سکران مرتد ہوجائے تو اس کی بیوی اس سے بائے نہیں ہوگی، کیوں کہ کفر کا تعلق اعتقاد سے ہے لیکن نشہ کے ساتھ کفر محقق نہیں ہوگا اور بیر حضرات طرفین کا قول ہے جب کہ ظاہر الروایہ میں وہ صفح مرتد ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ نظیر ﴾ شبیه، مثال ۔ ﴿ صلال ﴾ بھنگنا۔ ﴿ نسیان ﴾ بھول جانا۔ ﴿ سکران ﴾ مدہوش ۔ ﴿ بھدی ﴾ بے سرو پا بھواس کرے، ہذیان بکے۔ ﴿ بعد اللہ بعد الل

### حد شرب ميس كوابي كانصاب اور في ك حدكابيان:

اس عبارت میں بھی چھے مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگر دو گواہ کسی کے خلاف شراب پینے کی گواہی دیں یا شرابی خود ہی نشداتر نے کے بعد شراب پینے کا اقرار کرے اور صرف ایک ہی مرتبہ اقرار کرے تو اس سے حدثابت ہوجائے گی ، البتہ امام ابو یوسف راٹٹیلا کے یہاں دومرتبہ اقرار کرنا شرط ہے اور بیشرط گواہوں کے دوہونے پرقیاس ہے جس کی تفصیل باب السرقہ میں آئے گی۔

(۲) حد شرب میں صرف مردوں کی شہادت معتبر ہے۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کی شہادت مقبول اور معتبر نہیں ہے، کیوں کہ عورتوں کی شہادت مقبول اور معتبر نہیں ہے، کیوں کہ عورتوں کی شہادت میں بدلیت تو اس اعتبار سے ہے کہ قرآن کریم نے فان لم یکو نا ر جلین فو جل و امو اُتان کہ کر دومرد نہ ہونے کی صورت میں دوعورتوں کو ایک مرد کا بدل قرار دیا ہے اورآگ فعذ محرو اِحداهما الأحوى سے عورتوں کے بھولنے کی بات واضح کردی ہے لہذا صاحب ہدایہ کی بیعبارت ای آیت کریمہ کی طرف

## ر آن البدایہ جلد کی میں اس کے اس البدایہ جلد کی بیان بی کے میں انکامدود کے بیان بی کے مذر ہے۔

(۳) والسکوان النے فرماتے ہیں کہ نشے کی وہ مقدار جس سے شرائی اور نشہ ہیں مست آ دمی کو صد لگائی جاتی ہے ہے کہ شرائی کے اندر سے بات سجھنے کا مادہ ختم ہوجائے اور نہ وہ تھوڑی بات بجھ سکے اور نہ ہی زیادہ نیز مرد اور عورت ہیں فرق کرتا اس کے لیے مشکل ہوجائے۔ یہ تھم اور یہ تفصیل حضرت امام اعظم والٹیلائے یہاں ہے، حضرات صاحبین و اسکون کے یہاں موجب حد سکر یہ ہے کہ شرائی بکواس کرنے گئے اور اول فول بجے اور اس طرح بے سرچری با تیں کریں کہ وہ با تیں سجھ سے پر ہے ہوں ، عرف میں بھی اس کو سکران کہتے ہیں اور یہی اکثر مشامح کا رجیان ہے۔ حضرت امام اعظم والٹیلائی کی دلیل یہ ہے کہ اسباب حدود میں سے سب سے آخری اور کامل در ہے کا سبب اختیار کیا جاتا ہے تا کہ کی طرح کوئی نرم نیج ملے اور حدثتم ہوجائے اور حدکا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ نشر نہیں ہوگا ور شرائی عقل پر چھا جائے اور اس سے دو چیز وں میں تمیز پیدا کرنے کا مادہ ختم کردے اور اگر اس در ہے کا نشر نہیں ہوگا اور شرائی سخق حدنہیں ہوگا۔

(٣) والمعتبر النع اس کا عاصل بیہ کہ اگر شراب کے علاوہ دوسری نشہ آور چیز مثلاً تاڑی اور بیئر وغیرہ پی جائے تو اس کے حرام ہونے میں وہ گلاس اور وہ بیالہ معتبر ہوگا جس سے پینے والا بکواس کرنے گئے اور اول فول بکنے گئے، یعنی اگر دو پیالے پر ہذیان صادر ہوتو دو بیالہ اور تین یا چار پر ہذیان نظے تو تین یا چار پیالے۔ اس سلسلے میں یہی چیز بحق حرمت معتبر ہا اور احتیاط کے پیش نظر فقتبائے احناف اس پر منفق ہیں۔ لیکن امام شافعی والٹیلا کی رائے ہیہ ہے کہ بکواس اور بے ہودگی کے علاوہ پینے والے کی چال اور اس کی حرکات وسکنات میں بھی تبدیلی آ جائے اور وہ اور حکتا ہوا چلئے گئے تب جاکر وہ بیالہ اس کے حق میں حرمت کا سبب سے گا، مگر صاحب ہوتا رہتا ہوا ہوئے ہوئے دیال اور ڈھال کا بدلنا لوگوں کے بدلنے سے مختلف ہوتا رہتا ہوا ہے ، اس لیے جبوت حرمت میں اس کو معیار نہیں بنایا جائے گا اور ہذیان و بکواس ہی پراکتفاء کر لیا جائے گا۔

(۵) اگرکوئی نشے میں دُھت آ دمی اپنے اوپرشراب پینے یا چوری کرنے یا زنا کرنے کا اقر ارکر ہے تو اس کا بیا قر ارمعتر نہیں ہوگا اور اس اقر ارسے اس پر صد جاری نہیں ہوگا ، کیوں کہ اقر ار میں ویسے بھی کذب کا اختال رہتا ہے اور جب نشے میں مست آ دمی اقر ارکرے تو بیا اختال مزید بڑھ جا تا ہے اور بیصدود چوں کہ خالص اللہ کاحق ہیں لہٰذااس اختال کذب کو دفع صدود کے لیے حیلہ بنا کراس مست آ دمی سے صد دفع کردی جائے گی۔ لیکن اگر وہ صد قذف کا اقر ارکرے تو اس کا بیا قر ارمعتبر گا اور نشراتر نے کے بعد اسے کوڑے لگائے جائیں گے ، کیوں کہ حدقذ ف بندے کاحق ہے اور حقوق العباد میں سزاء کے حوالے سے مدہوش اور باہوش دونوں برابر ہیں اور جیسے سکران کی طلاق اور اس کا اعتاق درست ہے ای طرح حدقذ ف کے متعلق اس کا اقر اربھی درست ہے۔

(۱) اگرسکران مرتد ہوجائے تو اس ارتداد ہے اس کی بیوی بائنہیں ہوگی، کیونکہ کفر کا تعلق اعتقاد ہے ہے اور نشہ اور مدہوثی کے ساتھ کفر تحقق نہیں ہوگا تو فلا ہر ہے کہ سکران کی بیوی بھی اس سے بائنہیں ہوگی بیتول حضرات طرفین میں تعقیق نہیں ہوتا اور جب کفر تحقق اور محترات طرفین میں کی بیوی کو بائند قرار دیا ہے۔ میکران کی ردت کو معتبر مان کراس کی بیوی کو بائند قرار دیا ہے۔

فقط والله أعلم وعلمه أتم

## و آئ الہدایہ جلد کی ہے تھی تھی المانی کا مدود کے بیان میں کے

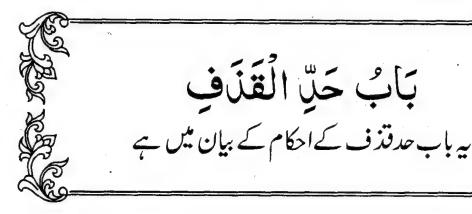



فَّذْ ف كِ شرعى اوراصطلاحي معنى بين: شادى شده مرديا عورت يرزنا كى تهمت لگانا ـ

حدقذ ف کوحد شرب سے موخر کر کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شراب نوشی کا جرم یقینی طور پر ٹابت ہوجا تا ہے جب کہ قاذف کی بات میں صدق اور کذف دونوں کا احمال رہتا ہے اور یہ یقینی طور پر ٹابت نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ لیقینی طور پر ٹابت ہونے والی چیز غیریقینی طور پر ٹابت ہونے والی چیز سے مقدم تو ہوتی ہی ہے۔ (ہنایہ:۲)

وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحْصَنًا أَوِ امْرَأَةً مُحْصَنَةً بِصَرِيْحِ الزِّنَا وَطَالَبَ الْمَقْذُوفُ بِالْحَدِّ حَدَّهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِيْنَ سَوْطًا إِنْ كَانَ حُرَّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ فَاجْلِدُوهُمُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً﴾، وَالْمُرَادُ الرَّمْيُ بِالزِّنَاءِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي النَّصِّ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَرْبَعَةٍ مِنَ الشَّهَدَاءِ إِذْ هُو مُخْتَصُّ بِالزِّنَاءِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي النَّصِّ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَرْبَعَةٍ مِنَ الشَّهَدَاءِ إِذْ هُو مُخْتَصُّ بِالزِّنَاءِ، وَيُخْتَدُ مُ مُعْلَابًهُ الْمَقْذُوفِ لِمَا تَلَوْنَا.

ترجمه: اگرکسی خض نے کسی شادی شدہ مردیا شادی شدہ عورت پرصراحة زنا کی تہمت لگائی اور مقذوف نے (قاضی ہے) حدکا مطالبہ کیا تو حاکم قاذف کو بطور حدائتی کوڑے مارے اگر قاذف آزاد ہو، کیوں کے قرآن کریم نے والذین یو مون المعصنات کے بعد فاجلدو هم ثمانین جلدہ کا تھم بیان کیا ہے۔ اور آیت کریمہ میں رمی سے بالا تفاق زنا کی تہمت لگانا مزاد ہے اور نص میں اس طرف اشارہ بھی ہے، کیوں کہ چارگوا ہوں کی شرط لگائی گئی ہے اور اُد بعد شہداء زنا کے ساتھ خاص ہیں۔ اور مقذوف کا مطالبہ کرنا شرط ہے، کیوں کہ اس میں دفع عار کے حوالے سے مقذوف کا حق ہے، اور مقذوف کا محصن ہونا شرط ہے اس آیت کریمہ کی وجہ سے جوہم نے تلاوت کی ہے۔

#### اللغاث:

﴿قذف ﴾ تہمت لگائی۔ ﴿حدّه ﴾ اس كوحد لگائے۔ ﴿ثمانيس ﴾ اس ﴿سوط ﴾ كوڑے۔ ﴿يرمون ﴾ مارتے ہيں،

## ر آئ البداية جلدال على المسلم المسلم

## قذف كى تعريف اوردليل ثبوت:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدی نے شادی شدہ مرد یا عورت پرزنا کی تہمت لگائی اور مقذوف نے قاذف پر صدقذف قائم کرنے کا مطالبہ کیا تو اگر تازہ ہوتو قاضی اسے اسی کوڑے اور ور ّے مارے گا، اس کی دلیل قر آن کریم کی یہ آیت ہے والمذین یومون المحصنات ٹیم لیم یاتوا باربعة شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة۔ اس میں بالاتفاق رئی سے زنا کی تہمت لگانا مراد ہے، کیوں کہ اُربعة شهداء کی ضرورت زنا میں ہی ہوتی ہے۔ اور مقذوف کی طرف سے صدقذف کا مطالبہ کرنا اس لیے شرط ہے کہ صد مقذوف کا حمل کی اور مقذوف کی طرف سے متعلق اللہ کرنا اس لیے شرط ہے کہ صد مقذوف کا حصن ہونا والمذین یومون المحصنات میں جو مقذوف کا حق ہوتی ہے اور مقذوف کی دلیل حضرت عائشہ وی شیخ سے متعلق افک کا وہ واقعہ بھی ہے جس میں المحصنات ہے اس کی وجہ سے شرط ہے۔ جبوت حدقذف کی دلیل حضرت عائشہ وی شیخ اور حضرت حمنہ بنت جمش کو صدقذف لگوائی تھی۔

قَالَ وَيُفَرَّقُ عَلَى أَعْصَائِهِ لِمَا مَرَّ فِي حَدِّ الزِّنَاءِ وَلا يُجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ، لِأَنَّ شَبَئَهُ عَيْدُ مَقُطُوعٍ بِهِ فَلا يُقَامُ عَلَى الشِّدَّةِ، بِخِلافِ حَدِّ الزِّنَاءِ عَيْرُ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ الْقُرُو وَالْحَشُو، لِأَنَّ ذَلِكَ يَمُنَعُ إِيْصَالَ الْأَلَمِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الشِّدَةِ، بِخِلافِ حَدِّ الزِّنَاءِ عَيْرُ اللَّهُ يَعْنُ سَوُطًا لِمَكَانِ الرِّقِ، وَالْإِحْصَانِ أَنْ يَكُونَ الْمَقُدُوفُ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمَانِ الْقَاذِفُ عَبْدًا الْجُرِيَّةُ فِلْاَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ السُمُ الْإِحْصَانِ، قَالَ الله تَعَالَى ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى عَنْ فِعْلِ الزِّنَاءِ، أَمَّا الْحُرِيَّةُ فِلْاَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ السُمُ الْإِحْصَانِ، قَالَ الله تَعَالَى ﴿ فَعَلَيْهِ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْمَنِ مِنَ الْعَنَابِ أَيُ الْحَرَائِرِ ﴾ (سوره النور: ٤)، وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوعُ، لِأَنَّ الْعَارَ لَا يَلْحَقُ بِالصَّبِي وَالْمَجْنُونِ الْعَدَمُ مِنَ الْعَنَابِ أَيُ الْحَرَائِرِ ﴾ (سوره النور: ٤)، وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوعُ، لِأَنَّ الْعَارَ لَا يَلْحَقُ بِالصَّبِي وَالْمَجْنُونِ لِعَدَم تَحَقُّقِ فِعْلِ الزِّنَاءِ مِنْهُمَا، وَالْإِسُلَامُ لِقُولِهِ ۖ الْعَلِيْقِ الْمَالِي فَيْدَ وَهُ لَا اللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ، وَالْعِقَةُ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَلْمُ وَيُولِ الزِّنَاءِ مِنْهُمَا، وَالْمُالُومُ عَلَيْهِ وَمَنْ نَفَى نَسَبَ عَيْرِهِ وَقَالَ لَسْتَ لِأَبِيْكُ فَإِنَّا يُنْعَلَى عَنْ الزَّانِي لَا عَنْ عَيْرِهِ . وَمَنْ نَفَى نَسَبَ عَيْمِ هُ وَقَالَ لَسْتَ لِأَبِيْكُ فَإِنَّا لِهُ عَنْ عَيْرِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ قاف کے بدن کے مخلف حصوں پرکوڑے مارے جائیں اس دلیل کی وجہ جوزنا میں گذر چکی ہے اور اس کے کپڑے نہ اتارے جائیں، کیوں کہ حدقذف کا سبب یقین نہیں ہوتا، لہذا تختی کے ساتھ یہ حدثہیں قائم کی جائے گی۔ برخلاف حد زتا کے، لیکن اس سے پوشین اور موٹا کپڑا اتارلیا جائے گا، کیونکہ ان میں سے ہرایک اس کو تکلیف پہنچانے سے مانع ہے۔ اور اگر مقذوف غلام ہوتو رقیت کی وجہ سے اسے چالیس کوڑے مارے جائیں گے۔ اور احصان کا مطلب یہ ہے کہ مقذوف آزاد ہو، عاقل، بالغ ، مسلمان اور فعل زنا سے پاک ہو۔ رہی حریت توس وجہ سے کہ اس پراحصان کا لفظ بولا جاتا ہے، اللہ تعالی کا فرمانِ گرای ہے فعلیھن نصف ما علی المحصنات من العذاب۔ اس میں محصنات سے آزاد مراد ہیں، اور عقل اور بلوغ اس لیے شرط ہے کہ فعلیھن نصف ما علی المحصنات من العذاب۔ اس میں محصنات سے آزاد مراد ہیں، اور عقل اور بلوغ اس لیے شرط ہے کہ

ر تن البداية جلد ال المستحدد ١٨١ المستحدد كيان عن الم

بے اور مجنون کو عارنہیں لاحق ہوتا، کیوں کہ ان سے زنا کا صدورنہیں ہوتا۔اورمسلمان ہونا اس لیے شرط ہے، کیوں کہ حضرت نبی اکرم مُنْآئِدُ کا ارشاد گرامی ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ محصن نہیں ہے۔اور عفت اس وجہ سے شرط ہے کیوں کہ غیر عفیف کوشرم نہیں محسوس ہوتی نیز غیر عفیف کوتہمت لگانے میں قاذف صادق ہوتا ہے۔

جس مخص نے دوسرے کے نسب کی نفی کی اور یوں کہاتم اپنے باپ کے نہیں ہوتو اسے حد ماری جائے گی اور میتم اس صورت میں ہے جب اس کی ماں آزاد اور مسلمان ہوکر، کیوں کہ در حقیقت بیاس کی ماں پر تہمت ہے کیوں کہ زانی ہی سے نسب کی نفی کی جاتی ہے، نہ کہ اس کے علاوہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يفرّ ق ﴾ متفرق جگه پر مارا جائے۔ ﴿ لا يجرّ د ﴾ نبيس بر مند كيا جائے گا۔ ﴿ فرو ﴾ بوسين، واسك اووركوث وغيره۔ ﴿ حشو ﴾ بعرائي والالباس۔ ﴿إيصال ﴾ ببنجانا۔ ﴿ سوط ﴾ كوڑا۔ ﴿عفيف ﴾ پاك دامن۔

### تخريج:

🕡 مر تخریجہ تحت رقم الحدیث ٤٢.

#### مدلكانے كاطريقة:

صورت مسئلة واضح ہے کہ حدزنا کی طرح حدقذف کے کوڑ ہے بھی قاذف کے بدن کے مختف حصوں پر مارے جائیں گے،
البتہ اس میں اس کے کپڑ نہیں اتارے جائیں گے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے قاذف اپنی قذف میں سچا ہو مگر کسی بجز کی وجہ وہ بینہ نہ پیش کر سکا ہو، تو اس احمال کے ہوتے ہوئے چوں کہ حدقذف کا ثبوت قطعی نہیں ہے اس لیے بیرحد مختی کے ساتھ نہیں قائم کی جائے گی۔ البتہ اگر قاذف سوئٹر اور جاگف وغیرہ پہنے ہوتو یہ کپڑے اس کے اوپر سے اتار لیے جائیں گے تا کہ اس کے بدن پرچوٹ لگنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

والإحصان النع يبال سے شرائط احصان كے فواكد قيود بيان كئے گئے ہيں جودليلوں كے ساتھ كتاب ميں مذكور ہيں اور واضح ہيں۔
ومن نفى نسب غيرہ النع فرماتے ہيں كداگركى نے دوسرے كے نسب كي نفى كرتے ہوئے اس سے بيكها كه تم اپ باپ كي نبيں ہو حالا نكداس كى مال آزاد اور مسلمان ہوتو نفى كرنے والے پر حدقذ ف جارى ہوگى، كيول كہ باپ كى نفى كا مطلب بيہ كه تم ولد الزناء ہواور بي قذف در حقيقت اس كى مال پر تہمت ہے جب كہ مال مسلمان اور آزاد ہے اور اس سے زنا كا صدور به ظاہر محال ہے، اس ليے مال پر تہمت لگانے كى وجہ سے قاذف كوحد مارى جائے گی۔

وَمَنُ قَالَ لِغَيْرِهٖ فِي غَضَبٍ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانِ لِأَبِيهِ الَّذِي يُدُعَى لَهُ يُحَدُّ، وَلَوْ قَالَ فِي غَيْرِ غَضَبٍ لَايُحَدُّ، لِأَنَّ عِنْدَ الْغَضَبِ يُرَادُ بِهِ حَقِيْقَةً سَبَّا لَهُ، وَفِي غَيْرِهٖ يُرَادُ بِهِ الْمُعَاتَبَةُ بِنَفْيِ مُشَابَهَتِهِ أَبَاهُ فِي أَسْبَابِ الْمُرَوَّةِ، وَلَوْ قَالَ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ يَعْنِي جَدَّهُ لَمْ يُحَدَّ، لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي كَلَامِهِ، وَلَوْ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ لَايُحَدُّ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدُ

## ر من الهداية جلد ال يوسي المسيد ١٨٠ يوسي الكامدود كيان ين

يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَجَازًا، وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمَّهُ مَيْتَهُ مُحْصِنَةٌ فَطَالَبَ الْإِبْنُ بِحَدِّهِ حُدَّ الْقَاذِفُ، لِأَنَّ قَلْفَ مُحْصِنَةٍ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَلَا يُطالَبُ بِحَدِّ الْقَاذِفِ لِلْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ بِقَلْفِهِ وَهُوَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ، مُحْصِنَةٍ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَلَا يُطالَبُ بِحَدِّ الْقَاذِفِ لِلْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ بِقَلْفِهِ وَهُو الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحَالِمُقَانِ الْحُرْبِيَةِ فَيكُونُ الْقَذْفِ مُتنَاوِلًا لَهُ مَعْنَى، وَعِنْدَ الشَّافِعِي وَحَالِمُقَانِهِ يَعْبُثُ حَقَّ الْقَدْفِ يُوْرَفُ عِنْدَ هُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ، وَعِنْدَنَا وِلاَيَةُ الْمُطالِبَةِ لَيْسَ بِطُولِيقِ الْإِرْثِ الْمُطَالِبَةِ لِكُلِّ وَارِبٍ، لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يُوْرَفُ عِنْدَ هُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ، وَعِنْدَنَا وِلاَيَةُ الْمُطالِبَةِ لَيْسَ بِطُولِيقِ الْإِرْثِ الْمُطَالِبَةِ لِكُلِّ وَارِبٍ، لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يُورَثُ عِنْدَة هُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ، وَعِنْدَنَا وِلاَيَةُ الْمُطالِبَةِ لَيْسَ بِطُولِيقِ الْإِرْثِ الْمُعْرِيقِ الْإِرْثِ الْمُعَالِبَةِ لِكُلِّ وَارِبٍ، لِأَنَّ لَوْلَدِ الْوَلَدِ عَلَى الْمُعْرَافِ بِالْقَتْلِ وَيَثْدُنَا وِلاَيَةُ الْمُعْرَافِ عَلَالَةُ الْمُعْرُومِ عَنِ الْمِيْرَافِ بِالْقَتْلِ وَيَشْدُ لَولَدِ الْبِنْ عَمَا يَشْبُتُ لِولَدِ الْوَلِدِ حَالَ قِيَامِ الْولَدِ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالًا عَلَيْهِ .

ترجملہ: اگر کسی نے غصے کی حالت میں دوسرے سے کہاتم فلال کے بیٹے نہیں ہو یعنی جس باپ سے وہ پکارا جاتا ہواس کی نفی کردی تو اس کو حد ماری جائے گی اور اگر غصے کی حالت میں نہ کہا ہوتو اسے حدنہیں ماری جائے گی ، کیونکہ بحالت غضب اس سے حقیقت میں گالی مراد ہوگی اور حالت غضب کے علاوہ میں اس سے عمّاب مراد ہوتا ہے یعنی اخلاق ومروت میں اس کے اپنے باپ کے مشابہ ہونے کی نفی کی جاتی ہے۔

اوراگریوں کہا کہتم فلاں کے بیٹے نہیں ہواس کی مراد دادا ہے تو اسے حدثیں ماری جائے گی، کیوں کہ وہ شخص اپنی بات میں سچا ہےاوراگروہ فلاں کواس کے دادا کی طرف منسوب کر دیتا تو بھی اسے حدنہ ماری جاتی ہے، کیوں کہ بھی مجاز آ دادا کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔

اوراگرکسی نے کسی سے کہا اے زائیہ کے لڑکے حالانکہ اس کی ماں مردہ ہواور محصنہ ہواور اس کے بیٹے نے حدکا مطالبہ کیا تو قاذف کو حد ماری جائے گی، کیوں کہ اس نے ایک محصنہ پر اس کی موت کے بعد تہمت لگائی ہے۔ اور میت کے لیے وہی شخص حد قذف کا مطالبہ کرسکتا ہے جس کے نب میں میت کے قذف سے عار لاحق ہواور وہ والد یا ولد ہے، اس لیے کہ جزئیت کی وجہ سے ان کچ عار لاحق ہوتا ہے، لہذا میت کا قذف معنا ان کو بھی شامل ہوگا، اور امام شافعی ورایشیل کے یہاں ہر وارث کے لیے مطالبے کا حق ہوگا، کیوں کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ورایش کے بہاں مطالبہ کی ولایت بطریق کیوں کہ ان کے یہاں حدقذف میں وراثت جاری ہے جسیا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔ اور ہمارے یہاں مطالبہ کی ولایت بطریق ارث نہیں ہے، بلکہ اس ولیل کی وجہ سے جو ہم بیان کریکے ہی۔ اس لیے اسے قبل کی وجہ سے میراث سے محروم شخص کے لیے بھی ارث نہیں ہے، بلکہ اس ویل کی وجہ سے اور لڑک کے لئے بھی بیحق ثابت ہوتا ہے جسے ولد الا بن کے لئے ثابت ہوتا ہے۔ امام محمد میراث سے اور لڑک کے ہوتے ہوئے اس کے لائے کھی بیحق ثابت ہوتا ہے۔ امام زفر ورایشیلا کا اختلاف ہے۔

﴿يدىٰ لذَ ﴾ جس كا وه بكارا جاتا ہے۔ ﴿غضب ﴾ غصر۔ ﴿معاتبة ﴾ غصركا اظهار كرنا۔ ﴿مروّة ﴾ شرافت - ﴿جدّ ﴾ دادا۔ ﴿قدح ﴾ عيب۔

اللّغاث:

# ر ان الهداية جلدال ي الماري ١٨٨ على الكامدود كه بيان على الم

#### الفاظ قذف كابيان:

ا کیشخص سلمان کا بیٹا ہے اور اس کی نبیت سے پکارا اور بولا جاتا ہے اب اگر کوئی غصہ کی حالت میں اس سے کہتے مسلمان کے بیٹے نہیں ہوتو حالب غضب کی وجہ سے اس سے حقیقتا گالی مراد ہوگی اور یہ بات قذف شار ہوگی لہذا قاذف پر حد قذف جاری ہوگی، لیکن اگر غصے کی حالت میں یہ بات نہ کہی گئی ہوتو اس سے تہمت نہیں مراد ہوگی، بلکہ یہ ہمجھا جائے گا کہ اس نے اخلاق ومرقت میں اس کے اپنے باپ کے مشابہ ہونے کی نفی کی ہے۔

اگر کسی نے کسی سے یوں کہا کہ تم فلاں کے بیٹے نہیں ہواس کی مراد بیٹی کہ اپنے دادا کے بیٹے نہیں ہوتو اسے حد نہیں ماری جائے گ، کیوں کہ قائل اپنی بات میں سچا ہے اور وہ شخص اپنے دادا کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، بلکہ مجازی بیٹا ہے اس لیے اگرکوئی اس کے دادا کی طرف اس کے ابن ہونے کی نسبت کرد ہے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔

ولو قال له یا ابن الزانیة الن ایک فخص نے دوسرے سے کہا اے زانیہ کے بیٹے عالانکہ اس فخص کی ماں محصنہ تھی اور انتقال کرچک ہے پھراس بیٹے نے قاذف پر اقامتِ حد کا مطالبہ کیا تو قاذف کوحد ماری جائے گی، اس لیے کہ قاذف نے ایک محصنہ پر اس کی موت کے بعد تہمت لگائی ہے اور موت سے اس کا احصان پختہ اور مضبوط ہوگیا ہے اس لیے اس پر قذف موجب حد ہوگا۔

و لا یطالب النے فرماتے ہیں کہ میت کی طرف ہے یا تو اس کے باپ اور دادا کو حدقذ ف کے مطالبے کا حق ہے یا پھراس کے بیٹے اور پوتے کو، کیوں کہ افسیں میت ہے جزئیت کا واسطہ ہوتا ہے اور میت پر تہمت لگانے ہے انہیں عار اور شرم محسوس ہوتی ہے اور میت پر تہمت ان کے اپنے حت میں بھی تہمت شار ہوگی اور اپنے اور پر عار دفع کرنے کے لیے انہیں مطالبہ حد کا حق ہوگا۔ اس کے بر خلاف امام شافعی والیشیل کے یہاں مطالبہ حد کا حق ہوگا اور ہو خلاف امام شافعی والیشیل کے یہاں حد قذف میں وراث چاہت ہوتا ہے، اس لیے ہر وارث کے بیجن اس ملے گا بلکہ مقد وف یا مقد وف مارے یہاں یہ حق صرف جزئیت اور بعضیت کی وجہ نے ثابت ہوتا ہے، اس لیے ہر وارث کو بیحق نہیں ملے گا بلکہ مقد وف یا مقد وف کا وارث تل کی وجہ سے میراث سے محروم ہوتو اسے کے ساتھ جے بعضیت اور جزئیت کا تعلق ہوگا اس کو بیتی عاصل ہوگا۔ مقد وف کے بوتے اور نواسے کو بھی ہمارے یہاں بیحق ملے گا، لیکن امام محمد والیشیل نواسے کو بھی ہمارے یہاں بیحق ملے گا، لیکن امام محمد والیشیل نواسے کو بچی ہمارے یہاں بیحق ملے گا، کیکن امام محمد والیشیل نواسے کو بچی دون ہوتا ہے اور اس کے باپ کو مقذ وف نیک نواسہ اپنے خسر سے علاقہ بعضیت حاصل نہیں ہوتی گر ہماری طرف سے امام محمد والیشیل کو جواب بیہ ہے کہ نجیب الطرفین ہونے کے لیے نواسہ کو بھی ہوتا ہے اور نواسے ہوتا ہے اور اس کے باپ کو مقذ وف نواسہ کو بھی ہیں ہوتا ہے اور اس کے باپ کو مقذ وف نواسہ کو بھی ہوتا ہے اور اس کو بھی ہوتا ہے اسل ہوگا۔

ویشت الولد الولد الح فرماتے ہیں کہ اگر مقذوف کا بیٹا موجود ہوتو اس کی موجودگی میں اس کے پوتے کو مطالبہ حد کاحق حاصل ہے، کیوں کہ علاقۂ بعضیت موجود ہے، لیکن امام زفر راٹھیڈ کے یہاں بینے کی موجودگی میں پوتے کو بیحق نہیں ملے گا جیسا کہ اقرب کی موجودگی میں اُبعد کو کفارے کے مطالبے کاحق نہیں ہوتا۔

وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْصَنًا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ، خِلَافًا لِزُفَرَ رَمَ اللَّالَيْهُ هُوَيَقُولُ الْقَذُفُ يَتَنَاوُلُهُ مَعْنَى لِرُجُوْعِ الْعَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ طَرِيْقُهُ الْإِرْثُ عِنْدَنَا فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ مُتَنَاوِلًا لَهُ صُوْرَةً وَمَعْنَى، وَلَنَا أَنَّهُ عَيْرَةً بِقَذْفِ مُحْصَنِ فَيَاخُذُهُ بِالْحَدِّ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِحْصَانَ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَى الزِّنَاءِ شَرْطٌ لِيُقَعَ تَعْيِيرًا عَلَى الْكَمَالِ ثُمَّ يَرْجِعُ هَذَا التَّعْيِيرُ الْكَامِلُ إِلَى وَلَدِه، وَالْكُفُرُ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْإِسْتِحْقَاقِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَنَاوَلَهُ الْكَمَالِ ثُمَّ يَرْجِعُ هَذَا التَّعْيِيرُ عَلَى الْكَمَالِ لِفَقْدِ الْإِحْصَانِ فِي الْمَنْسُوبِ إِلَى الزِّنَاءِ، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ بِقَذْفِ أَمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسُلِمَةِ، لِأَنَّ الْمُولَى لَا يُعَاقِبُ يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ أَمِّهِ الْحُرَّةِ وَلَا لِلابُنِ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ بِقَذْفِ أَمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسُلِمَةِ، لِأَنَّ الْمُولَى لَايْعَاقَبُ يُطَالِبَ عَرْدِه وَلَا السَّيِّدُ بِعَبْدِه، وَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنُ مِنْ غَيْرِه لِسَبَ عَبْدِه وَكَذَا الْآبُ بِسَبِ ابْنِه وَلِهَذَا لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِه وَلَا السَّيِّدُ بِعَبْدِه، وَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنُ مِنْ غَيْرِه لَهُ أَنْ يُطَالِبَ إِنَّ الْمُسْلِمَةِ وَلَا السَّيِّدُ بِعَبْدِه، وَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنُ مِنْ غَيْرِه لَا السَّيِّدُ بِعَبْدِه، وَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنُ مِنْ غَيْرِه لَهُ أَنْ يُطَالِبَ إِنَّ لِلَهُ إِلَا السَّيِّدُ بِعَبْدِه، وَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنُ مِنْ غَيْرِه لِيَالَابِ لِتَحَقَّقِ السَّبِ وَانْعِدَام الْمَانِع.

ترجمہ ای اگرمقد و محصن ہوتو اس کے کافر بیٹے اورغلام کومطالبہ کے حکاحت ہوگا، امام زفر روائٹیلڈ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے یہ قذف ابن کو بھی شامل ہے، کیوں کہ اس کی طرف بھی عارغود کرتی ہے اور ہمارے یہاں یہ میراث کے طریقے پر ثابت نہیں ہوتی تو یہ ایسا ہوگیا جیسے ظاہراور باطن دونوں اعتبار سے یہ قذف ابن کوشامل ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قاذف نے ایک محصن (باپ) کو تہمت لگا کر اسے (ابن کو) عار پہنچائی ہے لہذا یہ ابن حد کے لیے اس کا مواخذہ کرے گا، یہ اس ملے کہ جے زنا کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کا محصن ہونا شرط ہے تا کہ علی وجا لکمال عار دلانا واقع ہوجائے، پھریہ تعییر کامل اس کے لائے کی طرف منسوب ہوگی اور کفر اہلیتِ استحقاق کے منافی نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب بذات خود اسے قذف شامل ہواس لیے کہ منسوب ہوگی اور کفر اہلیتِ استحقاق کے منافی نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب بذات خود اسے قذف شامل ہواس لیے کہ جے زنا کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس میں احصان مفقود ہونے کی وجہ سے علی وجہ الکمال تعیم نہیں یائی گئی۔

اور غُلام کویہ حق نہیں ہے کہ اس کی آزاد ماں پرتہمت لگانے کی وجہ سے اپنے مولی سے وہ حدقذ ف کا مطالبہ کر ہے اور نہ ہی بیٹے کو یہ حق ہے کہ اس کی آزاد ماں پرتہمت لگانے کی وجہ سے اپنے باپ سے حدقذ ف کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ مولی کو اپنے غلام کی وجہ سے سزا نہیں دی جاتی، اس لیے اپنے لڑ کے کوئل کرنے سے والد کو قصاصاً قتل نہیں دی جاتی نیز باپ کوبھی اپنے بیٹے کی وجہ سے سزا نہیں دی جاتی، اس لیے اپنے لڑ کے کوئل کرنے سے والد کو قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی غلام کوئل کرنے سے اس کے مولی کوئل کیا جاتا ہے اور اگر اس عورت کے اس شو ہر کے علاوہ دوسر سے دکی لڑکا ہوتو اسے مطالبہ کو حدکاحق ہوگا، کیوں کہ سب یعنی قذف موجود ہے اور مانع (ابوت) معدوم ہے۔

#### اللغاث:

﴿عار ﴾ شرمارى، بعزتى - ﴿عيرة ﴾ اسكى بعزتى كى ب - ﴿فقد ﴾مفقود بونا، ناپيد مونا - ﴿حرّة ﴾ آزاد كورت ـ

## مقدوف ميت ككافر بين كومطالب كاحق:

عبارت میں دومسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگر کسی نے کسی محصن کو تہمت لگائی اور وہ مرگیا یعنی مقذ وف تو ہمارے یہاں اس کے کافر بیٹے کے لیے اور اس کے غلام کے لیے حد کے مطالبہ کرنے کا حق ہے، لیکن امام زفر والٹیلیڈ کی دلیل یہ ہے کہ بیت حد کے مطالبہ کرنے کا حق ہے، لیکن امام زفر والٹیلیڈ کی دلیل یہ ہے کہ باپ کا قذ ف معنی مبٹے کو بھی شامل ہے اور اگر کوئی شخص بذات ابن یا عبد پر تہمت لگا تا اور یہ قذف ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے

## ر من البدايه جلدال برسيد ٢٩٠ برسيد ٢٩٠ برسيد ١٤٥ بيان ين

اے شامل ہوتا تو بھی کفراور رقیت کی وجہ ہے اس قاذف پر حد نہ ہوتی ، کیوں کہ کفراور رق مانع احصان ہیں اور محصن ہی پر تہمت لگانا موجب حد ہے لہٰذا جب ظاہراور باطن دونوں طرح قذف کی شمولیت اس کے قاذف ہونے کے حق میں موجب حدنہیں ہے تو صرف معنا والی شمولیت بدرجہ اولی اس کے قاذف پر حدوا جب نہیں کرے گی۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ صورت مسئلہ میں قاذف نے ایک محصن باپ اور آقا پر تہمت لگا کراس کے بیٹے اورغلام کو عار دلائی ہے ااور ان کی غیرت کوللکارا ہے اور بیٹے کا کفر اور غلام کی رقیت استحقاقی حدسے مانع نہیں ہیں، کیوں کہ رقیت یا کفر کی وجہ سے مقذوف سے ان کا رشتہ اور ان کی نسبت منقطع نہیں ہوتی باپ ہی کی طرح انھیں بھی اس تہمت سے عار لاحق ہوتی ہے اور چوں کہ اصل مقذوف یعنی باپ کے محصن ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں بھی کامل ہی ثابت ہے، لہذا یہ تعییر ابن اورعبد کے حق میں بھی کامل ہی ثابت ہوگی اور ان دونوں کو حدے مطالبے کاحق ہوگا۔

اس کے برخلاف آگر کسی نے ابن کافریا غلام پرتہمت لگائی توبیدہ کا مطالبہ نہیں کرسکتے ،اس لیے کہ ان کے مصن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں ابتداء ہی سے تعییر کامل نہیں ثابت ہوئی ہے جب کہ مطالبہ حد کے لیے تعییر کاعلی وجہ الکمال ثابت ہونا شرط ہے، اس لیے نہ تو انھیں مطالبہ کرنے کاحق ہے اور نہ ہی امام زفر والٹھائے کا صورت مسئلہ کو اس پر قیاس کرنا ورست ہے۔

(۲) ایک غلام کی ہاں آزاد ہے اور اس کے مولی نے اس کی ہاں پر تہمت لگادی یا کسی کے باپ نے اپنی آزاد اور مسلمان ہوئ پر تہمت لگادی تو غلام اور ابن کے لیے بیحق نہیں ہے کہ ان کی ہاں پر تہمت لگانے کی وجہ نے غلام اپنے مولی سے حد کا مطالبہ کرے اور ابن اپنے اب سے ، کیوں کہ غلام کے دعوے اور مقد ہے سے نہ تو مولی کو سرزئش کی جاتی ہے اور نہ بی بیٹے کے دعوے سے باپ کو سرزاء دی جاتی ہے حتی کہ اگر مولی غلام کو تل کردے یا باپ اپ اپ بیٹے کو تل کردے تو اضیں قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا تو جب قتل جیسے معاملے میں ان پرکوئی کاروائی نہیں ہوتی تو جھلا قذ ف کے متعلق کیا خاک کاروائی ہوگی۔ ہاں اگر مقذ وفہ عورت کا قاذ ف شو ہر کے علاوہ دو سرے شو ہر سے کوئی بیٹا موجود ہوتو وہ اس سو تیلے باپ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے ، کیوں کہ اس کے حق میں مطالبہ کرنے سے مانع چیز یعنی ابو سے معدوم ہے۔ اور فقہ کا ضابط ہے کہ إذا زال المانع عاد المعنوع۔

وَمَنُ قَذَفَ غَيْرَهُ فَمَاتَ الْمَقُذُوفُ بَطَلَ الْحَدُّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَالَيْهُ لَا يَبْطُلُ، وَلَوْ مَاتَ بَعُدَ مَا أَقِيْمَ بَعْضُ الْحَدِّ بَطَلَ الْبَاقِي عِنْدَنَا خِلَافَ أَنَّ فِيهِ حَقَّ الشَّرْعِ الْحَدِّ بَطَلَ الْبَاقِي عِنْدَنَا خِلَافَ أَنَّ فِيهِ حَقَّ الشَّرْعِ الْحَدِّ بَطَلَ الْبَاقِي عِنْدَنَا خِلَافَ أَنَّ فِيهِ حَقَّ الشَّرْعِ وَحَقَّ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنِ الْمَقْدُوفِ وَهُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِ فَمِنُ هَذَا الْوَجُهِ حَقُّ الْعَبْدِ، ثُمَّ أَنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنِ الْمَقْدُوفِ وَهُو الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِ فَمِنُ هَذَا الْوَجُهِ حَقُّ الْعَبْدِ، ثُمَّ أَنَّهُ شُرِعَ وَاجِرًا وَمِنْهُ سُتِي حَدًّا، وَالْمَقْصُودُ وَمِنْ شَرْعِ الزَّاجِرِ إِخْلَاءُ الْعَالَمَ عَنِ الْفَسَادِ، وَهٰذَا ايَةُ الْعَبْدِ، ثُمَّ أَنَّهُ شُرِعَ وَاجِرًا وَمِنْهُ سُتِي حَدًّا، وَالْمَقْصُودُ وَمِنْ شَرْعِ الزَّاجِرِ إِخْلَاءُ الْعَالَمَ عَنِ الْفَسَادِ، وَهٰذَا ايَةُ حَقِّ الشَّرْعِ، وَبِكُلِّ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ، وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْجِهَتَانِ فَالشَّافِعِيُّ وَبِكُلِّ الْكَالَمَ عَنِ الْفَسَادِ، وَهُ الْمَعْرُومُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْمَقْرُعِ، وَبِكُلِّ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْدِي الشَّرْعِ، وَنِحُنَ عِرْنَا إِلَى تَغْلِيْبِ حَقِّ الشَّرْعِ، لِنَا الشَّوْعِ الْعَبْدِ مِنْ الْمُعْدِي وَلَكَ الْمُعْدِ مِنَ الْعَبْدِ مِنَ الْمُعْدِدِ مِنْ اللَّهُ الْمَعْدِ مِنَ الْعَبْدِ مِنَ الْمُعْدِدِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْدِي عَلَى السَّالِي عَلَوْمِ اللَّهُ الْمُعْدِي الْمُعْدِدِ مِنْ اللَّهُ الْعَبْدِ مِنَ الْمُعْدِي وَالْمُعْرَانِ اللْعَلْمُ عَلَى السَّافِي الْعَبْدِ مِنَ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِدِ مِنْ اللْعَلْمُ مِنْ اللْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُقْولِ عَلَى الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْعُلْمُ عَلَى الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْعُمْدِ مِنْ اللّهُ الْمُعْرِمِ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُقْولِ عَلَى اللْمُعْدِي السَّوْمِ الْمُعْدِي الْعُلْمُ اللللْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْرَا الْمُعْدِي الْمُعَالِمُ الْمُعْدِيقِ الْمُع

# 

الْحَقِّ يَتَوَلَّاهُ مَوْلَانَا فَيَصِيْرُ حَقُّ الْعَبْدِ مَرْعِيَّابِهِ، وَلَا كَذَٰلِكَ عَكُسُهُ، لِأَنَّهُ لَاوِلَايَةَ لِلْعَبْدِ فِي اسْتِيْفَاءِ حُقُوْقِ الشَّرْعِ إِلَّا نِيَابَةً، وَهَذَا هُوَ الْأَصَلُ الْمَشْهُوْرُ الَّذِي يَتَحَرَّجُ عَلَيْهِ الْفُرُوعُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهَا: مِنْهَا الْإِرْثُ، إِذِ الشَّرْعِ اللَّهُوعُ فَا الْمُفْوَدُ فَإِنَّهُ لَايَصِحُّ عَفُو الْمَقُدُوفِ عِنْدَنَا الْإِرْثُ يَجْدِي فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لَا فِي حُقُوقِ الشَّرْعِ، وَمِنْهَا الْعَفُو، فَإِنَّهُ لَايَصِحُّ عَفُو الْمَقْدُوفِ عِنْدَنَا الْإِرْثُ يَجْدِي فِيهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَةً لَايَجُورِي، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَيَجْدِي فِيهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَةً لَايَجُرِي، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَيَجْرِي فِيهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَةً لَايَجُورِي، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَيَجْرِي فِيهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَةً لَايَجُرِي، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَيَجْرِي فِيهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَةً لَايَجُرِي، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَيَجْرِي فِيهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَةً لَايَجُرِي، وَعَنْ أَبِي يُوسُف وَمَنْ أَنْهُ لِا لَشَافِعِي وَمِنْ أَصُحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَالِبَ حَقُّ الْعَبْدِ وَخَرَّجَ الْأَحْكَامَ، وَالْأَوْلُ الشَّافِعِي وَمَنْ أَصُولِ الشَّافِعِي وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَالِبَ حَقُّ الْعَبْدِ وَخَرَّجَ الْأَحْكَامَ، وَالْأَوْلُ أَظْهَرُ.

ترجمہ : جس نے دوسرے کوتہت لگائی اور وہ دوسرا (مقذوف) مرگیا تو حد باطل ہوجائے گی، امام شافعی والتیلا فرماتے ہیں کہ صد باطل نہیں ہوگی۔ اور اگر کچھ صدقائم کی جانے کے بعد مقذوف مرا تو ہمارے یہاں باقی حد باطل ہوجائے گی۔ امام شافعی والتیلا کا اختلاف ہوائے گی۔ امام شافعی والتیلا کا اختلاف ہوائے ہیں اس مدمیراث نہیں بنتی۔ اور اس اختلاف ہوا ور بیان حدمیراث نہیں بنتی۔ اور اس بات میں تو کوئی اختلاف اس بات پر بنی ہے کہ ان کے یہاں حدمیں میراث چلتی ہے اور ہمارے یہاں حدمیراث نہیں بنتی۔ اور اس بات میں تو کوئی اختلاف اس بات پر بن ہے حد قذف میں حق الشرع اور حق العبد دونوں ہیں (حق العبد ہے۔ پھرید زاجر بنا کرمشروع ہوئی ہو تا ہے ، ان لیے اس کو حد کہا جاتا ہے اور زاجر کی مشروعیت سے دنیا کوفساد سے پاک کرنا مقصود ہے اور بیحق الشرع ہونے کی کی گئی ہے ، اس لیے اس کو حد کہا جاتا ہے اور زاجر کی مشروعیت سے دنیا کوفساد سے پاک کرنا مقصود ہے اور بیحق العبد کو مقدم کرتے ہوئے حق العبد کو خالب کرنے کی طرف مائل ہوئے ہیں اس لیے کہ بندہ مختاج ہوتا ہے اور شریعت مستغنی ہے۔ مقدم کرتے ہوئے حق العبد کو خالب کرنے کی طرف مائل ہوئے ہیں اس لیے کہ بندہ مختاج ہوتا ہے اور شریعت مستغنی ہے۔

اورہم حق الشرع کو غالب کر دینے کی طرف مائل ہوئے اس لیے کہ بندے کا حق مالک اور متولی اس کا مولیٰ یعنی اللہ ہی ہے،
لہذا حق الشرع کی طرح حق العبد کی بھی رعایت ہوگی، لیکن اس کا برعکس اییا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حقوق شرع کی وصولیا بی میں بندے
کا حق صرف نیابۂ ہے یہی وہ مشہور اصل ہے جس پر مختلف فیہ فروعات کی تخر تنج ہوتی ہے۔ ان میں سے ارث ہے، اس لیے کہ ارث
حقوق العباد میں جاری ہے نہ کہ حقوق شرع میں۔ اس میں سے عفو ہے چنا نچہ ہمارے یہاں مقذ وف کا عفو تی خمیس ہے، جب کہ امام
شافعی ورائی ہیں ہے اس میں ہے اور اس میں تداخل جاری نہیں ہوتا۔ عنو میں امام ابو یوسف والی علی والی اس میں تداخل جاری موتا ہے جب کہ امام ابو یوسف والی علی اللہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں حق العبد غالب ہے اور اس کے مطابق جو ابات طرح مروی ہے۔ ہمارے امام الویوسف والی کے مطابق جو ابات کہ اس میں حق العبد غالب ہے اور اس کے مطابق جو ابات دیئے جیں 'ایکن قول اول ،ی زیادہ ظاہر ہے۔

اللغات:

﴿أقيم ﴾ قائم كى جا يكي تقى - ﴿عار ﴾ شرمندگ، بعرتى - ﴿إخلاء ﴾ خالى كرنا - ﴿تعليب ﴾ غالب كرنا - ﴿عفو ﴾

# ر آن الهدایہ جلدی کے محالہ المحالہ بعدی کے بیان میں کے

معاف كرنا\_ ﴿استيفاء ﴾ وصولى ،حصول \_ ﴿اعتياض ﴾ عوض لينا\_

## حدسے پہلے مقدوف کی موت کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی نے دوسرے کو تہمت لگائی اور قاذف پر اقامتِ حدسے پہلے مقذوف مرگیا یا پچھ حدیعنی دس بین کوڑے لگائے جانے کے بعد مقذوف مرا تو پہلی صورت میں ہمارے یہاں پوری حد باطل ہوجائے گی اور دوسری صورت میں ماجمی حد باطل ہوجائے گی ،کین امام شافعی رایشین کے یہاں نہ تو پہلی صورت میں حد باطل ہوگی اور نہ ہی دوسری صورت میں باطل ہوگی ، ہمار ااور امام شافعی رایشین کے یہاں میراث بنتی ہے شافعی رایشین کے یہاں میراث بنتی ہے اور جب ان کے یہاں حدقذف میراث نہیں جاری موت کے بعد اس کے ورثاء کو مطالبہ حد کاحق ہوگا اور جب ان کے یہاں حدقذف میراث نہیں جاری ہوتی۔

و لا حلاف المنح فرماتے ہیں کہ صدقذ ف کے دو پہلوہیں (۱) من وجہ بیت العبد ہے (۲) اور من وجہ تن الشرع ہے۔ تن العبد تو اس وجہ ہے ہے کہ بندے ہے دفع عار کے لیے بیہ صد مشروع ہے اور حق الشرع اس وجہ ہے ہے بیزاجر بن کر مشروع ہے اور بوری دنیا کوفساد سے خالی کرانا اس کا مقصود ہے اور اس کے مقصود کا عام ہونا ہی اس کے حق الشرع ہونے کی علامت ہے اور احکام ان دونوں پہلوؤں کے حق میں شاھد ہیں مثلا تقادم عہد کے بعد بینہ سے بیہ حد قائم کی جاتی ہے اور اس حد کا اقرار کرنے کے بعد مقر کوحق رجوع عاصل نہیں ہے اور بیر چیزیں حق العبد سے متعلق ہیں اور اس کے حق الشرع ہونے کے احکام بی ہیں کہ بیجق امام ہی وصول کرتا ہے اور امام شریعت کا نائب اور تر جمان ہوتا ہے نیز رقیت سے اس میں تنصیف ہوجاتی ہے بہ ہر حال اس صد میں بید دونوں احتمالات ہیں اور ان میں سے امام شافعی والیہ نے حق العبد کوتر ہے دی ہے ، کیوں کہ تن العبد حق العبد کوتر ہے دی ہوتا ہے اور بندہ بحتاج ہوتا ہے اور بہر نے کہ بندہ اور الشرع میں حق الشرع میں حق الشرع میں حق الشرع کی دات ہوتا ہے اور بہر ہوگا۔ اس لیے کہ بندہ اور الشرع میں حق الشرع کی رعایت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بندہ اور اس کے تمام حقوق یعنی عار اور عیب وغیرہ کی مالک ومتوتی الله ہی کی ذات ہے ، لہذا حق الشرع میں حق الشرع کی تو عایت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بندہ ہو بائبر احتی الشرع میں حق الشرع کی ترجے دی ہے ، اس لیے کہ بندہ سے بہ المبد میں حق الشرع کی درج تو وصول کرتا ہے اصل بن کر نہیں ، اس لیے ہم نے حق العبد برحق الشرع کوتر تھے دی ہے۔

ہمارے اور شافعی طِیتُنیا کے مابین اس نظریاتی اختلاف پر بہت سے مختلف فیہ مسائل متفرع ہیں جن میں سے یہاں چار مسائل ندکور ہیں:

- (۱) حدقذف میں امام شافعی ولیٹیڈ کے یہاں وراثت جاری ہوگی، کیوں کہ بیان کے یہاں حق العبد ہے اور حق العبد میں وراثت جاری ہوگی، اس میں اس میں وراثت جاری ہمیں ہوگی، اس لیے ہمارے یہاں اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ حق الشرع میں وراثت نہیں چلتی۔
- (۲) اگر مقذ وف حد کو معاف کرنا چاہے تو شوافع کے یہاں معاف کرسکتا ہے کیوں کہ یہ ای کا حق ہے، لیکن ہمارے یہاں معاف نہیں کرسکتا، اس لیے کہ یہ حق الشرع ہے اور بندہ حق الشرع کو معاف کرنے کا حق دارنہیں ہے۔

(m)مقذوف کے لیے ہمارے یہاں حدفذ ف کاعوض لیناصحے نہیں ہے،اس لیے کہ ہمارے یہاں ووحق اللہ ہے جب کہ امام

# ر آن البدايه جدل عرصة ١٩٣ على الكامدود كايان على الم

شافعی طایشید کے یہاں مقد وف حدقذف کاعوض لےسکتا ہے، کیوں کہ بیصدای کاحق ہے۔

(۲) ہمارے یہاں حدقذف میں تداخل جاری ہوگا یعنی اگر کسی نے کئی آ دمیوں پر تہمت لگائی تو ہمارے یہاں اس پر ایک ہی حد جاری ہوگی جب کہ امام شافعی پرایشیلئے یہاں ہر ہر قذف کے بدلے اس کو حد ماری جائے گی۔اور تداخل نہیں ہوگا۔

معاف کرنے کے سلیلے میں امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کی ایک روایت امام شافعی ولیٹھیڈ کے مثل ہے۔ اور فقہائے احناف میں سے علامہ صدر الاسلام بزدوئ بھی امام شافعی ولیٹھیڈ کی طرح حدّ قذف کوحق العبد قرار دیتے ہیں اور اس کے مطابق مسائل کی تخر بج بھی کی ہے۔ لیکن یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، جماعتی نہیں ہے اور قول اول یعنی اس کاحق الشرع ہونا ہی ظاہر و باہر ہے اور اس کو اکثر مشاکج نے اختیار کیا ہے۔

وَمَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ رَجَعَ لَمُ يُقْبَلُ رُجُوْعُهُ، لِأَنَّ لِلْمَقْدُوْفِ فِيهِ حَقًّا فَيُكِذِّبُهُ فِي الرَّجُوْعِ، بِخِلَافِ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّ اللهِ، لِأَنَّهُ لَامُكَذِّبَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ قَالَ لِلْعَرِبِيِّ يَا نَبَطِيٌّ لَمُ يُحَدَّ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْأَخْلَاقِ أَوْ عَدَمُ الْفَصَاحَةِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لَسْتَ بِعَرَبِي لِمَا قُلْنَا، وَمَنْ قَالَ لِرَّجُلٍ يَا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ، لَأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْجَوْدِ وَالسَّمَاحَةِ وَالصَّفَاءِ، لِأَنَّ مَاءَ السَّمَاءِ لُقِّبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَخَائِهِ، وَإِنْ نَسَبَهُ لِلْمَا فَلُيْسَ بِقَاذِفِ، لِلْأَنَّ مَاءَ السَّمَاءِ لُقِّبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَخَائِهِ، وَإِنْ نَسَبَهُ لِلْمَا لَهُ وَاللهِ مَا عَلَى السَّمَاءِ لُقِّبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَخَائِهِ، وَإِنْ نَسَبَهُ إِلَى مَاء السَّمَاءِ لُقِّبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَخَائِهِ، وَإِنْ نَسَبَهُ إِلَى عَمِّهِ أَوْ إِلَى زَوْحِ أُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفِ، لِلْأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هُولَآءِ يُسَمَّى أَبًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِقُولِهِ تَعَالَى إِلَى عَمِّهِ أَوْ خَالِهِ أَوْ إِلَى زَوْحِ أُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفِ، لِلْآنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هُولَآءِ يُسَمَّى أَبًا أَمَّا الْأَوْلُ فَلِقُولِهِ تَعَالَى فَعَلَى وَالْمَعْوَلِهِ السَّمَاعِيلُ كَالِهُ الْمَائِكُ إِلَى الْمُحَاقِ لِلْهُ الْمَائِقُ لِلْمَاعِيلُ كَالَ عَمَّا لَهُ وَالسَّعَاقِ لَى السَّمَاعِيلُ كَالَ عَمَّا لَهُ وَالْقَولِهِ الْمَاعِيلُ اللّهُ الْمَائِلُ وَالْمَالِقُ لِلللْهُ الْمُؤْمِ الْمَالِيلُولُولُ اللْمَاعِيلُ كَالَ عَمَّا لَلْهُ وَاللّهُ الْمَالِيلُ الللّهُ الْمَائِقُ لِهُ الْمَائِلُ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الللللّهُ الْمَائِقُ لِلْمَاعِلَى الللّهُ الْمِلْمُ الللللهِ الْمُؤْمِلُولُهُ الللللهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللْمُؤْمِلُهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الل

تروج مقباد: اگر کسی نے قذف کا اقرار کر کے اس سے رجوع کرلیا تو اس کا رجوع مقبول نہیں ہوگا، کیوں کہ اس اقرار میں مقذوف کا حق ثابت ہوگیا ہے، للبذار جوع میں وہ مقر کی تکذیب کردے گا۔ برخلاف اس چیز سے رجوع کرنے میں جوخالص اللہ کاحق ہو، کیوں کہ اس میں راجع کا کوئی مکذب نہیں ہے۔ اگر کسی نے عربی سے یا نبطی کہا تو اسے صدنہیں ماری جائے گی، کیوں کہ اس سے بداخلاقی میں یافضیح نہ ہونے میں تشبید دی جاتی ہے۔ ایسے اگر کسی نے کہاتم عربی نہیں ہوتو اسے بھی صدنہیں ماری جائے گی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

ا کیشخص نے دوسرے آدمی ہے کہااے آسانی پانی کے بچتو وہ قاذف نہیں ہے، کیوں کہاس ہے جود وسخا اور صفائی میں تشبیہ مقصود ہوتی ہےاس لیے کہ آسانی پانی کالقب اس کی صفائی اور سخاوت کی وجہ سے ہے۔

اگر کس نے کسی کواس کے چھایاس کے مامول یااس کی مال کے شوہر کی طرف منسوب کیا تو وہ بھی قاذف نہیں ہےاس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کو باپ کہا جاتا ہے۔ رہا چھا تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعبد الهك والله ابائك إبراهيم وإسماعيل واسحاق۔ فرمایا ہے حالانکہ حضرت اساعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھاتھے اور ماموں کو باپ کہنا اس حدیث سے واسحاق۔ فرمایا ہے حالانکہ حضرت اساعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھاتھے اور ماموں کو باپ کہنا اس حدیث سے

ر آن البدايه جلدال سي المستخدم المعامدود كيان عن المعامدون كيان عن المعامد كيان كيان عن المعامد كيان كيان عن المعامد كيان كيان كيان عن المعامد كيان كيان كيان كيان كيا

ثابت ہالخال أب" مامول باپ ہوتا ہے "اورسوتلا باپ تربیت كرنے كى وجدے باپ كہلاتا ہے۔

اللّغاث:

﴿ يكذبه ﴾ اس كوجمونا بتاتا ہے۔ ﴿ ماء السماء ﴾ بارش كا پانى۔ ﴿ جود ﴾ سخاوت \_ ﴿ سماحة ﴾ فياض، عالى ظرفى \_ ﴿ عِمْ ﴾ چيا۔ ﴿ خال ﴾ ماموں \_

## قذف سے پھرنائسی کودوسری قوم سے منسوب کرنا:

عبارت میں چھوٹے چھوٹے جا رمسکے ذرکور ہیں:

(۱) ایک شخص نے کی پرتہت لگائی پھراس تہت ہے پھر گیا تو شرعا اس کا پھرنا اور کرنا معتر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے الزام سے مقذوف کا حق بعنی دفع العارعن نفسہ متعلق ہوگیا ہے اور یہ مقذوف اس کے حق میں مکذب ہے، لہذا یہ اقر ار معتر نہیں ہوگا، ہاں اگر حق الله میں مقراب اقر ار معتر نہیں ہوگا، ہاں اگر حق الله میں مقراب اقر ار سے رجوع کرسکتا ہے۔ اگر حق الله میں مقراب اقر ار سے رجوع کرسکتا ہے۔ (۲) اگر کسی نے کسی عربی کیا (نبطی قوم نبطی کو فرف منسوب ہے جوعراق کی ایک گھٹیا قوم ہے) تو کہنے والے کو صدیمیں ماری جائے گی، کیوں کہ اس سے تہت لگانا مقصود نہیں ہے، بلکہ بداخلاقی اور لکنت لیانی بعنی غیر فصح ہونے میں تشبید دینا مقصود ہوتا ہے اس طرح کسی کو لست بعر بھی اس سے عرب کے اخلاق وکر دار اور ان کے جود وکرم گستری سے فی کرنی مقصود ہوتی ہوتا ہائذا ان صورتوں میں بھی قائل پر حد جاری نہیں ہوگی۔

(۳) ایک مخص نے دوسرے سے کہا''اے آسانی پانی کے بچ' تو یہ بھی تہمت نہیں ہے، کیوں کہ یہ سخاوت اور صفائی میں تشبیہ ہے کہ جس طرح آسان کا پانی بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے اور ہر کسی کو یکساں طور پر سیراب کرتا ہے ایسے ہی آپ کی ذات والا صفات ہے۔

(س) اگر کسی نے دوسرے سے کہاتم اپنے چچا کے بیٹے ہو یا ماموں کے ہو یا سوتیلے باپ کے بیٹے ہوتو یہ بھی تہمت نہیں ہوگی اس لیے کہ چچا، ماموں اور سوتیلے باپ سب پراب کا اطلاق ہوتا ہے۔ چچا پر اب کے اطلاق کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے نعبد الھک واللہ ابانک ابر اہیم واسماعیل واسحاق۔ اس میں حضرت اساعیل کوبھی اُب کہا گیا ہے حالا نکہ حضرت اساعیل حضرت اساعیل محضرت اساعیل محضرت اساعیل حضرت اساعیل دور سے بابندی تھی ماموں پر اُب کا اطلاق حضرت نبی اکرم مُنافید کی اس فرمان گرامی سے ثابت ہے المحال اب اور پچسو تیلے باپ کی پرورش اور اس کی مگہداشت میں ہوتا ہے، اس لیے سوتیلے باپ کوبھی اُب کہتے ہیں۔

وَمَنُ قَالَ لِغَيْرِهٖ زَنَاْتَ فِي الْجَبَلِ وَقَالَ عَنَيْتُ صُعُوْدَ الْجَبَلِ حُدَّ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنَّ عَالَيْهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهٖ زَنَاْتُ فِي الْجَبَلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُحَدُّ، لِأَنَّ الْمَهُمُوْزَ مِنْهُ لِلصَّعُوْدِ حَقِيْقَةً، قَالَتُ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ وَأَرْقِ إِلَى الْحَيْرَاتِ زِنَاءً فِي الْفَاحِشَةِ مَهْمُوزًا أَيْضًا، لِأَنَّ مِنَ الْحَيْرَاتِ زِنَاءً فِي الْجَبَلِ، وَذِكُرُ الْجَبَلِ يُقَرِّرُهُ مُرَادًا وَلَهُمَا أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَاحِشَةِ مَهْمُوزًا أَيْضًا، لِأَنَّ مِنَ الْعَرْبِ مَنْ يُهُمِزُ الْمُلَيَّنَ كَمَا يُكِينُ الْمَهُمُوزَ، وَحَالَتُ الْغَضَبِ وَالسَّبَابِ تُعَيِّنُ الْفَاحِشَةَ مُرَادًا بِمَنْزِلَةٍ مَا إِذَا

قَالَ يَا زَانِي أَوْ قَالَ زَنَّاتَ عَلَى الْجَبَلِ إِنَّمَا يُعَيِّنُ الصَّعُوْدَ مُرَادًا إِذَا كَانَ مَقُرُونًا بِكَلِمَةِ عَلَى إِذْ هُوَ الْمُسْتَعُمَلُ فِيْهِ، وَلَوْ قَالَ زَنَّاتَ عَلَى الْجَبَلِ قِيْلَ لَا يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا، وَقِيْلَ يُحَدُّ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرُنَاهُ، وَمَنْ قَالَ الْمُسْتَعُمَلُ فِيْهِ، وَلَوْ قَالَ زَنَّاتَ عَلَى الْجَبَلِ قِيْلَ لَا يُحَدَّانِ، لِآنَ مَعْنَاهُ لَا بَلْ أَنْتَ زَانٍ، إِذْ هِي كَلِمَةُ عَطْفٍ يُسْتَدُرَكُ بِهَا الْعَلَا فَيَصِيْرُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَوَّلِ مَذْكُورًا فِي النَّانِي، وَمَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةً فَقَالَتُ لَا بَلْ أَنْتَ حُدَّ الْمَذْكُورُ فِي الْآوَلِ مَذْكُورًا فِي النَّانِي، وَمَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةً فَقَالَتُ لَا بَلْ أَنْتَ حُدًّ الْمَدْأَةُ وَلَالِعَانَ، لِلْاَقَدَ فِي الْقَالَ لَا بَلْ الْمَدْ وَلَا إِنْكَالَ اللّهَالُ اللّهَالُ فِي عَلَيهِ الْمَدْوَدِ فِي الْقَالَ فِي الْقَالَ فِي عَلَيهِ الْقَالَ فِي الْقَالَ فِي الْقَالَ فِي الْقَالَ لِلْمَالُ اللّهَالُ اللّهَالُ اللّهَالُ اللّهَالُ اللّهَالُ اللّهَالُ فِي عَلَيهِ الْمَدُودَ فِي الْقَذَفِ لَيْسَ بِأَهُلُ لَهُ وَلَا إِنْطَالُ فِي عَكْسِهِ أَصُلًا فَيُحْتَالُ لِللّذَرُ ءِ إِذِ اللّهَانُ فِي مَعْنَى الْحَدِّ .

ترجمه: اگر کی نے دوسرے سے کہاز نات فی المجبل اور کہنے لگا میں نے پہاڑ پر چڑ ھنا مرادلیا ہے تو اسے مد ماری جائے گ یہ کم حضرات شیخین عُرِیسَیّا کے یہاں ہے، امام محمد ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اسے مدنہیں ماری جائے گی کیوں کہ زناء ہمزہ کے ساتھ حقیقتا چڑھنے کے لیے ہے، ایک عرب عورت کہتی ہے پہاڑ پر چڑھنے کی طرح خوبیوں پر چڑھ جا اور جبل کا ذکر اس معنی کے مراد ہونے کو ثابت کر رہا ہے۔

حضرات شیخین عِیَایا کی دلیل بد ہے کہ زناکت ہمزہ کے ساتھ فاحشہ کاری کے لیے استعال کیا جاتا ہے کیوں کہ کچھ عرب خفیف (الف) کو ہمزہ سے بدل دیتے ہیں جیسا کہ ہمزہ کوالف سے بدل دیتے ہیں۔اورغصہ اورگا کم گلوچ کی حالت فاحشہ کے مراد ہونے کو متعین کرتی ہے جیسے اگر کسی نے یازانی یا زنات کہا۔

اورجبل کے ذکر سے اس وقت صعود ہوتا جب الجبل کلمہ علیٰ ہے متصل ہوتا، اس لیے کہ یہی اس معنی میں مستعمل ہے۔ اور اگر کسی نے زنات علمی المجبلکداتو ایک قول یہ ہے کہ حد جاری ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم عرض کر پیکے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسے حد ماری جائے گی اس معنی کی وجہ سے جوہم بیان کر پیکے ہیں۔

اگرکسی نے دوسرے سے کہا اے زانی اس پر دوسرے نے کہا نہیں بلکہ تو تو ان دونوں کو صد ماری جائے گی، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے نہیں بلکہ تو زانی ہے، کیوں کہ کلمہ عطف ہے جس سے غلطی کی اصلاح کی جاتی ہے لہٰذا پہلے جملے میں جوخبر مذکور ہے وہ دوسرے میں بھی مذکور ہوگی۔

اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہاا سے زانیہ اس پرعورت نے کہانہیں بلکہ تو عورت کوجد ماری جائے گی اور دونوں میں لعان نہیں ہوگا، کیوں کہ میاں بیوی دونوں قاذف میں اور شوہر کا قذف موجب لعان ہے اور بیوی کا قذف موجب حد ہے اور حد سے ابتداء کرنے میں لعان باطل ہوجا تا ہے، کیوں کہ محدود فی القذف لعان کے قابل نہیں رہتا۔ اور اس کے برعکس میں ابطال نہیں ہے لہذا دفع لعان کے لیے یہی حیلہ کیا جائے گا، کیوں کہ لعان حد کے معنی میں ہے۔

#### اللّغاث:

ر من البدايه جلدال ي المالي المالية بلدال ي المالية بلدال المالية بلدالة المالية المالية

تر تی کر۔ ﴿سبابِ ﴾ گالم گلوچ۔ ﴿مقرون ﴾ ملا ہوا۔

#### قذف کے چھمہم الفاظ:

عبارت میں کل تین مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے دوسرے سے کہا ذائت فی الحبل اور بعد میں کہنے لگا کہ اس جملے سے میری مراد میتی کہتم پہاڑ پر چڑھے تھے تو حضرات شیخین عِیاسَتُنا کے بہاں اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس پر حد جاری ہوگی جب کہ امام محمد رطیقیا اس کی بینت معتبر ہوگی اور اس پر حد نہیں جاری ہوگی ، امام محمد رطیقیا کی دلیل ہے ہے کہ لفظ زنا جب ہمزہ کے ساتھ مستعمل ہوتو وہ چڑھنے کے معنی میں حقیقت ہوتا ہے جسیا کہ ایک عورت کے اس شعر میں ہے وارق إلی المحیو ات زناء فی المجمل کہ جس طرح پہاڑ کی بلندی پر چڑھا جاتا ہے اس طرح تم نیکیوں اور اچھائیوں کے آسان پر براجمان ہوجاؤیہاں بھی زناء مہموز ہے اور پھر اس کے بعد بعد الحبل کا ذکرہ ہے اور یہ تذکرہ اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ اس سے پہاڑ پر چڑھنا مراد ہے اور چوں کہ صورت مسئلہ میں بھی الجبل کا ذکر موجود لہذا اس سے بھی پہاڑ پر چڑھنا ہی مراد ہوگا۔

ولھما النے حضرات شیخین بیشانیا کی دلیل ہے کہ زناء مہموز جس طرح صعود کے لیے مستعمل ہے اس طرح فاحشہ اور بدکاری کے لیے بھی مستعمل ہے اور عربوں کی عادت ہے کہ وہ لوگ بھی غیرم ہموز کو ہمزہ دے دیتے ہیں اور مہموز ہے ہمزہ ختم کردیتے ہیں اور غضب اورگالی کا موقع اس بات کی تعیین کرتا ہے کہ اس جگہ زنا ت سے بخش کاری ہی مراد ہے جیسا اگر کوئی جبل کے ذکر کے بغیریا زائی یا زنا ت کہاتو اس سے بھی بدکاری کرنا مراد ہوتا ہے۔ اور رہا امام محمد برایشائی کا یہ کہنا کہ الجبل کے ذکر سے زنا ت یہاں صعود کے لیے متعین ہے سات کی جواب یہ ہے کہ الجبل کا ذکر اس صورت میں صعود کے لیے متعین کرتا جب اس پر کامہ علیٰ داخل ہوتا کیوں کہ کلمہ علی کے ساتھ میصعود کے لیے متعین نہیں ہوگا۔

ولو قال النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے سے زنات علی الجبل کہا تو ایک قول یہ ہے کہ الجبل پر کلمہ علی داخل ہونے سے وہ صعود کے لیے متعین ہے، لہذا قائل پر حدثہیں ہوگی، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اگر حالتِ غضب ہوتو اس سے بھی بدکاری مراد ہوگی۔

(۲) زید نے بکر سے کہا اے زانی اس پر بکر نے کہا لا بل أنت نہی بلکہ تم تو زیداور بکر دونوں کو صد ماری جائے گی ، کیوں کہ لا بل أنت كام خطف ہے جو ماقبل کی غلطی کو سد صار نے کے لیے موضوع ہے اور عطف کے بعدا گرکوئی خبر نہ ہوتو معطوف علیہ میں فہ کورہ خبر کواس کی خبر قرار دے دیا جا تا ہے اور چوں کہ ماقبل میں زانی خبر ہے ، البذا یہ بل أنت ذانی کی عبارت ہوگا اور زیداور بکر دونوں قاذف ہوں گے اور دونوں پر حد لگے گی۔

(۳) ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اے زانیہ اس پر بیوی نے کہانہیں بلکہ تم یعنی بلکہ تم زانی ہوتو عورت کو حد ماری جائے گ لیکن مرد پرلعان نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں بھی میاں بیوی دونوں قاذف ہیں اور مرد کا قذف موجب لعان ہے اور عورت کا قذف موجب حد ہے اور جب بیوی کو حد مار دی جائے گی تو وہ لعان کی اہل نہیں رہے گی، اس لیے لعان کوختم کرنے کے سلیے یہی حیلہ کیا

ترجیمه: اوراگریوی نے (شوہر کے جواب میں) کہا میں نے تمہارے ساتھ ، کی تو زنا کیا ہے تو حداور لعان کھے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے اس سے یا ذائیة کہنے کے بعد یوی نے یہ کہا، اس لیے کہ ان میں سے ہرا کیہ میں شک ہے، کیوں کہ ہوسکتا ہے ہوی نے نکاح سے پہلے زنا مراد لیا ہوتو صرف حدواجب ہوگی، لعان واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ بیوی نے تو شوہر کی تصدیق کی ہے بیوی نے نکاح سے بیوی نے تو شوہر کی تصدیق کی ہوسکتا ہے کہ اس نے یہ مراد لیا ہو کہ میراز نا تو وہ ہے جو نکاح کے بعد تم سے ہوا ہے، کیوں کہ میں نے تمہارے علاوہ کسی کو قدرت ہی نہیں دی اور اس جیسی حالت میں یہی احتمال مراد ہوتا ہے اور اس کو معتبر مانے سے شوہر پر لعان واجب ہوگا اور بیوی پر حدنہیں ہوگی، اس لیے کہ قذف شوہر کی طرف سے موجود ہے اور عورت کی طرف معدوم ہے تو وہی بات نکلی جوہم نے کہی ہے۔

اگر شوہر نے لڑکے کا اقرار کرنے کے بعد اس کی نفی کردی تو اس پر لعان ہوگا، کیوں کہ اس کے اقرار سے نسب لازم ہوا ہے اور اقرار کے بعد فی کرنے کے بعد اقرار کے بعد فی کرنے کے بعد اقرار کے بعد اور شرورتِ تکاذب کی وجہ سے اس کی طرف جب اس نے اور شرورتِ تکاذب کی وجہ سے اس کی طرف رجوع کیا جاتا گا۔ اور لڑکا دونوں کردوں کیا جاتا ہے اور اس میں اصل حد قذف ہے، لہذا جب تکاذب باطل ہوگیا تو اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور لڑکا دونوں

# ر جن البداية جلد العام من المسلم الما المسلم العام مدود كريان يس

صورتوں میں اس کا ہوگا کیوں کہ اس نے اس کا اقرار کیا ہے خواہ نفی ہے پہلے یا اس کے بعد۔اور قطع نسب کے بغیر بھی لعان سمجے ہوتا ہے جیسے بدون ولد کے سمجے ہوجا تا ہے۔اگر کسی نے (اپنی بیوی) ہے کہا کہ بیاڑ کا) نہ تو میرا ہے نہ بی تمہارا ہے تو حداور لعان کچھ نہیں ہے، کیوں کا س نے ولا دت کا انکار کیا ہے اور اس انکار ہے وہ قاذ ف نہیں ہوگا۔

اگرکسی نے ایس عورت پر تہمت لگائی جس کے ساتھ کی لڑ کے ہوں، لیکن ان کے باپ کا پیۃ نہ ہو یا کسی نے لڑ کے کے متعلق شوہر سے لعان کی ہوئی عورت پر تہمت لگائی تو اس پر حدثہیں ہے، کیوں کہ عورت کی طرف زنا کی علامت موجود ہے اور وہ ایسے بچے کی ولا دت ہے جس کا باپ نہیں ہے، لہذا اس علامت کو دیکھتے ہوئے عفت فوت ہوگئی حالانکہ عفت احصان کی شرط ہے، اور اگر کسی نے ایسی عورت پر تہمت لگائی جس نے لڑ کے کے بغیر لعان کیا تو قاذف پر حد واجب ہوگی، کیوں کہ زنا کی علامت معدوم ہے۔

#### اللغاث:

﴿ نفاه ﴾ اپ نسب سے ہونے کی نفی کر دی۔ ﴿ يلاعن ﴾ لعان کرے گا۔ ﴿ صُیِّر إليه ﴾ اس کی طرف رجوع کیا گیا تھا۔ ﴿ أمار ة ﴾ نثانی ، علامت۔

## میاں ہوی کا ایک دوسرے سے زنا کرنے کا قول:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یا زانیۃ کہااس کے جواب میں بیوی نے کہازنیت بك تو حداورلعان کچے بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیوی کے جواب میں دواحتال ہیں:

(۱) پہلا احمال یہ ہے کہ بیوی نے اپنے اس قول ہے قبل النکاح زنا مرادلیا ہواس صورت میں وہ شوہر کی تقیدیق کرنے والی ہوگی اس لیے شوہر سے لعان ساقط ہوجائے گا اور بیوی پر حدواجب ہوگی ، کیوں کہ شوہر نے اس کی تقیدیق نہیں کی ہے۔

(۲) دوسرااحمال سے سے کہ بیوی نے نکاح کے بعد شوہر سے کی ہوئی وطی کو زنا مراد لیا ہواور اس طرح کی حالت میں جب شوہر بیوی کو گالی دیتا ہے یا اس پر تہمت لگا تا ہے تو یہم عنی مراد ہوتا ہے اور اس معنی کے اعتبار سے شوہر پر لعان واجب ہوگا، کیوں کہ شوہر کی طرف سے قذف معدوم ہے اور چوں کہ ان دونوں احمالوں میں سے کوئی بھی احمال راجح نہیں ہے، اس لیے لعان اور صد کے وجوب میں شک ہوگیا اور شک کی وجہ سے زبلعان ثابت ہوگا نہ صدوا جب ہوگی۔

و من أقر بولد النع مسلدیہ ہے کہ ایک مخص نے اپنوٹر کے کا اقرار کیا پھراس کی نفی کردی تو وہ لعان کر ہے گا، کیوں کہ اس کے اقرار کرنے سے بیٹحض اس کی ماں پر زنا کی تہمت کے اقرار کرنے سے بیٹحض اس کی ماں پر زنا کی تہمت لگانے والا ہے اور شوہرا کر بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو اس پر لعان واجب ہوتا ہے اس لیے شوہر لعان کر ہے گا۔ اور اگر صورت حال یہ ہو کہ نواز ہوں کو نفی کرد ہے پھرا قرار کر ہے تو اس پر حد ماری جائے گی، لعان نہیں ہوگا، کیوں کہ نفی کے بعد شوہر کے اقرار سے اس کی تکذیب ہوگی اور اس تکذیب ہوگی اور اس تک تلایب ہوتا ہے تو جب قبل اللعان لعان کا مقصد حاصل ہوگیا تو لعان باطل ہوجائے گا اور قذن کی اصل سزاء یعنی حد عود کر آئے گی اور حد ہی اس صورت میں واجب ہوگی۔

# ر حن البداية جلد ال من المستر ٢٩٩ من ١٥٥٠ الكام مدود كيان ين

اور دونوں صورتوں میں (خواہ اقرار کے بعد نفی کرے یا نفی کے بعد اقرار کرے) بیلا کا ای شخص کا ہوگا، کیوں کہ بہر حال اس کی طرف سے اقرار موجود ہے۔اورلڑ کے کی نفی صحت لعان سے مانع نہیں ہے، کیوں کہ قطع نسب کے بغیر بھی لعان صحیح ہوجا تا ہے جسیا کہ بدون ولد بھی لعان صحیح ہوگا۔

ایک مخص نے کسی بچے کے متعلق اپنی ہوی ہے کہا یہ نہ تو میرا بچہ ہا ور نہ ہی تیرا بچہ ہوں لیکن ان کے باپ کا نام ونشان نہ ہو نہیں ہاں لیے مداور لعان بچے بھی نہیں ہوگا۔ ای طرح آگر کسی عورت کے ساتھ کی بچے ہوں لیکن ان کے باپ کا نام ونشان نہ ہو اور اس پر کوئی تہمت لگائے یا کسی ایسی عورت پر کسی نے تہمت لگائی جس نے اپنے بچے کے متعلق اپنے شوہر سے لعان کیا تھا اور اس کا لڑکا زندہ ہو یا لڑکے کی موت کے بعد کسی نے اس ملاعنہ پر تہمت لگائی تو قاذف پر حد نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس عورت کے حق میں زنا کی عامت فوت علامت موجود ہے یعنی اس کے پاس بغیر باپ کے بچہ کا پیدا ہونا اس کے حق میں زنا کا سبب ہواور اس سبب سے اس کی عفت فوت ہو چکی ہو جسے ہو چکی ہے حالا نکہ احسان کے لیے عفت شرط ہے ، لہذا آگر ہم اسے قذف مان بھی لیس تو بھی مقذ وفد کے غیر محصنہ ہونے کی وجہ سے اس پر حد نہیں ہوگی ۔ اس کے برخلاف آگر کسی نے ایسی عورت پر تہمت لگائی جس نے لڑکے کے بغیر اپنے شوہر سے لعان کیا تھا تو قاذف پر حد جاری ہوگی ، کیوں کہ اس عورت کے حق میں زنا کی علامت یعنی بغیر باپ کا بچہ معدوم ہے اور اس کا قاذف محصنہ عورت کو تہمت لگانے والا ہے جوموجہ حد ہے۔

قَالَ وَمَنُ وَطِيَ وَطُيًّا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِه لَمْ يُحَدَّ قَاذِفَهُ لِفُوَاتِ الْعِقَةِ وَهِي شَرْطُ الْإِحْصَانِ وَلَأَنَّ الْقَاذِفَ صَادِقٌ، وَالْأَصُلُ فِيْهِ أَنَّ مَنْ وَطِي وَطُيًّا حَرَامًا لِعَيْنِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِقَلْفِهِ، لِآنَ الزِّنَاءَ هُوَ الْوَطْيُ الْمُحَرَّمُ لِعَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ يُحَدُّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنَا فَالْوَطْيُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ حَرَامٍ لِعَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ وَأَبُو حَيْنُفَة وَمَا الْمُعْرَمُهُ مُوابَّدَةً وَالْمُومَةُ مُوافَّتَةً فَالْحُرْمَة لِعَيْرِهِ وَأَبُوحَيْنُفَة وَمَا الْمُعْرَامُهُ وَالْمُومَةُ الْمُؤْبَدَةُ وَالْمُومَةُ مُؤْبَدَةً وَإِنْ كَانَتِ الْحُرْمَة مُوقَتَةً فَالْحُرْمَة لِعَيْرِهِ وَأَبُوحَيْنُفَة وَمَا الْمُعْرَامِةُ لَعَيْرِهِ وَأَبُوحَيْنُفَة وَمَا الْمُعْرِة وَالْمُومَةُ وَالْمُومِي وَالْمُومَةُ وَالْمُومِي وَالْمُومَةُ وَالْمُؤْبَدَة وَالْمُومَةُ وَالْمُومَة وَالْمُؤْبِدَة وَالْمُومَة وَالْمُؤْمِقِيقِهِ وَالْمُؤْبَدَة وَالْمُؤْبَدَة وَالْمُؤْبِدَة وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِقُودِ لِلْمُؤْمِقُودِ لِتَكُونَ الْمُؤْمِدَة مِنْ عَيْرِ تَوَدَّدٍ ، بَيَانَة وَمُنْ الْمُومُ وَالْمُؤْمِدَة وَالْمُؤْمِدَة وَمَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالِمُومُ وَالْمُوا

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے غیری ملک میں حرام وطی کی تو اس کے قاذف کو صفییں ماری جائے گی، اس لیے کہ عفت فوت ہے حالانکہ عفت احصان کی شرط ہے۔ اور اس لیے کہ قاذف سی ہے اور اس سلیط میں اصل ہیہ کہ جس نے ایس وطی کی جوحرام لعینہ ہواور اگر وطی حرام لغیر ہ ہوتو اس لعینہ ہواس کے تہمت لگانے والے پر صفییں واجب ہوگی، کیوں کہ زنااسی وطی کو کہتے ہیں جوحرام لعینہ ہواور اگر وطی حرام لغیر ہ ہوتو اس کے قاذف کو صد ماری جائے گی، کیوں کہ بیزنانہیں ہے وہ وطی جومن کل وجہ یامن وجہ غیر ملک میں ہووہ حرام لعینہ ہے نیز وہ وطی جو ملک میں ہووہ حرام لعینہ ہے اور اگر حرمت موقت ہوتو حرمت لغیرہ ہے۔

# ر آن الهداية جلد ال عن المسترس ١٠٠٠ المستحدة الكامدود كايان عن الم

اور امام ابوصنیفہ والیٹیڈنے یہ شرط لگائی ہے کہ حرمتِ موبدہ بالا تفاق ثابت ہویا حدیثِ مشہور سے ثابت ہوتا کہ بغیر شک کے حرمت ثابت ہوجائے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس نے کسی ایسے تخص پر تہمت لگائی جس نے ایسی باندی سے وطی کی جواس کے اور دوسر فی خص کے مابین مشترک ہوتو اس پر حدنہیں ہوگی ، کیوں کہ من وجہ ملکیت معدوم ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے ایسی عورت پر تہمت لگائی جس نے اپنی نفرانیت کے زمانے میں زنا کیا تھا تو اس پر حدنہیں لگائی جائے گی ، کیوں کہ اس عورت سے شرعاً زنامحقق ہو چکا ہے، اس لیے کہ ملکیت معدوم ہے اسی لیے عورت پر حدواجب ہوگی۔

## اللغاث:

وعفة ﴾ پاك دامنى \_ ﴿مؤبدة ﴾ ابدى، بميشكى \_ ﴿موقت ﴾مقرره وتتكى \_

## حرام وطی کے مرتکب کوزانی کہنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کی ملکیت میں حرام وطی کرلی خواہ یہ حرمت من کل وجہ ہو جیسے اجبیہ عورت سے وطی کرنایا من وجہ حرام ہو جیسے مشتر کہ باندی سے وطی کرنا اور اگر کوئی شخص اس واطی پر زنا کی تہمت لگادے تو قاذ ف کو حدثہیں ماری جائے گی، اس لیے کہ مقذ وف میں عفت معدوم ہے حالانکہ مقذ وف کے قصن ہونے کے لیے عفت شرط ہے اور چوں کہ حرام وطی ہوئی ہے، اس لیے قاذف اینے قول میں سچا ہے اور قذف صادق پر حدثہیں اترتی۔

صاحب ہدا یہ رائی اسلط میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حرام وطی کرنے والے پرتہت لگانا مُوجبِ عد نہیں ہے، کیوں کہ حرام وطی صریح زنا ہے اور حرام لعینہ ہے، کین اگر وطی حرام لعینہ نہ ہو بلکہ حرام لغیر ہ ہوجیسے اپنی حائضہ یا نفساء بیوی سے وطی کرنا یا اپنی مجوسیہ یا مکاتبہ باندی سے وطی کرنا تو اس وطی کے واطی پرتہت لگانا موجب حد ہوگا۔ حرمتِ موبدہ کے لیے امام اعظم ولیٹنیڈ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ اجماع سے ثابت ہوجیسے اپنے باپ کی موطوء ہ سے نکاح یا ملک بمین کے ذریعے وطی کرنا وجماع حرام ہے یا بغیر گواہوں کے نکاح کی ہوئی عورت سے وطی کرنا حدیث لانکاح الا بالشہود کی وجہ سے حرام ہے اب اگر حرمت ان دونوں وجوں میں ہے کی وجہ سے ثابت ہوتو وہ لین طور پر ثابت ہوگی اور موجب حد ہوگی۔

و کذا إذا النح فرماتے ہیں کہ ایک عورت جب نصرانی تھی اس وقت اس سے زنا صادر ہوا تھا پھر اسلام لانے کے بعد اس پر کسی نے زنا کی تہمت لگائی تو قاذف پر صدنہیں ہوگی ، کیوں کہ اس عورت سے شرعاً زنا ثابت ہو چکا ہے ، اس لیے کہ زنا تمام ادیان میں حرام ہے اور اس پرزانی کی ملکت بھی نہیں ہے اس لیے قاذف اپنے قذف میں سچا ہے لہٰذا اس پر حدواجب نہیں ہوگی ، کیکن اس عورت پر حد ہوگی۔

وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا وَطِيَ أَمَتَهُ وَهِيَ مَجُوْسِيَّةٌ أَوْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ مُكَاتَبَةً لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَ وَلَوْ قَدَفَ رَجُلِا وَهِيَ مُوَقَّتَةٌ فَكَانَتِ الْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ زِنَاءٌ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَيَّا أَيْهُ أَنَّ وَطَيَ الْمُكَاتَبَةِ يَسُقِطُ الْإِحْصَانَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحَمَ الْكُوْمَةُ لِفَانَ الْمِلْكَ زَائِلٌ فِي حَقِّ الْوَطْيِ وَلِهِذَا يَلْزَمُهُ الْعُقُرُ بِالْوَطْيِ وَنَحْنُ يُسْقِطُ الْإِحْصَانَ وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَحَمَ الْكَانِيةِ ، لِلَّنَّ الْمِلْكَ زَائِلٌ فِي حَقِّ الْوَطْيِ وَلِهِذَا يَلْزَمُهُ الْعُقُرُ بِالْوَطْيِ وَنَحْنُ

# ر أن البداية جلد ك كالصير الم المسالة الكامدود كيان يم الم

نَقُولُ مِلْكُ الذَّاتِ بَاقٍ وَالْحُرْمَةُ لِغَيْرِه، إِذْ هِيَ مُوقَّتَةٌ، وَلَوْقَذَقَ رَجُلًا وَطِي أَمَنَهُ وَهِي أُخْتَهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ لَا يُحَدُّه، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مُؤْبَّدَةٌ وَهِذَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَلَوْ قَذَفَ مُكَاتَبًا وَتَرَكَ وَفَاءً لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الشَّبْهَةِ فِي لَا يُحَدِّهُ وَهِذَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَلَوْ قَذَفَ مَجُوسِيًّا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ ثُمَّ أَسُلَمَ يُحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ الشَّبْهَةِ فِي الْحُرِيَّةِ لِمَكَانِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ قَذَفَ مَجُوسِيًّا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ ثُمَّ أَسُلَمَ يُحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّحَابَةِ، وَلَوْ قَذَفَ مَجُوسِيًّا بَالْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الصِّحَةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَةُ خِلَافًا وَقَلَا لَا تَعَرْفِي النَّالَةُ مَا الْعَرْبِيُّ وَالْعَرْبِيُ وَالْعَالِمِ لَلْهُ حُكُمُ الصَّحَةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَةً خِلَافًا لَهُ مُوسِيًّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الصِّحَةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَةً خَلَافًا لَهُ مَا الْعَالِمِ لَكُولُولُ مُلْتَوْمً اللَّهُ عُلَى الْعَرْبِيُ وَالْمَعَ فِي الْنَاقَ مُ الْعَلَقِ وَعُولُولُ مُلْتَوْمًا أَنْ لَا يُؤْدِي وَمُوجِبَ أَذَاهُ .

ترجمہ : اگر کسی نے ایسے خص پر تہمت لگائی جس نے اپنی مجوسیہ باندی سے وطی کی ہویا پی حائضہ بیوی یا مکا تبہ سے وطی کی تو اس پر حد ہوگی ، کیوں کہ قیام ملک کے باوجود یہ وطی حرام ہے لیکن چوں کہ حرمت موقت ہے اس لیے یہ وطی حرام لغیرہ ہوگی اور زنانہیں ہوگی ، حضرت امام ابو یوسف را تی ہے مروی ہے کہ مکا تب کی وطی احصان ساقط کر دیتی ہے اور یہی امام زفر را تی ہے اس لیے کہ وطی ہے ، اس لیے کہ وطی کے وجہ سے واطی پر عقر لازم آتا ہے ، ہم کہتے ہیں کہ ملکیت ذات باقی ہے اور اس کی حرمت لغیرہ ہے ، اس لیے کہ وہ موقت ہے۔

اگرکس نے ایسے آدمی پرتہت لگائی جس نے اپنی باندی سے وطی کی اور وہ باندی اس کی رضائی بہن ہوتو قاذف پر حدنہیں ہوگ،

کیوں کہ اس کی حرمت ابدی ہے یہی صحیح ہے، اگر کسی نے ایسے مکا تب پرتہت لگائی جو مرگیا اور بدل کتابت کی ادائیگی کے بقتر مال

چھوڑا ہوتو قاذف کو صدنہیں ماری جائے گی، کیوں کہ مکا تب کی حریت میں حضرات صحابہ کرام کے اختلاف کی وجہ سے شبہہ ہوگیا ہے۔

اگر کسی نے ایسے مجوی پرتہت لگائی جس نے اپنی ماں سے شادی کی تھی پھروہ اسلام لے آیا تو اما م اعظم چلیٹیٹ کے یہاں اس کے

قاذف کو صد ماری جائے گی، حضرات صاحبین پُٹیٹنٹیٹا فرماتے ہیں کہ اس پر صدنہیں ہے۔ یہاختلاف اس صورت پرہنی ہے کہ محارم کے

ماتھ مجوی کے نکاح کو امام اعظم چلیٹیٹ کے یہاں صحت کا درجہ حاصل ہے۔ حضرات صاحبین پُٹیٹٹیٹا کا اختلاف ہے۔ اور کتاب النکاح

میں یہ بحث گذر چکی ہے۔ اگر کوئی حربی امان لے کر وار الاسلام آیا اور اس نے کسی مسلمان پرتبہت لگا دی تو اسے حد ماری جائے گی،

میں یہ بحث گذر چکی ہے۔ اگر کوئی حربی امان لے کر وار الاسلام آیا اور اس نے کسی مسلمان پرتبہت لگا دی تو اسے حد ماری جائے گی،

کیوں کہ قذف میں حق العبد ہے اور حربی مسامن نے حقوق العباد اوا کرنے کا التزام کیا ہے۔ اور اس لیے کہ حربی مسامن کی خور بھی کی کوا یہ اء نہ و ہے اور دنہ ہی ایڈ اء درجے فرائی کام کرے۔

والا کوئی کام کرے۔

## اللغاث:

﴿ موقّعة ﴾ ایک وقت تک محدود۔ ﴿ عقر ﴾ غیرموجب حدنا جائز وطی کا جرماند۔ ﴿ أحت ﴾ بهن۔ ﴿ لا يؤ ذی ﴾ تکليف ندديا جائے۔ ﴿ موجب ﴾ سبب۔

## فدكوره بالاستلى مستثنيات:

قذف اور حدقذف سے متعلق یہاں پانچ مسئلے ذکور ہیں۔ اور یہ مسئلے در حقیقت ماتبل والی عبارت میں ولمی کے حرام لعید اور حرام لغیر ہ ہونے کی مثالوں سے متعلق ہیں چنانچہ اگر کسی نے اپنی مجوسیہ باندی سے ولمی کی یا اپنی حائضہ ہیوی سے ولمی یا مکاتبہ باندی سے ولمی کی اور کسی نے اس پرزنا کی تہمت لگائی تو قاذف پر حد ہوگی، کیوں کہ ان صورتوں میں اگر چہو طی حرام ہے، لیکن موطوء قامیں والحمی کی ملکیت قائم ہے، اس لیے یہ حرمت لغیرہ ہوگی اور والحمی کی ولمی زنانہیں ہوگی لہذا قاذف اپنی تہمت میں کاذب اور جھوٹا ہوگا اور اس کا قدف موجب صد ہوگا۔ امام ابو بوسف رایش کیلاسے ایک روایت یہ مروی ہے کہ مکاتبہ سے ولمی کرنے پر احصان ختم ہوجاتا ہے، کیوں کہ کا تبہ باندی کے حق میں اس کے مولی کی ملکیت زائل ہو چی ہے، اس لیے تو مکاتبہ سے ولمی کرنے پر احصان ختم ہوجاتا ہے، کیوں کہ کا تبہ باندی کے حق میں اس کے مولی کی ملکیت زائل ہو چی ہے، اس لیے تو مکاتبہ سے مولی ولمی زنا ہوگی اور قاذف پر حد واجب ہوگی، کیان ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ مکاتبہ کی ذات پر مولی کو ملکیت حاصل ہے اور اس کے حق میں ولمی کی حرمت موقتہ ہے کیوں کہ موجہ فہیں ہوتا، لہذا اس کے واطی کے قاذف ہونے پر حد ہوگی۔ موجہ فہیں ہو گی ہیں کی حمت موقتہ ہے دنا فابت فہیں ہوتا، لہذا اس کے واطی کے قاذف ہونے پر حد ہوگی۔ موجہ فہیں ہو گی، اس لیے کہ رضاعی بہن کی موجہ فہیں ہوئی، اس لیے کہ رضاعی بہن کی حمت حمت موجہ ہے۔ اور اس سے ولمی کرنا زنا ہو اور قاذف اسے قذف پر حد فیص صادق ہے۔

(۳) ایک شخص نے مکاتب پرزنا کی تہمت لگائی اور مکاتب نے بدل کتابت کی ادائیگی کے بقدر مال چھوڑا تھا تواس کے قاذف پر بھی صفہیں ہوگی، کیوں کہ حضرات ابن مسعود مٹی آئیٹی کے منہیں ہوگی، کیوں کہ حضرات ابن مسعود مٹی آئیٹی صفہا اور حضرت ابن مسعود مٹی آئیٹی اس کے آزاد ہوکر مرنے کے قائل تھے اور حضرت زید بن ثابت نٹیٹی اس کے غلام باتی رہ کر مرنے کے قائل تھے اور اس اختلاف نے اس کے قاذف کی حدیمیں شبہہ پیدا کردیا اور حدود شبہہ سے ساقط ہوجاتی ہیں۔

(٣) اگر کس شخص نے ایسے مجوی پر زنا کی تہمت لگائی جس نے مجوسیت کے زمانے میں اپنی ماں سے نکاح کر کے وطی کر لی پھروہ اسلام لے آیا تو امام ابوصنیفہ والتی کی بہاں اس پر حد نہیں ہوگ، اسلام لے آیا تو امام ابوصنیفہ والتی کی بہاں اس پر حد نہیں ہوگ، کیوں کہ حضرات صاحبین مجوسیوں کا محارم سے نکاح صبحے نہیں ہے، اس لیے واطی کا فعل زنا ہوگا اور قاذف اپنے کیوں کہ حضرات صاحبین مجوسیوں کا محارم سے مجوسیوں کا نکاح صبح ہے، البذا واطی کی وطی زنانہیں ہوگی اور قاذف اپنے قذف میں سپا ہوگا اور امام اعظم والتی گئے یہاں محارم سے مجوسیوں کا نکاح صبح ہے، البذا واطی کی وطی زنانہیں ہوگی اور قاذف اپنے قذف میں کاذب ہوگا فیحد۔

(۵) ایک حربی امان لے کر دار الاسلام آیا اور وہاں اس نے کسی مسلمان کوتہت لگائی تو اسے حد ماری جائے گی ، کیوں کہ قذف حق العبد ہے اور حربی مستامن نے حقوق العباد کی پاسداری کا عہد کیا ہے، البذا اس کی پیامالی کرنے پر اسے سزاء دی جائے گی ، دوسری دیل میہ ہے کہ امان لے کرحربی نے بیخواہش طاہر کی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور اس کی بیخواہش اسی وقت بوری ہوگی جب وہ نہ قو دوسروں کو تکلیف ہو۔

وَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي قَذُفٍ سَقَطَتُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَيْ اللَّهَ يُقْبَلُ إِذَا تَابَ وَهِيَ تُعْرَفُ فِي

الشَّهَادَاتِ، وَإِذَا حُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ لَمْ يَجُزُ شَهَادَتُهُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، لِأَنَّ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَى جِنْسِهِ فَتُرَدُّ تَتِمَّةً لِحَدِهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ قُبِلَتُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، لِأَنَّ هلِذِهِ شَهَادَةٌ اسْتِفَادَهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَلَمْ تَتِمَّةً لِحَدِهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ قُبِلَتْ الْعَنْقِ مَنْ تَمَامِ حَدِّه، فَإِنْ طَذِهِ شَهَادَتُهُ، لِأَنَّهُ لَاشَهَادَةَ لَهُ أَصُلًا فَي حَدُ اللَّهُ الْمَسْلِمِيْنَ، لَأَنَّ الرَّقِ اللَّهَ السَّهَادَةَ لَهُ أَصُلًا فَي حَدِّهِ، فَإِنْ صَرَبَ سَوْطًا فِي قَذْفٍ ثُمَّ أَسُلَمَ ثُمَّ صَرَبَ فَي حَالِ الرِّقِ فَكَانَ رَدُّ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ تَمَامِ حَدِّهِ، فَإِنْ صَرَبَ سَوْطًا فِي قَذْفٍ ثُمَّ أَسُلَمَ ثُمَّ صَرَبَ فَي حَالِ الرِّقِ فَكَانَ رَدُّ الشَّهَادَةِ يُتِمَّ لِلْحَدِ فَيكُونُ صِفَةً لَهُ وَالْمُقَامَ بَعْثُ الْإِسْلَامِ بَعْضُ الْحَدِ فَلَايَكُونُ مَا مَا عَلَى اللَّهُ الْوَلُولُ الْمَالَعُ الْمُقَامَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ

ترجمہ : اگر کسی پر تہمت لگانے کی وجہ سے کسی مسلمان کو حدلگائی گئی تو اس کی شہادت ساقط ہوجائے گی اگر چداس نے تو بہ کر لی ہو،
امام شافعی والتہ واللہ فرماتے ہیں کہ تو بہ کر لینے کے بعداس کی شہادت مقبول ہوگی۔ یہ مسائل کتاب الشہادات میں معلوم ہوں گے۔ اوراگر
کسی قذف میں کا فر پر حد جاری کی گئی تو ذمیوں کے خلاف اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، کیوں کہ اگر چہ ذمی کو اس کی ہم جنس پر
شہادت کا حق ہے، لیکن اس کی حد پوری کرنے کے لیے یہ شہادت مردود ہوگی ، پھراگر وہ اسلام لے آئے تو اس کی شہادت ذمیوں اور
مسلمانوں دونوں فریق کے خلاف مقبول ہوگی ، کیوں کہ یہ شہادت اسے اسلام کے بعد حاصل ہوئی ہے تو یہ رد ہونے میں داخل نہیں
ہوگی۔ برخلاف غلام کے جب اس پر حد قذف لگائی گئی پھر وہ آزاد کردیا تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، کیوں کہ بہ حالت رقیت
اسے گوائی کا حق بی نہیں تھا لہٰذاعت کے بعد اس کی شہادت کا مردود ہونا اسکی تمامیت حد میں سے ہوگا۔

پھر اگر کسی تہت میں کافر کو ایک درہ مارا گیا پھر وہ اسلام نے آیا اس کے بعد مابھی درے مارے گئے تو اس کی شہادت جائز ہوگی، اس لیے کہ شہادت کا مردود ہونا حد کو پورا کرنے والا ہے، لہذا بیرد ہونا اس کی صفت بن جائے گا اور اسلام کے بعد چوں کہ وہ بعض حد ہی کامحل ہے لہذا شہادت رد کرنا اس کی صفت نہیں ہے گا، حضرت امام ابو پوسف راٹھیا ہے مروی ہے کہ اس کی شہادت مردود ہوگی، اس لیے کہ اکثر اقل کے تابع ہوتا ہے، لیکن پہلاقول زیادہ صحیح ہے۔

#### اللّغاتُ:

﴿حدّ ﴾ صدلگائی گئے۔ ﴿سقطت ﴾ ساقط ہوجائے گی۔ ﴿تردّ ﴾ ردکردی جائے گی۔ ﴿ رقّ ﴾ غلامی۔ ﴿سوط ﴾ کوڑا۔ ﴿مُتِمّ ﴾ پوراکرنے والا۔

## محدود في القذف كي شهادت ساقط مونا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر تہمت لگانے کے جرم میں کسی مسلمان پر حد لگائی گئی تو ہمارے یہاں اس محدود کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اگر چہاں نے تو بہ کرلی ہو۔ امام شافعی والتھا فی والتھا فی مقبلہ فی والتھا فی مسئلہ نے ہیں کہ تو بہ کرنے کے بعد اس کی شہادت مقبول ہوگی ، اس کے برخلاف اگر کسی پر تہمیت لگانے کی وجہ سے کافر پر حد جاری کی گئی تو ذمیوں کے خلاف اس کی شہادت جائز نہیں ہوگی ، کیوں کہ اگر چہ کافر ذمی اور

# ر آن الهداية جلد ال يوسي ١٠٠٠ التي الكار عدود كه بيان يس

کافر کے خلاف گواہی دینے کاحق ہے، لیکن اس کے محدود ہونے کی وجہ سے تمامیتِ حد کے پیش نظر اس کی شہادت مردود ہوگی، ہاں اگر حدقذف کے بعد ذمی مسلمان ہوجائے تو اب مسلم اور کافر سب کے خلاف اس کی شہادت مقبول ہوگی، کیوں کہ اب اسلام کی وجہ سے حق شہادت حاصل ہوا ہے اور بیشہادت اس شہادت کے علاوہ ہے جو اسے بحالت کفر حاصل تھی اور اہل فرمہ مسلمانوں کے تابع جی اس لیے اہل اسلام کی شہادت اس رد کے تحت داخل نہیں ہوگی جو اہل فرمہ میں سے ہونے پر ذمی کو حاصل تھی ورنہ تابع کا متبوع ہونال ذمہ میں سے ہونے پر ذمی کو حاصل تھی ورنہ تابع کا متبوع ہونال ذمہ میں سے ہونے پر ذمی کو حاصل تھی ورنہ تابع کا متبوع ہونال ذمہ میں سے ہونے پر ذمی کو حاصل تھی درنہ تابع کا متبوع ہونال ذمہ میں سے ہونے پر ذمی کو حاصل تھی درنہ تابع کا متبوع ہونالازم آئے گا جو تیجے نہیں ہے۔

اس کے برخلاف اگر غلام کوحد قذف لگائی گیروہ آزاد کردیا گیا تو بعد العتق بھی اس کی شہادت مردود ہوگی، کیوں کہ بحالتِ رق تو اس شہادت کا حق ہی حاصل نہیں تھا، لہذا بعد العتق جب اسے بیرحق حاصل ہوا تو تتمہ کے طور پر اس کی شہادت رد کردی حائے گی۔

فإن ضُوب النح اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک کا فرپر قذف کی وجہ سے صدجاری کی گئی یعنی اسے دس ہیں کوڑے مارے گئے پھر وہ مسلمان ہوگیا اس کے بعد مابقی دڑے مارے گئے تو اب اس کی شہادت مقبول ہوگی، کیوں کہ اس کی شہادت کورد کرنا اس کے حق میں حد کو کمل کرنے کا سبب سے لہٰذا یہ ردحد کی صفت ہوگا لیکن اسلام لانے کے بعد چوں کہ اسے حد کا پچھ حصہ ہی مارا جائے گا اس لیے شہادت کورد کرنا حد کی صفت نہیں ہے گا لہٰذا بعد الاسلام اس کی شہادت مردود نہیں ہوگی، البتہ امام ابو یوسف برایش سے مروی ہے کہ اسلام کے لانے کے بعد بھی اس کی شہادت مردود ہوگی، کیوں کہ اسلام لانے سے پہلے جوحد ماری گئی ہے وہ کم ہے اور اسلام لانے سے پہلے جوحد ماری گئی ہو وہ کم ہے اور اسلام لانے کے بعد بھی پوری حدلگائی گئی کے بعد جدکا حصہ زیادہ ہو اور کم زیادہ کے تابع ہوتا ہے، اس لیے ایساسم جما جائے گا کہ اسے اسلام لانے کے بعد بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس کی شہادت مردود ہوتی اس اسلام سے اور آگر بعد الاسلام پوری حدلگائی بوتا ہی اصح اور معتمد ہے۔

قَالَ وَمَنْ قَذَفَ أَوْ زَنَى أَوْ شَرِبَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَحُدَّ فَهُوَ لِنَالِكَ كُلِّهِ، أَمَّا الْاَخَرَانِ فِلْآنَ الْمَقْصَدَ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالَى الْإِنْزِجَارُ وَاحْتِمَالُ حُصُولِهِ بِالْأَوَّلِ قَائِمٌ فَيَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ فُوَاتِ الْمَقْصُودِ فِي النَّانِي، وَهِلَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَى وَقَذَفَ وَسَرِقَ وَشَرِبَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْاحْرِ فَلَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَى وَقَذَفَ وَسَرِقَ وَشَرِبَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْاحْرِ فَلَا بِخِلَافِ مَا الْقَذْفُ فَالْمَعْلَبُ فِيْهِ عِنْدَنَا حَقُّ اللّٰهِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِمَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنَالِيَّالَيْهِ إِنِ اخْتَلَفَ الْمَقْدُوفُ بِهِ وَهُو الزِّنَاءُ لَا يَتَدَاخَلُ، لِأَنَّ الْمُعَلَّبَ فِيْهِ حَقُّ الْعَبْدِ عِنْدَهُ.

ترجیم ای اگریسی نے کئی ہارتہت لگائی یا کئی مرتبہ زنا کیا اور کئی دفعہ شراب پی اور اے ایک حد ماری گئی تو بہ حدسب کی طرف سے کوئی ہوگی۔ رہی زنا کارئ اور شراب نوشی تو اس لیے کہ حق اللہ والی حد قائم کرنے کا مقصد انزجار ہے اور پہلی مرتبہ اقامتِ حدسے یہ مقصد عاصل ہونے کا احتمال ہے، لہذا دوسری مرتبہ حد جاری کرنے میں فواتِ مقصود کا شبہہ ہوگا، اور یہ اس صورت کے برخلاف ہے جسم اس نے زنا کیا، بہنان اکائی، بوری کی اور شراب پیا، کیوں کہ ان میں سے ہرایک سے وہ مقصد ہے جو دوسرے سے الگ ہے

ر آن البدايه جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالي المال

لہذا حد میں تداخل نہیں ہوگا۔اور رہی قذف تو اس میں ہمارے یہاں حق اللہ غالب ہے، لہذا یہ بھی زنا اور شراب نوشی ہے کمحق ہوگی۔ امام شافعی ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگر مقذوف الگ ہو یامقذوف بہ الگ ہولیعنی زنا تو حد میں تداخل نہیں ہوگا، کیوں کہ امام شافعی ولٹیٹیلڈ کے یہاں زنامیں حق العبد غالب ہے۔

## اللغات:

﴿شرب ﴾شرالي في - ﴿انو جار ﴾ روكنا، دُرانا - ﴿سوق ﴾ چوري كي -

## کئی باری جنایت کے لیے ایک بی صداگانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کئی مرتبہ تہمت لگائی یا کئی مرتبہ زنا کیا یا کئی دفعہ شراب پیا اور اسے ایک ہی حدلگائی گئی تو وہ تمام جرائم کے لیے کافی ہے، قذف کا معاملہ تو واضح ہے اور زنا اور شراب نوشی میں ایک حدکافی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حدود جو خالص حق اللہ ہیں ان کو قائم کرنے کا مقصد انزجار ہے اور ایک مرتبہ حدقائم کرنے سے میہ مقصد حاصل ہوجا تا ہے اس لیے دوبارہ حدقائم کرنے سے میہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ حصول مقصد میں شہرہ ہوگا، اس لیے دوبارہ حدثہیں قائم کی جائے گی۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے زنا کیا، تہمت بھی لگائی، چوری بھی کی اور شراب بھی پی تو اسے ہر ہر جرم کے عوض الگ الگ حد
ماری جائے گی اور ایک ہی حدسب کے لیے کافی نہیں ہوگی، کیوں کہ ہر ہر جرم دوسرے سے الگ ہے اور ہر ایک کامقصود بھی علاحدہ
ہے۔ رہا مسلہ حدقذف کا تواس میں ہمارے یہاں حق اللہ غالب ہے، للہذا وہ زنا اور شراب نوشی کے ساتھ ملحق ہوجائے گی اور اس میں
تداخل ہوجائے گا۔ امام شافعی ولٹیٹیڈ کا مسلک ہے ہے کہ اگر مقذ وف مختلف ہومثلاً کسی نے سلیم پر بھی تہمت لگائی اور سلمان پر بھی نیز
مقذ وف بر مختلف ہومثلاً قاذف نے تہمت لگائی کہ سلیم نے دوعور توں سے زنا کیا ہے تو اس صورت میں ان کے یہاں دوحد واجب
ہوں گی اور حد میں تداخل نہیں ہوگا، کیوں کہ زنا میں ان کے یہاں حق العبد غالب ہے۔



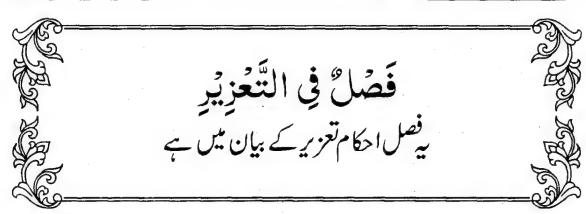

اس سے پہلے ان حدود کو بیان کیا گیا ہے جو کتاب وسنت سے جیسی قوی دلیل ٹابت شدہ زواجر ہیں اوراس فصل میں ان زواجر کا بیان ہے جو کتاب وسنت سے چھوٹی دلیل سے ٹابت ہیں۔

وَمَنْ قَذَفَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ كَافِرًا بِالزِّنَاءِ عُزِّرَ، لِأَنَّهُ جِنَايَةُ قَذْفٍ وَقَدِ امْتَنَعَ وُجُوْبَ الْحَدِّ لِفَقْدِ الْإِحْصَان فَوَجَبَ التَّعْزِيْرُ، وَكَذَا إِذَا قَذَفَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الزِّنَاءِ فَقَالَ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا كَافِرُ أَوْ يَا خَبِيْتُ أَوْ يَاسَارِقُ، لِأَنَّهُ اذَاهُ وَأَلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي الْحُدُوْدِ فَوَجَبَ التَّعْزِيْرُ إِلَّا أَنَّهُ يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيْرِ غَايَتَهُ فِي الْجِنَايَةِ الْأُولَى، لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَايَجِبُ بِهِ الْحَدُّ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي الرَّأْيُ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَوْ قَالَ يَا حِمَارُ أَوْ يَا خِنْزِيْرُ لَمْ يُعَزَّرُ ، لِأَنَّهُ مَا أَلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ لِلتَّيَقُّنِ بِنَفْيهِ، وَقِيْلَ فِي عُرْفِنَا يَعُزَّرُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ سَبًّا وَقِيْلَ إِنْ كَانَ الْمَسْبُوْبُ مِنَ الْأَشْرَافِ كَالْفُقَهَاءِ وَالْعَلَويَّةِ يُعَزَّرُ لِلَّانَّهُ يَلْحَقُّهُمُ الْوَحْشَةُ بِذَٰلِكَ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَاهَّةِ لَا يُعَزَّرُ ، وَهَذَا أَحْسَنُ ، وَالتَّعْزِيْرُ أَكْثَرُهُ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ سَوْطًا وَأَقَلُّهُ ثَلَاثُ جَلْدَاتٍ ، وَقَالَ أَبُوْيُو سُفَ رَحَمَتُهُ عَلَيْهُ يَبْلُغُ التَّعْزِيْرُ خَمْسًا وَسَبْعِيْنَ سَوْطًا، وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ ۖ الْيَلِيُثَالِمْ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدِّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ، وَإِذَا تَعَذَّرَ تَبْلِيْعُهُ حُدَّ فَأَبُوْ حَنِيْفَةَ رَمَا اللَّهَالَيْهُ وَمُحَمَّدٌ رَمَا اللَّهَالَيْهُ نَظُرًا إلى أَدْنَى الْحَدِّ وَهُوَ الْعَبْدُ فِي الْقَدْفِ فَصَرَفَاهُ إِلَيْهِ وَذَٰلِكَ أَرْبَعُونَ فَنَقَصَا مِنْهُ سَوْطًا، وَأَبُونُونُسُفَ رَمَ اللَّهُ اعْتَبَرَ أَقَلَّ الْحَدِّ فِي ٱلْأَحْرَارِ إِذِ الْأَصْلُ هُوَ الْحُرِّيَّةُ ثُمَّ نَقَصَ سَوْطًا فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَفِي هٰذِهِ الرِّوَايَةِ نَقَصَ خَمْسَةَ وَهُوَ مَاثُورٌ عَنْ عَلِي عَلِيَّ عَلِيًّا فَقَلَّدَهُ، ثُمَّ قَدَّرَ الْأَدْنَى فِي الْكِتَابِ بِشَلَاكِ جَلْدَاتٍ، لِأَنَّ مَادُونَهَا لَا يَقَعُ بِهِ الزَّجْرُ، وَذَكَرَ مَشَائِخُنَا أَنَّ أَدْنَاهُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ يُقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْزَجِرُ، لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ، وَعَنُ أَبِي يُوْسُفَ رَحَٰ اللّٰكِيُّاءُ أَنَّهُ عَلَى قَدْرٍ عِظَمِ الْجُرْمِ وَصِغْرِه، وَعَنْهُ أَنَّهُ يَقُرُبُ كُلُّ نَوْعٍ مِنْ بَابِهِ فَيَقُرُبُ

#### 

## اللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ مِنْ حَدِّ الزِّنَاءِ، وَالْقَذْفُ بِغَيْرِ الزِّنَاءِ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ

ترجہ کہ: جس نے کسی غلام یا باندی یا اتم ولد یا کافر پر زنا کی تہت لگائی تو اسے سزاء دی جائے گی، کیوں کہ بیتہت کا جرم ہے اور احسان مفقود ہونے کی وجہ سے حدکا وجوب ممتنع ہوگیا ہے۔ اس لیے تعزیر واجب ہوگی، ایسے ہی اگر کسی نے کسی مسلمان پر زنا کے علاوہ دوسری چیز کی تبہت لگائی اور یا فاسق یا یا کافر یا یا خبیث یا یا سارق کہا، کیوں کہ قاذف نے اسے تکلیف دی ہے اور عیب لگایا ہے اور صدود میں قیاس کا کوئی دخل نبیں ہے اس لیے تعزیر واجب ہوگی لیکن پہلی جنایت (غیر محصن کو زناء کی تبہت لگانے) میں بہت سخت سزادی جائے گی کیوں کہ یہائی جنس سے ہے جس کی وجہ سے حدواجب ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت میں (سزاء کا معاملہ) امام کی رائے کے بیر د ہوگا۔ اور اگر کسی نے دوسرے کو کہا اے کدھے یا اسے نور تو اسے سزاء نہیں دی جائے گی، کیوں کہ کہنے والے نے اسے عیب نبیس لگایا، اس لیے کہ مخاطب میں سے چیزیں معدوم ہیں، ایک قول سے ہے کہ ہمارے عرف میں اس کی تعزیر کی جائے گی، کیوں کہ (ہمارے عرف میں اس کی تعزیر کی جائے گی، کیوں کہ (ہمارے عرف میں) ہے گائی شار ہوتی ہے۔ ایک دوسرا قول سے ہے کہ اگرگائی دیا ہواضح شرفاء میں سے ہو جیسے فقہاء اور علوی خاندان کے لوگ قوت قائل کو سزاء دی جائے گی، اس لیے کہ ان جملوں سے آخیس تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر مسبوب عام لوگوں میں سے ہوتو ساب کو سزاء نہیں دی جائے گی، یہ قول احسن ہے۔

تعزیر کی زیادہ سے زیادہ مقدارات الیس کوڑے ہیں اور کم سے کم مقدار تین وُڑے ہیں، امام ابو یوسف را انتالیس کوڑے ہیں کہ تعزیر کی اکثر مقدار ۵۵ کوڑے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت رسول اکرم شافینے کا یہ ارشادگرامی اصل ہے جس نے غیر حد میں حد کی مقدار کہ بہنچادی وہ تجاوز کرنے والوں میں سے ہے۔ اور تعزیر کو حد تک پہنچانا مععذر ہے تو حضرات طرفین ؒ نے حد کی اونی مقدار کو و مجھا اور وہ قذف میں غلام کی حد ہے لہٰذا ان حضرات نے تعزیر کو اس مقدار کی طرف چھیر دیا اور یہ مقدار چالیس کوڑے ہیں اور اس میں ایک کوڑا کم کر دیا۔ اور امام ابویوسف والیفیل نے آزاد کی اقل حد کا اعتبار کیا ہے، کیوں کہ حریت ہی اصل ہے پھر ایک روایت میں اس میں سے ایک درہ کم کر دیا ۔ اور امام زفر والیفیل کا بھی قول ہے اور بہی قیاس بھی ہے۔ اور یہاں جوروایت ندکور ہے اس میں یا نچے وہ ہے کہ کیا ہے، کہی حضرت علی دیا تھی خور سے اس میں یا نچے وہ سے کم کیا ہے، کہی حضرت علی دیا تھی ہے۔ اور یہاں جوروایت ندکور ہے اس میں یا نچے وہ سے کہی حضرت علی دیا تھی دیا تھی دیا ہے۔ ان کی تقلید کرلی ہے۔

پھر کتاب میں اونیٰ مقدار تین درّے بیان کی گئی ہے، کیوں کہ تین ہے کم میں زجرنہیں حاصل ہوتا، ہمارے مشاکُڑ نے ذکر کیا ہے کہ تعزیر کی اونیٰ مقدار امام کی رائے پرموتو ف ہے اور جس مقدار سے امام انز جار محقق سمجھے گا وہی متعین کردے گا، کیوں کہ لوگوں کے بدلنے سے انز جار بدلتا رہتا ہے۔ امام ابو یوسف والیس سے کہ بیہ مقدار جرم کے چھوٹا برا ہونے پرموتو ف ہے، انھی سے کے بدلنے سے انز جار بدلتا رہتا ہے۔ امام ابو یوسف والیس کے باب سے متعلق کیا جائے، البذا چھونے اور بوسہ لینے کوزنا سے قریب مانا جائے گا اور غیر زناء کے قذ ف کو حدقذ ف سے قریب مانا جائے گا۔

#### اللّغات:

﴿عزّر ﴾ بخت سزادی جائے گی۔ ﴿جنایة ﴾ جرم۔ ﴿فقد ﴾ نہ ہونا، گم ہونا۔ ﴿سار ق ﴾ چُور۔ ﴿شین ﴾ عیب، برائی۔ ﴿غایة ﴾ انتہاء، انجام۔ ﴿حمار ﴾ گدھا۔ ﴿سبّ ﴾ گالی۔ ﴿سوط ﴾ کوڑا۔ ﴿معتدین ﴾ حد سے تجاوز کرنے والا، سرک ۔ ﴿نقص ﴾ کم کیا ہے۔ ﴿لمس ﴾ چھونا۔ ﴿قبلة ﴾ بوسر چوما۔

# ر آن البداية جلد ك يون ين المراجة الكامدود ك بيان ين ي

## تخريج:

وواه البيهقي في السنن الكبرى، رقم الحديث: ١٧٥٨٤.

## غيرمض برزنا كي تهمت لكانا:

مسئلہ یہ ہے کہ غیر محصن یعنی غلام یا کافر وغیرہ کو زنا کی تہمت لگانا احصان معدوم ہونے کی وجہ سے موجب حد نہیں ہے، بلکہ قاذف کو دوسری سزاء دی جائے گی، ایسے ہی اگر کسی محصن یعنی مسلم کو زنا کے علاوہ فتس، یا کفریا چوری کی تہمت لگائی تو بھی قاذف کو سزاء دی جائے گی، کیوں کہ ان تہمات میں شریعت نے کوئی حد متعین نہیں کی ہے اس لیے قیاس سے ہم بھی کوئی حد مقرر نہیں کریں گے، البتہ قاذف کو سرزنش کی جائے گی اور غیر محصن کو زنا کی تہمت لگانے پر قاذف کو سخت سزاء دی جائے گی، کیوں کہ یہ موجب حد یعنی زنا کے قریب ہے اور زنا کی سزاء بخت ہے البذا قریب من الزنا کی سزاء بھی سخت ہوگی۔ اور دوسری صورت یعنی فاسق اور چور کہنے کی صورت میں امام جوسزاء مناسب سمجھے گاوہ دے گا۔

ولو قال یا حماد النح فرماتے ہیں کہ اگر کی نے کی کو گرھایات ور کہا تو اسے سزائیس دی جائے گی، کیوں کہ بیعیب نہیں ہے،

اس لیے کہ یہ بات تو طے ہے کہ جس کو کہا گیا ہے اس میں یہ با تیں نہیں ہیں، اس سلسلے میں دو قول اور بھی ہیں (۱) ایک قول یہ ہے کہ

ہمارے (صاحب ہدایہ کے) عرف میں یہ گالی ہے اس لیے قاتل کو سزاء دی جائے گی (۲) دو سرا قول جوصاحب ہدایہ کا ہے یہ ہہ کہ

اگر مخاطب شریف لوگوں میں سے مثلاً عالم یا مفتی وغیرہ ہو یا حضرت علی خواتئو کے خانواد ہے سے تعلق رکھتا ہوتو قاتل کو سزاء دی جائے گی، آگے عبارت میں تعزیر کی مقدار بیان کی گئی ہے جو واضح ہے۔ البتہ تعزیر کی ادنی مقدار میں مشائخ مادراء النہ کی رائے یہ ہہ کہ یہ مقدار امام کی رائے یہ ہوتی ہیں اور کوئی دو چار کوڑے سے سمھر جاتا ہے اور کسی مقدار امام کی رائے یہ ہوتی ہیں اور کوئی دو چار کوڑے سے سمھر جاتا ہے اور کسی کورس پندرہ کوڑے مار نے بڑتے ہیں، لہذا امام جس کے حسب حال جو مقدار مناسب سمجھے گا اس کے جن میں وہ مقدار تجویز کرے گا، امام ابو یوسٹ رائٹیٹیٹ سے ایک تو بیا جائے گا چنا نچہ امام ابو یوسٹ رائٹیٹیٹ سے ایک تو رہ باتھ ہاتھ ہاتھ کے جرم کواس کے باب اور اس کی جنس سے قریب کیا جائے گا چنا نچہ اگر کسی نے اجبیہ کو بوسہ لیا یا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا یا تو اسے تعزیر کے اکثر کوڑے لگائے جائیں گے اور غیر زنا کی تہمت لگانے مثلا اسے خور نہ کی جائے اور کسی نے اجبیہ کو بوسہ لیا یا شہوت کے ساتھ ہاتھ کی جائے اور تعزیر کے اقل کوڑے لگائے جائیں گے اور غیر زنا کی تہمت لگانے مثلا اسے خور کے انگر کوڑے لگائے جائیں۔

قَالَ وَإِنْ رَأْىَ الْإِمَامُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى الصَّرْبِ فِي التَّعْزِيْرِ الْحَبْسَ فَعَلَ، لِأَنَّهُ صَلَّحَ تَعْزِيْرًا وَقَدُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي النَّعْزِيْرِ بِالتَّهُمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شَرَعَ فِي التَّعْزِيْرِ بِالتَّهُمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شَرَعَ فِي التَّعْزِيْرِ بِالتَّهُمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شَرَعَ فِي التَّعْزِيْرِ بِالتَّهُمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شَرَعَ فِي الْحَدِ، لِأَنَّهُ مِنَ التَّعْزِيْرِ، قَالَ وَأَشَدُّ الضَّرْبِ التَّعْزِيْرِ، لِأَنَّهُ جَرَى التَّخْفِيْفُ فِيْهِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ فَلَايُحَقَّفُ مِنْ حَيْثُ الْعَدْدِ فَلَايُحَقَّفُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ كَيْ لَا يُؤدِّي إِلَى فُواتِ الْمَقْصُودِ، وَلِهِذَا لَمْ يُخَفِّفُ مِنْ حَيْثُ التَّفُرِيْقِ عَلَى الْاعْضَاءِ، مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ كَيْ لَا يُؤدِّي إِلَى فُواتِ الْمَقْصُودِ، وَلِهِذَا لَمْ يُخَفِّفُ مِنْ حَيْثُ التَّفُرِيْقِ عَلَى الْاعْضَاءِ، وَلَهُ الْوَصْفِ كَيْ لَا يُؤدِّي إِلَى فُواتِ الْمَقْصُودِ، وَلِهِذَا لَمْ يُخَفِّفُ مِنْ حَيْثُ التَّفُرِيْقِ عَلَى الْاعْضَاءِ، وَلَا الْمُقْتَصِّ عَنْ اللَّهُ عَنْهُم، وَلَانَّا أَعْضَاءِ، قَالَ وَالْمَاتُ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُم، وَلَانَة أَعْظَمُ وَلَا الْقَاتِ الْمَقْدُوبِ لَنَهُ مَا اللَّهُ عَنْهُم، وَلَانَّةُ مَتَى اللَّهُ عَنْهِ الرَّحْمُ، ثُمَّ حَدُّ الشَّرْبِ لِلْآلَة مَا اللَّهُ عَنْهُم مُحْتَمَلُّ عِنْ اللَّهُ عَنْهُم وَلَا الْمُعْرَادِ اللَّهُ عَنْهُم الْمَالِ الْمُعْرَادِ الْمُقَالِقِي الْمَالِكُونَ الْقَالُونِ الْمُقَالِقِي الْمَالِلَ الْمَلْدُ الْمَلْولِ الْقَالِقُولِ الْقَالُونِ الْمُقَالِقُولُ الْعَلَامُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُم وَلَاللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلْهُ الْمُعْتَمَلُ الْمُعْرِقِ الْمُعْتَمَلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُلْولِ الْعُرْفِي الْمَلْمُ الْمُقَلِّ الْمُعْرَالِ الْمُؤْتِي الْمَلْمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلِى الْمُعْرَالِ الْمُؤْتِي الْمُلْعُولُ الْمُقَالِقُولُ الْفَالُونَ الْمُعْمُ الْمُلْعُلِي الْمُعْرِقِي الْمَلْمُ الْمُعْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُعْرِقُ الْمُؤْتِي اللْمُؤْتِ الْمُعْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْتِ الْمُقَلِقُ الْمُعْمَالِ اللْمُولِي الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْتِي الْمُعْرَالِ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

# ر أن الهداية جلدال عن المسترس ١٠٠٠ المسترس ١٠٠٠ الما مدود ك بيان من الم

لِاحْتِمَالِ كُونِهِ صَادِقًا، وَلَأَنَّهُ جَرَى فِيهِ التَّغُلِيْظُ مِنْ حَيْثُ رَدِّ الشَّهَادَةِ فَلَايُغَلَّظُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ، وَمَنْ حَدَّهُ الْإِمَامُ أَوْ عَزَرَهُ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدُرٌ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَافَعَلَ بِأَمْرِ الشَّرْعِ، وَفِعُلُ الْمَأْمُورِ لَا يَتَقَيَّدُ بِشَرُطِ السَّلَامَةِ كَالُفَصَادِ وَالْبَزَّاغِ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ إِذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ، لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فِيْهِ، وَالْإِطْلَاقُ يَتَقَيَّدُ بِشَرُطِ السَّلَامَةِ كَالْفُصُورِ فِي الطَّرِيْقِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّ الْهُولِي فَي الطَّرِيْقِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُ اللَّهُ اللَّهِ يَعْفِهِ يَوْ اللَّهُ الْمَالِ، لِأَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر امام مناسب سمجھ تو تعزیر میں ضرب کے ساتھ جس کو بھی شامل کرلے بینی اس کے لیے ایسا کرنا سمج ہے، کیوں کہ جس تعزیر بننے کے لائق ہے اور کسی حد تک شریعت نے اسے بیان کیا ہے جس کہ صرف جس پراکتفاء کرتا جائز ہے، لہذا اسے ضرب کے ساتھ ملانا بھی جائز ہوگا، اسی لیے تعزیر بالتہمت کی صورت میں تہمت ثابت ہونے سے پہلے جس مشروع نہیں ہے جیسا کہ حد میں مشروع ہے اس لیے کہ جس تعزیر میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ خت ترین ضرب تعزیر میں ہوگی کیوں کہ عدد کے حوالے سے اس میں تخفیف ہو چکی ہے، لہذا وصف کے اعتبار سے تخفیف نہیں کی جائے گی تا کہ یہ تخفیف مقصود کے فوت ہونے کا سبب نہ بنے اسی لیے تو تفریق علی الاً عضاء کے حوالے سے تخفیف نہیں کی گئی ہے۔

فرماتے ہیں پھر حدزنا ہے، کیوں کہ بیقر آن مجید سے ثابت ہے جب کہ حد شرب حضرات صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے، اوراس لیے کہ زنا بڑا جرم ہے تی کہ اس میں رجم مشروع ہے، اس کے بعد حد شرب کا نمبر ہے، کیوں کہ اس کا سبب یقینی ہوتا ہے، پھر حد قذف کا نمبر ہے کیوں کہ قاذف کے سچا ہونے کے احتمال سے اس کا سبب محتمل ہوتا ہے اور اس لیے کہ رد شہادت کے حوالے سے اس میں تغلیظ نہیں ہوگا۔

ے اس میں تغلیظ جاری ہوچکی ہے، لہٰذا وصف کے اعتبار سے اس میں تغلیظ نہیں ہوگا۔

جے امام نے حدلگائی یا اسے سزاء دی اور وہ مخص مرگیا تو اس کا خون معاف ہے کیوں کہ امام نے جو بھی کیا ہے بھی مشرع کیا ہے اور مامور کا تعلی شرطِ سلامتی کے ساتھ مقید نہیں ہوتا جیسے پچھنہ لگانے والا یا نشتر لگانے والا ، برخلاف شو ہر کے جب اس نے اپنی ہوی کو سزاء دی ، کیوں کہ اسے تعزیر کی اجازت تو ہے ، لیکن اجازتوں میں سلامتی کی شرط مقید ہوتی ہے جیسے راستہ سے گزرنا (مباح مقید بشرط السلامۃ ہے) امام شافعی والتہ اللہ کرنا خطا ہے اس السلامۃ ہے) امام شافعی والتہ اللہ کرنا خطا ہے اس کے کہ تعزیر تادیب کے لیے کہ تعزیر تادیب کے لیے مشروع ہے تا ہم اس کی دیت بیت المال پر واجب ہوگی ، کیوں کہ امام کے کام کی منفعت عام مسلمانوں کی ہوتی ہے لہٰذا اس کا تاوان بھی آخی کے مال میں واجب ہوگا۔ ہم جواب دیں گے کہ جب امام نے اللہ کے تھم سے اس کا حق وصول تو گویا اللہ تعالیٰ نے بلا واسط محدود کوموت دی ہے ، اس لیے امام پر ضان نہیں واجب ہوگا۔

## اللّغات:

# ر جن الهدايي جلدال ي المالي ال

﴿لايغلّظ ﴾ تختى نبيس كى جائے گى۔ ﴿هدر ﴾ بے صرف، بے ديت وقصاص۔ ﴿فصّاد ﴾ نصد لگانے والا۔ ﴿بزّاع ﴾ جراح۔ ﴿مرور ﴾ گزرنا۔ ﴿إِتلاف ﴾ ہلاك كرنا۔ ﴿غرم ﴾ جرماند ﴿استوفى ﴾ وصول كرليا۔ ﴿أماته ﴾ مارديا ہے، موت واقع كردى ہے۔

توضيح:

مسکلہ یہ ہے کہ تعزیر کی صورت میں اگرامام مسلحت سمجھ تو قاذف کوکوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ قید بھی کردے، کیوں کہ جس اور قید بھی تعزیر بننے کے لائق ہے جیسا کہ حضرت ہی اکرم سکا لیڈا سے ایک شخص کوتعزیرا قید کرنا ثابت ہے، اس لیے تعزیر میں صرف جس پراکتفاء کرنا بھی جائز ہے، جس کے قابلِ تعزیر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تہمت کی وجہ ہے اگر کوئی شخص مسحق تعزیر ہوتو تہمت ہوئے ہونے ہے جاورا گرجوت تہمت ہے ثابت ہونے سے پہلے قاذف کوجس کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ قذف میں جس آخری حداور نہائی سزاء ہے اورا گرجوت تہمت سے پہلے ہم قاذف کوقید کردیں تو ادنی گناہ کے مقابلے اعلی سزاء قائم کرنا لازم آئے گا جو سے نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حد میں جوت حد سے پہلے بھی مشہود علیہ کوقید کردیں جاسکتا ہے، کیوں کہ حدیقی زنا اور چوری کی آخری سزاء جس نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑی سزاء یعنی حد موجود ہے اس لیے زنا وغیرہ میں جس کا معاملہ مساوی رہے گا اور سزاء اور گناہ کا تناسب برابررہے گا۔

و اشد الضوب النع اس کا حاصل یہ ہے کہ جن حدود میں کوڑے مارنا مشروع ہے ان میں سب سے تیز کوڑے تعزیر میں مارے جائیں گے، کیوں کہ تعزیر کے کوڑے دیگر حدود کے کوڑ وں سے کم ہیں اور اقل جلدات کے حوالے سے ان میں تخفیف ثابت ہوچکی ہے، لہذا تخفیف بالضرب کے حوالے سے یہاں تخفیف نہیں کی جائے گی، اسی لیے تو تعزیر میں ایک ہی جگہ دھڑا دھڑ کوڑ ہے لگائے جاتے ہیں اور ان میں تفریق نی جاتی ہو تحفیم پر چد قذف ہے لگائے جاتے ہیں اور ان میں تفریق نین کی جاتی دوسرے نمبر پر زناء ہے، تیسرے نمبر پر حد شرب ہے اور چو تھے نمبر پر حد قذف ہے لیعنی حد قذف کے کوڑے ندکورہ بالا تینوں حدول کے مقابلے میں آ ہت دلگائے جائیں گے، کیوں کہ قاذف کی شہادت مردود کر کے ویہ ہی اس کی کمرتو ڑ دی گئی ہے، لہذا کوڑے خت مار کر اس کا جنازہ نہیں نکالا جائے گا۔

ومن حدّہ الإمام النے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر امام نے کسی قاذف پر حد جاری کی یا اسے سزاء دی اور اس حد یا سزاء کی وجہ سے وہ وقتی مرگیا تو امام پر ضان اور دیت نہیں واجب ہوگی، کیول کہ امام نے اسے جوسزاء دی ہے وہ شریعت کے تھم سے دی ہے اور شریعت کی طرف سے مامور ہے اور مامور کے فعل میں سلامتی کی شرط ملحوظ نہیں ہوتی جیسے اگر کسی نے کسی کو پچھند لگایا یا جانور کونشتر لگایا اور وہ آدمی یا جانور مرگیا تو فضا داور بزاغ پر پچھنہیں واجب ہوگا، کیول کہ وہ بھی مامور ہوتا ہے ۔لیکن اگر کسی تحض نے اپنی بیوی کو سزاء دی اور وہ مرگئی تو شوہر پر ضان واجب ہوگا، کیول کہ اگر چہشو ہر کوتا دیا ہوگ کو مار نے اور سزاء دینے کی اجازت ہے،لیکن بیاجازت شرط سلامتی کے ساتھ مقید ہے جیسے راہے میں چلتے ہوئے تحض نے کسی کو ٹھوکر مار دی اور وہ مرگیا تو مار نے والا ضامن ہوگا، کیول کہ راستے میں چلتا اگر چہمباح ہے لیکن مقید بشرط السلامة ہے۔

امام شافعی ولیشید فرماتے ہیں کہ محدود کے مرنے سے بیت المال پراس کی دیت واجب ہوگی، اس لیے کہ تعزیر کا مقصد تا دیب ہے، لیکن اس میں اتلاف نطأ ہے گراں نطأ کی دیت بیت المال اداء کرے گا، کیوں کہ جب امام کے کاموں کا نفع مسلمانوں کو ملتا ہے تو اس کے کاموں کا نقصان اور تا وان بھی وہی لوگ اداء کریں گے ۔لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ امام نے اللہ کے محمل سے اس کا حق وصول کیا ہے تو اس وصولیا بی میں موت واقع ہونا اللہ کی طرف منسوب ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ نے بلا واسطہ اسے مارا ہے اور اس کی موت میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے کسی پر بھی ضمان نہیں واجب ہوگا۔ واللہ أعلم ہالصواب.

# ر آن الهداية جلد ال على المستحدد المستحدد الماس الماس الماس الماس المستحدد المستحدد



اس سے پہلے ان زواجر کو بیان کیا گیا ہے جو حفاظتِ نفوس سے متعلق تصاور یہاں سے اُن زواجر کو بیان کیا جارہا ہے جو حفاظتِ اموال سے مقدم کردیا اموال سے مقدم کردیا گیا۔ (عنامید بنامیہ اس اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ نفوس اموال سے مقدم کردیا گیا۔ (عنامید بنامیہ ۱۳۷۲)

سرقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی عبارت میں آرہے ہیں۔

قَالَ السَّرِقَةُ فِي اللَّغَةِ أَخُذُ الشَّيْءِ مِنَ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيْلِ الْحُفْيَةِ وَالْإِسْتِسُرَارِ وَمِنْهُ اِسْتِرَاقُ السَّمْعِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالٰى ﴿إِلَّا مَنِ السَّرِعَةِ عَلَى مَا يَأْتِيْكَ بَيَانُهُ الْعَالٰى ﴿إِلَّا مَنِ السَّرِيْعَةِ عَلَى مَا يَأْتِيْكَ بَيَانُهُ اللَّهُ تَعَالٰى ﴿إِلَّا مَنِ السَّمْعِ ﴾ (سورة الحجر: ١٨) وَقَدْ زِيْدَتُ عَلَيْهِ أَوْصَافٌ فِي الشَّرِيْعَةِ عَلَى مَا يَأْتِيْكَ بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٰى، وَالْمَعْنَى اللَّغوِي مُرَاعًى فِيْهَا الْبِيدَاءُ وَانْتِهَاءً ، أَوِ الْبِيدَاءً لَا غَيْرُ كَمَا إِذَا نَقَبَ الْجِدَارَ عَلَى الْإِسْتِسُرَارِ، وَأَخُذُ الْمَالِ مِنَ الْمَالِكِ مُكَابَرَةً عَلَى الْجِهَارِ، وَفِي الْكُبُولَى أَعْنِى قَطْعَ الطَّرِيْقِ مُسَارَقَةً عَيْنِ الْإِسْتِسُرَارِ، وَأَخُذُ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مُقَامَةً . الْإِمَامِ، لِلْأَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَدِّيُ لِحِفْظِ الطَّرِيْقِ يِأَعُوانِهِ، وَفِي الصُّغُراى مُسَارَقَةٌ عَيْنَ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مُقَامَةً .

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ سرقہ کے لغوی معنی ہیں چوری چیکے دوسرے کی کوئی چیز لینا، اس سے استراق السمع ہے اللہ تعالی نے فرمایا
''سوائے اس شیطان کے جو چوری چیکے س لے' اور سرقہ کے لغوی معنی پر شریعت میں پچھ اوصاف بر ھائے گئے ہیں عنقریب آپ کے سامنے ان کا بیان ہوگا۔ اور شرکی معنی میں ابتداء اور انتہاء وونوں اعتبار سے لغوی معنی ملحوظ ہیں بیا صرف ابتداء الغوی معنی ملحوظ ہیں جسے سی نقب لگائی اور مالک سے از جھڑ کر کھلم کھلا مال لے لیا۔ اور بڑی چوری یعنی ڈیکٹی میں امام کی آ کھے سے چوری ہے، کیوں کہ امام ہی ایخ مقام کی آ کھے کو چوری ہے، کیوں کہ امام ہی ایخ مقام کی آ کھ کو

# ر ان البدایہ جلد کی میں ان اس کے میں ان ان البدایہ جلد کے بیان بی کے دور ان اس کے میں ان ان البدایہ جلد کے بیان بی کے دور ان البدایہ جلد کے بیان بی کے دور ان کے دور کے دور ان کی ان کی کے دور کے بیان بی کے دور کے

## اللغاث

﴿ سرقة ﴾ چورى كرنا۔ ﴿ اُخذ ﴾ لينا، بكرنا۔ ﴿ خفية ﴾ چورى چھے۔ ﴿ استسواد ﴾ چھپانا، چيكے سے كام كرنا۔ ﴿ مواعى ﴾ جس كا اعتبار كيا جاتا ہے، جس كا كاظر كھا جاتا ہے۔ ﴿ نقب ﴾ تو ژا، سوراخ كيا۔ ﴿ جداد ﴾ ويوار۔ ﴿ مكابر ق ﴾ جھاڑا كرنا، لزنا۔ ﴿ جھاد ﴾ علانيه، تعلم كھلا۔ ﴿ قطع الطريق ﴾ ۋاكه زنى۔ ﴿ متصدّى ﴾ در پيش ہونے والا، ذمي ميں ل يكر چلنے والا۔ ﴿ اعوان ﴾ واحد عون؛ مددگار۔

## "سرقه" کے لغوی معانی اور اتسام:

اس عبارت میں سرقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کئے گئے ہیں، چنا نچہ سرقہ کے لغوی معنی ہیں چوری چپکے کسی کا مال لینا اور استراق اسمع لیعنی چوری چپکے کوئی بات سنتا بھی اس سے مشتق ہے اور سرقہ کے شرعی معنی کھی معنی لغوی سے ہم آ ہنگ ہیں البتداس میں بیاضافہ ہے آخذ مال الغیر علی سبیل الخفیة نصابا محوزا من غیر تاویل و لاشبھة۔ لینی کسی تاویل اور شہہ کے بغیر خفیہ طور پر دوسرے کا مال لینا اور وہ مال بقدر نصاب سرقہ ہواور محفوظ بھی ہو۔ (عنایہ) و پسے اس کی مزید شرح آ کندہ آرہی ہے، اور شرعی معنی میں ابتداء اور انتہاء وونوں اعتبار سے یا صرف ابتداء میں لغوی معنی المحوظ ہوتا ہے یعنی اس میں خفیہ طور پر مال لیا جا تا ہے۔ ابتداء اور انتہاء وونوں کی مثال یہ ہے کہ آ دمی چپکے سے نقب لگائے اور خفیہ طریقے سے مال لے کرچاتا ہے۔ اور صرف ابتداء معنی کھوظ ہونے کی مثال یہ ہے کہ آ دمی چپکے سے نقب لگائے اور خفیہ طریقے سے مال لے کرچاتا ہے۔ اور صرف ابتداء معلی کھلا اس کا معلوم ہوجائے تو اس سے لا جھاڑ کر کھلم کھلا اس کا مال لے ہے۔

وفی الکبری النع فرماتے ہیں کہ بڑی چوری یعنی ڈیمیتی میں امام کی آنکھسے چوری ہے، کیوں کہ بڑی ڈیمیتی عموماً بڑی جگہ انجام دی جاتی ہے اور راستوں اور محلوں کی حفاظت پرامام اور اس کی فوج مامور ہوتی ہے جب کہ گھر وغیرہ کی حفاظت خود صاحب خانہ کرتا ہے یا مثلاً شکی مرہون کی حفاظت مرتبن کرتا ہے، ودیعت کی حفاظت مستودع کرتا ہے اب اگر ان چیزوں کی چوری ہوتی ہے تو یہ مالک یااس کے نائب یعنی مستودع اور مرتبن کی آنکھ میں دھول جھوئی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ فلاں کی چوری ہوئی ہے۔

قَالَ وَإِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْبَالِعُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوْبَةً مِنْ حِرْزٍ لَاشْبُهَةَ فِيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاتَطَعُوْا أَيْدِيهُمَا ﴾ (سورة المائده: ٣٨) اللاية، وَلابُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوْغِ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُمَا، وَالْقَطْعُ جَزَاءُ الْجِنَايَةِ، وَلابُدُ مِنَ التَّقْدِيْرِ بِالْمَالِ الْخَطِيْرِ، لِأَنَّ الرَّغْبَاتِ تَفْتَرُ فِي الْحَقِيْرِ، وَكَذَا أَخْذُهُ لَا يَخْفَى فَلَا يَتَحَقَّقُ رُكُنُهُ وَلاحِكُمَةُ الزَّجْرِ، لِأَنَّ الرَّغْبَاتِ تَفْتَرُ فِي الْحَقِيْرِ، وَكَذَا أَخْذُهُ لَا يَخْفَى فَلَا يَتَحَقَّقُ رُكُنُهُ وَلاحِكُمَةُ الزَّجْرِ، لِأَنَّا الرَّغْبَاتِ تَفْتَرُ فِي الْحَقِيْرِ، وَكَذَا أَخْذُهُ لَا يَخْطَيْرِ ، لِلَانَ الرَّغْبَاتِ تَفْتَرُ فِي الْحَقِيْرِ، وَكَذَا أَخْذُهُ لَا يَخْطَيْرِ ، وَالتَّقُدِيْرُ بِرَبْعِ دِيْنَارٍ، وَعِنْدَ مَالِكِ لِلْآتَانِهُ اللّهُ لِلْ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ لِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَذُهَبُنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحَيَّالِيْهُ التَّقُدِيْرُ بِرُبُعِ دِيْنَارٍ، وَعِنْدَ مَالِكِ

# ر من البعابي جلد الكارد كيان بن الكارد كيان بن

وَلَى تَقْدِيْرِهِ فَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، لَهُمَا أَنَّ الْقَطْعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّا عَيْرَأَنَ الشَّافِعِيَ رَمَّ لِلْمَائِيَةِ وَلَا عَيْرَأَنَ الشَّافِعِيَ رَمَّ لِلْمَائِيةِ وَهُو الْمُسَقَّنُ بِهِ أَوْلَى غَيْرَأَنَ الشَّافِعِيَ رَمَّ لِلْمَائِيةِ يَقُولُ كَانَتْ قِيْمَةُ اللّهِ عَلَيْ وَهُو الْمُسَقَّنُ بِهِ أَوْلَى غَيْرَأَنَ الشَّافِعِي رَمَالُولَا اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ كَانَتْ قِيْمَةُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَهِي دِرَانَةٌ لِلْحَدِ وَقَدْ تُأَيِّدَ وَلِكَ بِقَوْلِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

ترجیم این فرماتے ہیں کہ اگر عاقل بالغ نے دس درہم کی چوری کی یا ایس چیز چرائی جس کی قیمت ڈھلے ہوئے دس دراہم کے برابر ہو، اور محفوظ مقام سے چوری کی ہوجس میں شہد نہ ہوتو سارق پر قطع پد واجب ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بیارشاد گرامی اصل ہے والساد ق الآیة۔ اور عقل و بلوغ کا اعتبار کرنا ضروری ہے، کیوں کہ ان کے بغیر جنایت محقق نہیں ہوتی اور قطع پد جنایت کی جزاء ہے۔ اور مال کثیر کومقدر کرنا ضروری ہے، کیوں کہ مال حقیر میں دل جسی بھی کم ہوتی ہے نیز کم مال کوئی پوشیدہ طور پر لیتا بھی نہیں ہے، لہذا سرقہ کا رکن حقق نہیں ہوگا اور نہ زجری حکمت حاصل ہوگی اس لیے کہ حکمتِ زجر اس مال میں حقق ہوتی ہے جو کشر الوقوع ہوتا ہے۔ اور دی دراہم سے اندازہ کرنا ہمارا نہ بہب ہے۔ امام شافعی ورشیل کے یہاں بی تقدیر چارد وی دراہم سے ہے۔ امام شافعی ورشیل اور امام مالک کے یہاں بی قدیر تین دراہم سے ہے۔ امام شافعی ورشیل اندازہ تین درہم ہے۔ اور کم پر ممل کرنا اولی ہے، اس لیے کہ اقل میں تقین ہوتا جہ کی اور تین درہم اس کا عبد کہ میں ایک دینار کی قیمت بارہ دراہم تھی اور تین درہم اس کا ایک کے عہد مبارک میں ایک دینار کی قیمت بارہ دراہم تھی اور تین درہم اس کا ایک تھیں درہم اس کا ایس کی تھا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ دفع حدکا حیلہ کرتے ہوئے اس باب میں اکثر کو اختیار کرنا اولی ہے اور اس لیے کہ اقل میں عدم جنایت کا شہبہ ہے حالانکہ شہبہ حدکو ختم کر دیتا ہے اور حضرت ہی اکرم سکا لیے گئے گئے کے اس ارشادگرامی ہے اس کی تا ئیر ہوتی ہے ایک دیناریا دس وراہم ہی میں ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور لفظ دراہم عرف ڈھلے ہوئے سکے پر بولا جا تا ہے بہی عرف دراہم کے مضروب ہونے کی شرط کی وضاحت کرتا ہے جیسا کہ قدوری میں امام قدوری ورائی نے فرمایا ہے بہی ظاہر الروایہ ہے اور بہی اصح ہے تا کہ کمال جنایت کی رعایت ہوئے جتی کہ اگر کسی نے چاندی کا دس مکر اچرایا جس کی قیمت دس ڈھلے ہوئے سکوں سے کم ہوتو قطع واجب نہیں ہوگا اور دراہم میں ہوئے حتی کہ اگر کسی نے چاندی کا دس مکر اچرایا جس کی قیمت دس ڈھلے ہوئے سکوں سے کم ہوتو قطع واجب نہیں ہوگا اور دراہم میں

# ر من الهداية جلدال عن المسترس ١٦٠٠ عن المستربة كيان يس ع

سات مثقال والا وزن معتبر ہے کیوں کہ اکثر شبروں میں یہی وزن متعارف ہے۔اور ماتن کا قول اُو ما یبلغ قیمته عشو قدراهم اس بات کا اشارہ ہے کہ غیر دراہم کا اعتبار دراہم ہے کی قیمت ہے ہوگا اگر چدوہ غیرسونا ہواور ایس محفوظ جگہ ہے چرانا ضروری ہے جس میں شبہہ ندہو، کیوں کہ شبہہ حدکوختم کردیتا ہے۔اور بعد میں ان شاءاللہ ہم اسے بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿سرق﴾ چوری کی۔ ﴿مضروبة﴾ وصلے ہوئے، مبرزدہ، سرکاری۔ ﴿حوز ﴾ محفوظ مقام۔ ﴿جنایة ﴾ جرم۔ ﴿دون ﴾ کم۔ ﴿تقدیر ﴾مقدارمقررکرنا۔ ﴿خطیر ﴾ عظیم، بڑی۔ ﴿تفتر ﴾ کم ہوتی ہیں۔ ﴿مجنّ ﴾ خودلو ہے کی ٹو پی۔ ﴿درء ﴾ ہنانا، دورکرنا۔ ﴿أقلّ ﴾ کمتر، اس سے کم۔ ﴿تبر ﴾سونے کا کھڑا۔

## تخريج:

- 🛈 رواه البخاري رقم الحديث: ٦٧٩٣.
- و رواه الترمذي، تحت الرقم: ١٤٤٦.

# قطع كاموجب بننے والى چورى كابيان:

مسکہ یہ ہے کہ چوری کرنے پرای وقت چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا جب چور عاقل اور بالغ ہو کیوں کہ عقل اور بلوغ کے بغیر جنایت ہو محقق نہیں ہوتی ، اور اس نے ڈھلے ہوئے دی درہم نقد یا دی درہم مالیت کی چیز چرائی ہواورا یے محفوظ مقام سے چرائی ہوجس میں کوئی شہر اورشا نبہ نہ ہو، اس کی اصل اور بنیاد یہ آیت کریمہ ہے السارق و السارقة فاقطعوا أید یہما جزاء بما کسبا نکا لا من الله کہ اگرکوئی مراد اور عورت چوری کریں تو اس کے بدلے میں ان کا ہاتھ کا ان اواریہ تو تعلی مراء ہے ، معلوم ہوا کہ قطع ید جنابیس قہ کی جزاء اور سراء ہے۔ اور اس مال کی چوری پر ہاتھ کا ٹا جائے گا جوکشر ہولینی دراہم کے بقدر ہو، کیوں کہ اس ہوا کہ قطع ید جنابیس قب کی جوری کم ہوتی ہے اور اگر ہوتی مال بھی ہے تو لوگ اس پر توجہیں دیتے نیز کم مال خفیہ طور پر چرایا بھی نہیں جا تا اور جب خفیہ طور سے چرایا نہیں ہوگی اس لیے ہم نے بیشر طور سے چرایا نہیں جائے گا تو کم میں سرقہ کا رکن یعنی چیکے سے لینا اور زجر و تو بیخ کی حکمت بھی محقق نہیں ہوگی اس لیے ہم نے بیشر طور سے چرایا نہیں جائے گا تو کم میں سرقہ کا رکن یعنی چیکے سے لینا اور زجر و تو بیخ کی حکمت بھی محقق نہیں ہوگی اس لیے ہم نے بیشر طور سے کے ایا نہیں جائے گا تو کم میں سرقہ کا رکن یعنی چیکے سے لینا اور زجر و تو بیخ کی حکمت بھی محقق نہیں ہوگی اس لیے ہم نے بیشر طور سے کہ لیا تھوں کے کہ قطع ید کے لیے نصاب سرقہ یعنی کم از کم دیں درہم یا اس کی مالیت کا مال چرانا ضروری ہے۔

امام شافعی والین کے یہاں چوتھائی دینار جرانے پرقطع ید ہوگا جب کہ امام مالک کے یہاں تین دراہم کی چوری موجب حدوقطع ہے۔ ان حضرات کی دلیل ہد ہے کہ عہد نبوی سکی الی قیمال کی قیمت چرانے پر ہی ہاتھ کا ٹا جاتا تھا اور حضرت ابن عمر وی الیہ اسلام موری ہے: أن دسول الله صلی الله علیه وسلم قطع سارقا فی مجن قیمته ثلاثة در اهم۔ کرآپ کی الیت والی چوری موجب حد پر ایک سارق کا ہاتھ کا ان دیا تھا اور اس ڈھال کی قیمت تین درہم تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تین درہم کی بالیت والی چوری موجب حد ہرایک سارق کا ہاتھ کا اور چوں کہ حضرت نبی اکرم سکی الیت والی چوری موجب حد ہے، اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ تین اقل ہے اور اقل متعین ہوتا ہے، اس لیے اس پرعمل کرنا اولی ہے اور چوں کہ حضرت نبی اکرم سکی الیت والی ہے اور چوں کہ حضرت نبی اکرم سکی تھی اور مقصد کے لیاظ سے امام شافعی والیتی امام مالی دونوں کا قول ایک ہی ہے بس کرنسی کا فرق ہے۔

# ر ان البداية جلد الكارية كيان ين الكارية الكارية كيان ين

ولنا النع اس سلط میں ہماری ولیل بیصدیث ہے کہ لاقطع إلا فی دینار أو عشوة دراهم یعنی ایک ویناریا وی درہم سے کم میں قطع بینیں ہے کہ میں قطع نہیں ہوگا جب ایک ویناری چوری کی گئی ہویا دی درہم کی اوراس ہے کم میں قطع نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایک ویناریا دی دراہم رابع وینایا تین دراہم سے زیادہ ہیں اور دفع حد کے لیے حیلہ کی خاطر اکثر پراعمل کرنا زیادہ بہتر ہے، لہذا اس حوالے سے دی دراہم والاقول رابح ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ اقل یعنی ربع ویناریا تین دراہم کی چوری کی موجب صد ہونے میں اختلاف ہے ہم احناف اسے موجب صد ہیں مانتے جب کہ دی دراہم یا ایک ویناروالی مقدار کوشوافع اور مالک سب سلیم کرتے ہیں اور یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہے کہ شفق علیہ کو اختیار کرنا اولی اور افضل ہے لہذا اس حوالے سے بھی دی درہم کی چوری کی چوری کی چوری کے موجب صد ہونے کا قول واضح ہے اور رائح ہوگا، ای کوصاحب کتاب نے لأن فی الأقل شبھة عدم الجنایة النے سے بیان کیا ہے۔

و اسم الدراهم الخ فرماتے ہیں کہ عرف میں مطلق دراہم سے ڈھلے ہوئے سکنے مراد ہوتے ہیں اس لیے یہاں بھی دراہم سے ڈھلے ہوئے سکنے مراد ہوں تے ہیں اس لیے یہاں بھی دراہم سے ڈھلے ہوئے سکے ہی مراد ہوں گے ،امام قد دری ہوئے سکے ہی اس کومشر وطقر اردیا ہے اور جنایت کے کامل اور موجب حد ہونے کے لیے بیشر طضر وری ہے بہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے چاندی کے دس کلڑ ہے جرالیا اور ان کی قیمت عشر ہ قدراهم مصر و بنہ سے کم ہوتو سارت کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا۔ باقی بات واضح ہے البتہ حرز سے مکان محرز ہے بعنی مسروقہ چیز ایسی جگہ ہوکہ جہاں بغرض حفاظت چیز یں رکھی جاتی ہیں اور رکھنے والا مقصد بقاء سے رکھتا ہونہ کہ اراد ہ ضیاع ہے۔

قَالَ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فِي الْقَطْعِ سَوَاءٌ، لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُفَصِّلُ، وَلَانَّ التَّنْصِيْفَ مُتَعَذِّرٌ فَيَتَكَامَلُ صِيانَةً لِلْمُوالِ النَّاسِ، وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِإِفْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالْتَايُّيْةُ وَمُحَمَّدٍ وَحَالَاْتَايُهُ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَحَلَّالَيْقُ فَلَ بَالْإِفْرَارِ مَرَّتَيْنِ، وَيُرُواى عَنْهُ أَنَّهُمَا فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، لِأَنَّةُ إِحْداى الْحُجَّتَيْنِ فَتُعْتَبُرُ بِاللَّهُ وَلَا عَتَبَرُنَا فِي الزِّنَاءِ، وَلَهُمَا أَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ ظَهَرَتْ بِالْإِفْرَارِ مَرَّةً فَيُكْتَفَى بِهِ كَمَا فِي بِالْأَخْرِى وَهِي الْبَيِّنَةُ كَذَلِكَ اعْتَبَرُنَا فِي الزِّنَاءِ، وَلَهُمَا أَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ ظَهَرَتْ بِالْإِفْرَارِ مَرَّةً فَيُكْتَفَى بِهِ كَمَا فِي الْإِنْجُورِي وَهِي الْبَيْنَةُ كَذَلِكَ اعْتَبَرُنَا فِي الزِّنَاءِ، وَلَهُمَا أَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ ظَهَرَتْ بِالْإِفْرَارِ مَرَّةً فَيُكْتَفَى بِهِ كَمَا فِي الْإِنْحُرَادِ وَوَحَدِّ الْقَذُفِ، وَلَا اِعْتَبَرُنَا فِي الزِّيَاءَةُ وَلَيْكُونَا إِي الشَّهَادَةِ، لِآنَ الزِيَادَةَ تَفِيدُ فِيْهَا تَقْلِيلَ تُهْمَةِ الْكِذُبِ وَلَا يُعْبَرُنَا فِي الْإِفْرَارِ وَالرَّجُوعُ فِي حَقِّ الْمَالِ لَايَصِحُ أَصُلًا لَا يَعْبَوهُ أَنْ الرَّيَاءَ فِي الزِيّاءَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ.

قَالَ وَيَجِبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ لِتَحَقَّقِ الظَّهُوْرِ كُمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوْقِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُمَا الْإِمَامُ عَنْ كِيْفِيَّةِ السَّرِقَةِ وَمَاهِيَتِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ كَمَا مَرَّ فِي الْحُدُوْدِ، وَيَحْبِسُهُ إِلَى أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشُّهُوْدِ لِلتَّهُمَةِ، قَالَ وَإِذَا اِشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةً دَرَاهِمَ قُطِعَ، وَإِنْ أَصَابَهُ أَقَلُّ لَا يُقُطعُ،

# ر آن الهداية جلد ك يرسي الماسي المامرة كيان عن ي

لِأَنَّ الْمُوْجِبَ سَرِقَةُ النِّصَابِ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِجِنَايَتِهِ فَيُعْتَبُرُ كَمَالُ النِّصَابِ فِي حَقِّهِ.

تروجی ان نے ہیں کہ قطع ید میں غلام اور آزاد دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ نص قر آئی نے کوئی تفصیل نہیں کی ہے اور اس لیے کہ شخصے متعذر ہے لہٰذا لوگوں کے اموال کی تفاظت کے پیشِ نظر سزاء کائل ہوگی۔ اور چور کے ایک ہی مرتبہ اقرار کرنے ہے قطع ید واجب ہوگا، یہ تکم حضرات طرفین بڑیا تھا تھا کے یہاں ہے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دومر تبہ اقرار کئے بغیر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ امام ابو یوسف بڑی ہے کہ دونوں اقرار کا دو ختلف مجلس میں ہونا ضروری ہے، کیوں کہ اقرار دو مجتوں میں ہے ایک ہے لہٰذا اسے دوسرے پر قیاس کیا جائے گا اور وہ بینہ ہے اس طرح ہم نے زنا میں قیاس کیا ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل میر ہے کہ ایک مرتبہ اقرار کرنے سے سرقہ ظاہر ہوگیا ہے لہٰذا مرۃ واحدۃ پر اکتفاء کرلیا جائے گا جیسا کہ قصاص اور حدقذ ف میں ہے۔ اور اسے شہادت پر قیاس نہیں کیا جائے گا ، کیوں کہ شہادت میں تہمت کذب کم کرنے کے لیے زیادتی مفید ہے لیکن اقرار میں زیادتی کا کوئی فا کہ وہنیں ہوتا۔ اور مال کے حق میں رجوع ہے اس لیے کہ یہاں تہمت معدوم ہے اور کی مرتبہ اقرار کرنے کے باوجود رجوع کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور مال کے حق میں رجوع سے حقی ہی نہیں ہو تا۔ اور مال راجع کی تکذیب کرتا ہے۔ اور زنا میں زیادتی کی شرط خلاف قیاس ہے، لہٰذا مور و شرع تک وہ صحیح ہی نہیں ہوگی۔

فرماتے ہیں کہ دوگواہوں کی گواہی سے قطع ید واجب ہوجائے گا کیوں کہ اس سے سرقہ کا ظہور ہوجاتا ہے جیسے دیگر حقوق میں ہوتا ہے۔ اور امام کو چاہئے کہ زیادی احتیاط کے لیے گواہوں سے سرقہ کی کیفیت اس کی ماہئیت اس کے وقت اور اس کے کل وقوع کے متعلق دریافت کر سے جیسا کہ صدود میں گزر چکا ہے۔ اور چور پر تہمت کی وجہ سے گواہوں کا حال پو چھنے تک امام اسے قید کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر سرقہ میں ایک جماعت شریک ہواور ان میں سے ہرایک کودس دس دراہم ملے ہوں تو ہرایک کا ہاتھ کا ٹا جائے گا ، کیوں کہ موجب قطع نصاب کی چوری ہے اور ہرایک پر اس کے جرم کی وجہ سے گا اور اگر دس درجم سے کم ملے ہوں تو نہیں کا ٹا جائے گا ، کیوں کہ موجب قطع نصاب کی چوری ہے اور ہرایک پر اس کے جرم کی وجہ سے دواجب ہوتا سے لہذا ہرایک کرت میں کمال نصاب کا اعتبار ہوگا۔

## اللّغاث:

﴿تنصیف ﴾ آ دھا آ دھا کرنا۔ ﴿متعذر ﴾ دشوار ہے، نامکن ہے۔ ﴿یتکامل ﴾ پورا بورا ہوگا۔ ﴿صیانة ﴾ تفاظت، بچاو۔ ﴿یکتفیٰی به ﴾ ای کوکائی سمجھا جائے گا۔ ﴿قذف ﴾ تہت، زنا کا الزام۔ ﴿تقلیل ﴾ کم کرنا۔ ﴿لاینسد ﴾ نہیں بند ہوگا۔ ﴿مورد ﴾ وارد ہونے کا مقام۔ ﴿یحبسهٔ ﴾ ای کوقید کرےگا۔ ﴿أصاب ﴾ پنجا۔

## قطع يد كے حكم ميں غلام وآزاد كى مساوات:

عبارت میں کل جارمسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) قطع ید کے تھم میں غلام اور آزاد دونوں برابر ہیں یعنی اگر غلام چوری کرتا ہے تو آزاد کی طرح اس کا بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اس میں تنصیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ نصف ہاتھ کا ٹنامتعذر اور دشوار ہے، لہذا پورا ہاتھ کا ٹا جائے گا تا کہ غلام بھی چوری کی واردات انجام دینے سے بازر ہے اور لوگوں کو اموال محفوظ رہیں۔

# ر ان البداية جلد الكري المسالة الكري الكر

(۲) اگر چورا کی مرتبہ چوری کا اقر ارکرتا ہے تو حضرات طرفین کے یہاں ایک مرتبہ کے اقر ارسے اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا جب کہ امام ابو یوسف را تھا کہ اور مرتبہ دوالگ الگ مجلسوں میں اقر ارکرنے سے ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ امام ابو یوسف را تھا گئے نے یہاں تھا سے کام لیا ہے کہ جس طرح دو اوگوں کی شہادت سے سرقہ ٹابت ہوتا ہے اس طرح دو مرتبہ اقر ارسے ہی سرقہ اور قطع کا ثبوت ہوگا جیسا کہ زنا چارگواہوں کی شہادت سے ٹابت ہوتا ہے تو چار مرتبہ اقر ادکرنے سے ہی زنا ثابت ہوگا۔

حفرات طرفین بین الله الله علی مرتباقر ارکرنے سے سرقہ البرا سے جا بیہ مرتباقر ارک نے سے سرقہ البت ہوجاتا ہے اورجس طرح قصاص اور صدقذف ایک مرتباقر ارسے جابت ہوجاتے ہیں اسی طرح سرقہ بھی ایک مرتباقر ارسے جابت ہوگا اور بیا قرار موجب قطع ہوگا اور ایک سے زائد شرط لگانا تحصیلِ حاصل کہلائے گا جو صححے نہیں ہے، اور امام ابو یوسف والتی گا اسے بینداور شہادت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ بیند میں دو ہونے سے تہمت کذب کی فعی ہوتی ہے اور اقر ارمیں جب تہت ہی نہیں ہوتی تو نفی کیا خاک ہوگی۔ اسی لیے تو بار ہا اقر ارکی بیند بھی حد میں رجوع صحح ہوتا ہے لیکن سرقہ میں چوں کہ مال کا معاملہ ہے اور مال میں رجوع ہوتا ہی نہیں ہے، اور امام ابو یوسف بھی رجوع کرے گا صاحب مال اس کی تکذیب کردے گا لہذا اس حوالے سے بھی اس اقر ارمیں تکرار مفید نہیں ہے، اور امام ابو یوسف والتی نے اسے جوزنا پر قیاس کیا ہے وہ قیاس بھی صحیح نہیں ہے، کیوں کہ زنا کا معاملہ بہت نازک ہے اور اس میں چار مرتبہ اقر ارکی خلاف قیاس خاب کہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جاسکا "ما ثبت علی خلاف القیاس فعیرہ کا لایقاس علیہ "۔

سرقہ دوگواہوں کی گواہی فاہت ہوگا اور دوگواہوں کی گواہی ہے قطع ید واجب ہوگا۔ البتہ امام کو چاہئے کہ وہ ان گواہوں سے کیفیت زنا کے متعلق معلوم کرے کہ چور نے کس طرح چوری کی ، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس نے نقب لگائی ہواور صرف ہاتھ ڈال کر مال چرالیا ہو حالاتکہ یہ سرقہ حضرات طرفین کے یہاں موجب قطع نہیں ہے، اس لیے کیفیت سرقہ کی وضاحت ضروری ہے۔ اس طرح ماہئیت سرقہ کے متعلق بو چھنا بھی ضروری ہے کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ شی مسروق بہت معمولی ہویا جلدی خراب ہونے والی ہو۔ اور سرقہ ماہئیت سرقہ کے وقت اور تاریخ وغیرہ کی تفصیل جانیا بھی ضروری ہے، کیونکہ سرقہ پرتقادم عہد مانع قطع ہے، اس طرح مقام سرقہ کی وضاحت بھی ہونی چاہئے کیوں کہ مکان محرز سے چوری کرنا ہی موجب قطع ہے اور ان امور کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں احتیاط زیادہ ہے ہوئی چاہئیں۔ اور امام جب تک گواہوں کا حال دریافت نہ کرلے اس وقت تک چور کو محبوں کرسکتا ہے کیوں کہ اس پر چوری کی تہت لگ چکی ہے اور اس کے بھاگئے کا اندیشہ ہے۔

(۵) اگر چندلوگوں نے مل کر چوری کی ہوتو اگر سب کو دی درہم ملے ہوں تب تو ان سب کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کین اگر ان میں سے کی کو بقد رنصاب سرقہ بعدی دی درہم مال نہ ملا ہوتو کسی کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، اس ملیے کہ موجب قطع مقدار نصاب سرقہ ہے اور جب وہ معدوم ہوگا تو قطع معدوم ہوگا اور چوں کہ ہرایک پراس کی جنایت کی وجہ قطع واجب اور ثابت ہوتا ہے لہذا ہرایک کے در جب وہ معدوم ہوگا اور جنایت ای وقت کا مل ہوگی جب ہرایک کو چوری کے مال میں سے دی دی در ایم ملے ہوں۔ والله أعلم و علمه أتم .

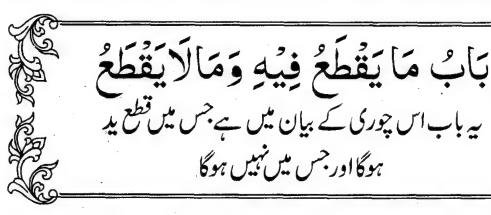

وَلاَيُقُطُعُ فِيْمَا يُوْجَدُ تَافِهَا مُبَاحًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَالْحَشْبِ وَالْحَشِيْشِ وَالْقَصِبِ وَالسَّمَكِ وَالطَّيْرِ وَالصَّيْدِ وَالْمَغْرَةِ وَالنَّوْرَةِ، وَالْأَصُلُ فِيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةً • وَالْإِرْنِيْخِ وَالْمَغْرَةِ وَالنَّوْرَةِ، وَالْأَصُلُ فِيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةً • وَالْمَعْرَةِ وَالنَّوْرَةِ، وَالْمَعْرَةِ وَالنَّوْمِ فِيهِ حَقِيْرٌ اللَّهِ طَلِيْقَةً فَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَي الشَّيْءِ النَّافِةِ، أَي الْحَقِيْرِ، وَمَا يُوْجَدُ أَخْدُهُ عَلَى كُرُهٍ مِنَ الْمَالِكِ فَلَاحَاجَةً إِلَى شَرْعِ تَقِلُّ الرَّغْبَاتُ فِيهِ، وَالطِّبَاعُ لَاتَصْمَنُ بِهِ فَقَلَّمَا يُوْجَدُ أَخْدُهُ عَلَى كُرُهٍ مِنَ الْمَالِكِ فَلَاحَاجَةً إِلَى شَرْعِ الزَّوَاجِرِ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبِ الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ مَادُونَ النِّصَابِ، وَلِأَنَّ الْحِرْزَ فِيها نَاقِصٌ، أَلاَ يُرلى أَنَ الْحَشَبَ الزَّوَاجِرِ وَلِهاذَا لَمْ يَجِبِ الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ مَادُونَ النِّصَابِ، وَلِأَنَّ الْحِرْزَ فِيها نَاقِصٌ، أَلا يُرلى أَنَّ الْحَشَبَ النَّامِ وَالْمَالِكُ فَي السَّمَكِ الْمَالِحُ عَلَى اللَّهُ مِنْ السَّمَكِ الْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَلَى السَّمَكِ الشَّيْمِ اللَّيْرِ اللَّهِ وَهُو عَلَى تِلْكِ الصِّفَةِ تُورِثُ الشَّهُةَ، وَالْمَدُ يُنْدَرِئُ بِها، وَيَدْخُلُ فِي السَّمَكِ الْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَلَوْمُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَلَا الشَّافِعِي وَمُو عَلَى الشَّافِعِي وَمُلْمُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِحُ وَلَى السَّمَلِ الْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَالْمَلْحُ وَى الطَّيْرِ اللَّهُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالُومُ وَلَى السَّافِعِي وَمُلْمُ وَلَا السَّافِعِي وَمُو وَلُولُ الشَّافِعِي وَمُلْمَامُ وَالْمُولَعُ وَلَى السَّافِعِي وَمُو الْمُلْعُ فِي الطَّيْنَ وَالْمُرَابُ وَالْمَالِحُ وَالْمُولِ وَلَوْلُولُومُ وَالْمَالِحُ وَلَالْمُ وَالْمُولِمُ السَّافِعِي وَمُو الْمُعُولُ وَالْمُعُولُ السَّافِعِي وَمُو الْمُؤْلِ السَّافِعِي وَمُو الْمُؤْلِقُ الْمُعَامِلُ السَّامِعِي وَالْمَالِمُ السَّامِعُ وَالْمُوا السَّامِ وَالْمُولِعُ الْمُؤْلِقُ

ترجمہ : ہروہ حقیر چیز جومباح طور پر دار الاسلام میں ملتی ہوجیے کئڑی، گھاس، بانس، مجھلی، پرندہ، شکاری جانور، ہڑتال، گیروادر چونا (ان میں ہے کوئی چیز جرانے پر) ہاتھ تہیں کا ٹا جائے گا، اس سلسلے میں حضرت عائشہ خاتین کی بیحدیث اصل ہے کہ حضرت نی اگرم تا تی آئے میں حضرت نی بیدوہ حقیر ہے، کیوں کہ اگرم تا تی آئے میں حقیر چیز بی تطع بیز بیس ہوتا تھا۔ وہ چیز جس کی جنس اصلاً مباح ہواور اس میں رغبت نہ ہووہ حقیر ہے، کیوں کہ اس میں دل چسپی کم ہوتی ہے اور طبیعتیں اسے دینے میں بخل نہیں کرتیں اور مالک کی ناگواری نہیں ہے۔ اس لیے تو نصاب سے کم کی چوری میں قطع واجب نہیں ہے، اور اس لیے کہ ان چیز وں میں حفاظت ناقص ہوتی ہے، کیا دکھتا نہیں کہ لکڑی درواز وں کے سامنے ڈال دی جاتی ہیں اور گھر میں تقمیر کی کام کے لیے لیے جائی جائی جاتی ہیں نہ کہ احراز کے لیے۔ پرندے اڑجاتے ہیں اور شکاری جانور بھاگ

ر حمن البداب جلد کی بیان میں کے اس کی جات کی ہے۔ کو سے بیان میں کے میں اور ان میں عوام کی شرکت ہوتو یہ شرکت (اباحت کا) شہد بیدا کرتی ہے۔ اور شبد سے حدد فع ہوجاتی ہے۔

اورمک میں خشک نمکین مچھلی اور تازی مجھلی دونوں داخل ہیں اور لفظ طیر میں مرغی، بطخ اور کبوتر داخل ہیں اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر بچلے ہیں اور حضرت ہی اکرم منافق یونی کے اس فرمان گرامی کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ" پرندوں میں قطع بدنہیں ہے" امام ابو یوسف والتی ہوئے ہیں امام شافعی والتی ہیں تھا ہے، کیکن ان ابو یوسف والتی ہی ہام شافعی والتی ہیں تھا جہ کہ کہ تو ہی تھا ہے۔ کیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل ججت ہے۔

#### اللّغات:

﴿نافه ﴾ حقير، ب قيمت، معمول و خشب ﴾ لكرى و حشيش ﴾ گهاس پيوس و قصب ﴾ بانس و سمك ﴾ محيل و طير ﴾ برخ مئى، گبرو و فورة ﴾ يونا و تلقى ﴾ وال ويا محيل و خلير كار و معدن و معدن و معرف مئى، گبرو و فورة ﴾ يونا و تلقى ﴾ وال ويا ج و خلير كار خلك كار و خلور كار و جاتا ہے و هال ح كار خلك كار خلك كار و كار و خلور كار د جاج كار فر جو جاج كار خلك كار خلك كار و خلور كار و خلور كار د جاج كار فر حال كار خلك كار د كا

## تخريج

- وواه البيهقي في السنن الكبرى بمعناه، رقم الحديث: ١٧٦٢٧.
  - و رواه البيهقي، رقم الحديث: ١٧٢٠٦.

#### معمولی چزول کی چوری:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ جو چیزیں دارالاسلام میں مباح ہوں اور معمولی ہوں یعنی ان کی کوئی وقعت اور اہمیت نہ ہوجیسے جلاون کی لکڑی اور گھاس پھوس اسی طرح مجھی اور پرندے وغیرہ تو ان کو لینے اور چرانے سے قطع یدنہیں ہوگا ، کیوں کہ حدیث حضرت عائشہ بڑاتھیٰ میں حقیر چیز وں سے قطع کا حکم ساقط کردیا گیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے تافہ اور حقیر کی تعریف یہ کی ہے کہ ہروہ چیز جو اصلاً مباح ہواور وہ اپنی صلی حالت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً مباح ہواور وہ اپنی اصلی حالت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً مباح ہواور وہ اپنی اصلی حالت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ککڑی ہوتو اس کے درواز سے وغیرہ نہ ہوئے ہوں ، کیوں کہ درواز وں اور کھڑیوں کو چرانا مؤجب حد ہے ، ہاں اگروہ اصلی حالت پر ہوں اور محرز نہ ہوتو اسے لینا موجب قطع نہیں ہے ، کیوں کہ ان کی حفاظت پر کوئی خاص توجہیں دی جاتی اور عام طور پر لکڑیاں گھروں کے سامنے پڑی رہتی ہیں ، نیز پرندے ہوا میں اڑتے ہیں اور شکاری جانوری کھیت کھلیان میں دوڑتے ہیں اور جواضیں پکڑتا وہ ان کا موجو تا ہے اور کسی طرح کی دار و گیرنہیں ہوتی۔ اس طرح حدیث المصید لمن أحد کی وجہ سے ان اشیاء میں اباحت کا شبہہ موجود ہے اور شہہ سے حد ساقط ہوجاتی ہے ، لہذا اس حوالے سے بھی ان چیزوں کو لینا موجب قطع نہیں ہے۔

امام ابو یوسف رطینتید اور امام شافعی رطینتید نے صرف گیلی اور سوکھی مٹی اور گو برکو ہی مباح الاصل قرار دیا ہے، باقی گھاس وغیرہ کو موجب قطع مانا ہے، سیکن یہ درست نہیں ہے، کیول کہ حضرت عاکشہ بڑھنیا کی حدیث اور ہماری بیان کر دہ عقلی دلیل ان حضرات کے تروجہ نفر اس کے بیں کہ جو چیزیں جلدی خراب ہوجاتی ہیں جیسے دودھ، گوشت اور تازے پھل کو چرانے میں قطع نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت رسول اکرم سُکا اُلیّا کا ارشادگرامی ہے ' شمر اور گئر میں قطع بدنہیں ہے' اور کٹر مجبور کے درخت کا گوند ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کچور کے چھوٹے پودے ہیں، دوسری حدیث ہے کہ طعام میں قطع بدنہیں ہے اور اس سے وہ چیز مراد ہے جوجلدی خراب ہوتی ہوجیسے فوری طور پر کھانے کے لیے تیار شدہ چیز اور وہ چیزیں جو اس کے معنی میں ہوں جیسے گوشت اور پھل اس لیے گندم اور شکر میں بالا تفاق قطع ہوتا ہے۔ امام شافعی رائٹھ فرماتے ہیں کہ ان چیز وں میں بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس لیے آپ شکا پینے کا ارشادگرامی ہے کہ پھل اور کثر میں قطع ہوتا ہے۔ امام شافعی رائٹھ فرماتے ہیں کہ ان چیز وں میں بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس لیے آپ شکا پینے ہیں کہ یہ استثناء عادت کے کثر میں قطع بدنہیں ہے، لیکن جب اسے کھلیان میں رکھ لے تو (چوری کرنے پر) ہاتھ کا ٹا جائے گا ہم کہتے ہیں کہ یہ استثناء عادت کے مطابق ہے اور اہل عرب خشک کھوری ہی کھلیان میں رکھنے کے عادی تھے اور خشک بھلوں میں تو ہمارے یہاں بھی قطع ید ہے۔

فر ماتے ہیں کہ درخت پر موجود پھل توڑنے پر اور بغیر کئی کھیتی چرانے پر قطع پیزئیں ہے، کیوں کہ یہ محفوظ نہیں ہوتے۔اور نشہ آور مشر و بات کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ چوراہے لینے میں بہانے کی تاویل کرے کر دیگا اور اس لیے کہ بعض مسکر مشر و ب مال نہیں ہیں اور پچھ کی مالیت میں اختلاف ہے لہذا عدمِ مالیت کاشبہہ پیدا ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿ يتسارع اليه ﴾ جس كى طرف جلدى سے آتا ہو۔ ﴿ لِبَن ﴾ دوده۔ ﴿ فواكه ﴾ واحد فاكه ؟ ميوے۔ ﴿ ثمر ﴾ چسل۔ ﴿ جمّار ﴾ مجود ك درخت كا گوند۔ ﴿ ودى ﴾ مجود ك جيوئ يودے۔ ﴿ مهيّا ﴾ تياركيا كيا ہو۔ ﴿ لحم ﴾ گوشت۔ ﴿ حنطة ﴾ گندم۔ ﴿ سكر ﴾ شكر، چينى۔ ﴿ يعصد ﴾ كائى نہيں ﴾ خنگ۔ ﴿ فاكهة ﴾ ميوه، چسل۔ ﴿ ذرع ﴾ كيف آور شروبات۔ ﴿ إراقة ﴾ بہانا۔

# ر آن الهداية جلد المسالة الماس المسالة الماس الم

## تخريج

- 🛭 رواه النسائي، رقم الحديث: ٤٥٩٥.
- و اه ابن ابی شیبه، رقم الحدیث: ۲۸۵۸۷.
  - و رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٣٩٠.

## جلد خراب موجانے والی چیزوں کی چوری:

مسکلہ یہ ہے کہ جلدی خراب ہونے اور سرنے والی چیزوں کو چرانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر چہوہ نصاب سرقہ کے بقدر
ہوں جیسے دودھ ہے، گوشت ہے اور تازے پھل وغیرہ ہیں، کیوں کہ حدیث پاک میں ان چیزوں کی چوری سے قطع ساقط کردیا گیا
ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ طعام میں قطع نہیں ہے اور اس حدیث میں طعام سے مراد فور آ کھائی جانے والی چیز اور گوشت ہے،
کیوں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ یہاں طعام سے غلہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ گندم اور شکر کی چوری موجب حد ہے لہذا تطبیق اسی
صورت میں ممکن ہوگی جب لاقطع فی المطعام میں طعام سے غلہ کے علاوہ کھانے کی چیزیں اور پھل مراد ہوں۔

امام شافعی والتینیا فرماتے ہیں کہ مم اور تازے پھل وغیرہ میں بھی قطع ید ہوگا، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے لا قطع فی شمو و لا کشور النج ۔ یعن شراور کثر میں قطع بیزہیں ہے، لین اگر اضیں کھلیان میں جمع کردیا گیا ہوتو ان کی چوری موجب قطع ہے اس حدیث سے کی النج اور کے اس میں اور طعام کا استثناء ہے، لیکن ہماری طرف سے اس میں لبن اور طعام کا استثناء ہے، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ طعام کا ذکر تو ہماری بیان کردہ حدیث لا قطع فی الطعام میں ہے اور دلالت النص سے اس میں لبن اور ہم سب داخل ہیں اور آپ کی حدیث میں جوکھلیان میں رکھتے کے بعد پھل کی چوری کوموجب قطع بتایا گیا ہے وہ اس وجہ ہے کہ اہل عرب صوکھی مجوروں کی چوری تو ہمارے یہاں بھی موجب حد ہے، لہذا یہ حدیث ہمارے موافق ہے خالف نہیں ہے، ہماری بات تو تازے اور تر کھلوں سے متعلق ہے۔

و لاقطع النع مسئلہ یہ ہے کہ اگر میوہ اور پھل درخت پر گلے ہوں اور درختوں کی نہ تو ہاؤنڈری اور چہار دیواری ہواور نہ ہی کوئی محافظ اور گراں ہواسی طرح کھیتی اگر گھیت میں موجود ہواور کئی نہ ہوتو فہ کورہ پھل اور کھیتی کا غلہ چرانے میں قطع یہ نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ مال محفوظ نہیں ہے جب کہ قطع یہ کے لیے مال کا محفوظ مقام سے چرانا شرط ہے، اسی طرح نشہ آور شراب کی چوری بھی موجب قطع نہیں ہو، کیوں کہ چور یہ تاویل کر کے بی جائے گا کہ میں نے تو گرانے اور بہانے کی نیت سے لیا تھا، پینے کے بلیے نہیں لیا تھا تو یہ ارادہ فاہر کرنے پر قاضی اس کی پیٹے تھپ تھپ تھپائے گا، نہ کہ اس کا ہاتھ کا نے گا، اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ پچے مشروبات مثلاً شراب اور بھا تگ وغیرہ تو شرعاً مال ہی نہیں ہیں اور پچھ مال تو ہیں، لیکن ان کی مالیت میں اختلاف ہے اور اختلاف سے عدم مالیت کا شبہہ بیدا ہوگیا اور شبہہ دافع حد ہے۔

قَالَ وَلَا فِي الطَّنْبُوْرِ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعَازِفِ وَلَا فِي سَرِقَةِ الْمَصْحَفِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلْيَةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَنَّا عَلَيْهِ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ حَتَّى يَجُوْزَ بَيْعَهُ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَنَّا لَيْهُ مِثْلَهُ، وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُقْطَعُ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْيَةُ نِصَابًا، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَيُعْتَبَرُ بِانْفِرَادِهَا، وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْاَخْذَ يَتَأُوّلُ فِي أَخْذِهِ الْقِرَاءَةَ وَالنَّمُ وَلَيْهَ لَهُ عَلَى إِعْتِبَارِ الْمَكْتُوْبِ، وَإِحْرَازُهُ لِأَجْلِهِ لَا لِلْجِلْدِ وَالْاَوْرَاقِ وَالْحُلْيَةِ، وَإِنَّمَا هِي وَالنَّظُرُ فِيْهِ، وَلِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِالنَّبْعِ كَمَنْ سَرَقَ انِيَةً فِيْهَا خَمْرٌ وَقِيْمَةُ الْانِيَةِ تَوْبُو عَلَى النِّصَابِ، وَلَا يُقْطَعُ فِي أَبُوابِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِعَدْمِ الْإِحْرَازِ فَصَارَ كَبَابِ الدَّارِ، بَلُ أَوْلَى، لِأَنَّةُ يَحُرُزُ بِبَابِ الدَّارِ مَافِيْهَا وَلَا يَحُرُزُ بِبَابِ الدَّارِ مَافِيْهِ وَلَا يَحُورُ لِبَابِ الدَّارِ مَافِيْهَا وَلَا يَحُرُزُ بِبَابِ اللَّهِ مَا لِيَعْ اللَّهِ وَالْاَبْحُرُاذُ بِبَابِ اللَّارِ مَافِيْها وَلَا يَحُرُزُ بِبَابِ اللَّارِ مَافِيْها وَلَا يَحُرُزُ بِبَابِ اللَّامِ مَافِيْهِ حَتَّى لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ مَتَاعِهِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ ئتار (چرانے) میں قطع پرنہیں ہے، کیوں کہ بہلہو کا آلہ ہے اور قرآن مجید چرانے میں بھی قطع نہیں ہے اگر چہ اس پرسونے کا چڑھاؤ ہو، امام شافعی پر ٹیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ قطع ید ہوگا، س لیے کہ وہ مال متقوم ہے تی کہ اے فروخت کرنا جائز ہے، امام ابویوسف پر ٹیٹیلڈ ہے بھی ای طرح مروی ہے اور ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ اگر (قرآن پرموجود) حلیہ نصاب سرقہ کے بقدر پہنچا ہوتو قطع ہوگا، کیوں کہ حلیہ مصحف میں ہے لہٰ ذااس کا الگ سے اعتبار ہوگا۔

ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ لینے والا اسے لینے میں پڑھنے اور اس میں غور کرنے کی تاویل کرے گا اور اس لیے کہ کتوب کے اعتبار ہے مصحف کی کوئی مالیت نہیں ہے اور اس کی حفاظت مکتوب ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے، جلد اور اق اور جلیہ کی وجہ سے نہیں کی جاتی ، یہ چیزیں تو تو ابع ہیں اور تابع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جیسے اگر کسی نے کوئی برتن چوری کیا جس میں شراب ہواور اس برتن کی قیمت نصاب سرقہ سے زائد ہو۔ اور مجد حرام کے وروازوں کو چرانے میں بھی قطع پیز نہیں ہوگا کیوں کہ احراز معدوم ہے تو یہ گھر کا دروازہ چرانے کے حکم میں ہوگایا، بلکہ اس سے بھی بڑھ گیا، کیوں کہ گھر کے درواز سے گھر میں موجود سامان وغیرہ کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن مجد حرام کے درواز سے محبد کے اشیاء کی حفاظت نہیں کی جاتی حمید حرام کے درواز سے محبد کے اشیاء کی حفاظت نہیں کی جاتی حتی کہ مجد حرام کے سامان چوری کرنے پر بھی قطع واجہ نہیں ہی جاتی حتی کہ مجد حرام کے سامان چوری کرنے پر بھی قطع واجہ نہیں ہے۔

## اللغاث:

﴿طنبور ﴾ تان بوره، موسیق کا ایک آلد ﴿معاذف ﴾ آلاتِ موسیقی ۔ ﴿مصحف ﴾ مجلد کتاب، مرادقر آنِ پاک۔ ﴿حلیة ﴾ زیور، سونا، طلا وغیرہ۔ ﴿إحراز ﴾ محفوظ کرنا۔ ﴿انبية ﴾ برتن۔ ﴿حمد ﴾ شراب۔ ﴿سرقة ﴾ چوری۔ ﴿متاع ﴾ سازو سامان۔

## آلات موسيقي اورمصاحف وغيره كي چوري:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طنبور اور ستار چرایا تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ ستار لہو ولعب کا آلہ ہے اور شرعاً اس کی کوئی مالیت بھی نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس کے سارق کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی شخص قر آن شریف چرالے اور اس پرسونا جڑا ہوا ہویا چاندی جڑی ہوئی ہوتو ہمارے یہاں اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا،لیکن امام شافعی مطاقع کے بیاں ایسے مصحف کی چوری جس پر حلیہ ہوموجب حد ہے۔ امام شافعی مطاقعی مطاقعی میں میں یہ ہے کہ قر آن کریم مال متقوم ہے اور اس کی تیج و شراء جائز ہے، لہٰذا اس کے جس پر حلیہ ہوموجب حد ہے۔ امام شافعی مطاقعی میں میں میں میں میں کہ

# ر من الهداية جلدال ي المارية كيان بن المارية كيان بن المارية كيان بن المارية كيان بن

سارق پر حدواجب ہوگی۔امام ابو بوسف تو تیلی ہے جی ایک یہی روایت ہے، دوسری روایت ہے ہے کہ اگر حلیہ کی قیت بقدرنصاب ہو

تب تو اس کی چوری موجب حد ہوگی ور نہ نہیں ، کیول کہ حلیہ صحف ہے الگ ہے البذا الگ ہے اس کا متبار ہوگا۔ فاہر الروایہ کی دلیل یہ

ہے کہ حلیہ جڑا ہوا صحف لینے والا بیتا ویل کرسکتا ہے کہ اس نے پڑھنے اور دیکھنے کی نیت ہے لیا ہے اور چرانے کے مقصد ہے نہیں لیا

ہے اور فلاہر ہے کہ پڑھنے کی نیت ہے لینا موجب حد نہیں ہے، اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قر آن کریم کے مکتوب اور اس کی کھاوٹ

ہوئی قیت نہیں ہوتی اور اس مکتوب ہی کی وجہ ہے قر آن پاک کو تحفوظ کیا جاتا ہے، جلد اور اور اق کی وجہ ہے اس کی حفاظت نہیں کی

جاتی ، کیوں کہ بیتو ابح ہیں اور تو ابع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے آگر کسی نے شراب ہے بواکوئی برتن چرایا اور برتن کی قیت نصاب سرقہ

ہوئی ، کیوں کہ بیتو ابع ہیں اور تو ابع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے آگر کسی نے شراب ہے بواکوئی برتن چرایا اور برتن کی قیت نصاب سرقہ

ہوئی ، کیوں کہ بیتو ابع ہے معراض کا نا جائے ، کیوں کہ برتن تا بع ہے اور شراب اصل اور مقصود ہے، لیکن شراب کی کوئی مالیت نہیں ہوتا۔

ہوئی میں احراز نہیں ہوتا ، بلکہ عدم احراز کے متعلق مجد کا دروازہ گھر کے دروازے ہیں احراز نہیں ہوتا جیسا کہ گھر کے دروازے میں احراز نہیں ہوتا ہے کیوں کہ دروازے ہیں حضوظ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن مرجد کے دروازے ہے مجد کے اندر کی چیز ہیں محفوظ کرنے کا ادارہ ہوتا ہے، لیکن مجد کے دروازے سے صدواجہ نہیں ہوتی تو دروازے سے حدواجہ نہیں ہوتی تو دروازے سے جدرے اندر کا سامان چرانے سے حدواجہ نہیں ہوتی تو دروازے سے جدرہ کے اندر کی سے بدرہ کے اور کی صدواجہ نہیں ہوگی ۔

قَالَ وَلاَ الصَّلِيْبِ مِنَ الذَّهَبِ وَلاَ الشَّطْرَنْجِ وَلاَ النَّرَدِ، لِأَنَّهُ يَتَأَوَّلُ مِنْ أَخْذِهَا الْكُسُرِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ بِحِلَافِ الدِّرْهَمِ الَّذِي عَلَيْهِ التُّمْثَالُ، لِأَنَّهُ مَا أُعِدَّ لِلْعِبَادَةِ فَلاَيَثُبُتُ شُبْهَةُ إِبَاحَةِ الْكُسُرِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَ اللَّهِ الدِّرْهِ الدِّرْهِ الدِّرْهِ الدِّرْهِ الدَّيْ الدَّيْ الدَّيْ الْمَالِيةِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ الصَّلِيْ فِي الْمُصَلِّى لَا يُفْطِعُ لِعَدْمِ الْحِرْزِ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْتٍ اخَرَيُهُ فَطَعُ لِكَمَالِ الْمَالِيةِ وَالْحِرْزِ، وَلاَقَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيّ، لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحُلِي وَالْحِرْزِ، وَلاَقَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيّ، لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحُلِي وَالْحِرْزِ، وَلاَقَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ السَّكَاتَةُ أَوْ حَمْلَةً إِلَى مُرْضِعَتِهِ، وَقَالَ أَبُوبُوسُفَ وَحَالًا أَبُولِي الشَّيْ إِنَاءَ فِصَّةٍ فِيْهِ نَبِيلُا عَلَيْهِ عَلَى الْمَوْلُولُ فَي وَلَا اللَّهِ مِنَ الْمُعَلِي وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمَالِيةِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيةِ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالُولِيقِ الْمَالِيةِ الْمَلْعُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُحْرُونُ وَلَى الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْعُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِيقِ الْمُعْلِيلُ اللَّالِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْلِي الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ اللْمُولُ اللَّذَا الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِ اللْمُولُولُ اللْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُعْمَلِي الْمُؤْلُولُ اللَّالَّ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُولِ اللْمُؤْلِقُ الْمُعْتِهِ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِلَ اللْمُؤْلُولُ

ترجمل : سونے کی صلیب چرانے میں ، شطرنج اورز د چرانے میں بھی قطع نہیں ہے، کیوں کہ اسے لینے والا نبی عن المنکر پڑل کرتے ، موئے توڑنے کی تاویل کردے گا، برخلاف اس درہم کے جمل پر تصویر بنی ہوئی ہو، کیونکہ وہ عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، لہذا باحث سرکا شہد ثابت نہیں ہوگا ۔ امام ابو یوسف والتہ اور می ہے کہ اگر صلیب گرجا گھر میں ہوتو عدم حرز کی وجہ سے قطع ید نہیں ہوگا اور اگر دوسرے گھر میں ہوتو قطع ید ہوگا ، کیوں کہ مالیت اور حفاظت کمل ہے۔

ر الحارية بلدك يرسي المسالة المارة كيان عن ي

آزاد ہے کے سارق برقطع نہیں ہے اگر چہ اس پرزیور ہو، کیوں کہ حر مال نہیں ہے اور اس پر جوزیور ہے اس کے تابع ہے۔ اور
اس لیے کہ بچہ لینے میں سارق اسے خاموش کرنے یا ہے اس کی مرضعہ تک پہنچانے کی تاویل کرے گا۔ امام ابو یوسف روٹ فرماتے
ہیں کہ اگر اس بچے پر بقدر نصاب زیور ہوتو سارق کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیونکہ صرف زیور کے سرقہ سے قطع واجب ہوتا ہے تو دوسری چیز
کے ساتھ زیور جرانے میں بھی قطع واجب ہوگا۔ اس اختلاف پر ہے جب کسی نے چاندی کا ایسا برتن چوری کیا جس میں نبیذ ہویا ثرید
ہو، اور ماقبل والا اختلاف اس نیچے کے متعلق ہے جونہ چاتا ہونہ بولتا ہو، کیوں کہ وہ اپنے ذاتی اختیار میں نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

#### سونے کی صلیب اور شطرنج گنجفه وغیره کے مہرول وغیره کی چوری:

مسئلہ یہ ہے کہ سونے کی صلیب اور شطرنج وغیرہ کی چوری موجب قطع نہیں ہے، کیوں کہ صلیب اور شطرنج شرعاً ممنوع ہیں اور اضی لینے والا توڑنے کی تاویل کرکے نج جائے گا، ہاں اگر کسی درہم پرتصویر بنی ہوئی ہوتو اس کا سرقہ موجب حدہوگا، کیوں کہ مذکورہ تصویر عبادت کے لینے بائی جاتی ہے لینے کے لیے تاویل کی تنجائش نہیں ہے اور اس درہم کے کسر کی اباحت کا شبہہ بھی نہیں ہے کہ یہ شبہہ وافع حد بن جائے۔

وَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيْرِ، لِأَنَّهُ غَصْبٌ أَوْ خِدَاعٌ، وَيُقْطَعُ فِي سَرِقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيْرِ لِتَحَقُّقِهَا بِحَدِّهَا إِلَّا

# 

إِذَا كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِه، لِأَنَّهُ هُوَ وَالْبَالِغُ سَوَاءٌ فِي اغْتِبَارِ يَدِه، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَنَّقَايُهُ ، لَا يُقْطَعُ وَإِنْ كَانَ صَغِيْرًا لَا يَعْقِلُ وَلَا يَتَكَلَّمُ السِيْحُسَانًا، لِأَنَّهُ ادَمِيٌّ مِنْ وَجُهٍ مَالٌ مِنْ وَجُهٍ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مَالٌ مُطْلَقٌ لِكُونِهِ مُنْتَفِعًا بِهِ أَوْ بَعْرِضٍ أَن يَصِيْرَ مُنتَفِعًا بِهِ إِلاَّ أَنَّهُ إِنْصَمَّ إِلَيْهِ مَعْنَى الْأَدِمِيَّةِ، وَلا قَطْعَ فِي الدَّفَاتِرِ كُلِهَا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَافِيْهَا وَذَٰلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ، إِلاَّ فِي دَفَاتِرِ الْحِسَابِ، لِأَنَّ مَافِيْهَا لَا يُقْصَدُ بِالْآخُذِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْكُواغِذُ، فَالَ وَلا فَهُو، وَلاَ قَلْمُ وَكُونَ الْمَقْصُودُ الْكُونِ فَيْ مَوْقِةِ كُلُبٍ وَلاَ فَهُو، وَلاَ قَلْمَ مُعْنَى الْاَعْتَى اللَّاعُونَ الْمَقْصُودُ اللَّامِ وَلاَ فَيْ مَوْقِةِ كُلْبٍ وَلاَ فَهُو، وَلاَنَّ الْمُقْتَى وَلَا قَلْمَ عَلَى اللَّاعِيْلُ وَلَا عَلْمِ وَلاَ عَلْمَ وَلاَ عَلْمَ مَوْقُولُ فِي مَوْقِةِ كُلْبِ وَلاَ فَهُو، وَلاَنَّ الْمُعْتَلِقَ وَالْكَوْنِ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَوْلَعُلُونَ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُؤلِلُ وَلَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤلِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤلِلُ وَلَا لَهُ الْمُؤلِلُ وَلا لَا مُعَالِى وَلَالْمُ وَلا اللَّهُ الْمُؤلِلُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ الْمُؤلِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤلِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ اللْمُؤلِلُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤلِلُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ الْمُؤلِلُ اللْمُؤلِلُ اللْمُؤلِقُ عَلَيْمَةُ الْمَالِ اللْمُؤلِلِ الْمُؤلِقُ عَلَى اللَّالِ الْمُؤلِلُ اللْمُؤلِلُ اللْمُؤلِلُ اللْمُؤلِلُ الللَّهُ الْمُؤلِلُ اللْمُؤلِلُ الللَّهُ الْمُؤلِلُ اللْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ اللْمُؤلِلُ الللَّهُ الْمُؤلِلُ اللللَّهُ الْمُؤلِلُ الللَّهُ الْمُؤلِلُ الللِي الْمُؤلِلُ اللللْمُؤلِلُ الللَّهُ الْمُؤلِلُ الللَّهُ الْمُؤلِ

ترجی اور چھوٹے غلام کی چوری میں قطع نہیں ہے، کیوں کہ یہ غصب ہے یا دھوکہ ہے۔ اور چھوٹے غلام کی چوری میں قطع ہوگا، کیوں کہ (اس میں) سرقہ اپنی پوری تعریف کے ساتھ پایا جاتا ہے، الا یہ کہ وہ اپنی ترجمانی کرسکتا ہو، کیوں کہ یہ غلام اور بالغ دونوں اپنی اختیار میں برابر ہوں گے، امام ابو یوسف راتھ کا فرماتے ہیں کہ قطع یہ نہیں ہوگا اگر چہ غلام چھوٹا ہو نہ بچھ بھتا ہواور نہ بچھ بولتا ہو، یہ تھم استحسانی ہے، کیوں کہ یہ من وجہ آ دمی ہے اور من وجہ مال ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل سے کہ غلام مال مطلق ہے کیوں کہ اس سے فائدہ حاصل کیا جائے گا اگر چہ اس کے ساتھ آ دمیت کا معنی مل گیا ہے۔ اور تمام رجمڑوں اور کا ہیوں کے سرقہ میں قطع نہیں ہوئیں، کیکن حساب کے اور کا ہیوں کے سرقہ میں قطع نہیں ہوئیں، کیکن حساب کے اور کا ہیوں کی چوری موجب قطع ہے، کیوں کہ دفاتر سے ان کی تحریر میں چرانا مقصود ہوتی ہیں اور تحریرات مال نہیں ہوئیں، کیکن حساب کے رجمڑوں کی چوری موجب قطع ہے، کیونکہ حسابات والے رجمڑوں کی تحریر میں چرانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ کاغذات مقصود ہوتے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ کتے اور چیتے کی چوری میں بھی قطع نہیں ہے، کیوں کہان کی جنس سے مباح الاصل پائے جاتے ہیں جن میں کوئی رغبت نہیں ہوتی۔اوراس لیے کہ کلب کی مالیت میں علاء کا اختلاف جگ ظاہر ہے اور اختلاف نے شبہہ پیدا کردیا۔

دفلی، طبلہ، باجہاور بانسری جرانے میں قطع نہیں ہے کیوں کہ حضرات صاحبین عِیسَیٹا کے بیہاں ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ رایشٹیڈ کے بیہاں انھیں لینے والا تو ڑنے کی تاویل کردےگا۔

ساکھ، نیزے کا کھل، انبوس اور صندل کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ یہ محفوظ مال ہیں اور لوگوں کوعزیز ہیں اور اپنی اصلی صورت میں بھی دار الاسلام میں مباح نہیں یائے جاتے۔

#### اللغاث:

﴿غصب ﴾ زبروسى بضد كرلينا ﴿خداع ﴾ وهوكه وبى ﴿يعبّر ﴾ بيان كرسكتا ب، اظهار مافى الضمير كرسكتا ب وفعل المحمد ﴿عصير ﴾ موجائ كا ودفاتو ﴾ واحد دفتو ؛ رجمر، وست ، مسليل ، ﴿كلب ﴾ كتا وفهد ﴾ چيتا وطبل ﴾ وهول ـ

# ر من الهداية جلد الله الله جلد الكاردة كه بيان من الكاردة كه بيان من الكاردة كه بيان من الكاردة كه بيان من الك

﴿بربط ﴾ باجار ﴿مزمار ﴾ لزوالاستار، والله والله والله على الكوان كى لكرى وقفا ﴾ نيز عا يهل

#### غلام كو چوري كرنا:

عبارت میں کی مسئلے ندگور ہیں جوان شاء الدعلی الترتیب آپ کے سامنے آئیں گے (۱) بڑے اور بالغ غلام کی چوری موجب قطع نہیں ہے، کیوں کہ یہ سرقہ نہیں ہے، کیوں کہ یہ سرقہ نہیں ہے بلکہ غصب ہے یا دھو کہ ہے کہ کس نے یہ کہ کراسے اٹھالیا ہو کہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کروں گا۔
لیکن اگر غلام چھوٹا ہوتو اس کی چوری موجب حد ہوگی ، کیوں کہ ضغیر میں سرقہ اپنی تما م ترتعریف وتو صیف کے ساتھ ثابت ہے، یہ اس غلام کا حکم ہے جواپی ترجمانی نہ کرسکتا ہو، کیوں کہ اپنا نام اور اپنی ترجمانی کرنے والا غلام بڑے اور بالغ غلام کے درجے میں ہے اور برے غلام کا سرقہ بھی موجب حد نہیں ہوگا ، امام ابو یوسف ور تی فرماتے ہیں کہ اگر صغیر ناسمجھ بچے ہواور بات نہ کرسکتا ہوتو بھی استحسانا اس کی چوری موجب حد نہیں ہے ، کیوں کہ یہ من وجہ مال ہے اور من وجہ آدم ہے اور اس کے مکمل بچے ہواور بات نہ کرسکتا ہوتو بھی استحسانا اس کی چوری موجب حد نہیں ہے ، کیوں کہ یہ من وجہ مال ہے اور من وجہ آدم ہے اور اس کے مکمل ہونے میں شبہہ ہے اور شبہہ دافع حد ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ عبد صغیر مال مطلق ہے کیوں کہ وہ قابل انتفاع ہے یا آئی میں کوئی فرق نہیں آئی ورنی مال سے تی کہ میں اس معنی کی وجہ سے اس کی مالیت میں کوئی فرق نہیں آئی ورد وہ مال شار ہوگا اگر چہ اس کے ساتھ آدمیت کا معنی شامل ہے لیکن اس معنی کی وجہ سے اس کی مالیت میں کوئی فرق نہیں آئی اور وہ مال شار ہوگا البنوا اس کا مرقہ موجب حد ہوگا۔

اگر کوئی شخص رجسٹر اور کا بیاں چوری کرتا ہے تو حساب والے رجسٹر وں کے علاوہ مابھی دفاتر کی چوری موجب قطع نہیں ہے کیوں کہ دیگر دفاتر سے ان کی تحریرات کی چوری مقصود ہوتی ہے اور تحریرات مال نہیں ہیں جب کہ دفاتر حساب کی چوری میں کاغذات اور اوراق مقصود ہوتے ہیں اور یہ مال ہیں اس لیے ان کا سرقہ موجب قطع ہے۔

مسکہ کتے اور چیتے کی چوری بھی موجب حدثہیں کیوں کہ دنیا بھر کے کتے اور پلے مباح الاصل پھرتے رہتے ہیں اور کوئی انھیں اپنے قریب بھی نہیں کرتا چہ جائے کہ ان کی چوری کرے۔ اور پھر کتے کی مالیت میں حضرات علائے کرام کا اختلاف بھی ہے بعض لوگ اسے خزیر کی طرح نجس افعین اور غیر متقوم قرار دیتے ہیں اور دوسرے بعض انھیں مال تصور کرتے ہیں اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اختلاف سے شہہ پیدا ہوتا ہے اور شہہہ دافع حد ہوتا ہے، لہذا اس حوالے ہے بھی ان کا سرقہ موجب حدثہیں ہے۔

باقی عبارت ترجے سے داضح ہے۔

قَالَ وَيُقُطَعُ فِي الْفُصُوصِ الْحَضُرِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرُجَدِ، لِأَنَّهَا مِنْ أَعَزِّ الْأَمُوالِ وَأَنْفُسُهَا لَاتُوجَدُ مُبَاحُ الْأَصْلِ بِصُوْرَتِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عَيْرُ مَرْغُوبِ فِيْهَا فَصَارَتْ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَإِذَا اتَّخِذَ مِنَ الْخَشَبِ الْأَصْلِ بِصُوْرَتِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عَيْرُ مَرْغُوبِ فِيْهَا فَصَارَتْ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَإِذَا اتَّخِذَ مِنَ الْخَشَبِ أَوَانِيٌّ وَأَبُوابٌ قَطِعَ فِيْهَا، لِأَنَّهُ بِالصَّنْعَةِ الْتَحَقَ بِالْأَمُوالِ النَّفِيسَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُحْرَزُ، بِخِلَافِ الْحَصِيْرِ، لِأَنَّ الصَّنْعَةَ فِيهِ لَمْ تَغُلَبُ عَلَى الْجِنْسِ حَتَى يُبْسَطَ فِي غَيْرِ الْحِرْزِ، وَفِي الْحَصِيْرِ الْبُغْدَادِيَةِ قَالُوا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي عَيْرِ الْحِرْزِ، وَفِي الْحَصِيْرِ الْبُغْدَادِيَةِ قَالُوا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي مَنْ قَيْهَا لِعَلَيْ وَلَا خَائِنَةٍ لِقُصُورٍ فِي الْمَوْمَ عَلَى الْوَاحِدِ حَمْلُهُ، لِأَنَّ التَّنْقِيْلَ مِنْهُ لَايَرْغَبُ فِي سَرْقَتِهِ، وَلَاقَطْعَ عَلَى خَائِنِ وَلَا خَائِنَةٍ لِقُصُورٍ فِي لَايَاتُهُ لِللَّوْلَ فِي سَرْقَتِهِ، وَلَاقَطْعَ عَلَى خَائِنِ وَلَا خَائِنَةٍ لِقُصُورٍ فِي لَا يَعْلَى عَلَى الْوَاحِدِ حَمْلُهُ، لِأَنَّ التَّنْقِيلَ مِنْهُ لَايَرْغَبُ فِي سَرْقَتِهِ، وَلَاقَطْعَ عَلَى خَائِنِ وَلَا خَائِنَةٍ لِقُصُورٍ فِي

## ر الكاراية جلد ك يرسي المارة كيان بن ي

الْجِرُزِ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ، لِلْآنَّهُ يُخَاهِرُ بِفِيغُلِهِ، كَيُّفَ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ الطَّيْقُامُ لَاقَطْعَ فِي مُخْتَلِسٍ وَلَامُنْتَهِبٍ وَلَا خَانِنٍ.

ترجیمان فرماتے ہیں کہ سبز تکینوں میں اور یا قوت وز برجد کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ یہ قیمی اموال ہیں اور یہ اموال اپنی اصلی صورت پر دار الاسلام میں مباح نہیں پائے جاتے ، نہ ہی ان کو چرانے میں دل جبی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور چاندی کی طرح ہو گئے۔ اگر کنٹری سے برتن یا در واز سے بنا لئے گئے تو ان میں قطع یہ ہوگا، کیوں کہ بناوٹ سے یہ عمدہ مال کے ساتھ لاحق ہوگئے کیا دیمتے نہیں کہ یہ محفوظ کے جاتے ہیں، برخلاف صیر کے، کیوں کہ چٹائی میں بناوٹ اس کی جنس پر غالب نہیں ہوتی حتی کہ وہ غیر محفوظ مقام پر بھی بچھا دی جاتی ہیں، برخلاف صیر کے، کیوں کہ چٹائی میں بناوٹ اس کی چوری میں قطع ہوگا، کیوں کہ اس محفوظ مقام پر بھی بچھا دی جاتی ہے۔ اور بغدادی چٹائی کے متعلق حضرات مشائخ نے فر مایا کہ اس کی چوری میں قطع ہوگا، کیوں کہ اس میں بناوٹ اصل پر غالب ہوتی ہے۔ اور قطع یہ انھی درواز وں میں ہوتا ہے جو دیوار میں جڑے ہوئے نہ ہوں اور ملکے ہوں کہ ایک میں بناوٹ اصل پر غالب ہوتی ہے۔ اور قطع یہ انھی درواز وں کو چرانے میں دل چسی نہیں ہوتی ۔ خائن مرداور خائنہ عورت پرقطع نہیں ہوتی ۔ خائن مرداور خائنہ عورت پرقطع نہیں ہوتی ہے۔

منتہب اور مختلس پر بھی قطع یہ نہیں ہے، کیوں کہ منتہب اعلانیہ طور پر اپنا کام انجام دیتا ہے اور ان پر کیسے قطع ہوسکتا ہے جب کہ حضرات نبی اکرم منافیز آنے ارشاد فرمایا ہے کمختلس ،منتہب اور خائن پر قطع نہیں ہے۔

#### اللّغاث:

﴿فصوص ﴾ واحد فص ؛ گين ، قيم پھر۔ ﴿خضر ﴾ واحد أخضر ؛ سنر ، برا۔ ﴿زبر جد ﴾ ايك قيمتى پھر۔ ﴿أغزَ ﴾ زياده قيمتى ۔ ﴿فضه ﴾ سونا۔ ﴿فضه ﴾ واحد إناء ، آنية ؛ برا ، ﴿خضب ﴾ لكرى۔ ﴿او انى ﴾ واحد إناء ، آنية ؛ برت ۔ ﴿خصير ﴾ چائى ، بچھونا ، بوريا۔ ﴿بيسط ﴾ بچھا ديا جاتا ہے۔ ﴿لايظفل ﴾ بھارى نہ ہو ، بوجھل نہ ہو۔ ﴿لاير غب ﴾ نبيل رغب ﴾ نبيل رغب ﴾ تال جائے والا۔

#### تخريج:

رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٣٩١.

#### فيمتى پقرول كى چورى:

مئدیہ ہے کہ ہرے تگینے، یاقوت اور زبرجد کا سرقہ موجب حدہے، کیوں کہ بیسب قیمتی اموال ہیں اور اپنی صورت کے اعتبار سے دارالاسلام میں مباح الاصل نہیں ہوتے اور انھیں مفت اور مباح لینے میں دل چھپی بھی نہیں ہوتی اس لیے ان کا حال سونے اور چاندی کی طرح ہوگا یعنی جس طرح سونے چاندی کا سرقہ موجب حدہ اس طرح ان کا سرقہ بھی موجب حد ہوگا۔

اگرلکڑی کے برتن یا دروازے بنالیئے جائیں تو ان کی چوری موجب حد ہوگی، کیوں کہ کاری گری اور بناوٹ سے بیعمدہ اور قیمتی اموال ہو گئے اور محفوظ کرنے کے قابل ہو گئے اس لیے ان کی چوری موجب حد ہوگی، کیکن چٹائی کا سرقہ موجب حد نہیں ہے، کیوں کہ

# ر آن الهداية جلدال على المستحد ٢٣٨ على الكام الذكر عام الذكر على الكام الذكر الكام ا

چٹائی کی بناوٹ اس کی جنس پر غالب نہیں ہوتی ، اس لیے تو اچھی ہے اچھی چٹائی زمین پر بچھا دی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ، لیکن بغدادی چٹائی کا تھم اس سے مختلف ہے اور اس کی چوری موجب حد ہے۔

و إنها يجب النح اس كا حاصل بيہ ہے كەككڑى سے بنے ہوئے اٹھى دروازوں كو چرانے ميں حدواجب ہوگى جو ديواروں ميں فٹ نه ہوں اور ملكے ہوں ، كيوں كه نه تو ديواروں ميں فٹ دروازوں كو چرانے ميں رغبت ہوتى ہے اور نه بى بھارى بھركم دروازوں كو چرانے كى كوشش كى جاتى ہے۔

اگر کسی مردیاعورت کے پاس کسی نے کوئی چیز امانت رکھی اور مودّع نے اس میں خیانت کردی تو خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا خواہ وہ مرد ہویاعورت، کیوں کہ ان کی حفاظت اور صیانت میں کمی ہوتی ہے۔اور اعلانیہ مال چرانے والے اورا چک کر لے بھا گئے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا، کیوں کہ حدیث یاک میں ان سے قطع ید کا تھم ساقط کردیا گیا ہے۔

وَلاَقَطْعَ عَلَى النَّبَاشِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَرُهُ عَلَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَهُ الْمَاثِيْةُ فَيْ الْمَاشِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَرُهُ عَلَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَالُكُا عَلَيْهُ الْمَعْقَقَ مُمُحُرَزٌ بِحِرْزٍ مِثْلِهِ فَيُقُطِعُ فِيْهِ، وَلَهُمَا وَحَلَيْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِقَوْلِهِ الْمَلِيْقُلِمْ الْمَلِيْقُلِمْ الْمَلِيْقُولُمْ الْمَلِيْقُولُمْ الْمَلِيْقُولُمْ الْمَلْكِ لِلْمَاتُ الْمَلْمُ عَلَى الْمُحْتَفِي وَهُو النَّبَاشُ بِلُغَةِ أَهُلِ الْمَدِينَةِ، وَلاَنَ الشَّبُهَةَ تَمَكَّنَتُ فِي الْمِلْكِ لِأَنَّهُ وَلُولُولِ لِنَالِمُ الْمَلْكِ لِلْمَنْ الْمَلْمَ الْمَلْكِ لِلْمَاتِ حَقِيلُةً وَلا لِلْوَارِثِ لِتَقَدَّمِ حَاجَةِ الْمَيِّتِ وَقَدْ تَمَكَّنَ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُو الْإِنْزِجَارُ، لِلْآنَ الْمَلْكِ لِلْآنَا الْمَلْكَ لِلْمَيْتِ حَقِيلُةً وَلا لِلْوَارِثِ لِتَقَدُّمِ حَاجَةِ الْمَيِّتِ وَقَدْ تَمَكُنَ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُو الْإِنْزِجَارُ، لِلَانَ الْمَقْصُودِ وَهُو الْإِنْزِجَارُ، وَلَا لِلْمَاتِ وَلَا لِلْوَارِثِ لِتَعَدَّمُ مَرُولُومُ عَلَى الْمَعْدِيلِ فَي الْمَقْصُودِ وَهُو الْإِنْزِجَارُ، لِلْآنَ الْمَاتِهُ فِي الْمُقْتَلِقَةً وَلِي الْمُقَالِقُهُ وَلِي الْمُقَالِ فَهُو عَلَى الْمَقْطُولُ فَهُو عَلَى الْمَعْلَولُ فَهُ وَعَلَى الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُقَالِ فَهُ وَعَلَى الْمَعْلَولُ فَلَو وَلِيهِ الْمَقْتَ لِمَا النَّيْلُ لَا اللَّهُ الْمَالُولُ فِي الْعَالِمُ الْمَقْلُ فَهُو عَلَى الْمُعْلِقِ وَلِيهِ الْمَقْتِ لَمُ اللَّهِ الْمُقَالِقُولُ وَاللَّالَاقُ الْمُعْتَى الْمُلْمُولُولِي الْمُؤْتِ الْمُنْهُ وَالْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْتِ وَلِي الْمَلِيقُ وَلِي الْمُؤْتِ وَلِي الْمُؤْتِ الْمَاسُولُ فِي الْمُؤْتِ وَلِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلَو الْمَثَلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمَاسُولُ فَا الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُ

#### اللغات:

- 0 رواه بمعناه، رقم الحديث: ٤٤٠٩.
- ورواه ابن ابی شیبه، رقم الحدیث: ۲۸٦۲۳.

#### كفن چور يرحدلكانے كامسكد:

حضرات طرفین بین الله یہ حدیث ہے لاقطع علی المحتفی اور اہل مدینہ کے یہاں مختفی کفن چور کو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ گفن چور پر قطع یہ نہیں ہے، اس سلسلے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ گفن میں نہ تو میت کو ملکیت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی میت کے ورثاء کواس میں ملکیت حاصل ہوتی ہے، کیوں کہ میت اس کا زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے نیز کفن چوری کا واقعہ بہت کم پیش آتا ہے، لبذا قطع ید سے اس کا مقصد بعنی انز جار بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے ان حوالوں سے بھی کفن چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

و مادواہ النع فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف والیٹی اور امام شافعی والیٹی نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ مرفوع نہیں ہے اور حدیث غیر مرفوع استدلال کے قابل نہیں ہے، یا اس حدیث میں قطع ید کا جو تھم ہے وہ سیاست مدنیہ پرمحمول ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں قطع کی نبیت حضور اکرم مُل الی نے اپنی طرف فر مائی ہے اور قطعناہ ارشاد فر مایا ہے۔ اور اگر قبر کسی حجر سے یا کمر سے میں مواور وہاں سے کوئی گفن چوری کر لے تو اس میں بھی یہی اختلاف ہے یعنی حضرات طرفین کے یہاں قطع یہ نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف مواور وہاں ہاتھ کا نا جائے گا۔ یہی اختلاف اس صورت میں بہی ہے جب کسی نے قافلہ کے تابوت میں رکھی ہوئی میت کا گفن جرالیا ہو۔

وَلَا يُفْطِعُ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ مَالُ الْعَامَّةِ وَهُوَ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ مَالٍ لِلسَّارِقِ فِيهِ شِرْكَةٌ لِمَا قُلْنَا، وَمَنْ لَهُ عَلَى اخَرَ دَرَاهِمْ فَسَرَقَ مِنْهُ مِثْلَهَا لَمْ يُقُطعُ، لِأَنَّهُ اسْتِيْفَاءٌ لِحَقِّهِ، وَالْحَالُ وَالْمُؤَجَّلُ فِيْهِ سَوَاءٌ اسْتِحْسَانًا، لَهُ عَلَى اخَرَ دَرَاهِمْ فَسَرَقَ مِنْهُ مِثْلَهَا لَمْ يُقُطعُ، لِأَنَّهُ اسْتِيْفَاءٌ لِحَقِّهِ، وَالْحَالُ وَالْمُؤَجَّلُ فِيهِ سَوَاءٌ السَّوْفَ فِيهِ، وَإِنْ لِأَنَّ التَّاجِيلَ لِتَأْخِيرِ الْمُطالِبَةِ وَكَذَا إِذَا سَرَقَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ، لِأَنَّهُ بِمِقْدَارِ حَقِّهِ يَصِيرُ شَوِيْكًا فِيهِ، وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ إِلاَّ بَيْعًا بِالتَّرَاضِي، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَلِيَّا لَيْهُ اللَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلاَيَةُ الْإِسْتِيْفَاءِ مِنْهُ إِلاَّ بَيْعًا بِالتَّرَاضِي، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَلِيَّا لِللَّا لِمُعْتَاءً مِنْ حَقِّهِ أَوْ رَهْنًا مِنْ حَقِّهِ، قُلْنَا هَذَا قَوْلٌ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى لَا يَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَضَاءً مِنْ حَقِّهِ أَوْ رَهْنًا مِنْ حَقِّهِ، قُلْنَا هَذَا قَوْلٌ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى فَلَا عَلَى مَوْطِع لَا ظَاهِرٍ فَلَايُعُتَبُرُ بِدُونِ إِيَّكَالِ الدَّعُولَى بِهِ حَتَى لَو اذَعلى ذَلِكَ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدَ، لِلْأَنَّهُ ظُنَّ فِي مَوْطِع دَلِيلُ ظَاهِرٍ فَلَايُعُتَبُرُ بِدُونِ إِيَّصَالِ الدَّعُولَى بِهِ حَتَى لَو اذَعلى ذَلِكَ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدَ، لِأَنَّهُ ظُنَّ فِي مَوْطِع

#### 

الْحِلَافِ وَلَوْ كَانَ حَقَّهُ دَرَاهِمَ فَسَرَقَ مِنْهُ دَنَانِيْرَ قِيْلَ يَقْطَعُ، لِلْآنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ، وَقِيْلَ لَايُقْطَعُ لِلَّآنَ النَّقُوْدَ جنْسٌ وَاحِدٌ.

ترجہ المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا تا جائے گا کیوں کہ وہ عوام کا مال ہوتا ہے اور چور بھی عوام میں واخل ہے۔ اور نہ ایسا مال چوری کرنے پر ہاتھ کا نا جائے گا جس مال میں خود چوری شرکت ہو، اس دلیل کی وجہ جوہم بیان کر چکے ہیں اگر کسی کے دوسرے پر پچھ دراہم باقی ہوں اور صاحب حق نے دوسرے کے استے ہی دراہم چرا لیے تو اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا، کیوں کہ یہ اس کے حق کی وصولیا بی ہے اور استحسانا اس میں نقد اور ادھار دونوں برابر میں، کیوں کہ مدت کی تعیین مطالبہ میں تا خیر کے لیے ہوتی ہے نیز اگر صاحب حق نے اپنے حق سے زیادہ چرایا (تو بھی قطع بینہیں ہوگا) کیوں کہ اپنے حق کی مقد ار میں مال مسروق میں وہ شرکت بوجائے گا۔

اوراً رقرض خواہ نے مقروض کا سامان چرالیا تو قطع ید ہوگا، اس لیے کہ قرض خواہ کے لیے صرف قرض دار کی رضامندی کے ساتھ بطور بیچ کے اس سے وصول کرنے کاحق ہے، امام ابو یوسف والیٹھائے سے مردی ہے کہ اس صورت میں بھی چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ بعض علاء کے یہ بہاں قرض خواہ کوقرض دار سے اپناحق لیمنا جائز ہے خواہ حق لینے کے طور پر لے یار بمن کے طور پر لے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا قول ہے جو کسی ظاہری دلیل کی طرف منسوب نہیں ہے، لہذا جب تک اس کے ساتھ دعوی متصل نہیں ہوگا، اس وقت سے معتر نہیں ہوگا، چی کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ دعوی متصل نہیں ہوگا، اس وقت سے سیمعتر نہیں ہوگا، چی کہ اس کا دعوی کیا تو اس سے حد ختم کردی جائے گی، کیوں کہ موضع خلاف میں یہ ایک خان ہے۔ اور اگر قرض خواہ کا حق درا ہم میں ہواور اس نے دنانیم کی چوری کی ہوئی تو ایک قول یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اس کا حق نہیں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ تمام نقو د کی جنس ایک ہے۔

#### اللغات:

﴿استیفاء ﴾ وصول کرنا، حاصل کرنا۔ ﴿حالّ ﴾ نقر، فوری۔ ﴿مؤجل ﴾ مؤخر، ادھار۔ ﴿سواء ﴾ برابر ہیں۔ ﴿تأجيل ﴾ مدت مقرر کرنا۔ ﴿عووض ﴾ واحد عرض ؛ سامان ۔ ﴿تواضى ﴾ باجمی رضا مندی۔ ﴿دُرئ ﴾ بٹالیا جائے گا۔

#### بيت المال ياايخ مقروض سے جرانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیت المال سے کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ، اس لیے کہ بیت المال کا مال عوام کا بوتا ہے اور چور بھی عوام میں داخل ہے اور ایک طرح سے وہ اپنا مال لینے والا ہے اس لیے اس کے سرقہ میں ملکیت کا شبہہ موجود ہے اور شبہہ دافع حدے۔ یا مثلاً کچھ مال دولوگوں میں مشترک ہواور ان میں سے ایک شخص اسے چرالے تو سارق کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ،

ا یک شخص پر دوسرے کے کچھ دراہم باقی ہوں اور مقروض کے مال سے قرض دارا پنے باقی ماندہ دراہم کے بقدر مال چوری کرلے تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا حق وصول کیا ہے اور ہاتھ نہ کا شنے میں استحساناً نفذا ورا دھاریعن جلدیا بدیر

# ر أن الهداية جلد الله المستحد المستحد المستحد الكارد كميان من الم

دونوں برابر میں، اور قرض وصول کرنے کے لیے وقت اور ٹائم کی تعین مطالبہ کومؤخر کرنے کے لیے ہوتی ہے، لہذا اس کے چوری کر لینے میں صرف تا جیل تعیل سے تبدیل ہوئی ہے اور یہ چیز موجب حدثیں ہے۔ اور اگر قرض خواہ اپنے قرضے سے زیادہ دراہم وصول کر لینے میں صرف منہ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اپنا حق وصول کر لے تو بھی اس کا باتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اپنا حق وصولکرنے کی مقدار میں وہ اس مال میں مسروق منہ کا شریک اور ساجھی سے اور یہ شرکت شبہہ پیدا کر رہی ہے والشبہة تدفع المحد۔

اگر قرض خواہ اپنے قرض کے عوض مقروض کا سامان چوری کرلے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ قرض خواہ کے لیے مقروض کے مال سے اپنے قرض کے علاوہ دوسری جنس کا مال لینااس کی رضامندی سے جائز ہے اور سرقہ میں رضامندی معدوم ہے، مقروض کے مال سے اپنے یہ سرقہ موجب حد ہے۔ امام ابو بوسف رطافی نے ایک روایت یہ ہے کہ خلاف جنس کی چوری بھی موجب حد نہیں ہے، کیوں کہ بعض ملاء کے زو کی قرض خواہ یہ کہ کر خلاف جنس لے سکتا ہے کہ میں نے اپنا حق وصول کرنے تک بہ طور رہن لیا ہے ما اپنا حق وصول کرنے تک بہ طور رہن لیا ہے۔ صاحب مدایہ براتھ برات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیقول کی ظاہری دلیل کی طرف منسوب نہیں ہے، اس لیے جب تک لینے والا یہ دعوی نہیں کرے گا کہ میں نے اپنا حق کے طور پر یا رہن کے طور پر وصول کیا ہے اس وقت تک اس سے حد ختم نہیں ہوگا۔

اگر قرضہ دراہم کا ہواور قرض خواہ نے دنانیر وصول کرلیا تو ایک قول یہ ہے کہ خلاف جنس لینے کی وجہ سے قطع ید ہوگا اور دوسرا قول یہ ہے کہ خلاف جنس کی خاص کہ تمام نقو دکی جنس ایک ہے۔

وَمَنُ سَرَقَ عَيْنًا فَقُطِعَ فِيهَا فَرَدَهَا ثُمَّ عَادَ فَسَرَقَهَا وَهِي بِحَالِهَا لَمْ يُقُطعُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يُقُطعَ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي رَمَ الْكَلْيَةُ لِقُولِهِ الْكَلْيَةُ الْمَالِكُ مِنَ السَّارِقِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتِ مُتَكَامِلَةٌ كَالْأُولٰي، بَلُ أَفْبَحُ لِتَقَدَّمِ الزَّاجِرِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ مِنَ السَّارِقِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتِ مَتَكَامِلَةٌ كَالْأُولٰي، بَلُ أَفْبَحُ لِتَقَدَّمِ الزَّاجِرِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ مِنَ السَّارِقِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتِ السَّرَقَةُ، وَلَنَا أَنَّ الْقَطْعَ أَوْجَبَ سُقُوطَ عِصْمَةِ الشَّقُوطِ نَظُرًا إِلَى اتِحَادِ الْمِلْكِ وَالْمَحَلِ وَقِيَامِ الْمُوجِبِ الْمَالِكِ إِنْ عَادَتُ حَقِيقَةُ الْعِصْمَةِ بَقِيَتُ شُبُهَةُ السَّقُوطِ نَظُرًا إِلَى اتِحَادِ الْمِلْكِ وَالْمَحَلِ وَقِيَامِ الْمُوجِبِ الْمَالِكِ إِنْ عَادَتُ حَقِيقَةُ الْعِصْمَةِ بَقِيَتُ شُبُهَةُ السَّقُوطِ نَظُرًا إِلَى اتِحَادِ الْمِلْكِ وَالْمَحَلِ وَقِيَامِ الْمُوجِبِ الْمَالِكِ إِنْ عَادَتُ حَقِيقَةُ الْعِصْمَةِ بَقِيَتُ شُبُهَةُ السَّقُوطِ نَظُرًا إِلَى اتِحَادِ الْمِلْكِ وَالْمَحَلِ وَقِيَامِ الْمُوجِبِ الْمَعْدُودُ وَهُو تَقُلِيلُ الْمُعَلِي مِيلِا وَلَيْ الْمُلْكُ قَدِ الْحَتَلَق بِالْمُونِيةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَدَقَ الْمُحُدُودُ فِي وَهُو الْقَطْعُ فِيهِ وَهُو تَقُلِيلُ الْمَالِيةِ فَا لَمَالِكُ فَي كُلِ مَحَلًى وَالْقَطْعُ فِيهِ وَهُ وَجَبَ الْقَطْعُ ثَانِيَا.

ر الكامرة كيان بن

تروج کے اگر کسی نے کوئی سامان چرایا اور اس چوری بس اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور وہ مال مالک کو واپس کر دیا گیا پھر چور نے دوبارہ وہی سامان چرالیا اور وہ مال علی حالہ موجود ہوتو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جب کہ قیاس سے ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے کہی امام ابو یوسٹ چرائیا اور وہ مال علی حالہ موجود ہوتو اس کا ہاتھ کاٹا جائے کہ آپ شکل گا ارشادگری ہے ''کہ اگر دوبارہ چوری کر بے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو'' یے فر مان گرامی بغیر کسی تفصیل کے مروی ہے۔ اور اس لیے کہ دوسری جنایت پہلی کی طرح کامل ہے، بلکہ زاجر کے مقدم ہونے کی وجہ سے زیادہ فہیج ہے۔ اور یہ ایسا ہوگیا جیسے مالک نے چور سے کوئی سامان فروخت کیا پھر مالک نے اس سے وہ سامان خرید لہا اس کے بعد چور نے اسے جرالیا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قطع ید نے محل کی عصمت کو ساقط کردیا اور جیسا کہ بعد میں ان شاء اللہ یہ معلوم ہوگا۔ اور مالک کی طرف مال والیس کرنے سے اگر چہ عصمت کی حقیقت عود کر آئی ہے لیکن محل، ملک اور قیام موجب یعنی قطع کی طرف نظر کرتے ہوئے سقوطِ عصمت کا شہبہ برقر ارہے۔ برخلاف اس صورت کے جے امام ابو یوسف والشی نے بیان کیا ہے اس لیے کہ سب کے بدلنے سے ملکیت بدل گئ ہے۔ اور اس لیے کہ اس چور کا دوبارہ چوری کرنا نادر ہے، کیوں کہ وہ زاجر کی مشقت برداشت کر چکا ہے لہذ حد قائم کرنا مقصود سے خالی ہوگا اور مقصود جنایت کو کم کرانا ہے اور یہ ایسا ہوگیا جیسے محدود فی القذف نے دوبارہ پہلے والے مقذ وف پر تہمت لگادی۔

فرماتے ہیں کہ اگر مسروقہ مال اپنی حالت سے بدل گیا ہو مثلاً وہ سوت تھا اس کو کئی نے چرایا، چور کا ہاتھ کاٹا گیا اروہ مالک کو واپس کردیا گیا اور مالک نے اس سے کپڑا بن لیا پھر چور نے دوبارہ اسے چرالیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ عین میں تبدیلی ہو چکی ہے، اس لیے سوت کو غصب کرنے والا بننے کی وجہ سے اس کا مالک ہوجائے گا اور ہر جگہ تبدیلی کی بہی علامت ہے اور جب محل تبدیل ہو گیا تو محل ہو گیا تو محل ہونے اور اس محل میں قطع ید کے پائے جانے کا شہبہ ختم ہو گیا لہذا دوبارہ قطع واجب ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ دَهَا ﴾ اس كولوثا ديا۔ ﴿عاد ﴾ دوبارہ وہى عمل كيا۔ ﴿متكاملة ﴾ پورى پورى ہے، كامل ہے۔ ﴿اقبع ﴾ زيادہ برى ہے۔ ﴿تقدّم ﴾ پہلے ہونا، پیچھے ہونا۔ ﴿جناية ﴾ جرم، بدكارى۔ ﴿تحمّل ﴾ برداشت كرنا، اٹھانا۔ ﴿زاجر ﴾ ڈانث، روكنے والى چيز، سزاوغيره۔ ﴿غزل ﴾ سوت، كتا ہوا سوت۔ ﴿نسبح ﴾ بُن ليا گيا۔

#### تخريج

• روه الدارقطني في ألسنن، رقم الحديث: ٣٤٣٧.

#### مال مسروقد لوثانے کے بعددوبارہ چرانے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی نے کوئی سامان چوری کیا اور پکڑا گیا جس کی بناپر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور وہ سامان اس کے ما لک کو دیدیا گیا، اس کے بعدوہ سامان ما لک کے پاس اس حال میں موجود تھا کہ اس چور نے وہ مال دوبارہ چوری کرلیا تو استحسانا اب چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا یہی امام ابو یوسف رہنے تھا کی ایک روایت ہے اور امام شافعی والتی ہا ہی اس کے قائل ہیں، ان حضرات کی دلیل میصدیث ہے فہان عاد فاقطعوہ کہ اگر چوردوبارہ چوری کرے تو پھر

# اس کا ہاتھ کا ک دواور چوں کداس صدیث میں ایک یا دومرتبہ کی ای طرح سامان کے بدلنے اور نہ بدلنے کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے دوبارہ چوری یرقطع ید ہوگا۔

ان حضرات کی عقلی دلیل میہ ہے کہ جس طرح پہلی چوری کامل ہے اس طرح دوسری چوری بھی مکمل ہے، بلکہ ایک مرتبہ سزایا نے
یعد دوسری چوری پہلی سے زیادہ تقیمین اور خطرناک ہے اور چوں کہ سرقۂ اولی موجب حد ہے لہذا سرقۂ ٹانیے بھی موجب حد ہوگا،
اس کی مثال ایس ہے جیسے زید نے بکر سے ایک چیز فروخت کی پھر اسے بکر سے خرید لیا اس کے بعد بکر نے زید کی وہ چیز چوری کرلی تو
بھی اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی دوبارہ چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک مال چرانے سے قطع پد ہو گیا تو اس مال اور کل کی عصمت ساقط ہو گئ اور کل کی عصمت کا ساقط ہونا قطع پد کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ مال اگر چہ مالک کو واپس کر دیا گیا ہے، لیکن مالک ، محل اور قیام موجب یعنی قطع کے ہوتے ہوئے اس میں عصمت کے سقوط کا شہبہ اور شائبہ موجود ہے اور حقیقت کی طرح سقوط کا شبہہ بھی دافع حد ہے، البذا اس حوالے سے بھی قطع پد نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف امام ابو یوسف والتھیائے نے اپنے قول کی تائید میں جونظیر پیش کی ہے وہ صورت مسئلہ سے ہم آ ہنگ نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف امام ابو یوسف والتھیائے نے اپنے قول کی تائید میں جونظیر پیش کی ہے وہ صورت مسئلہ سے ہم آ ہنگ نہیں ہوئی ہے جب کہ ان کی نظیر میں بچے اور شراء دونوں کا سبب مختلف ہے اور سبب کا اختلاف اعیان کے اختلاف کی طرح ہے لہذا یہاں تو دوبارہ حد جاری ہوگی ، لیکن صورت مسئلہ میں چوں کہ مال اور کل میں کسی بھی حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اس لیے وہاں دوبارہ صرفہیں جاری ہوگی۔

ہماری دوسری دلیل میہ ہے کہ جب سارق ایک مرتبہ سزاء بھگت چکا ہے تو دوبارہ وہ جنایت کرنے سے پیچکپائے گا اور سزاء یا فتہ کا دوبارہ جنایت کرنا شاذ اور نادر ہے اور نوادرات پر حدنہیں واجب ہوتی ، کیوں کہ وہ مقصود سے خالی ہوتی ہے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص نے زید پر زناء کی تہمت لگائی اور اس پر حد جاری کی گئی پھر ظاہر ہے کہ اس شخص کا دوبارہ زید ہی پر تہمت لگانا ناور ہے، لیکن اگروہ ایسی حرکت کرتا ہے تو خبطی شار ہوگا اور اس پر دوبارہ حدنہیں لگائی جائے گی۔

فإن تغیرت النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کل اور عین میں تبدیلی ہوجائے مثلاً ایک مرتبہ کسی نے سوت چوری کیا اور اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور جب وہ سوت مالک کو دیا گیا تو اس نے اس سے کپڑا بن لیا اور اس چور نے دوبارہ وہ کپڑا جرالیا تو اب دوسری مرتبہ بھی اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ عین اور کل میں تبدیلی ہوچکی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا سوت غصب کر کے اس کا کپڑا بن لے تو اس پر کپڑا اوالیس کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ وہ غاصب اس کا مالک ہوجائے گا اور سوت کا ضان ادا کر کا اور کل اور عین کی تبدیلی بھی جزمیں تبدیل اور تغیر کی علامت ہے اور اس تبدیلی سے کل اور قطع یعنی سزاء کے ایک ہونے کا شبہہ بھی ختم ہوجا تا ہے اور دوبارہ صد واجب ہوتی ہے۔

# فَصُلُ فِي الْحَرْزِ وَالْأَخْنِ مِنْهُ فَصُلُ فِي الْحَرْزِ وَالْأَخْنِ مِنْهُ فَصُلُ فِي الْحَرْزِ وَالْأَخْنِ مِنْهُ فَا الْحَرْزِ وَالْأَخْنِ مِنْهُ فَا الْحَرْزِ وَالْأَخْنِ مِنْهُ فَالْحُوْزِ وَالْأَخْنِ مِنْهُ فَا الْحَرْزِ وَالْأَخْنِ مِنْهُ فَالْحَرْزِ وَالْمُعْنِ عَلَيْهِ الْحَرْزِ وَالْمُعْنِ عَلَيْهِ الْحَرْزِ وَالْمُعْنِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَمَنْ سَرَقَ مِنْ أَبُويُهِ أَوْ وَلَاهِ أَوْ وَلَى رَحْمِ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعُ فَالْأَوَّلُ وَهُوالُولَادُ لِلْبَسُوطَةِ فِي الْمَالِ وَفِي الدُّحُولِ فِي الْحَوْزِ، وَالثَّانِي لِلْمَعْنَى الثَّانِي وَلِهِلْذَا أَبَاحَ الشَّرْعُ النَّطْرَ إِلَى مَوَاضِعِ الزِّيْنَةِ الظَّاهِرَةِ مِنْهَا، الشَّافِعِي وَمَلَّا الشَّافِعِي وَمَلَّا الْمَعْنَى الثَّافِي وَلَا السَّافِعِي وَمَلَّا الشَّافِعِي وَمَلَّا الْمَعْنَى الثَّافِي السَّرَقَةِ، وَفِي النَّانِي خِلافُ الشَّافِعِي وَمَلَّا الْمَعْنَى وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمِ مَتَاعَ غَيْرِهِ يَنْبَعِي أَنْ لَا يُقْطَعُ، وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي رَحْمٍ مَحْرَم مِتَاعَ غَيْرِه يَنْبَعِي أَنْ لَا يُقْطَعُ، وَلَوْ سَرَقَ مَاللَّا مِنْ الرَّضَاعَةِ فُطِعَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَاللَّا عَلَيْهِ الْمَعْنَى اللَّاسَاعَةِ فُطِعَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَاللَّا عَلَيْهِ الْمَعْنَى اللَّاسَاعَةِ وَلَوْ سَرَقَ مِنْ الْمَعْنَى اللَّاسَاعَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْمَعْنَى اللَّاسَاعَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْنَ وَعَلْمَ اللَّهُ ال

تروج کے: جس نے اپنے والدین یا اپنی اولاد یا اپنے ذی رحم محرم کا مال چوری کیا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، رہی پہلی قتم یعنی اولادی رشتے والی تو ان لوگوں کے مال میں آپس میں لینے کی عادت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے محفوظ مقامات پر یہ آتے جاتے رہتے ہیں اور ٹانی (یعنی ذی رحم محرم میں) دوسری بات (دخول) موجود ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے محارم عورتوں کے ظاہری مقامات زینت کو دیکھنے کی اجازت و برکھی ہے۔ برخلاف دوستوں کے، کیوں کہ سرقہ کی وجہ سے دوست وشنی کرنے والا ہوجاتا سے۔ اور دوسرے میں امام شافعی مِلتَّمیْ کا اختلاف ہے، کیوں کہ انھوں نے ذی رحم محرم کی قرابت کو قرابت بعیدہ کے ساتھ لاحق کردیا ہے۔ اور دوسرے میں امام شافعی مِلتَّمیْ کا اختلاف ہے، کیوں کہ انھوں نے ذی رحم محرم کی قرابت کو قرابت بعیدہ کے ساتھ لاحق کردیا ہے۔ اور دوسرے میں امام شافعی مِلتَّمیْ کی ہیں۔

اورا گر کسی نے ذی رحم محرم کے کمرے سے دوسرے کا سامان چرالیا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جانا چاہیے ،اورا گر دوسرے کے گھر

سے ذی رحم محرم کا مال چرا لے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جانا جا ہے حرز اور عدم حرز کا اعتبار کرتے ہوئے۔

اورا گرکسی نے اپنی رضاعی مال کا کوئی سامان چوری کیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ امام ابو یوسف والتھ یا سے مروی ہے کہ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ انسان اجازت اور شرم کے بغیر اپنی رضاعی مال کے پاس چلا جاتا ہے، برخلاف رضاعی بہن کے، کیوں کہ اس میں عاد تا ہے، عنی معدوم ہوتے ہیں، ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ ان میں کوئی قرابت نہیں ہوتی اور بدون قرابت محرمیت حاصل نہیں ہوتی جیے اگرزنا یا شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے محرمیت ثابت ہوئی ہواور رضاعی بہن کی محرمیت اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ اس لیے کہ درضاعت بہت کم مشہور ہوتی ہے لہٰذا تہمت سے بچنے کے لیے زیادہ اختلاط نہیں ہوتا۔ برخلاف نسب کے۔

#### اللغاث:

﴿ ولاد ﴾ ولاد به ولادت سے قائم ہونے والا رشتہ ﴿ بسوطة ﴾ گنجائش، وسعت، فراخی ﴿ حرز به محفوظ جگه، حفاظت والی جگه۔ ﴿ استیدان ﴾ جگه۔ ﴿ استیدان ﴾ جگه۔ ﴿ استیدان ﴾ اجازت طلب کرنا۔ ﴿ حشمة ﴾ رکارکھاؤ۔ ﴿ تقبیل ﴾ بوسہ لینا۔ ﴿ تحرز ﴾ بچنا، پر ہیز کرنا۔

#### والدین اور قریبی رشته دارول کی چوری:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی نے اپ والدین یا اپنی اولا دیا اپ قربی رشتے دار کا مال یا سامان چوری کیا تو اس پر قطع نہیں ہوگا، کیوں کہ والدین اور اولا دھیں ولا دت اور خون کا رشتہ ہوتا ہے اور بیلوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو استعال بھی کرتے ہیں اور ایک درجے کے معفوظ متامات پر آتے جاتے بھی ہیں، ای طرح ذی رحم محرم کے یہاں بھی آنا جانا لگار ہتا ہے اور کی پر کوئی تہمت ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہوتی ای لیے تو شریعت نے محارم اور رشتہ دارعورتوں کے ظاہری مقامات کو دیکھنے کی اجازت دے رکھی ہے، البذا ان لوگوں میں حرز معدوم ہے اور بدون حرز سرقہ مختق نہیں ہوتا اس لیے ان لوگوں کا مال چرانے پر قطع بیز بیس ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی دوست کی دوست کی دوست کی موارت بر تا جاتا ہے، لیکن کوئی دوست کی دوست کی دوست کا مال چرالے تو اس کا ہا جائے گا، کیوں کہ اگر چددوست دوست کے محفوظ مقامات پر آتا جاتا ہے، لیکن چوری کرنا عداوت اور وشمنی ہے اور عداوت کی صورت میں سرقہ موجب حد ہے۔ امام شافعی ہو ٹیلیٹ نے ذی رحم محرم کی قرابت کو قرابت کو قرابت ہو ہوری کرنا عداوت اور وشمنی ہے اور عداوت بھیدہ ہیں چوری کرنا موجب حد ہے، اس لیے ذی رحم محرم کا مال چوری کرنا بھی موجب حد ہوگا۔ ولو سوق النے اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے ذی رحم محرم کے گھر سے دوسرے کا مال چرالیا تو یہ چوری موجب حد ہوگا، کیوں کہ ذی رحم محرم کے گھر میں حرز معدوم ہے اور مکان حز رسے ہوری کرنا موجب قطع ہے۔

وإن سوق من أمّه المنح اس كا حاصل بيہ ہے كذا كركى نے اپنى رضاعى ماں كا مال چورى كيا تو اس پرقطع ہے، امام ابو يوسف والله سوق من أمّه المنح اس كا حاصل بيہ ہے كذا كرت اور شرم كے بغير اپنى رضاعى ماں كے پاس جاتا ہے اور اس كے محرز مقامات سے چيزيں لے ليتا ہے، اس كے برخلاف رضائى بہن كے ساتھ بيہ معاملہ نہيں ہوتا، لہذا اس كا مال چرانا تو موجب حد ہوگا، مين رضائى ماں كا مال چرانے سے حد نہيں ہوگا۔

ر آن الهداية جلدال على المستحد ٢٣٠١ على الكامرة كيان عن

ظاہرالروایہ کی دلیل یہ ہے کہ رضائی ماں میں قرابت نہیں ہوتی اور قرابت کے بغیرمحرمیت نہیں ثابت ہوتی جیے اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسد لیا تو اس سے فدکورہ مخف کی ماں اس شخص پر حرام تو ہوجاتی ہے لیکن قرابت نہ ہونے کی وجہ سے اس حرمت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور رضائی بہن کی محرمیت زنا سے ثابت ہونے والی محرمیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور جب رضائی بہن کا مال چوری کرنا مجاب مدہوگا۔ اس میں ایک رازیہ جس ہے کہ رضاعت بہت کم مشہور ہوتی ہے اور تہمت سے بچنے کے لیے اس رشتے میں بے لکفی کے ساتھ لین دین بھی نہیں ہوتا جب کہ نسب اور ولادت کا رشتہ مشہور ہوتا ہے اور بے تکلفی کے ساتھ اس میں لین دین چانار ہتا ہے۔

وَإِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْاحَرِ أَوِ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهٖ أَوْ مِنْ اِمْرَأَةِ سَيِّدِهٖ أَوْ مِنْ زَوْجِ سَيِّدَتِهٖ لَمْ يُقُطَعُ لِوُجُودِ الْإِذْنِ بِالدُّحُولِ عَادَةً، وَإِنْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ حِرْزِ الْاحَرِ خَاصَةً لَا يَسُكُنَانِ فِيْهِ فَكَذَلِكَ الْجُوابُ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَحَيْظَيُّهُ بِسُوطَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْأَمُوالِ عَادَةً وَدَلَالَةً وَهُو نَظِيْرُ الْحِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَوْ سَرَقَ الْمَوْلَى مِنْ مُكَاتَبِهِ لَمْ يُقْطَعُ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمُغْنَمِ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمُغْنَمِ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمُغْنَمِ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمُغْنَمِ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمُغْنَمِ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمُغْنَمِ، لِلْأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمُغْنَمِ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ مَقًا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمُغْنَمِ، لِأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ مَقًا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنْ الْمُغْنَمِ، لِلْأَنَّ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ مَقًا وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنْ الْمُغْنَمِ، وَلُو سُونَ مُأْولُونَ عَلْ عَلِي اللَّهُ وَمُ الْلُهُ الْعَلَالُ السَّافِقِ عَلَى السَّافِ السَّافِي فَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْنَمِ، وَهُ لَوْ سَوْقَ الْمُؤْرُ عَلْ عَلِي الْعَلَى السَّافِ السَّوْقُ الْمُعْنَمِ، وَالْوَلَ لَا السَّافِ السَّافِقُ الْمُؤْلِلُكُ السَّافِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ السَّافِي الْمُعْلِيلُ السَّافِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْفَالِقُ السَّوْقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ السَّوْقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْف

ترجمه : اگرمیاں بیوی میں ہے کسی نے دوسرے کا مال چوری کرلیا یا غلام نے اپنے مولی کا مال چرالیا یا اپنے مولی کی بیوی کا مال چرالیا یا اپنی ما لکہ کے شوہر کا مال چرالیا تو قطع یہ نہیں ہے کیوں کہ عادت ادخول کی اجازت موجود ہے۔ اور اگر حدالز وجین نے دوسرے کے محفوظ مقام سے چوری کی جس نے وہ دونوں ساتھ ندر ہے ہوں تو بھی ہمارے یہاں یہ تھم ہے امام شافعی چرالی گا اختلاف ہے، کیوں کہ عادت اور دلالت دونوں اعتبار سے ان کے مابین فراخی ہوتی ہے اور پیشہادت میں اختلاف کی نظیر ہے۔ اور اگر مولی نے اپنے مکا تب کا مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ مکا تب کی کمائی میں مولی کا حق ہوتا ہے نیز مال غنیمت سے چوری کرنے والے کا بھی بہی تھم ہے، کیوں کہ مالی غنیمت میں شکری کا حصہ ہوتا ہے۔ اور پیعلت بیان کرنے اور حد ختم کرنے کے طور پر حضرت علی خواتی ہے۔ سے منقول ہے۔

#### اللغاث:

﴿ سیّد ﴾ ما لک، آقا۔ ﴿ إذن ﴾ اجازت۔ ﴿ حوز ﴾ محفوظ جگہ۔ ﴿ بسوطة ﴾ گنجائش فراخی ۔ ﴿ مغنم ﴾ ما لک غنیمت۔ \* نظیر ﴾ مثال، شبیہ۔ ﴿ اکساب ﴾ کمائیاں۔ ﴿ نصیب ﴾ حصہ۔ ﴿ درء ﴾ حدکو ہٹانا۔

#### تخريج:

<sup>🕻</sup> رواه ابن ابي شيبه، رقم الحديث: ٢٨٥٦٥.

# ر ان الهداية جلدال على المالية جلدال على الماليد الماليدة كيان على على الماليدة الماليدة كيان على على

#### میاں بوی یا اپنے آقاسے چوری کرنا:

مسکہ یہ ہے کہ اگر میاں ہوی میں کے کوئی کسی کا مال چرا تا ہے یا غلام اپنے آتا یا آتا کی بیوی یا اپنی سیدہ کے شوہر کا مال چرا تا ہے نوقطع بدنہیں ہوگا، کیوں کہ ان میں سے ہرایک کوایک دوسرے کے پاس آنے جانے کی عاد تا اجازت حاصل ہے اور اجازت سے احراز معدوم ہوجا تا ہے حالانکہ سرقہ کے موجب حد ہونے کے لیے احراز شرط ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے کمرے الگ الگ ہوں اور کوئی کسی کے محصوص کمرے سے کوئی چیز چرالے تو بھی ہمارے بیہاں سمارتی پرقطع بدنہیں ہے، کیوں کہ میاں بیوی میں عاد تا اور دلالة دونوں طرح فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے مال کو لینے اور استعال کرنے کی اجازت ہے اور یہ اجازت حرز اور احراز کوختم کرد بتی ہے۔ لیکن امام شافعی والیشیلا کے بہاں اس صورت میں سارتی پرقطع بد ہوگا اور بہتول صاحب بنایہ ام شافعی والیشیلا کے اس سلسلے میں تین اقوال ہیں۔ اور یہ شہادت میں اختلاف کی طرح ہے چناں چہ ہمارے بہاں احد الزوجین کی شہادت دوسرے کے حق میں مقبول نہیں ہے جب کہ امام شافعی والیشیلا کے ایک قول میں مقبول ہے۔

مولی اگراپے مکاتب کا مال چوری کرلے یا نشکری مال غنیمت سے چوری کرلے تو ان پر بھی قطع ید نہیں ہے، دلیل کتاب میں موجود ہے اور واضح ہے۔

قَالَ وَالْحِوْزُ عَلَى نَوْعَيْنِ، حِرْزٌ لِمَعْتَى فِيهِ كَالْبَيُوْتِ وَالدُّوْرِ، وَحِرْزٌ بِالْحَافِظِ، قَالَ الْعَبُدُ الطَّعِيْفُ الْحِرْزُ بِالْمَكَانِ وَهُو الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِإِحْرَازِ الْأَمْتِعَةِ كَالدُّوْرِ وَالْبَيُوْتِ وَالصَّنْدُوْقِ وَالْحَانُوْتِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَافِظِ كَمَنْ جَلَسَ فِي الطَّرِيْقِ أَوْ فِي الْمُسْجِدِ كَالدُّوْرِ وَالْبَيُوْتِ وَالصَّنْدُوْقِ وَالْحَانُوْتِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَافِظِ كَمَنْ جَلَسَ فِي الطَّرِيْقِ أَوْ فِي الْمُسْجِدِ وَعِيْدَةُ مَتَاعُهُ فَهُو مُحْرَزٌ بِهِ وَقَطَع • رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَةً مَنْ سَرَقَ رِدَاءَ صَفُوانَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِه وَهُو الْبَيْثُ فِي الْمَسْجِدِ، وَفِي الْمُحْرَزِ بِالْمَكَانِ لَايُعْتَبُو الْإِحْرَازُ بِالْحَافِظِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّةُ مُحْرَزٌ بِلُمُونِهِ وَهُو الْبَيْتُ الْمَسْجِدِ، وَفِي الْمُحْرَزِ بِالْمَكَانِ لَايُعْتَبُو الْإِحْرَازُ بِالْحَافِظِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْبِنَاءَ لِقَصْدِ الْإِحْرَازِ إِلَّا أَنَّةُ لَايَجِبُ الْمَصْرِ لِي الْمُحْرَزِ بِالْحَافِظِ وَهُو الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْبِنَاءَ لِقَصْدِ الْإِحْرَازِ إِلَّا أَنَّةُ لَايَجِبُ الْقَطْعُ فِيهِ كَمَا أَخَذَلِوْوَالِ يَدِ الْمُحْرَزِ بِالْمَالِي بِمُجَرَّدِ الْالْحُرَازِ إِلَّا الْمَالِكِ بِمُجَرَّدِ الْالْحُرازِ إِلْمَا السَّرَقَةُ، وَلَافُونَ الْمُحْرَزِ بِالْحَافِظِ حَيْثُ يَجِبُ الْقَطْعُ فِيهِ كَمَا أَخَذَ لِزَوَالِ يَدِ الْمَالِكِ بِمُجَرَّدِ الْالْحُودِ فَيَتُمُ السَّوَقَةُ، وَلَافُرُقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَافِظُ مُسْتَفِقِطَا أَوْ نَائِما وَالْمَتَاعُ عَلَامُ الْمُعْرَدِ الْمُؤْمِ وَلَالْمُ وَلَعُلُومُ وَالْمُسْتَعِيْلُومُ الْمُودَةُ وَالْمُسْتَفِيْلُ أَوْ نَائِما وَالْمَاعُولِ عَلَيْهُ اللْمَالِكِ بِمُجَرَّدِ الْأَنْحُودُ وَالْمُسْتَعِيْلُ الْمُؤْدُ وَالْمُولُولِ الْمَالِلِ لِمُوالِلَا لِيصَامِ الْمَالِي الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلُومُ الْمُودُونَ وَالْمُعُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُودُ وَالْمُولُومُ الْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمِ وَالْ

ترجملے: فرماتے ہیں کہ حرز کی دونشمیں ہیں،ایک وہ جوابے معنی کی وجہ مے محفوظ ہو جیسے کمرے اور گھر اور دوسرے وہ حرز ہے جو سی تگراں سے حاصل ہو، بندہ ،ضعیف کہتا ہے کہ حرز ضروری ہے، کیوں کہ حرز کے بغیر خفیہ طور سے لینامتحق نہیں ہوسکتا۔ پھر حرز جمھی ر آئ البدايه جلدال ي المحالة المحالة على المحالة المحا

مکان کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیدوہ مکان ہوتا ہے جو سامانوں کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے جیسے گھر، کمر ہے، صندوق اور دکان۔
اور حزکہ می حافظ اور گراں سے حقق ہوتا ہے جیسے اگر کوئی شخص راستے میں یا مسجد میں جیشا ہواور اس کے پاس اس کا سامان ہوتو وہ سامان اس شخص کی وجہ سے محفوظ ہوگا اور آپ منگا ہوا کے اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا تھا جس نے حضرت صفوان کے سر کے بنچے سے چا در چوری کرئی تھی اور وہ مسجد میں سور ہے تھے، اور محرز بالکان میں حافظ سے احراز معتبر نہیں ہے، یہی سیجے ہے، کیوں کہ وہ سامان تو حافظ کے بغیر بھی محفوظ ہے اور وہ گھر ہے اگر چہ اس کا دروازہ نہ ہویا ہوتو پُر کھلا ہوا ہوتی کہ اس جگہ سے چرانے والے کا ہاتھ کا نا جائے گا، کیوں کہ احرازہ ی کے مقصد سے وہ گھر بنایا گیا ہے ، اس لیے کہ اخراج سے پہلے وہ چیز مالک کے قبضے میں ہوتی ہے۔
کیوں کہ احراز ہی کے مقصد سے وہ گھر بنایا گیا ہے ، اس لیے کہ اخراج سے پہلے وہ چیز مالک کے قبضے میں ہوتی ہے۔

برخلاف اس چیز کے جوگراں کی وجہ سے محفوظ ہو، کیوں کہ اس میں لیتے ہی قطع واجب ہوگا، اس کیے کہ محض لینے سے ہی مالک کا قبضہ ختم ہوجاتا ہے اس لیے سرقہ تام ہوجائے گا۔ اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نگراں بیدار ہو یا محوخواب ہواور سامان اس کے بنچے ہو یا اوپر ہو یہی صحیح ہے کیوں کہ اپنے سامان کے پاس سونے والے کو عاد تا سامان کا محافظ سمجھا جاتا ہے، اس بناء پر اس صورت میں مستعیر اور مودّع ضامن نہیں ہوں گے، کیوں کہ یہ تھی جنہیں ہے برخلاف اس قول کے جسے فاوی میں اختیار کیا گیا ہے۔

#### اللغات:

﴿حرز ﴾ محفوظ جگر۔ ﴿بيوت، دور ﴾ واحد۔ ﴿بيت، دار ﴾ كمرے كمر وغيره۔ ﴿استسرار ﴾ خفيفہ طريقے سے كارروائى كرنا۔ ﴿معد ﴾ تياركيا كيا ہے۔ ﴿إحراز ﴾ خفاظت كرنا۔ ﴿امتعة ﴾ واحد متاع؛ سامان وغيره۔ ﴿داء ﴾ چاور۔ ﴿فائم ﴾ سونے والا۔ ﴿مودَع ﴾ جس كوامين بنايا گيا۔ ﴿مستعير ﴾ عاريت پر لينے والا۔ ﴿مودَع ﴾ جس كوامين بنايا گيا۔ ﴿مستعير ﴾ عاريت پر لينے والا۔ ﴿مودَع ﴾ جس كوامين بنايا گيا۔ ﴿مستعير ﴾ عاريت پر

#### تخريج

رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٣٩٤.

#### حرز کی تعریف:

اس پوری عبارت میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ حرز اور محفوظ کی دو تسمیں ہیں (۱) پہلی قتم وہ ہے جو بلا واسط اور بذات خود اپنے اندر موجود حفاظت اور صیانت کے معنی کی وجہ سے حرز کہلاتی ہے جیسے کمرے ہیں، گھر ہیں، صندوق اور دکانات ہیں کہ یہ بذات خود دمحرز اور حفاظت کرنے کے لیے بنائے ہی جاتے ہیں (۲) حرز اور حفوظ ہوتے ہیں اور ان میں احراز کامعنی پایا جاتا ہے اس لیے کہ بیاحراز اور حفاظت کرنے کے لیے بنائے ہی جاتے ہیں (۲) حرز کی دوسری قتم وہ ہے جس میں گراں اور محافظ کا واسط ہوتا ہے اور بذات خود وہ چیز محرز نہیں ہوتی جیسے اگر کوئی شخص راستے میں بیٹھا ہو یا محبد میں جیٹھا ہو یا محبد میں جیٹھا اور محرز شار محبد میں جیٹھا ہو اور اس کے پاس سامان ہوتو بیسامان راستہ اور محبد کی وجہ سے محفوظ اور محرز شار موجد میں جیٹھا ہوا ور کی سب سے واضح دلیل میہ کے محضر سے مفوان بن امیہ خلاقی اپنی جا در محرز بالحافظ تھی۔

وفى المحرز بالمكان الن اس كا حاصل يه ب كدوه چيز جومكان يا دكان وغيره مين موجود مواس كى حفاظت خوداس مكان

ر آن البدايه جدل يرصير ٢٠٠٩ يرصي ١١٥٠ يرصي ١١٥١ يرم ١١٥٠ يرم ١١٥٠ يرم ١١٥٠ يرم ١١٥٠ يرم ١١٥٠ يرم ١١٥٠ يرم ١١٥٠

سے معتبر ہوگی اوراس کے احراز میں حافظ اور نگراں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ چیز حافظ کے بغیر بذات خوداس گھر میں موجود احراز کے معنی کی وجہ سے محرز ہے اگر چہاس گھر کا دروازہ نہ ہویا دروازہ ہو مگر کھلا ہوا ہو، یہی سچے قول ہے اگر چہ صاحب کفایہ نے امام اعظم بڑھتیں ہوگا اورا کر محافظ نہیں ہوگا تو قطع نہیں اعظم بڑھتیں ہوگا اورا گرمحافظ نہیں ہوگا تو قطع نہیں ہوگا کہ کہ اگر اس گھر میں محافظ ہوگا سرقہ موجب حد ہوگا، کیوں کہ گھر اور دکان کو احراز کے ہوگا۔ کیکن یہاں جو روایت ہے اس کے مطابق بدون محافظ بھی اس جگہ کا سرقہ موجب حد ہوگا، کیوں کہ گھر اور دکان کو احراز کے ارادے سے ہی بنایا جاتا ہے البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ گھر کا سرقہ اس وقت موجب قطع ہوگا جب چور وہاں سے سامان کے کرنگل جائے گا، کیوں کہ جب تک وہ سامان گھر میں رہے گا اس وقت تک محفوظ شار ہوگا اور اس پر مالک کا قبضہ برقر ارر ہے گا لہذا قبل الاخراج قطع نہیں ثابت ہوگا۔

اس کے برخلاف حرز کی دوسری قتم یعنی مُحر زبالحافظ میں حافظ کے پاس سے مال سرکاتے ہی چور پرقطع واجب ہوجائے گا، کیول کہ اس صورت میں صرف لینے سے ہی مالک کا قبضہ ختم ہوجاتا ہے اور سرقہ تام ہوجاتا ہے۔اور حرز بالحافظ میں خواہ حافظ بیدار ہویا سویا ہوا ہواور خواہ سامان اس کے بینچے ہویا او پر ہو بہر صورت وہ محرز بالحافظ شار ہوگا۔ کیوں کہ اپنے سامان کے پاس سونے والا بھی عادتا سامان کا محافظ شار ہوتا ہے اور اس تفصیل کے مطابق اگر مستعیر یا مودّع بھی سامان عاریت وود بعت کے پاس سویا ہواور کوئی اسے چرا لے تو ان پر ضان نہیں ہوگا ، کیوں کہ ماقبل کی تفصیل پر نظر کرتے ہوئے یہ دونوں بھی اس سامان کے محافظ ہیں۔اور ان کی طرف سے کوئی کو تابی نہیں ہوئی ہے حالانکہ فتاوی ظہیر یہ ہیں ہے تھم فتو کی کے لیے پہند کیا گیا ہے کہ اگر مودّع کھڑے سویا اور سامان اس کے سامنے ہوتو اس کے چوری ہونے سے مودّع ضامن نہیں ہوگا لیکن اگر کروٹ پر سویا ہوتو ضامن ہوگا (ہنا یہ: ۲-۲۰۷۳)

قَالَ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يَحْفَظَهُ قُطِعَ، لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالًا مِنْ حَمَّامُ أَوْ مِنْ بَيْتِ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ فِيْهِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ عَادَةً أَوْ مِنْ بَيْتِ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ فِيْهِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ عَادَةً أَوْ مِنْ بَيْتِ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ فِيْهِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ عَادَةً لَوْ مَنْ سَرَقَ مِنَ النَّجَارَةِ وَالْخَانَاتِ إِلَّا إِذَا سَرَقَ مِنْهَا لَهُلاً لِلْأَنَّةُ اللهِ مُحْرَزُ الْإَمُوالِ وَإِنَّمَا الْإِذْنُ يَخْتَصُّ بِالنَّهَارِ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنَاعًا وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ قُطِعَ لِأَنَّهُ الْمَعْرَزُ الْأَمُوالِ فَلَمْ يَكُنِ الْمَالُ مُحْرَزًا بِالْمَكَانِ، بِخِلَافِ الْحَمَّامِ مُحْرَزٌ بِالْحَافِظِ، لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَابُئِي لِلْحُرَازِ الْأَمُوالِ فَلَمْ يَكُنِ الْمَالُ مُحْرَزًا بِالْمَكَانِ، بِخِلَافِ الْحَمَّامِ مُحْرَزٌ بِالْحَالِ فَلَمْ يَكُنِ الْمَالُ مُحْرَزًا بِالْمَكَانِ، بِخِلَافِ الْحَمَّامِ وَالْبَيْتِ الْذِي أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ حَيْثُ لَايُقُطِعُ، لِأَنَّهُ بِنِي لِلْإِخْرَازِ فَكَانَ الْمَكَانُ مُولِكُ وَلَا قَلْعَامِ وَلَا قَطْعَ عَلَى الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ مِمَّنْ أَضَافَهُ، لِأَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَبُقَ حِرْزًا فِي حَقِّهِ لِكُونِهِ مَأْذُونًا فِي اللَّارِ فَيكُونُهُ مَأَذُونًا فِي

ترجمہ : جس شخص نے محرز یا غیرمحرز جگہ سے کوئی چیز چرائی اوراس چیز کا مالک اس کے پاس اس کی حفاظت کردہا تھ تو سارت کا ہاتھ کا نا جائے گا، کیوں کہ اس نے ایسا مال چراایا ہے جو دوحرزوں میں سے ایک کے ذریعے محفوظ ہے۔ اس شخص پرقطع نہیں ہے جس

نے حمام سے یا ایسے کمرے سے مال جرایا جس میں عام لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت تھی، کیوں کہ (حمام میں) عاد تا دخول کی اجازت تھی ، کیوں کہ (حمام میں) عاد تا دخول کی اجازت ہوتی ہے یا دخول کی حقیقتا اذن حاصل ہے لہذا حرز مختل ہوگیا۔اوراس میں تجارتی دکا نیں اور سرائے خانے شامل ہیں،لیکن اگر ان مقامات سے رات میں چوری کی تو قطع ید ہوگا، کیوں کہ بیاموال کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں اور (دخول کی) اجازت دن کے ساتھ مختص ہے۔

اگر کسی نے متجد سے کوئی سامان چرالیا اور سامان کا ما لک سامان کے پاس موجود تھا تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ یہ سامان مافظ کی وجہ سے محرز ہے، کیوں کہ متجد اموال کی حفاظت کے لیے نہیں بنائی جاتی لہٰذا وہ مال محرز بالکان نہیں ہوگا۔ برخلاف جمام کے اور اس گھر کے جس میں لوگوں کو دخول کی اجازت دی گئی ہوتو قطع پر نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ احراز کے لیے بنائے جاتے ہیں اس لیے مکان محرز ہوگا لہٰذا احراز بالحافظ معتر نہیں ہوگا۔

اوراس مہمان چور پرقطع نہیں ہے جومیز بان کا مال چرالے، کیوں کہ مہمان کے ماذون فی الدخول ہونے کی وجہ سے میز بان کا گھراس کے حق میں محرز نہیں ہے اور اس لیے کہ مہمان گھر میں رہنے والوں کے درجے میں ہے، لہذا اس کافعل خیانت ہوگا، سرقہ نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ أَذِن ﴾ اجازت دى گئى ہے۔ ﴿ احتل ﴾ خراب ہوگئ۔ ﴿ حوانیت ﴾ واحد حانوت؛ دكانیں۔ ﴿ خانات ﴾ واحد خان ؛ سرائے۔ ﴿ بنیت ﴾ تقمیر كى گئى ہیں۔ ﴿ إذن ﴾ اجازت۔ ﴿ ضیف ﴾ مہمان۔

#### حرز کی دوسری قتم کی مثال:

مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی سامان کہیں رکھا تھا اور کسی نے اسے چرالیا حالانکہ سامان کا مالک و ہاں موجود تھا تو سارت کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ یہ مال احدالحرزین یعنی حافظ اور مالک کی وجہ سے محفوظ ہے اور مال محرز اسرقہ موجب حد ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی گا، کیوں کہ یہ مال حفظ نظر خوا سے چرالے جس میں لوگوں کو آنے جانے کی اجازت حاصل ہوتو اس پرقطع نہیں ہوگا،
کیوں کہ جمام میں تو عاد تا داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے اور جس گھر میں اذن ہوتی ہے وہاں حقیقتا داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور سرائے ہوتی اور اجراز معدوم ہوجاتا ہے اس لیے ان صورتوں میں قطع نہیں ہوگا۔ یہی حال تجارتی دوکانوں اور سرائے خانوں سے بھی چوری کرنے کا ہے یعنی ان جگہوں کی چوری بھی موجب حدنہیں ہے، کیوں کہ جمام وغیرہ کی طرح ان میں بھی اجازت والی ماتھ خاص ہا اور ہوتی ہے، کیون اجازت وال کی حفاظت کے لیے بنائے اگر کی نے رات کو ان مقامات سے چوری کی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ یہ مقامات اموال کی حفاظت کے لیے بنائے حاتے ہیں۔

معجد سے سرقہ کا مسلدواضح ہے، اگرمہمان میز بان کے گھر سے چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ مہمان میز بان کے گھر میں ماذون فی الدخول ہوتا ہے اور میز بان کے گھر کا فروشار ہوتا ہے لہذا اس کا فعل خیات ہے، سرقہ نہیں ہے اور

#### ر تن البدایہ جلدال کے میں اسم کی کی اسم کی کی ایک کی ایک کی ایک کی کی است کی کی کی ایک کی کی ان میں کی دیات مو خیانت موجب حدثیں ہے۔

وَمَنْ سَرَقَ سَرَقَةً فَلَمْ يُخُرِجُهَا مِنَ الدَّارِ لَمْ يُقُطِّعُ، لِأَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِخْرَاجِ مِنْهَا، وَلَانَّ الدَّارَ وَمَافِيْهَا فِي يَدِ صَاحِبِهَا مَعْنًى فَيَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ عَدَمِ الْأَخْذِ، فَإِنْ كَانَتْ دَارٌ فِيْهَا مَقَاصِيْرُ فَأَخْرَجَهَا مِنْ مَقْصُوْرَةٍ إِلَى صِحْنِ الدَّارِ قُطِعَ، لِأَنَّ كُلَّ مَقْصُوْرَةٍ بِاعْتِبَارِ سَاكِنِهَا حِرْزٌ عَلَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَغَارَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمَقَاصِيْرِ عَلَى مَقْصُوْرَةٍ فَسَرَقَ مِنْهَا قُطِعَ لِمَا بَيَّنَا، وَإِذَا نَقَبَ اللِّصُّ الْبَيْتَ فَدَخَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَةُ اخَرُ خَارِجَ الْبَيْتِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّ الْأُوَّلَ لَمْ يُوْجَدُ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ لِاغْتِرَاضِ يَدٍ مُعْتَبَرَةٍ عَلَى الْمَالِ قَبْلَ حُرُوْجِه، وَالثَّانِي لَمْ يُوْجَدُ مِنْهُ هَتْكُ الْحِرْزِ فَلَمْ يَتِمَّ السَّرَقَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَيْلَتَمْنِهُ إِنْ أُخْرَجَ الدَّاخِلُ يَدَهُ وَنَاوَلَهَا الْخَارِجُ فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ، وَإِنْ أَدْخَلَ الْخَارِجُ يَدَهُ فَتَنَاوَلَهَا مِنْ يَدِ الدَّاخِلِ فَعَلَيْهِمَا الْقَطْعُ وَهِيَ بِنَاءً عَلَى مَسْنَلَةٍ تَأْتِي بَعْدَ هٰذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيْقِ وَخَرَجَ فَأَخَذَهُ قُطِعَ وَقَالَ زُفَرُ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا يُفْطَعُ، لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ غَيْرُ مُوْجِبٍ لِلْقَطْعِ كَمَا لَوْ خَرَجَ وَلَمْ يَأْخُذُ، وَكَذَا الْأَخْذُ مِنَ السِّكَةِ كَمَا لَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ، وَلَنَا أَنَّ الرَّمْيَ حِيْلَةٌ يَعْتَادُهَا السُّرَّاقُ لِتَعَذُّرِ الْخُرُوْجِ مَعَ الْمَتَاعِ أَوْ لِيَتَفَرَّعُ لِقِتَالِ صَاحِبِ الدَّارِ أَوْ لِلْفَرَارِ وَلَمْ تَعْتَرِضُ عَلَيْهِ يَدُّ مُعْتَبَرَةٌ فَاعْتُبِرَ الْكُلُّ فِعْلًا وَاحِدًا فَإِذَا خَرَجَ وَلَمْ يَأْخُذُهُ فَهُوَ مُضِيع لَاسَارِقْ.

ترفیجی اگریسی نے کوئی سامان چرایالین اسے گھرسے باہر نہیں نکالاتو اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا، کیوں کہ پورا دار حرز واحد ہے،
لہذا دار سے نکالنا ضروری ہے، اور اس لیے کہ دار اور اس کا سامان معنی صاحب دار کے قبضہ میں ہوتا ہے، لہذا نہ لینے کا شبہہ پیدا ہوگیا۔
پھر اگر دار ایسا ہوجس میں کئی کو تھریاں ہوں اور چور نے ایک کو تھری سے گھر کے صحن تک سامان نکال دیا تو قطع ہوگا، کیوں کہ ہر
کو تھری اپنے رہنے والے کے اعتبار سے علا حدہ حرز ہے اور اگر کو تھر یوں میں رہنے والوں میں سے کسی نے دوسری کو تھی سے جلدی سے
کوئی سامان چوری کرلی تو اس کا ہاتھ کا نا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اگر چورنقب لگا کر گھر میں گھسا اور مال لے لیا اور گھر سے باہر دوسرے نے اس سے لیا تو دونوں میں سے کسی پر قطع نہیں ہے، کیوں کہ پہلے کی طرف سے باہر زکالنانہیں پایا گیا اس لیے کہ اس کے نکلنے سے پہلے مال پر معتبر قبضہ موجود ہے۔ اور دوسرے فخض کی طرف سے سرقہ تام نہیں ہوا۔ حضرت اہام ابو یوسف والٹھلا سے کی طرف سے سرقہ تام نہیں ہوا۔ حضرت اہام ابو یوسف والٹھلا سے مردی ہے کہ اگر گھر میں داخل ہونے والے نے اپنا ہاتھ نکال کر باہر والے کو چوری کا سامان دیا تو قطع داخل پر ہوگا۔ اور اگر خارج نے اپنا ہاتھ داخل کر کے دہ سامان داخل کے ہاتھ سے لیا تو دونوں پقطع ہوگا اور یہ سستلہ ایک دوسرے مسئلے پر بینی ہے جوان شاء اللہ اس کے

اوراگرداهل نے سامان باہر ڈال دیا اورنگل کراسے لے لیا توقطع ہوگا، امام زفر براٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ قطع بینہیں ہوگا، کیوں کہ القاء موجب قطع نہیں ہے، جیسے اگر وہ باہرنگل گیا اوراس نے وہ سامان نہیں لیا، اس طرح گلی ہے بھی لینا ہے جیسے اگر ڈالنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا اٹھا لے ہماری دلیل بیہ ہے کہ چوروں کی عادت ہوتی ہے کہ سامان کے ساتھ خروج معتقد رہونے کی وجہ سے پھینکے کا حیاد کر لیتے ہیں یا اس لیے ایسا کرتے ہیں تا کہ صاحب دار ہے لڑنے یا بھا گئے کے لیے وہ خالی ہوجا کیں اوراس پر معتبر قبضہ نہیں ہوتا، لہذا یہ پوراایک ہی فعل شار ہوگا۔لیکن اگر وہ نکل گیا اور اس نے پھینکا ہوا سامان نہیں لیا تو وہ ضائع کرنے والا ہے، چورنہیں ہے۔

#### اللغاث:

ولم يخرجها كاس كوبابرنبيس نكالا - ﴿ مقاصير كالله عليحده كمر ، كونم إلى ، فليث - ﴿ اَغَار كَامَلَ آور بوا - ﴿ نصّ كَا يَور - ﴿ نصّ لَهُ يَور - ﴿ نصّ لَهُ يَعْمَلُ نَبِيلِ بوا - ﴿ القاه كَاس كُورًا ويا - ﴿ سكّة كَالَ - ﴿ رمى كَا يَعْمَلُ نَبِيلِ بوا - ﴿ القاه كَاس كُورًا ويا - ﴿ سكّة كَال - ﴿ رمى كَا يَعْمَلُ نَبِيلِ بوا - ﴿ القاه كَاس كُورًا ويا - ﴿ سكّة كَال - ﴿ رمى كَا يَعْمَلُ نَبِيلِ بوا - ﴿ القاه كَاس كُورًا ويا - ﴿ مَا يَعْمُ لُنَا مِنْ اللّهُ وَاحْدُ سارَق ؛ جور -

#### قطع سے بچنے کے مکنہ حیلے:

عبارت میں (۴) مسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے کسی مکان سے کوئی سامان چرایالیکن اسے باہر نہیں نکالاتو چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ پورا دار حرز کے حق میں ایک ہے لہذا جب تک سامان گھر میں ہوگا حرز ہاتی رہے گا اور چوری نہ کرنے کا شبہہ باتی رہے گا اور شبہہ سے صدسا قط ہوجاتی ہے۔

(۲) اگر کسی دار کی کئی کوتھریاں ہوں اور چور نے کسی کوتھری سے مال نکال کر گھر کے صحن میں پہنچا دیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ ہر کوٹھری اپنے رہنے والوں کے اعتبار سے مستقل حرز ہے لبندا ایک کوٹھری سے مال نکا لنے والا چور ہوگا اگر چہاس نے وہ مال گھر کے باہر نہ نکالا ہو۔

(۳) اگرایک کوهری والے نے دوسری کوهری پر دھاوا بول کر وہاں سے مال چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ ہر کوهری مستقل حرز ہے۔

(س) چور نے کسی گھر میں نقب لگائی اور گھر میں گھس کر مال لے لیا اور گھر سے باہر موجود ایک دوسر مے خص نے اس سے وہ مال لے لیا تو نہ داخل ہونے والے نے وہ مال گھر سے نکالا کی تنہ داخل ہونے والے پرقطع ہوگا اور نہ باہر سے لینے والے پر، کیوں کہ اول یعنی داخل ہونے والے نے وہ مال گھر سے نکالا نہیں ہے اور اس مال پر مالک کا قبضہ برقر ارہے اور ٹائی یعنی جس نے باہر سے مال لیا ہے اس کی طرف سے حرز اور حفاظت کوتو ڑنائیس پایا گیا ، کیوں کہ اس نے غیر محرز مال لیا ہے لہذا کسی کی طرف سے بھی سرقہ تا منہیں ہوا اس لیے دونوں میں سے کسی پر بھی قطع نہیں ہوا۔

المن سليلي مين حضرت أمام ابويوسف والثيلات ايك روايت بيه بكراكر داخل مون والصحف في اندر سابنا باته بام زكال

# ر آن البداية جلد ال يوسي المستحد ٢٣٣ يوسي الكامرة كيان يل

کر باہر والے کو مال دیا تو دینے والا حقیقاً چور ہوگا اور اس پرقطع ہوگا اور اگر خارج باہر سے اپنا ہاتھ اندر ڈال کر داخل سے سامان لے لے تو وہ بھی چور ہوگا اور داخل بھی چور ہوگا کی گھر میں گھسا اور وہاں سے کوئی سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا پھر خالی ہاتھ نکل کروہ سامان اٹھا لیا تو ہمارے یہاں اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ، امام زفر کی دلیل سے ہے کہ سرقہ موجب حد ہے نہ کہ القاء اور رمی ۔ اور جیسے اگر باہر چھینکنے والا گھر سے نکال کر مال نہ لیتا یا وہ کسی گل میں پڑا ہوا مال لیتا یا گلی میں مال ڈالدیتا اور دوسرا کوئی اسے اٹھا لیتا تو ان تمام صور توں میں اس مخص پرقطع نہیں ہوتا ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی اس پرقطع نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ جناب والا ہم بھی تو محض القاء کو موجب حدنہیں کہتے بلکہ اُخذ بعد الإلقاء کو موجب حد کہتے ہیں اور بی تو چوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر سے سامان نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں تا کہ لڑنے اور بھا گئے میں آسانی ہواور بعد میں اٹھالیتے ہیں لہذا بھینکنے اورا ٹھانے تک کی کاروائی متحد ہوگی اور یہ بالواسط سرقہ شار ہوگا اور موجب حد ہوگا، ہاں اگر چور گھر سے مال باہر نکال دے اوراسے ندا ٹھائے تو وہ چورنہیں ہوگا، بلکہ سامان ضائع کرنے والا ہوگا اور مضیع پر حدنہیں ہوتی۔

قَالَ وَكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ، لِأَنَّ سَيْرَهَا مُضَافٌ إِلَيْهِ لِسَوْقِهِ، وَإِذَا دَحَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَةٌ فَتَوَلَّى بَعْضُهُمُ الْأَخْدَ قُطِعُوا جَمِيْعًا، قَالَ الْعَبْدُ الصَّعِيْفُ هذَا السَّيِحَسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَعْطَعُ الْحَامِلُ وَحُدَةً وَهُو قُولُ زُفَرَ رَحَالِيَّا لَيْهُ الْإِخْرَاجَ وُجِدَ مِنْهُ فَتَمَّتِ السَّرِقَةُ بِهِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُخْرَاجَ مِنَ الْكُلِّ مَعْنَى لِلْمُعَاوَنَةِ كَمَا فِي السَّرِقَةِ الْكُبُولِي، وَهذَا لِأَنَّ الْمُعْتَادَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنْ يَحْمِلَ الْبُعْضُ الْمَعَاعَ وَيَتَعَسَّمُ الْبَاقُونَ لِللَّهُونَ وَهُو الْمَعْتَعَ الْقُطْعُ أَذَى إِلَى سَدِّ بَابِ الْحَدِّ، وَمَنْ نَقَبَ الْبَيْتَ وَأَدْخَلَ بَدَةً فِيهِ وَأَخَذَ شَيْنًا لَمْ يُقُطَعُ، لَلْنَا لَمُ يَعْفَى الْمُعْرَجَ الْمُالَ مِنَ الْحِرْزِ وَهُو الْمَقَصُودُ فَلاَيشُتَرَطُ وَعَنْ أَبِي يُوسَفَ رَحِلِالْقَايَةِ فِي الْمِمْلِةِ الْصَيْرُ فِي فَأَخْرَجَ الْمَالَ مِنَ الْحِرْزِ وَهُو الْمَقَصُودُ فَلاَيشُتَرَطُ وَعَنْ أَبِي يُوسَفَ رَحِلَالِقَايَةِ فِي الْمُلَاءِ أَنَّهُ يُعْطَعُ، لِلْآنَةُ أَخْرَجَ الْمِلْوِيْقِي، وَلَذَا أَنْ هَتُكَ الْمِورُزِ يُشْتَوَطُ فِيهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى الْمُعْرَدِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْرَافِقِ الْمَعْرَافِ فِي الْمُعْرِدُ اللَّهُ وَلِ وَيَعِلَافٍ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمْلِ بَعْضِ الْمَعْرَافِ عَلَى الْمُعْرَالُ وَلِي وَعِلَافٍ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمْلِ بَعْضِ الْمَعْرَافِ فِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِ وَيَعِلَافٍ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمْلِ بَعْضِ الْمَعْرَافِ عَلَى الْمُعْرَافِ وَلَالْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللْمُعْرَافِ وَالْحَدِي الْمَنْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ اللْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعِلَى الللَّهُ وَالْ وَهُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعْرَاقِ وَلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ترجمل : فرماتے ہیں ایسے ہی اگر سامان کسی گدھے پر لادکر اس کو ہا تک کر نکال دیا (تو بھی قطع ہوگا) اس لیے کہ گدھے کی چال ہانگنے کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہے۔ اگر کی لوگ کسی محفوظ مقام میں داخل ہوئے اور ان میں کسی ایک نے مال لے لیا تو سب کے ہاتھ کا نے جائیں گے، بندہ ضعیف کہتا ہے کہ بی تھم استحسانا ہے جب کہ قیاس یہ ہے کہ صرف لینے والے کا ہاتھ کا ٹا جائے یہی امام

# ر آن الهداية جلد ك روي المستحد ٢٣٣ كان على الكامرة كيان على إ

زفر والشيئة كاقول ہے، كيوں كه مال ليناسى كى طرف مي محقق مواہے، للبذا سرقہ بھى اسى سے تام موگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ معناً ہرا کیک کی طرف سے اخراج محقق ہے، کیونکہ سرقہ میں ہرا کیک کا تعاون ہے جبیبا کہ ڈکیتی میں ہوتا ہے۔اور میداس وجہسے کہ چوروں کی میہ عادت ہوتی ہے کہ ایک چورسامان اٹھا تا ہے اور باقی ساتھی مدافعت کے لیے تیار رہتے ہیں لہٰذااگر قطع نہ ہوگا تو اس سے حد کے دروازے کو بند کرنا لازم آئے گا۔

اگر کسی نے کرے میں نقب لگائی اور باہر سے ہاتھ ڈال کر پچھ لے لیا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ املاء میں امام ابو یوسف وہ اللہ ہے مروی ہے کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اس نے محفوظ جگہ سے مال نکالا ہے اور یہی مقصود ہے لہذا بیت میں داخل ہونا شرط نہیں ہوگا جیسے اگر اس نے سُنار کے صندوق میں اپنا ہاتھ داخل کر کے غطر یفی درہم نکال لیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ کامل طور پر حزز کا هتک شرط ہے تا کہ حزز نہ ہونے اور کامل طور پر داخل نہ ہونے کا شبہہ نہ ہو، اور اسے معتبر ماننا ممکن بھی ہے اور دخول ہی معتاد ہے۔ برخلاف صندوق کے، کیوں کہ اس میں ہاتھ ڈالنا ہی ممکن ہے اور داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور برخلاف ایک آ دمی کے سامان نکا لئے کے، کیوں کہ (جماعت کی چوری میں ) یہی طریقہ معتاد ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حمله ﴾ اس كولاو ديا۔ ﴿ حمار ﴾ گدھا۔ ﴿ ساقة ﴾ اس كو ہا تك ديا۔ ﴿ اخو جة ﴾ اس كو نكال ديا۔ ﴿ سير ﴾ چلنا۔ ﴿ تو لَيْ ﴾ والله ﴿ وَالله ﴾ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴾ وَالله ﴿ وَالله ﴾ وَالله ﴿ وَالله ﴾ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله ﴿ وَالله وَال

#### قطع سے بینے کے مکنہ حیلے:

میں مائل بھی ماقبل والے مسئلوں سے ہم آ ہنگ ہیں چنانچہ اگر کسی گھرسے سامان نکال کر گھوڑے یا گدھے پر لا دویا اور اسے ہا تک دیا تو مُحرِّ ج اور سائق ضامن ہوگا، کیوں کہ گدھے کی چال سائق کی طرف منسوب ہے اور عمو ما گدھے سیکھے اور سدھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے مالکوں کے گھر ہی سامان وغیرہ لے کری پنچتے ہیں۔

چندلوگ چوری کرنے کی غرض ہے کسی محفوظ مکان میں گئے، لیکن ان میں سے ایک ہی نے مال چرایا تو بھی استحساناً سب کے ہاتھ کا نئے جا کیں ہام زفر راٹھیاڈ کا قول ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ چوری صرف حامل ہے تام اور حقق ہوئی ہے لہذا وہی ماخوذ ہوگا۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ معنی اور مقصد کے لحاظ ہے کی دلیل ہے ہے کہ چوری صرف حامل ہے تام اور حقق ہوئی ہے لہذا وہی ماخوذ ہوگا۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ معنی اور مقصد کے لحاظ ہے تمام لوگ چوری میں شریک ہیں اور سب کی طرف ہے اخراج محقق ہے جیسا کہ ڈکیتی میں ہوتا ہے اور جیسے چوروں کی ہے عادت ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک دوآ دمی سامان نکا لتے ہیں اور باتی چور ساتھی اس بات کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں کہ اگر گھریا محلے کا کوئی آ دمی اعتراض کے تو اس کی زبان بند کردیں ، اب ظاہر ہے کہ اگر صرف حامل اور آخذ پر حد جاری کی جائے اور باقی لوگوں کو بخش دیا جائے تو حد کا درواز ہیں بند ہوجائے گا اور چھوٹی چوری کی جگہ بڑی بڑی چوریاں انجام دی جا کیں گی اس لیے ان امور سے بیخے کے لیے تو حد کا درواز ہیں بند ہوجائے گا اور چھوٹی چوری کی جگہ بڑی بڑی چوریاں انجام دی جا کیں گی اس لیے ان امور سے بیخے کے لیے کہ

و من نقب المنع مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے گھر میں سیندھ لگائی اور گھر کے اندر نہیں گیا بلکہ باہر ہی سے اس نے ہاتھ ڈال کر سامان چرالیا تو قطع نہیں ہوگا ،کیوں کہ اس نے محفوظ سامان چرالیا تو قطع نہیں ہوگا ،کیوں کہ اس نے محفوظ جگہ یعنی'' بیت' سے مال چرایا ہے اور یہی چیز موجب حد ہے، البذا بلا وجہ داخل ہوکر مال چوری کرنے کو شرط حد قرار نہیں دیں گے، جسے اگر کوئی شخص سنار کے صندوق میں ہاتھ ڈال کر درہم نکال لے تو بدون دخول بھی اس پر حد ہوگ ۔

ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ حداور قطع کرنے کے لیے علی وجدالکمال مقام محفوظ کو ختم کرنا شرط ہے تا کہ هتک کے نہ ہونے یا دخول کے کامل نہ ہونے کے شبہہ سے بچا جاسکے اور مکان اور بیت میں شرط دخول کا اعتبار کرناممکن ہے، اس لیے کہ گھر میں عموماً داخل ہوکر ہی چوری کی جاتی ہے لہذا یہاں بھی دخول فی البیت قطع ید کے لیے شرط بنے گا اور چوں کہ دخول معدوم ہے اس لیے یہ سرقہ موجب حدنہیں ہوگا۔

اورامام ابو بوسف برایشیڈ کا اس مسئلے کو صندوق والے مسئلے پر قیاس کرناضیح نہیں ہے، کیوں کہ صندوق سے عموماً اور عاد تا اور واقعتاً ہاتھ ڈال کر ہی رو پیٹے پیسے نکالے جاتے ہیں اوراس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوتا لہذا غیرممکن فیہ الدخول پرممکن فیہ الدخول کو قیاس کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے، ایسے ہی اس میں حتک حرز کا کمال بھی شرط نہیں ہے، بلکہ وجوب قطع کے لیے حتک کا وجود کافی ہے جیسا کہ جماعت کی چوری میں صرف ایک ہی آدمی مال لیتا ہے اور باقی لوگ مدافعت کے لیے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی حتک چند افراد کے مقابلے کم اور بعض ہی ہے لہذا وجوب قطع کے لیے کمال حتک کی شرط لگانا بھی بے سود ہے۔

وَإِنْ طُرَّصُرَّةً خَارِجَةً مِنَ الْكُمِّ لَمْ يُقُطِعُ، وَإِنْ أَذْخَلَ يَدَةً فِي الْكُمِّ يُقُطعُ، لِآنَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الرِّبَاطَ مِنْ حَارِج فَبِالطَّرِ يَتَحَقَّقُ الْأَخْذُ مِنَ الظَّاهِرِ فَلاَيُوْجَدُ هَتْكُ الْحِرْزِ، وَفِي النَّابِي الرِّبَاطُ مِنْ دَاحِلِ فَبِالطَّرِ يَتَحَقَّقُ الْأَخْدُ مِنَ الْحُورُزِ وَهُوَ الْكُمُّ، وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الطَّرِّ حَلَّ الرِّبَاطِ ثُمَّ الْاَخْدُ فِي الْوَجْهَيْنِ يَنْعَكِسُ الْجَوَابُ الْمُحْدَرِ وَهُوَ الْكُمُّ، وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الطَّرِّ حَلَّ الرِّبَاطِ ثُمَّ الْاَخْدُ فِي الْوَجْهَيْنِ يَنْعَكِسُ الْجَوَابُ لِلْمُعَلِيقِ وَالْمَلَاثِيقِ وَعَلَى اللَّهِ لَهُ مُحْرَدٌ مُقُطعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لِأَنَّذَ مُحْرَدٌ إِمَّا بِالْكُمِّ أَوْ بِصَاحِبِهِ، قُلْنَا الْمُوالِيقِ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ أَوِ الْإِسْتِرَاحَةُ فَأَشْبَةَ الْجَوَالِيْقَ، وَإِنْ سَوَقَ مِنَ الْحَوْرُ وَهُو الْكُمُّ، لِلَّانَة يَعْتَمِدُهُ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ أَو الْإِسْتِرَاحَةُ فَأَشْبَةَ الْعَوَالِيْقَ وَالْقَائِدَ الْعَمْرُ الْوَحْمُ لَوْ مُنْعُلِمُ الْمُسَافَةِ وَنَقُلَ الْالْمُتِعَةِ وَلَيْ عَنْ السَّافِقِ وَالْقَائِدَ وَالْوَاكِمَ مَنْ الْمُحَمِّلُ مَنْ الْمُعَقِقِ وَالْقَائِدَ وَالْوَالِقَ فِي مِثْلِ هَذَا حِرْزٌ، لِلْانَةُ يُقْصَدُ بِوضِعِ الْاحْمَالِ مَنْ يَتُبْعُهَا لِلْحِفْظِ وَالْوَاكِمَ مَا الْمُحَمِّلُ وَأَخَذَ مِنْهُ قُطِعَ، لِأَنَّ الْجَوَالِقَ فِي مِثْلِ هَذَا حِرْزٌ، لِلْانَةُ يُقْصَدُ بِوضْعِ الْامْعِقِةِ فِيهِ وَاللَّالِي فَيْ مِثْلِ هَذَا حِرْزٌ، لِلْانَةُ يُقْطَعُ مِنَ الْحِورُ وَيُقُطّعُ مَا الْحُورُ وَيُقُطِعُ وَلَى الْمُعَلِي مَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْحَوْلُ وَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعْمَ وَلِهُ مِنْ الْمُعْرِقِ وَلَا الْمُؤْتِقُ وَلَالِمُ الْمَالِعُلُولُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا الْمُعْمَ وَلِي الْمَالِولُ وَلِي مُنْ الْمُعْرِفِي الْمُعْمَالُ وَالْمُولُولُ وَلَى الْمُعْلَقِ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعْمِ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِلُهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُعُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُعُلِلُولُ

ترجمه: اگر چورنے ایس تھلی کاٹ لی جوآسین سے باہر تھی تو قطع نہیں ہے اور اگر اس نے آسین میں ہاتھ ڈال کر (تھیلی کاٹی ہو)

## 

تو قطع ید ہوگا، کیوں کہ پہلی صورت میں بندھن باہر ہوگا لہذا کا شنے سے ظاہر سے لینا مخقق ہوگا اور هتکِ حرز نہیں پایا جائے گا، اور دوسری صورت میں بندھن اندر ہوگا، لہذا کا شنے سے حرز لینی آسین سے لینا مخقق ہوگا اور اگر کا شنے کی جگہ بندھن کی گرہ ہو پھر چور نے اسے لیا ہوتو دونوں صورتوں میں حکم برعکس ہوجائے گا اس لیے کہ علت بدل گئی۔

امام ابویوسف ولیسے مروی ہے کہ ہر حال میں قطع ید ہوگا، اس لیے کہ وہ مال یا تو آسیسی کی وجہ سے یا صاحب آسین کی وجہ سے محفوظ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حرز آسین ہی تو ہے، کیوں کہ ما لک اس پر اعماد کرتا ہے اور اس کا ارادہ سفر کرنا یا آرام کرنا ہے تو یہ گون کے مشابہ ہوگیا۔ اگر کسی نے اونٹ کی لائن سے کوئی اونٹ یا اونٹ کا بوجھ چرالیا توقطع نہیں ہوگا، کیوں کہ بیم حرز مقصود نہیں ہے، لہذا عدم احراز کا شہبہ پیدا ہوگیا۔ یہ محم اس وجہ سے کہ سائق، قائد اور راکب مسافت طے کرنے اور سامان منتقل کرنے کا آزادہ کرتے ہیں نہ کہ حفاظت کرنے کا حتی کہ اگر سامانوں کے ساتھ چیچے سے حفاظت کرنے والا ہوتو مشائخ نے فرمایا کہ قطع ید ہوگا۔ اور اگر چور نے گھر کو بھاڑ کراس میں سے سامان لے لیا توقطع ید ہوگا اس لیے کہ اس صورت میں گون ہی محافظ ہوتی ہے، کیوں کہ آسین کی طرح اس میں ہی سامان رکھ کراس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے، لہذام مقام محفوظ سے حرز پایا گیا اس لیے قطع ید ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿طرّ ﴾ جيب تراشى كى \_ ﴿ صِرّة ﴾ تقيلى \_ ﴿ كُمّ ﴾ آسين \_ ﴿ رباط ﴾ بندهن، جوز \_ ﴿ هنك ﴾ توبين كرنا \_ ﴿ حلّ ﴾ كفو لنح كى جُد ـ ﴿ جو اليق ﴾ واحد جولق ؛ كفريال \_ ﴿ تعبير ﴾ اونث \_ ﴿ حمل ﴾ بوجم ـ ﴿ سانق ﴾ بيجي سے باكنے والا \_ ﴿ قائد ﴾ آگے سے نكيلے والا \_ ﴿ وَالد ﴾ آگے سے نكيلے والا \_ ﴿ وَالد ﴾ وَالد ﴾ آگے سے نكيلے والا \_ ﴿ وَالد ﴾ وَالد ﴾ آگے سے نكيلے والا \_ ﴿ وَالد ﴾ وَالد ﴾ وَالد ﴾ آگے سے نكيلے والا \_ ﴿ وَالد ﴾ وَالد هِ وَالد هُولد ﴾ وَالد هُولد ﴾ وَالد هُولد هُولد هُولد هُمُولد هُولد هُول

#### آستین میں بندھی روپوں کی تھیلی جرانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض نے آسین میں روپوں کی تھیلی رکھی تھی اوروہ تھیلی آسین سے باہر تھی تو اس کا سرقہ موجب حد نہیں ہے ، اس لیے کہ جب تھیلی باہر ہے اس کے باہر ہے کہ خوال میں احراز معدوم ہے اس لیے بیصورت موجب حد نہیں ہے۔ ہاں اگر تھیلی آسین میں ہواور چورآسین میں ہاتھ ڈال کراسے لے لے تو چوں کہ اس صورت میں مکان محرز یعنی آسین سے روپیرلیا گیا ہے اس لیے بیا خذموجب حد ہوگا۔

ولو کان مکان الطر النع مسئلہ یہ ہے کہ اگر اچکے اور جیب کترے کے وار اور کترنے کی جگہ بندھن کی گرہ گئی ہویعنی اس نے سادھ کر گرہ پرنشانہ لگایا ہوتو اگر بندھن آستین سے باہر ہوتو قطع ید ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں دراہم آستین کے اندر ہوں گے اور وہ شخص مکان محرز سے لینے والا ہوگا اور اگر بندھن آستین کے اندر ہوتو اخذ کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، اس لیے کہ بندھن کے باہر ہونے سے دراہم بھی باہر ہوں گے اور یہ سرقہ غیر محرز جگہ سے ہوگا اور غیر محرز جگہ کا سرقہ موجب حذبیں ہے، اس تفصیل کو صاحب ہدایہ نے یہ عکس الجو اب لانعکاس العلة سے تعبیر کیا ہے۔

امام ابوبوسف را الشيئة فرمات بيس كه برحال ميس جيب كترے كا باتھ كا ثا جائے گا خواہ وہ آستين كے باہر سے لے يا اندر سے، كيوں كه باہر سے لينے كى صورت ميں مالك كے ذريع محفوظ ہے، كيوں كه باہر سے لينے كى صورت ميں مالك كے ذريع محفوظ ہے، كيوں

# 

ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حرز اور احراز صرف آسٹین ہی سے حاصل ہے، کیوں کہ انبان اس میں مال رکھ کرمطمئن ہوجاتا ہے اور اس پر اعتاد کر لیتا ہے اور بذات خود اس کی نیت حفاظت کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد یا تو سفر کرنا ہوتا ہے یا آرام کرنا ہوتا ہے تو آسٹین میں مال اور رو بے رکھنا گون میں مال رکھنے کے مشابہ ہوگیا یعنی جس طرح گون کا مال صرف گون سے محرز شار ہوتا ہے اس طرح آسٹین میں رکھا ہوا مال بھی صرف آسٹین کی وجہ سے محرز شار ہوگا۔

وإن سوق من القطار النح مسئلہ بیہ ہے کہ اگر اونٹوں کی لائن چل رہی ہوا درکوئی شخص ان میں سے ایک اونٹ چرالے یا ایک اونٹ پر لدا ہوا سامان چرالے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ لائن میں لے کر چلنے سے اونٹوں کی حفاظت مقصو دنہیں ہوتی، بلکہ اضیں ادھر اُدھر جانے اور بھٹلنے سے بچانا مقصود ہوتا ہے، لہذا اس چوری میں عدم احراز کا شبہہ پیدا ہو گیا اور شبہہ سے حد ساقط ہوجاتی ہے، ہاں اگر ان اونٹوں کے پیچھے کوئی محافظ اور تکر اس موجود ہوتو اس کی وجہ سے احراز مخقق ہوجائے گا اور اب سرقہ موجب حد ہوگا۔

اگر بند ھے ہوئے گھر کو بھاڑ کر کسی نے اس میں سے سامان چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اس طرح کے گھر اور گون سے احراز ثابت ہوجاتا ہے اور اس میں بغرض حفاظت ہی سامان رکھے جاتے ہیں۔

وَإِنْ سَرَقَ جَوَالِقًا فِيهِ مَتَاعٌ وَصَاحِبُهُ يَحْفَظُهُ أَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ قُطِعَ، مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الْجَوَالِقُ فِي مَوْضِعِ هُوَ لَيْسَ بِحِرْزِ كَالطَّرِيْقِ وَنَحْوِهِ حَتَّى يَكُوْنَ مُحْرَزًا بِصَاحِبِهِ لِكُوْنِهِ مُتَرَصِّدًا لِحِفْظِه، وَهَلَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْحِفْظُ الْمُعْتَادُ وَالْجُلُوسُ عِنْدَةً، وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ يُعَدُّ حِفْظًا عَادَةً، وَكَذَا النَّوْمُ بِقُرْبٍ مِنْهُ عَلَى مَا اخْتَرُنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَا النَّوْمُ بِقُرْبٍ مِنْهُ عَلَى مَا اخْتَرُنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَذَكُرَ فِي بَعْضِ النَّسُخ وصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَاقَدَّمُنَاهُ مِنَ الْقُولِ الْمُخْتَادِ. وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسُخ وصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَاقَدَّمُنَاهُ مِنَ الْقُولِ الْمُخْتَادِ. وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسُخ وصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَاقَدَّمُنَاهُ مِنَ الْقُولِ الْمُخْتَادِ. وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسُخ وصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ خَافِظًا لَهُ وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَاقَدَّمُنَاهُ مِنَ الْقُولِ الْمُخْتَادِ. وَذُكُونَ حَاقِظًا لَهُ وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَاقَدَّمُنَاهُ مِنَ الْقُولِ الْمُخْتَادِ. الْأَرْضِي النَّسُخ وصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ خَافِظًا لَهُ وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَاقَدَّمُنَاهُ مِنَ الْقُولِ الْمُخْتَادِ.

آر جہان : اور آگر ایس گون چرائی جس میں سامان ہواور اس کا مالک اس کی حفاظت کررہا ہو یا اس سامان کے پاس سویا ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گون ایس جگہ ہو جو محرز نہ ہو جیسے راستہ وغیرہ یہاں تک کہ وہ سامان مالک کی وجہ سے محرز ہوجائے ، اس کیے کہ مالک اس کی حفاظ ست کے لیے کمریستہ رہتا ہے، اور یہ تھم اس وجہ سے کہ حفظ معتاد معتبر ہے۔ اور سامان کے پاس بیٹھنا یا سامان پرسونا عادی حفظ شار ہوتا ہے نیز سامان کے قریب سونا بھی حفظ ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم اسے اختیار کر چکے ہیں۔ جامع صغیر کے بعض شخوں میں ہے و صاحبہ نائم علیہ أو حیث یکون حافظ للد اور یہ قول ما قبل میں بیان کردہ ہمارے قول مختار کی تاکید کرتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ جوالق ﴾ مُعُرُيال و فائم ﴾ سونے والا تھا۔ ﴿ طریق ﴾ راستد ﴿ مترصد ﴾ تیار، چوکنا۔ ﴿ جلوس ﴾ بیشنا۔ ﴿ بیشنا۔ ﴿ فِيعد ﴾ شارکیا جاتا ہے۔ ﴿ نوم ﴾ نیند۔

#### راست مس سوے موے آدی کا سامان جرانا:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایس گون چرائی جس میں سامان تھا اور مالک سامان اس گون کی حفاظت کرر ہا تھا یہ سامان پرسویا ہو

# احکام سرقہ کے بیان میں سے اور دہ گون بذات خود محر زئیں تھا بلکہ روڈ اور سرئک پر تھالیکن اس کا مالک اس کی دیکھر کھے میں کمر بستہ تھا تو سارق پر قطع ید ہوگا، کیوں کہ یہ گون مخرز بصلابہ ہے اس لیے کہ اس کے پاس بیشنا یا اس پرسونا عرفا حفاظت میں داخل ہے اور یہاں مال محرز اور مال محفوظ کی چوری ہوئی ہے جوموجب حد ہے۔

وذكر في بعض النسخ الن فرماتے ہيں كہ جامع صغير ك بعض شخوں ہيں وصاحبه نائم عليه ك بعد أو حيث يكون حافظا له كا اضافہ بھى ہا اور يداضافہ بيہ تار ہا ہے كہ بحالت نوم بھى ما لك محافظ شاركيا جاتا ہے اس اضافے سے اس قول كى بھى تائير مورى ہے جواس سے پہلے و لافرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاً أو نائما النح كى عبارت سے بيان كيا كيا ہے۔

فقط والله أعلم وعلمه أتم.



# و أن الهداية جده على المارة كيان ين المارة كيان ين المارة كيان ين



قَالَ وَيُفُطِعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنَ الزَّنَدِ وَيُحْسَمُ فَالْقَطْعُ لِمَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَالْيَمِينُ بِقِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ وَهِذَا الْمَفْصَلُ أَعْنِي الرَّسْغَ مُتَكَفَّنْ بِهِ، كَيْفَ وَقَدُ صَحَّ النَّيْسَةِ وَهِذَا الْمَفْصَلُ أَعْنِي الرَّسْغَ مُتَكَفَّنْ بِهِ، كَيْفَ وَقَدُ صَحَّ أَنَّ النَّبِي الرَّسُغَ مُتَكَفَّنُ إِلَى الْإِيطِ وَهِذَا الْمَفْصَلُ أَعْنِي الرَّسُغَ مُتَكَفَّنْ بِهِ، كَيْفَ وَقَدُ صَحَّ أَنَّ النَّبِي الرَّسُغَ مُتَكَفَّنُ إِلَى الْمَارِقِ مِنَ الزَّنَدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلِهِ اللَّيْسَالِي التَّلُفِ، وَالْحَسَمُ وَهُ وَاحْسَمُوهُ وَ وَلِمَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ترجمل : فرماتے ہیں کہ پنچے سے چور کا دایاں ہاتھ کا ٹا جائے گا اوراسے داغا جائے گا، رہاقطع تو اس کا ثبوت اس آیت کریمہ سے ہے جے ہم اس سے پہلے تلاوت کر چکے ہیں اور دائیں ہاتھ کا قطع حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ کی قر اُت سے ثابت ہے اور پہنچ سے قطع اس لیے ہوگا کہ لفظ بغل تک کوشامل ہے اور یہ جوڑیعنی پہنچا اس میں یقینی طور پرشامل ہے اور کیسے ثابت نہ ہو جب کہ صحت کے ساتھ یہ مردی ہے کہ حضرت بی اکرم مَنا اللہ کا نے سے چور کا ہاتھ کا منح صادر فرمایا ہے۔

اور داغنا آپ مَنْ اللَّيْظِ کے اس فرمانِ گرامی سے ثابت ہے''اس کا ہاتھ کاٹ دوادر اسے داغ دو'' اور اس لیے کہ اگر اسے داغا نہ گیا تو یہ مفصی الی الہلاکت ہوگا جب کہ حدز اجر ہے متلف نہیں ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ يمين ﴾ دايال - ﴿ زند ﴾ كَبْنِيا، باتحد كالنّ كى بلرى - ﴿ يحسم ﴾ داعًا جائ گا - ﴿ إبط ﴾ بغل - ﴿ يفضى ﴾ كَبْنِياد عاد ﴿ تلف ﴾ بلاك مونا ـ

#### تخريج

- 0 رواه الدارقطني، رقم الحديث: ٣٥١٣.
  - وواه البيهقي. رقم الحديث: ١٧٧١٥.

# 

#### صورت مسئلہ بھی واضح ہے اور مسائل سے متعلق دلائل بھی واضح ہیں اور مسائل پر نٹ ہیں۔

قَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتُ رِجُلُهُ الْيُسُرِى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِقًا لَمْ يَقُطَعُ وَخُلِدَ فِي السِّجُنِ حَتَّى يَتُوْبَ وَهَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِأَعَلَيْهِ فِي النَّالِثِ يَقُطَعُ يَدُهُ الْيُسُرِى وَفِي الرَّابِعَةِ السُّخَسَانُ وَيُعَزَّرُ أَيْضًا ذَكَرَهُ الْمَشَائِخُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِأَعَلَيْهِ فِي النَّالِثِ يَقُطعُ رِجُلُهُ النَّيْمَ لِي لِقَوْلِهِ السَّيَعِيَّةِ مَنْ سَرَقَ فَاقُطعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقُطعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقُطعُوهُ وَيُرُوى مُفَسَّرًا يَقُطعُ رِجُلُهُ النَّيْمَ لِي لِقَوْلِهِ السَّيَعِيقِ مِن اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا أَذَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ مِنْهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا وَرَجُلًا يَمُشِي عَلَيْهَا وَبِهِلَا حَاجَ بَقِيَّةَ الصَّحَابَةِ فَحَجَّهُمْ وَالْحَدُّ زَاجِوْ، وَلَا نَعُولُ مُؤْدِه، وَالزَّجُرُ فِيمًا يَفْلِبُ، بِخِلافِ عَلَيْهَا وَبِهِلَا حَاجَ بَقِيَّةَ الصَّحَابَةِ فَحَجَّهُمْ وَالْحَدُّ زَاجِوْ، وَلَأَنَّهُ نَادِرُ الْوُجُودِ، وَالزَّجُرُ فِيمًا يَفْلِبُ، بِخِلافِ عَلَيْهَا وَبِهِلَا حَاجَ بَقِيَّةَ الصَّحَابَةِ فَحَجَّهُمْ وَالْحَدُّ زَاجِوْ، وَلَا نَعُولُ طَعْنُ فِيهِ الطَّحَاوِي أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى الْسَيَاسَة.

تروجیل: اگر چور دوبارہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کا ٹا جائے گا اور اگر تیسری مرتبہ چوری کرے تو اب قطع نہیں ہوگا، بلکہ اسے برابر قید خانہ میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ تو بہ کرلے ور یہ استحسان ہے اور اسے سزاء بھی دی جائے گی اسے مشائخ نے ذکر کیا ہے۔ اہام شافعی پرلیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ تیسری وفعہ اس کا بایاں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور چوتھی مرتبہ س کا دایاں پیرکا ٹا جائے گا، اس لیے کہ حضرت نبی اکرم میں پیٹھیڈ کا ارشاد گرامی ہے جو شخص چوری کرے اس کا ہاتھ کا ب دواگر دوبارہ چوری کرے تو پھر کا ٹو اور اگر سہ بارہ چوری کرے تب بھی کا ٹو اور یہ حدیث اس تھے مروی ہے جو اہام شافعی پرلیٹھیڈ کا ند جب ہے اور اس لیے کہ تیسرا سرقہ جنایت ہونے میں پہلے سرقہ کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لہذا یہ شروعیت حد کا زیادہ داعی ہوگا۔

ہماری دلیل اسلیلے میں حضرت علی بڑا تی کا یہ قول ہے مجھے اللہ پاک سے شرم آتی ہے کہ میں چورکا ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں جس سے وہ کھا سکے اور استنجاء کر سکے اور ایک پیر بھی نہ چھوڑوں جس کے سہارے وہ چل سکے ، اس قول کی بنیاد پر دیکر صحابہ کرام نے ان سے محاجہ کیا اور حضرت علی بڑا تی ہو گئے اور اس قول پر اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس لیے کہ یہ معنا اہلاک ہے ، کیوں کہ اس میں جنس منفعت کی تفویت ہے جب کہ حد زاجر ہے اور اس لیے کہ یہ نادر الوقوع ہے جب کہ زجر کثیر الوقوع میں ثابت ہے ، برخلاف قصاص کے ، کیوں کہ قصاص حق العبد ہے اہذا اس کا حق پورا کرنے کے لیے حتی الا مکان قصاص وصول کیا جائے گا اور امام شافعی بڑا تھیا گئی روایت کردہ حدیث میں امام طحاوی بڑاتھی نے طعن کیا ہے یا ہم اسے سیاستِ مدنیہ پرمحمول کرتے ہیں۔

اللغائی :

﴿قطعت ﴾ كانا جائے گا۔ ﴿ رجل ﴾ پاؤ۔ ﴿ يسرى ﴾ بايال۔ ﴿ حلَّه ﴾ بميشہ كے ليے وال ديا جائے گا۔ ﴿سجن ﴾

جیل خاند۔ ﴿ يعزّر ﴾ سزادی جائے گی۔ ﴿ جناية ﴾ جرم نعل بد۔ ﴿ للأدع ﴾ میں نہ چھوڑوں۔ ﴿ حاتِ ﴾ مباحثہ کیا۔ ﴿ يستوقى ﴾ وصول کیا جائے گا۔ ﴿ جبر ﴾ مداوا کرنا۔

#### تخريج:

- 0 رواه ابوداؤد، رقم الحديث: ٤٤١٠.
- وواه الدارقطني، رقم الحديث: ٣٢١٢.

#### دوسری اور تیسری چوری کی سزا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا پھر اس نے دوبارہ چوری کی تو دوسری مرتبہ اس کا بایاں بیرکا ٹا جائے گا، لیکن اگر اس نے تیسری مرتبہ چوری کی تو ہمارے یہاں اب اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، بلکہ اسے قید کردیا جائے گا حتی کہ وہ سرقہ سے باز آ جائے یہ تھم استحسان پر بنی ہے اور حضرات مشارک کی طرف سے اس میں بیاضافہ بھی ہے کہ اس چورکوسز ا بھی دی جائے گی ۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی والیم کا مسلک بیہ ہے کہ تیسری مرتبہ چوری کرنے پر اس کا بایاں ہاتھ کا ٹا جائے اور چوتھی مرتبہ چوری کرنے اس کا دایاں پیرکاٹ دیا جائے، کیوں کہ حضرت ہی کریم منافی تا ہوری کرنے اس کا دایاں پیرکاٹ دیا جائے، کیوں کہ حضرت ہی کریم منافیق کی ساک مدال اور اس فرمان کے قول سے ہم آ ہنگ ہے۔

امام شافعی والین کی مطلی دلیل میہ کہ جنایت اور جرم ہونے میں تیسرا سرقہ کی طرح ہے بلکہ سرقۂ ٹانیہ سرقۂ اولی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیوں کہ اس سے بہلے دومرتبہ سارق کوسزاء دی جا چک ہے اور تیسری مرتبہ اس کا چوری پر اقدام کرنا اس کے سونس اورا کھڑین کی علامت ہے اور یہ اس کی ضد ہے لہذا اس مرتبہ بھی اس کا ہاتھ کا تا جائے گا۔

ولنا قول النع ہماری دلیل حضرت علی کرم اللہ وجہد کا یہ فرمان ہے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں چور کا ایک ہاتھ بھی باتی نہ رکھوں جس سے وہ کھانے اور استجاء کرنے کی ضرورت پوری کر سکے اور اس کا ایک پیر بھی نہ چھوڑوں جس کے سہارے وہ چل سکے اور حضرت علی اور دیگر صحابۂ اکرام سے اسلیلے میں بحث ومباحث بھی ہوا اور حضرات صحابہ کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ تیسری مرتبہ چوری کرنے پر چور کو قید میں ڈالا جائے گا اور قطع یہ نہیں ہوگا اور اس پر حضرات صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اجماع بھی بھی سے ایک ججت ہے۔

ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی مرتبہ قطع کرنے پر چوری کی جنسِ منفعت فوت ہوجائے گی کیوں کہ وہ بالکل اپا بچ اور محتاج ہوجائے گا اور معنی اور مقصد کے اعتبار سے وہ مردہ اور مہلوک ہوجائے گا حالا تکہ سرقہ کی حدز اجر ہے مہلیک اور متعلف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حد غالب الوجود اور کیٹر الوقوع سرقہ میں ثابت ہے اور کیٹر الوقوع سرقہ ایک مرتبہ کی چوری ہے، ربی دوسری اور تیسری مرتبہ کی چوری تو بیشاذ اور نادر ہے اور شاذ و نادر سے حکم متعلق نہیں ہوتا لہذا اس حوالے سے بھی تیسر ااور چوتھا سرقہ موجب حد نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف قصاص کا معاملہ ہے تو قصاص حق العبد ہے اس لیے حتی الامکان اس حق کو وصول کیا جائے گا اور اگر ظلماً کوئی

# ر آن الهداية جلد العامرة كيان بن على العامرة كيان بن على

شخص کسی کے دونوں ہاتھ اور دونوں بیر کاٹ دی تو قاطع کے بھی دونوں ہاتھ اور دونوں پیرقصاصاً کاٹ دیتے جائیں گے اوراس سلسلے میں کوئی کوتا ہی اور مداہنت نہیں کی جائے گی۔

والحدیث النع فرماتے ہیں کہ امام شافعی راٹی انے جو حدیث بہ طور دلیل پیش کی ہے اس میں امام طحاوی اور امام نسائی وغیرہ فیصلات النہ اللہ میں جوامر بالقطع ہے وہ سیاست فیصلات کیا ہے اور حدیث مطعون استدلال کے قابل نہیں ہوتی ۔ یااس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس میں جوامر بالقطع ہے وہ سیاست مدنید پرمحمول ہے البذا تیسری مدنید پرمحمول ہے البذا تیسری اور چوشی مرتبہ طع کا تھم بھی سیاست برمحمول ہوگا۔

وَإِذَا كَانَ السَّارِقُ أَشَلَ الْيَدِ الْيُسُرِى أَوْ أَقْطَعَ أَوْ مَقْطُوعَ الرِّجُلِ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعُ، لِأَنَّ فِيْهِ تَفُويْتَ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ بَطْشًا أَوْ مَشْيًا، وَكَذَا إِذَا كَانَتُ رِجُلُهُ الْيُمْنَى شَلَّاء لِمَا قُلْنَا، وَكَذَا إِنْ كَانَ إِبْهَامُهُ الْيُسُرِى مَقْطُوعَةً الْمَنْفَعَةِ بَطْشًا أَوْ مَشْيًا، وَكَذَا إِذَا كَانَتُ رِجُلُهُ الْيُمْنَى شَلَّاء لِمَا قُلْنَا، وَكَذَا إِنْ كَانَ إِبْهَامُهُ الْيُسُرِى مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاء أَوِ الْإِصْبَعَانِ مِنْهَا سِوى الْإِبْهَامِ، لِأَنَّ قِوَامَ الْبُطْشِ بِالْإِبْهَامِ، فَإِنْ كَانَتُ اصْبَعُ وَاحِدَةٌ سِوى الْإِبْهَامِ مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاء قُولِتِ الْإِنْهَامِ مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاء قُطِعَ، لِلْآنَ فَوَاتَ الْوَاحِدَةِ لَا يُوجِبُ خَلَلًا ظَاهِرًا فِي الْبَطْشِ، بِخِلَافِ فَوْتِ الْإِصْبَعَيْنِ، لِلْأَنَّهُمَا يَنْزِلَان مَنْزِلَةَ الْإِبْهَامِ فِي نُقْصَان الْبَطْشِ.

تروجہ اوراگر چور کا بایاں ہاتھ مشلول ہو یا کٹا ہوا ہو یا اس کا دایاں پیر کٹا ہوا ہوتو قطع نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں پکڑنے یا چلنے کے اعتبار ہے جس منفعت کی تفویت ہے ایے ہی اگر اس کا دایاں پیرشل ہواس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے۔اس طرح اگر اس کا بایاں انگوٹھا کٹا ہوا ہو یاشل ہو یا انگوٹھے کے علاوہ با کیں ہاتھ کی دوانگلیاں مقطوع یا مشلول ہوں ، کیونکہ انگوٹھے ہی کے ذریعے کمل طور پر پکڑنا حقق ہوتا ہے۔ اور اگر انگوٹھے کے علاوہ ایک انگلی کٹی ہو یا لینچ ہوتو قطع ہوگا ، کیوں کہ ایک انگلی کے فوت ہونے سے پکڑنے میں ظاہری خلل نہیں ہوتا۔ برخلاف دوانگلیوں کے فوت ہونے کے ، کیوں کہ نقصانِ بطش میں دوانگلیوں کو انگوٹھے کے قائم مقام کردیا جاتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿اسْل ﴾ فالح والا ﴿ يسرى ﴾ بايال - ﴿ رجل ﴾ پاؤل - ﴿ بطش ﴾ پكُرْنا، كرفت كرنا - ﴿ مشى ﴾ چلنا - ﴿ إبهام ﴾ انگى -

#### مند عادرمفلوج ہاتھ والے چور کی حد:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے چوری کی اور وہ بکڑا گیا، لیکن اس کا بایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے یا بالکل ناکارہ اور کبنج ہے یا اس کا دایاں پیرکٹا ہوا ہے یاشل اور بے کار ہے تو ان حالتوں میں ہے کسی بھی عالت میں اس چور پر حذنہیں جاری کی جائے گی، کیوں کہ اگر ہم اس پر حد جاری کردس گے تو اس کی جنس منفعت فوت ہو جائے گی اور وہ مُر دوں صف میں آگھڑا ہوگا اور یہ چیز منشأ حد کے خلاف ہوگی۔

# ر ان البداية جلد على المسترس الماء الم

ای طرح اگر چور کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہو یا مشلول ہو یا انگوٹھے کے علاوہ بائیں ہاتھ کی دوانگلیاں بے کاراورمقطوع ہوں تو ان صورتوں میں بھی اس پر حدسرقہ نہیں جاری ہوگی، بلکہ اسے قید و بندکی سزاء دی جائے گی، کیوں کہ انگوٹھے سے ہی پکڑنے کی منفعت وابستہ ہاورقطع ید میں اس منفعت کی تفویت ہے ہاور منفعت کی تفویت مقصود نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی قطع ید نہیں ہوگا۔

ہاں اگر ایک انگلی مقطوع یا مشلول ہوتو قطع ید ہوگا ،اس لیے کہ ایک انگلی کے نہ ہونے سے بطش کی منفعت میں کوئی خلل نہیں ہوتا اور اس صورت میں قطع ید سے جنسِ منفعت کی تفویت نہیں ہوتی۔

قَالَ وَإِذَا قَالَ الْحَاكِمُ لِلْحَدَّادِ إِفْطُعُ يَعِيْنَ هَذَا فِي سَرَقَةٍ سَرَقَهَا فَقَطَعَ يَسَارُهُ عَمَدًا أَوْ خَطَأَ فَلَاشَىءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَ الْمَحْلِيَّةُ يَهِ الْحَطَا وَيَصْمَنُ فِي الْعَمَدِ، وَقَالَ زُفَو يَضْمَنُ فِي الْحَطَا أَيْنَ اللّهُ عَلَى الْحَطَا أَيْنَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر حاکم نے حداد سے کہا اس شخص کا دایاں ہاتھ ایک چوری میں کاٹ دو، لیکن حداد نے عمد ایا خطأ اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا تو امام ابوحنیفہ ولٹیٹیڈ کے یہاں حداد پر پچھنیں واجب ہے۔حضرات صاحبین ویونیٹیڈ فرماتے ہیں خطأ کی صورت میں اس پر ضمان نہیں ہے، لیکن عمد کی صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ امام زفر ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں خطأ میں بھی وہ ضامن ہوگا یہی قیاس بھی میں اس پر ضمان نہیں ہے، لیکن عمد کی صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ امام زفر ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں خطأ تو اسے عفونہیں قرار دیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بھی عذر قرار دیا جائے گا۔ امام زفر ولٹیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ اس نے معصوم ہاتھ کاٹ دیا ہے اور حق العباد میں نطأ ثابت نہیں ہے، لہٰذا صداد اس ہاتھ کا ضامن ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے اجتہاد میں غلطی کی ہے، اس لیے کہ نص میں یمین (دائیں ہاتھ) کی تعیین خریر ہے اور خطا فی الاجتہاد تا ہو تھا۔ فیل یہ ہے کہ اس نے ناحق ایک معصوم عضو کو کاٹ دیا ہے اور خطا فی الاجتہاد تا ہو تا ہو تا ہو تا کہ دیا ہے اور خطا فی الاجتہاد تا ہو ت

# ر أن الهداية جلد الكرامة كيان عن الكرامة الكر

یہاں کوئی تاویل نہیں ہوسکتی، کیوں کہاس نے جان بوجھ کرظلم کیا ہے اس لیے اسے معاف نہیں کیا جائے گا اگر چہ بیا جتہا دی امور میں ہواور اس برتو قصاص واجب ہونا جا ہے تھا، کیکن شہبہ کی وجہ سے قصاص ممتنع ہوگیا۔

حضرت امام ابوصنیفہ رئیٹھیڈ کی دلیل یہ ہے کہ یقیناً اس نے ایک ہاتھ ہلاک کردیا ہے، کیکن ای جنس کا دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا ہے جو یدمقطوعہ سے بہتر ہے لہٰذا اسے اتلاف نہیں شار کیا جائے گا جیسے کسی نے دوسرے کے خلاف مثلی قیمت پر مال فروخت کرنے کی گواہی دی پھر گواہی سے پھر گیا۔

ایسے ہی اگر حداد کے علاوہ کسی دوسرے نے چور کا ہاتھ کا ٹاتو وہ بھی ضامن نہیں ہوگا یہی صحیح ہے، اور اگر چور نے اپنا ہایاں ہاتھ کا ل کر کہا یہ میرا دایاں ہاتھ ہے تو قاطع بالا تفاق ضامن نہیں ہوگا ، اس لیے کہ اس نے سارق کے حکم سے اسے کا ٹا ہے ، چرعمد میں امام اعظم ولیٹنیڈ کے یہاں سارق پر مال کا ضان واجب ہوگا ، کیوں کہ (قطع بیار سے ) حد پوری نہیں ہوئی ہے اور خطأ میں بھی اسی طریقے پر مال واجب ہوگا اور طریقۂ اجتہاد پر وہ ضامن نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿حدّاد ﴾ جلاد، حدلگانے والا۔ ﴿إقطع ﴾ كائ دو۔ ﴿يمين ﴾ داياں ہاتھ۔ ﴿يسار ﴾ باياں ہاتھ۔ ﴿تعمّد ﴾ جان بوجھ كركيا ہے۔ ﴿امتنع ﴾ نہيں ہوا، ممنوع ہوگيا ہے۔ ﴿أتلف ﴾ تلف كيا ہے، ہلاك كيا ہے۔ ﴿أحلف ﴾ ييجي چھوڑا ہے۔ ﴿سار ق ﴾ چور۔ ﴿يمنى ﴾ داياں ہاتھ۔

#### غلطی سے چور کا بایاں ہاتھ کا شنے کا حکم:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے چوری کی اور حاکم نے حداد سے کہا کہ اس چورکا دایاں ہاتھ کا نے دو، لیکن جلاد نے اس کا بایاں ہاتھ کا نے دیا خواہ عمداً کا ٹا ہویا قصداً بہر صورت امام اعظم والنظیہ کے یہاں اس پر ضان نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین وگئے النہ اس کے تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ خطاً بایاں ہاتھ کا نے سے حداد پر ضان نہیں ہوگا، البتہ عمداً کا نے کی صورت میں اس پر ضان ہوگا۔ جب کہ امام اعظم والنظیہ نے یہاں عمدا اور خطاً دونوں صورتوں میں حداد ضامن ہوگا کہی قیاس کا بھی تقاضہ ہے۔ اور یہاں خطاً فی الاجتہاد مراد ہے یعنی عداد نے یہ مجھا ہو کہ فاقطعوا اید یہما میں ایدی مطلق ہے اور دایاں یا بایاں دونوں ہاتھ کا نے سے کام چل جائے گا۔ اور اس سے یمین اور بیار کی معرفت میں خطاً مراد نہیں ہے ، کیوں کہ ہر شخص یمین اور بیار سے اچھی طرح داقف ہے اور اس میں دار کے والے کومعذور اور معافن نہیں قرار دیا جائے گا۔

حضرت امام زفر روالتنظیر کی دلیل میہ کے سرقہ کی سزاء میں دایاں ہاتھ کا ٹا جاتا ہے اور حداد نے بایاں ہاتھ کاٹ کر خلطی کی ہے اور حقوق العباد کی غلطی بھی ماخوذ ہوتی ہے، لہذا حداد پر ضمان واجب ہوگا۔لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ بیاس کی اجتہادی غلطی بھی ماف غلطی ہے۔ کیوں کہ نصورت بیں خاف فاقطعوا اید میں بھی ماف ہے۔ کیوں کہ نصورت میں حداد ضامن نہیں ہوگا۔

حضرات طرفین مجسلتا کے یہاں عمد کی صورت میں حداد ضامن ہوگا، اس لیے کداس نے ناحق ایک معصوم عضو کو کاث دیا ہے

# ر ان البدايه جلدال ي المار الم

اور چوں کہ بیعمد کا معاملہ ہے اس لیے نطأ کی تاویل بھی معدوم ہے اور عدا ناحق اتلاف موجبِ ضمان ہے اگر چہ اجتہادی امور میں عمد پایا جاتا ہے لہٰذاعد کی صورت میں تو حداد ضامن ہوگا۔لیکن نطا کی صورت میں اس پرضان نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم ولیشید کی دلیل مد ہے کہ اگر چہ یہاں حداد نے بایاں ہاتھ کا ٹا ہے، لیکن اس کے عوض اس نے دایاں ہاتھ چھوڑا ہے جو بیار کی جنس سے ہوا در بیار سے بہتر ہے لہذا حداد کا مفعل اتلاف نہیں ہوگا اور جب اتلاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ حداد پر ضان بھی نہیں ہوگا خواہ اس نے عمداً کا ٹا ہو یا نطا ہو اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے کسی کے خلاف میشہادت وی کہ اس نے مثلی مثال بھی نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس نے مال نیج کر ثمن حاصل کیا ہے اور مال تھے میں اس کا مال فروخت کیا ہے پھر گواہی سے مرگیا تو بائع ضام نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس نے مال نیج کر ثمن حاصل کیا ہے اور مال اور ثمن دونوں مال ہیں۔ اس طرح اگر حداد کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے چور کا بایاں ہاتھ کا بدیا تو وہ بھی ضام ن نہیں ہوگا لاندہ الیسری باقی واضح ہے۔

ثم فی العمد عندہ النح فرماتے ہیں کہ خطأ اور عمد دونوں صورتوں میں جب حداد نے چور کا بایاں ہاتھ کا ٹا تو چوں کہ اس کے فعل یعنی سرقہ کی سزاء تام اور مکمل نہیں ہوئی اس لیے چور پرشی مسروقہ کا صان واجب ہوگا تا کہ اس کی سزاء کمل ہوجائے۔البتہ اگر صداد سے قطع میں اجتہادی غلطی ہوئی تو پھر سارق پر پچھنیں واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں اس کا قطع حدواقع ہوگیا ہے اور چور کی سزاء کمل ہو چکی ہے۔

وَلَا يُفْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا أَنْ يَحْضَرَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَيُطَالِبُ بِالسَّرِقَةِ، لِأَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطٌ لِظُهُورِهَا، وَلَافَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَلِنَّا الْبِقُورِ، لِلَّا الْجِنَايَةَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ لَا تَظُهَرُ إِلَّا بِخُصُومَةٍ وَكَذَا إِذَا غَابَ عِنْدَ الْقَطْع عِنْدَنَا، لِأَنَّ الْإِسْتِيْفَاءَ مِنَ الْقَضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ.

ترفیجی اورای وقت تک چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا جب تک کہ صروق منہ حاضر ہوکر سرقہ کا مطالبہ نہ کرلے، کیوں کہ ظہور سرقہ کے لیے خصومت شرط ہے، اور ہمارے یہاں شہادت اور اقرار میں کوئی فرق نہیں ہے جب کہ اقرار میں امام شافعی رطقتا کا اختلاف ہے، کیول کہ غیر کے مال پر بدون خصومت جنایت ظاہر نہیں ہوتی ایسے ہی اگر مسروق منہ بوقتِ قطع غائب ہوجائے (تو بھی ہمارے یہاں قطع نہیں ہوگا) کیوں کہ باب الحدود میں حدکو کمل طور پر پورا کرنا بھی قاضی کے امور قضاء میں سے ہے۔

#### اللغات:

﴿ لايقطع ﴾ ہاتھنيں کا تا جائے گا۔ ﴿ يحضر ﴾ قاضى يا حاكم كے ہاں آئے۔ ﴿ يطالب ﴾ مطالبہ كرے۔ ﴿ خصومة ﴾ جگزا، تنازعد ﴿ جناية ﴾ جرم فعل بد ۔ ﴿ استيفاء ﴾ وصول كرنا ۔

### قطع يد كے ليے مالك سامان كا دعوىٰ كرنے كى شرط:

مسئلہ رہے کہ جب تک مسروق منہ قاضی کے دربار میں حاضر ہوکر سرقہ کا مطالبہ نہیں کرے گا اس وقت تک قاضی چور پر کوئی کاروائی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے قطع پد کا تھم دے گا ، کیوں کہ سرقہ کے واضح اور متعین ہونے کے لیے خصورت کی میا شرط ہے

# ر آن البداية جلد ال عن المسلم الماس الم

تا کہ اس میں اباحت اور جواز فی الدخول کا شبہہ نہ رہے اس لیے خصومت کر ناقطع ید کے لیے شرط ہے خواہ سرقہ شہادت سے ثابت ہوا ہو یا چور کے اقرار ہے، بہ ہر دوصورت قطع ید کے لیے خصومت شرط ہے جب کہ امام شافعی ویشٹیڈ کے یہاں صرف اقرار کی صورت میں خصومت شرط ہے اور شہادت سے ثابت ہونے والے سرقہ میں قطع ید کے لیے خصومت شرط نہیں ہے، کیوں کہ دوسرے کے مال پر اس کی خصومت شرط نہیں ہوتی۔

و کذا النع اگر مسروق مند کی خصومت سے سارق برقطع ید کا فیصلہ ہوجائے اور پھر بوقت قطع مسروق مند غائب ہوجائے تواس کے حاضر ہونے تک ہمارے یہاں قطع ید نہیں ہوگا، کیوں کہ حدود میں قاضی کا حکم قضاء اس وقت پورا اور کمل ہوگا جب پورے طور پر حد جاری کردی جائے اور ظاہر ہے کہ وقتِ قضاء سے وقتِ استیفاء کے وقت تک مدمی اور مسروق مند کا حاضر ہونا بھی قضاء میں واخل ہے، لہذا قبل الاستیفاء مسروق مند کی غیر حاضری سے قطع ید کا معاملہ رُک جائے گا، اس کیے ہم نے بوقتِ قطع اس کی حاضری کو لازم قرار دے دیا ہے۔

وَلِلْمُسْتُوْدَعِ وَالْفَاصِبِ وَصَاحِبِ الرِّبُوا أَنْ يَقُطُعُوا السَّارِقَ مِنْهُمْ، وَلِرَبِّ الْوَدِيْعَةِ أَنْ يَقُطَعُهُ أَيْضًا وَكَذَا الْمَعْصُوبُ مِنْهُ، وَقَالَ زُفَرُ وَحَلَّمَا عَلَيْهُ وَالشَّافِعِيُّ وَحَلَّا لَمُّنْ الْمُعْمَوْمَةِ الْفَاصِبِ وَالْمُسْتَوْدَعِ، وَعَلَى هَذَا الْمُحْمَوْمَةِ الْمُعْمَوْمَةِ الْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَاجِرُ وَالْمُسْتَاجِرُ وَالْمُسْتَخْصِعُ وَالْقَابِصُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمُرْتَهِنِ وَكُلُّ مَنْ الْمُحَوْمَةِ الْمُعْمَوْمَةِ الْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَعِيْرِ وَالْمُسْتَعِيْرَ وَالْمُسْتَعِيْرِ وَالْمُسْتَعِيْرِ وَالْمُسْتَعِيْرِ وَالْمُسْتَعِيْرِ وَالْمُسْتَعِيْرَ وَالْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَعِيْرَ وَلَا السَّرِقَةِ وَلَى السَّرِقَةِ فِي السَّرِقَةِ فِي السَّرِقَةِ فِي الْمُوسِقِيقِ وَهِي الْمُسْتِرُدَادِ عَنْدَهُ وَلَا أَنَّ السَّرِقَةَ مُوْمِعَةً لِلْقَطْعِ الْمُوسِقِيقَ وَلَوْمَ وَلَوْمُ وَاللَّهُ الْمُعْرَالُ وَلَا أَنَّ السَّرِقَةَ مُوْمِعَةً لِلْقَطْعِ وَلَا السَّوْمَةِ وَلَا السَّرِقَةَ مُولِي اللَّهُ وَلَى السَّرِقَةَ مُولِيْتَ الْفَطْعِ وَلَيْ الْمُوسَلِقَةً وَلَى السَّرِقَةَ مُولِي اللَّهُ وَالْمُعْتَوْمُ وَلَا الْمُوسَمِةِ وَلَى السَّرِقَةَ وَلَى السَّرِقَةِ وَلَى الْمُوسَمِةِ وَلَا السَّرِقَ الْمُوسَمِةِ وَلَا السَّرِقَةَ وَلَمُ الْمُعْتَولُ الْمُوسَةِ الْمُوسَمِةِ وَلَا السَّرِقَةَ وَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةُ الْإِذُنِ فِي دُخُولِ الْحِرْزِ قَابِعَةً .

ترجیلہ: مستودع، غاصب اور سود والے کو اپنے اپنے چور کا ہاتھ کا شنے کا حق ہے اور صاحب ود بعت کو بھی اس کا ہاتھ کا شنے کا اختیار ہے اور منصوب منہ کو بھی بیدی حاصل ہے۔ امام زفر رکھتھیا اور امام شافعی والتھیا فرماتے ہیں کہ غاصب اور مستودع کی خصومت سے قطع پر نہیں ہوگا۔ مستعیر ، مستاجر ، مضارب ، مستہضع ، بینتِ شراء کسی چیز پر قبضہ کرنے والے ، مرتہن اور مالک کے علاوہ ہر وہ شخص جو

ر بن الهداية جلدال ير المارية كيان على المارة كيان على المارة كيان على المارة كيان على المارة كيان على المارة

بغرض حفاظت کسی چیز پر قابض ہوان سب کا حکم ای اختلاف پر ہے۔اور ان لوگوں کے پاس سے چرانے پر اصلی مالک کی خصومت سے بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا جب قضائے دین کے بعد رہن باتی ہو، کیوں کہ اوا ممگن دین کے بغیر رائن کو عین رائن کی خصومت پر اسی وقت ہاتھ کا ٹا جائے گا جب قضائے دین کے بعد رہن باتی ہو، کیوں کہ امام شافعی دین کے بغیر رائن کو عین (مرہون) کے مطالبے کا حق نہیں ہے۔اور امام شافعی ہو اللہ کا قول ان کی اصل پر بنی ہے، کیوں کہ امام شافعی ہو لیٹھیڈ کے یہاں ان لوگوں کو یہ مال واپس لینے کے لیے خصومت کرنے کا حق نہیں ہے۔امام زفر ہو لیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ واپس لینے کے حق میں خصومت کی ولایت ضرورت حفاظت کی وجہ سے ہے، لہذا میدولایت قطع ید کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس میں صیانت کی تفویت ہے۔

تفویت ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ سرقہ بذات خودموجب قطع ہے اور قاضی کے سامنے شری جمت سے بیسرقہ ٹابت ہو چکا ہے بعنی مطلقاً خصومتِ معتبرہ کے بعد دو گواہوں نے سرقہ کی شہادت دی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے واپس لینے کی ضرورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، البذاقطع ید کمل طور پر حاصل کیا جائے گا۔

اورخصومت کا مقصد مالک کے حق کا احیاء ہے اور عصمت کا ساقط ہونا استیفائے حق کی ضرورت میں سے ہے الہذا اس سقوط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ، اور اس شیمے کا بھی اعتبار نہیں ہوگا جس کے پیش آنے کا وہم ہوجیسے اگر مالک حاضر ہوجائے اور مرتبن غائب ہوجائے تو ظاہر الروایہ میں مالک کی خصومت پرقطع ید ہوگا اگر چہ مقام محفوظ میں داخل ہونے کی اجازت کا شبہہ برقر ارہے۔

#### اللغات:

﴿ مستودع ﴾ امانت رکھوانے والا۔ ﴿ صاحب الربوا ﴾ سود والا۔ ﴿ رب الودیعه ﴾ امانت والا۔ ﴿ حصومة ﴾ جھڑا، تنازعہ ﴿ مستعیر ﴾ عاریت پر مانی والا۔ ﴿ مستبضع ﴾ بطور احسان مندی کی کے مال کو تجارت میں لگا کر نفع وینے کی رضا کارانہ آ مادگی والا۔ ﴿ مید ﴾ تضد، استرداد، والی لیٹا۔ ﴿ تفویت ﴾ فوت کرتا۔ ﴿ صیانة ﴾ حفاظت، بچاؤ۔ ﴿ عقیب ﴾ بعد میں، پیچے۔ ﴿ إحیاء ﴾ زندہ کرتا۔ ﴿ استیفاء ﴾ وصول کرتا۔ ﴿ حوز ﴾ محفوظ جگہ۔

#### غیر ما لک سے چوری کرنے پرحق مخاصمت کس کوہوگا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے مستودع یا غاصب کے پاس سے کوئی چیز چوری کی یا کسی نے دس درہم کو ہیں درہم کے عوض فروخت کیا اور ان پر قبضہ کرلیا پھراس کے پاس سے کسی نے وہ دراہم چرا لے تو مسروق منہ صاحب الربوا کہلائے گایا کسی نے مالکِ ود بعت کے پاس سے چوری کرلی یا مفصوب منہ کے پاس سے چوری کرلی تو ان تمام صورتوں میں ہرمسروق منہ کو بیت ہے کہ وہ قاضی کے پاس سرقہ کا مطالبہ کرے اور خصومت کرکے چور کا ہاتھ کو اوے۔امام زفر والٹیمیا اور امام شافعی والٹیمیا نے بہاں غاصب اور مستودع کی خصومت برقطع پرنہیں ہوگا اور مابھی لوگوں کی خصومت برقطع پد ہوگا۔

ہمارااورامام شافعی ولیٹولیڈ وغیرہ کا اختلاف مستعیر اور مضارب وغیرہ کی خصومت کے متعلق بھی ہے یعنی ہمارے یہاں ان لوگوں کی خصومت سے قطع پد ہوگا جب کہ شوافع اورامام زفر ولیٹولیڈ کے یہاں قطع نہیں ہوگا۔ مُستَبَّفَعْ وہ فخص کہلاتا ہے جس نے بہطوراحسان کسی کا مال لیا ہواور یہ کہددیا ہو کہ اس کا سارا نفع میں صاحب مال کودیدوں گا۔ اور ان تمام صورتوں میں جس طرح عاصب اور مستودع وغیرہ

# ر من البيداية جلدال عن المستخد ٢٥٨ على الكام برقد كه بيان بن ع

کی خصومت پر قطع پد ہوگا ای طرح مالک کی خصومت پر بھی قطع ہوگا ،البتہ را بن کی خصومت پر اسی صورت میں قطع پد ہوگا جب را بهن نے مرتبن کواس کا دَین ادا کردیا ہواور مرتبن کے پاس مالِ مرہون باتی اور موجود ہو، کیوں کہ را بن جب تک دین ادائبیں کردیتا اس وقت تک اسے مرہون کے مطالبے کاحق نہیں ہوتا اس لیے را بن کے حق میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

مختلف فی مسئلے میں امام شافعی والیٹیاڈ اپنی اس اصل پر قائم ہیں کہ غاصب اور مستودع وغیرہ کوان کے یہاں حق استر داد حاصل نہیں ہواد ما لک کی عدم موجودگی میں ان کی خصومت اور ان کے مطالبے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ امام زفر والیٹیاڈ کی دلیل میہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے مال واپس لینے کی خصومت ضرورت حفظ کے واسطے ثابت ہا اور ضابطہ یہ ہے المثابت بالمصرورة میتقدر بقدر ہا لیعنی جو چیز بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے وہ مقام ضرورت تک ہی محدود رہتی ہے لہذا اب ہم اسے قطع میر کے حق میں ثابت نہیں کریں گے، کیوں کہ چور کے ذمے مال مضمون رہتا ہے اور قطع ید کے بعد بیضان ختم ہوجاتا ہے اور ضان کا ختم ہونا مال کوفوت کرنے کی طرح ہے حالانکہ بیلوگ یعنی مستاجر وغیرہ محافظ بنائے گئے ہیں نہ کہ ضائع کندہ ، لہٰذا اس حوالے سے بھی ان کی خصومت سے قطع نہیں ہوگا۔

ولنا النع ان تمام صورتوں میں ہاری دلیل ہے ہے کہ سرقہ اور چوری بذات خود موجب قطع ہے اور چوں کہ قاضی کے پاس شری جست سے اس کا ثبوت ہو چکا ہے اور مسروق منہ کی طرف سے اجرائے حد کا دعویٰ بھی کیا جا چکا ہے البذا اس کے دعوے اور اس کی خصومت پر قاضی قطع ید کا فیصلہ کرد ہے گا۔ اور امام زفر رطقتا نا کا یہ کہنا کہ مستود ع وغیرہ کی ولایت صرف حق استر داد میں ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ ان لوگوں کی طرح خصومت مطلق ہے اور استر داد کے حق میں مقید اور اس تک محدود نہیں ہے لہذا جس طرح مالک کی خصومت پر قطع ہوگا اس طرح ان کی خصومت کا مقصد بھی مالک کی خصومت کا مقصد بھی مالک کی خصومت کا مقصد بھی مالک کے خصومت پر جو قطع ہوگا اس لیے کہ خصومت بالک کی طرح ان کی خصومت کا مقصد بھی مالک کے خصومت کا مقصد بھی مالک کے خصومت کا مقصد بھی مالک کے خصومت کا ایک ہوگا۔

اورامام زفر رالیٹایڈ کا یہ کہنا کہ استیفائے قطع سے عصمتِ مال ساقط ہوجائے گی یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ سقوط تو استیفاء کی وجہ سے ہور ہا ہے اوراس میں مستودع یا مستاجر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے قطع پر بندنہیں لگائی جائے گی۔ اس طرح کسی ایسے شہر کا بھی اعتبار نہیں ہوگا جوموہوم الوجود ہو، مثلاً را ہن اور مالک حاضر ہواور مرتہن غائب ہوتو قاضی را ہن اور مالک کی خصومت پرقطع مید کا فرمان صادر کردے گا حالانکہ یہاں پیشبہہ برقرار ہے کہ ہوسکتا ہے مرتبن نے خود کو مقام محفوظ میں داخل ہونے کی اجازت دے رکھی ہواور اس کا فعل موجب قطع نہ ہو، مگر چوں کہ پیشبہہ موہوم ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور مالک کی خصومت سے قطع یہ ہوگا۔

وَإِنْ قُطِعَ سَارِقٌ بِسَرِقَةٍ فَسُرِقَتُ مِنْهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِرَبِّ السَّرِقَةِ أَنْ يُفُطَعَ السَّارِقُ النَّانِيُ، لِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ فِي حَقِّ السَّارِقِ حَتَّى لَاتَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِالْهَلَاكِ فَلَمْ تَنْعَقِدُ مُوْجِبَةً فِى نَفْسِهَا، وَلِلْأَوَّلِ وِلَايَةُ الْخُصُوْمَةِ فِي الْإِسْتِرُدَادِ فِي رِوَايَةٍ لِحَاجَتِهِ إِذِ الرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ سَرَقَ النَّانِي قَبْلَ أَنْ يُفْطَعَ الْأَوَّلُ أَوْ الْمَصُومَةِ فِي الْإِسْتِرُدَادِ فِي رِوَايَةٍ لِحَاجَتِهِ إِذِ الرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ سَرَقَ النَّانِي قَبْلَ أَنْ يُفْطَعَ الْأَوَّلُ أَوْ اللَّوَدُ مَا حُرَى الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ يُفْطَعُ بِخُصُومَةِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ سُقُوطَ التَّقَوُّمِ ضَرُورَةُ الْقَطْعِ وَلَمْ يُوجَدُ فَصَارَ كَالْعَاصِب، وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَرَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ الْإِرْتِفَاعِ إِلَى الْحَاكِمِ لَمْ يُقُطَعُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ

# ر آن البداية جلد ال يوسي المسترور ٢٥٩ يوسي الكامرة كيان على الم

رَمَ الْكَانَيْهُ أَنَّهُ يَقَعُ اعْتِبَارًا بِمَا إِذَا رَدَّهُ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْحُصُوْمَةَ شَرْطٌ لِظُهُوْرِ السَّرِقَة، لِأَنَّ الْجُصُوْمَةُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لِانْتِهَاءِ الْخُصُوْمَةُ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لِانْتِهَاءِ الْخُصُوْمَةُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لِانْتِهَاءِ الْخُصُوْمَةِ لِحُصُول مَقْصُوْدِهَا فَتَبْقَى تَقْدِيْرًا.

ترجہ اگر چوری کی وجہ سے کسی چور کا ہاتھ کا ٹاگیا پھراس کے پاس سے مال مسروق چوری ہوگیا تو سارق اول اور اصل مالک کو یہ جتی نہ ہلا کت سے اس پر ضمان نہیں ہے کہ وہ دوسر سے چور کا ہاتھ کو ائیں ، کیوں کہ پہلے چور کے حق میں مال متقوم نہیں ہے حق کہ ہلا کت سے اس پر ضمان نہیں واجب ہوتا لہٰذا یہ سرقہ بذات خود موجب قطع نہیں ہوگا ، اور ایک روایت میں سارقِ اول کو واپس لینے کے متعلق خصومت کرنے کی ولایت حاصل ہے ، کیوں کہ اسے استر داد کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس پر ردّ واجب ہے۔

اور اگر سارق اول کے قطع یہ سے پہلے یا کسی شبہہ سے حدثتم ہونے کے بعد دوسرے چور نے چوری کر لی تو سارق اول کی خصومت سے اس کا ہاتھ کا تا جائے گا، کیوں کہ مال مسروق کے تقوم کا سقوط ضرورت قطع کی وجہ سے تھا حالا نکہ قطع نہیں پایا گیا تو یہ فاصب کی طرح ہوگیا۔ اگر کسی شخص نے چوری کی، لیکن حاکم کے پاس معاملہ جانے سے پہلے اس ن مال مسروق اس کے مالک کولوٹا دیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس صورت پر قیاس کرتے ہوئے جب دیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس صورت پر قیاس کرتے ہوئے جب اس نے مرافعہ الی القاضی کے بعد واپس کیا ہو۔ ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ ظہور سرقہ کے لیے خصومت شرط ہے، اس لیے کہ قطع منازعت کی ضرورت کی وجہ سے بینہ کو ججت قرار دیا گیا ہے اور خصومت منقطع ہو چکی ہے، برخلاف مرافعت کے بعد کے، کیوں کہ خصومت کا مقصود حاصل ہونے کے بعد خصومت اپنی انتہاء کو پہنچ گئی ہے لہٰذا نقد براً وہ باتی رہے گ

#### اللغات:

﴿قطع ﴾ ہاتھ کا باگیا۔ ﴿سارق ﴾ چور۔ ﴿سرقت منه ﴾ اس کے ہاں سے چوری کر لی گئ۔ ﴿موجبة ﴾ ثابت کرنے والی، واجب کرنے والی۔ ﴿ والی الیا گیا، دور کرلیا گیا۔ ﴿ ارتفاع ﴾ مقد مددرج کرانا۔

#### چورے چوری کیے جانے کا جکم:

مسئلہ یہ ہے کہ سلیم نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کا ٹاگیا پھرسلیم کے پاس سے بکر نے مال مسروق چرالیا تو نہ تو سارق اول کو بیر ق ہے کہ سارقِ ٹانی کا ہاتھ کٹوانے کے لیے نخاصمہ کرے اور نہ ہی صاحب مال کو بیر ق ہے ، کیوں کہ قطع کی وجہ ہے مال مسروق سارق اول کے حق میں متقوم نہیں رہ گیا اس لیے اگر سارقِ اول کے پاس وہ مال ہلاک ہوجائے تو اس پرضان نہیں ہوگا اور جب یہ مال متقوم نہیں رہا تو اس کا سرقہ موجب حد بھی نہیں ہوگا ، کیوں کہ مال متقوم کی چوری موجب حد ہے۔ البتہ ایک روایت یہ ہے کہ سارق ٹانی سے وہ مال واپس لینے کے لیے سارقِ اول کوخصومت کی ولایت حاصل ہے ، کیوں کہ سارق اول وہ مال صاحب مال کو واپس کرنے کا ضرورت مندے۔

# ر أن البداية جلد ال يوسي المستحد ١٠٠٠ الماس قد كيان على الم

ولو سرق الثاني النع اس كا حاصل يہ ب كرسار ق اول كا باتھ نہيں كا ٹاگيا ياكس شبه كى وجه اس سے حد ساقط ہوگئ اور اس دوران سارق فائى نے وہ مال سارق اول كے پاس سے چراليا تو اب سارق اول كى خصومت سے دوسرے چور كا باتھ كا ديا جائے گا، كيوں كہ يہ مال سارق اول كے قطع يدكى وجه سے غير متقوم تھا، كيكن چوں كہ سارق اول كا باتھ نہيں كا ٹاگيا ہے اس ليے اب سارق اول غاصب ہوگيا اور وہ مال متقوم باقى رہا اور مال متقوم كى چورى موجب حد ب، لہذا فدكورہ مال كى چورى سے سارق فائى كا باتھ كا فائى كا باتھ كا اور وہ مال كى چورى سے سارق فائى كا باتھ كا فائى كا باتھ كا باتھ كا باتھ كا باتھ كا باتھ كا ہورى ہے سارق فائى كا باتھ كا بات

و من سرق سرق المنح زید نے بکر کی سائیل چوری کی اور قبل اس کے کہ بکر قاضی کے یہاں اس کے خلاف ایف ، آئی ، آر درج کراتا زید نے وہ سائیکل بحرکو واپس دے دیا تو ظاہر الروایہ میں زید کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، لیکن امام ابو یوسف والٹیلائی کی ایک روایت میں قطع ید ہوگا جیسا کہ اگر بکر کے مرافعہ الی القاضی کے بعد زید نے اس کی سائیکل واپس کی ہوتو اس صورت میں اس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے، لہٰذاقبل المرافعہ والی صورت میں بھی اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس لیے کہ قطع حق اللہ ہے اور اس میں قبل المرافعہ اور بعد المرافعہ کا محال ہوگا۔

ظاہرالروایہ کی دلیل میہ ہے کہ سرقہ کے ظہور کے لیے مسروق منہ کا خصومت کرنا شرط ہے، کیوں کہ جھٹڑا اور خصومت دورکر نے ہی کے لیے گواہی اور بینہ کو جحت قرار دیا گیا ہے، لیکن یہال مسروق منہ کو مال واپس کردینے سے خصومت ختم ہو چکی ہے اور خصومت ختم ہونے کی وجہ سے سرقہ کا ظہور بھی ختم ہوگیا ہے، اس لیے جواز قطع کا راستہ مسدود ہوگیا ہے۔

اورا مام ابو یوسف رطیقی کا سے مابعد المرافعہ پر قیاس کرنا سی ختیں ہے، کیوں کہ مرافعت کے بعد خصومت کا مقصود یعنی مال مالک کو واپس ملنا حاصل ہوجاتا ہے اور بھی اپنی انتہاء کو پہنچنے کے بعد موکد اور مضبوط ہوجاتی ہے تد کو یا بعد المرافعت والی صورت میں تقدیر آ خصومت باقی رہے گی اور جب خصومت باقی رہے گی تو سرقہ کا ظہور ہوگا اور اس پرقطع مرتب بھی ہوگا۔

### ر ان البداية جدو يرسي المسايق المسايق الكارة كيان على الم

النُّقُصَانِ فِي الْعَيْنِ، لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَكُمُلَ البِّصَابُ عَيْنًا وَدَيْنًا كَمَا إِذَا اسْتَهْلَكَ كُلُّهُ، أَمَّا نُقُصَانُ السِّعْدِ غَيْرُ مَضْمُون فَافْتَرَقَا.

ترجیل: اگر کسی چوری میں کسی محض پرقطع ید کا فیصلہ کیا گیا پھروہ مال چور کو صبہ کردیا گیا یعنی اس کے حوالے کردیا گیا یا مالک نے مال سروق کواسی چور سے فروخت کردیا (تو بھی قطع نہیں ہوگا) امام زفر والتیمید اور امام شافعی والتیمید فرماتے ہیں کہ قطع ید ہوگا یہی امام ابو پوسف والتیمید سے ایک روایت ہے، اس لیے کہ انعقاد اور ظہور کے اعتبار سے سرقہ تام ہو چکا ہے اور تھے وغیرہ کی عارض سے بوقتِ سرقہ ملکیت کا قیام ظاہر نہیں ہوااس لیے کوئی شہر نہیں ہے۔

ہماری دلیل میہ کہ باب الحدیمیں حد جاری کرنا بھی قضاء میں داخل ہے، کیوں کہ استیفائے حد کے بعد قضاء سے استغناء ہوجا تا ہے، کیوں کہ قضاء صرف اظہار کے لیے ہوتا ہے اور قطع اللہ پاک کاحق ہے اور یقطع اللہ کے یہاں ظاہر ہے۔ اور جب بیصورت حال ہے تو بوقت قطع خصومت کا قیام شرط ہے اور یہ ایسا ہوگیا جیسے قبل القصاء ہی چور ما لک کی طرف سے اس کا مالک ہوگیا ہو۔

فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اگر قضائے قاضی کے بعد قطع سے پہلے مال مسروق کی قیمت نصاب سرقہ سے کم ہوگئی ہو ( تو بھی قطع نہیں ہوگا ) امام محمد روائٹیلا سے مروی ہے کہ قطع ید ہوگا اور یہی امام زفر روائٹیلا اور امام شافعی روائٹیلا کا قول ہے، یہ اصل مال کی کی پر قیاس ہے۔ ہماری دلیل یہ جب کہ جب قطع کے لیے کمال نصاب شرط ہے تو بوقت امضاء بھی نصاب کا کامل ہونا شرط ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ برخلاف اصل مال میں کی کے، کیوں کہ وہ چور پرمضمون ہوتا ہے، لہذا عین اور دین کو ملا کر نصاب کامل ہوجا تا ہے جیسے اس صورت میں جب پورا مال ہلاک کردیا ہو۔ رہا بھاؤ کا کم ہونا تو وہ صفری نہیں ہوتا لہذا بھاؤ کم ہونے اور اصل مال کم ہونا تو وہ مضمون نہیں ہوتا لہذا بھاؤ کم ہونے اور اصل مال کم ہونے میں فرق ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿ قضى على ﴾ اس كے ظاف فيصله كيا كيا۔ ﴿ قطع ﴾ الله كا ان ﴿ سرقة ﴾ چورى ـ ﴿ وهبت ﴾ بهكيا كيا ، عطا كيا كيا۔ ﴿ سُلِمت ﴾ سردكيا كيا۔ ﴿ تمت ﴾ مكمل بوچكا۔ ﴿لم يتبيّن ﴾ واضح نہيں بوا۔ ﴿إمضاء ﴾ جارى كرنا، واقع كرنا۔ ﴿ استيفاء ﴾ پوراوصول كرنا۔ ﴿ خصومة ﴾ جُمَّرًا، تنازعہ ﴿ نقصت ﴾ كم بوكن ۔ ﴿ سعر ﴾ ريث، قيت۔

#### اقامت مدے پہلے چوری کے بعد مال مسروق چوری ملک میں آنے کی صورت کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے چوری کی اور قاضی نے اس کےخلاف قطع ید کا فیصلہ کردیالیکن قطع یدسے پہلے مالک نے مال مسروق چورکو ہبہ کرکے اس کے حوالے کردیا یا وہ مال مالک نے اسی چور کے ہاتھ فرو خت کردیا تو ہمارے یہاں اس چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، جب کہ امام زفر ولیٹھیڈ اور امام شافعی ولیٹھیڈ کے یہاں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، امام ابو یوسف ولیٹھیڈ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔

ان حضرات کی دلیل میہ کہ چور نے خفیہ طور پر مقام محرز سے مال محرز کو چرایا ہے اس لیے سرقہ تام ہوکر منعقد ہو چکا ہے اور چول کہ قاضی نے اس پرقطع کا فیصلہ بھی کردیا ہے، لہذا یہ سرقہ ظاہر بھی ہو چکا ہے اور سبہ اور بھے کا معاملہ قضائے قاضی کے بعد پیش آیا

# ر آن البداية جلد ال من المسلم الماس ١١٦ من الماس الماس

ے، اس لیے بوت سرقہ چور کے اس مال کا مالک ہونے کا شبہہ بھی نہیں ہے، الہذا ہرا عتبار سے سرقہ کممل ہے اور موجب حد ہے۔
ولنا النح ہماری دلیل ہے ہے کہ باب الحد میں قاضی کا حدکو جاری کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے اس لیے کہ اجرائے حد
کے بعد ہی قضائے قاضی سے استغناء ہوگا بالفاظ دیگر اجراء کے بعد ہی اس کا فیصلہ تام اور مکمل ہوگا الہذا جس طرح قطع پد کے لیے
بوقت قضاء خصومت کی بقاء شرط ہے اس طرح بوقتِ قطع واستیفاء بھی خصومت کا باقی رہنا شرط ہوگا، حالانکہ مالک کے هبہ کرنے یا
فروخت کردینے کی وجہ سے بوقت قطع واستیفاء خصومت معدوم ہوچکی ہے تو یہ ایہ ہوگیا جیسے قضائے قاضی کے بعد ہی مالک نے مال
مسروق چورکو هبہ کردیا ہویا اس سے فروخت کردیا ہواور قبل القضاء بھی یاھبہ کی وجہ سے قطع پذئیس ہوتا لہذا بعد القصاء بھی بھے یاھبہ سے
قطع نبیس ہوگا۔

قال و کذلك الن اس كا حاصل به ہے كداگر قضائے قاضى كے بعد قطع سے پہلے مال مسروق كا بھاؤاور ريٹ گرجائے اور وہ نصاب بعنی دس درہم ہے كم مالیت كا ہوجائے تو بھی ہمارے يہاں قطع نہيں ہوگا امام محمد اور امام شافعی والتھيا وزفر والتھيا فرماتے ہیں كہ جس طرح دس درہم كی چوری میں سے ایک درہم كم ہوجانے سے قطع بدہوتا ہے اس طرح مال مسروق كے نصاب سرقه كی مالیت سے كم ہونے كی صورت میں بھی قطع ہوگا، گویا ان حضرات نے نقصانِ سعر كونقصانِ عين پر قياس كيا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جب قضائے قطع ید کے لیے بفتدرنصاب مال کا ہونا شرط ہے تو اس شرط کا از اوّل تا آخر یعنی وقتِ قضاء سے لے کر وقتِ قطع تک برقر ارر بہنا ضروری ہے، کیوں کہ باب الحدود میں امضاء یعنی استیفاء بھی از قبیلِ قضاء ہے، لہذا بوقت امضاء مال مسروق کا نصاب سرقہ کے بفتدر بونا ضروری ہے حالانکہ یہاں مال مسروق بفتدر سرقہ نہیں ہے اس لیے اس پرقطع نہیں جاری ہوگا۔

اس کے برخلاف میں اور اصل مال میں اگر کمی ہوجائے تو وہ کی سارق کے ذمے دین ہوگی اور مین اور دین ملا کر نصاب سرقہ علام میں اگر میں اس کے برخلاف میں اگر میں اس کے برخلاف میں اگر کمی ہوجائے تو وہ پورا اس کے ذمے دین ہوگا اور سرقہ کا نصاب باقی شار ہوگا لہذا میں کی کو بھا واور مالیت کی کمی پرقیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ بھاؤ کی کمی سارق پرمضمون نہیں ہوتی۔

وَإِذَا ادَّعَى السَّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسُرُوْقَةَ سَقَطَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً، مَعْنَاهُ بَعْدَ مَاتَ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِالسَّرِقَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيَّا عُلَيْ لَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولَى، لِأَنَّهُ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ سَارِقٌ فَيُؤَدِّي إِلَى سَدِّ بَابِ السَّرِقَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيَّا عُلَيْ لَا يَسْفَطُ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولَى لِلْإِحْتِمَالِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَاقَالَ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الرَّجُوعِ الْحَدِّ، وَلَنَا أَنَّ الشَّبُهَةَ دَارِئَةٌ وَيَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولَى لِلْإِحْتِمَالِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَاقَالَ بِدَلِيلِ صِحَةِ الرَّجُوعِ الرَّاجِعِ النَّجُورِ، وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلَانِ بِسَرِقَةِ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا هُو مَالِي لَمْ يُقُطَعَا، لِأَنَّ الرَّجُوعَ عَامَلَ فِي حَقِّ الرَّاجِعِ الرَّاجِعِ الرَّاجِعِ الشَّوْمُ وَاللَّهُ فِي حَقِّ الْاَحْرِ . فِي السَّرِقَة تَمْتُ بِيقُورِ إِنَّ لِلشَّرِكَةِ، فَإِنْ سَرِقَ ثُمَّ عَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ يَقُولُ وَمُورِ ثُلَّ لِلشَّرِعَةِ وَهُو قَوْلُهُمَا، وَكَانَ يَقُولُ وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى سَرُقَتِهِمَا قَطِعَ الْاَحْرُ فِي قُولِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُنْ أَنَّ الْعَرِو وَهُو قَوْلُهُمَا، وَكَانَ يَقُولُ وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى سَرُقَتِهِمَا قَطِعَ الْاحْرُ فِي قُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُنْ أَنَّ الْخِرِ وَهُو قَوْلُهُمَا، وَكَانَ يَقُولُ وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى سَرُقَتِهِمَا قَطِعَ الْشَهْهَ، وَجُهُ قَوْلُهُ الْاحْرِ أَنَّ الْغَيْبَةَ تَمْنَعُ ثُولُونَ السَّرِقَةِ عَلَى الْغَالِبِ

# ر من الهداية جلدال على الماس ا

فَيَبْقَى مَعْدُوْمًا وَالْمَعْدُوْمُ لَا يُوْرِثُ الشَّبْهَةَ، وَلَايُعْتَبَرُ تَوَهَّمُ حُدُوْثِ الشَّبْهَةِ عَلَى مَا مَرَّ. وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُوْرُ عَلَيْهِ بِسَوِقَةٍ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَتُرَدُّ السَّرَقَةُ إِلَى الْمَسْرُوْقِ مِنْهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَوِقَةٍ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يُقُطعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِمُقَايَة لَا يُقُطعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِمُقَايَة لَا يُقُطعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِمُقَايَة لَا يُقُطعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى . لِلْمَوْلَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِمُقَايَة وَمَعْنَى هَذَا إِذَا كَذَبَةُ الْمَوْلَى .

ترجی اگر جور بدوی کرے کہ مال مسروق اس کامملوک ہے تو اس سے قطع ساقط ہوجائے گا اگر چدوہ بینہ نہ چیش کرے۔ اس کا مطلب بد ہے کہ جب دو گواہ اس کے خلاف چوری کرے نے کی شہادت دیدیں۔ امام شافعی پرلیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ محض دعوی سے قطع ید ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ ہر چور اس طرح کا دعوی کرسکتا ہے، لہذا ید (محض دعوے پر عدم قطع کا تھم) باب الحد کے مسدود کرنے کا سبب بن جائے گا، ہماری دلیل بد ہے کہ شبہہ دافع حد ہے۔ اور احتمال صدق کی بناء پر محض دعوی سے شبہہ محقق ہوجاتا ہے، اور امام شافعی پرلیٹھیڈ نے جو کہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، کیوں کہ اقر ارکے بعدر جوع کرنا تھے ہے۔

اگر دولوگوں نے سرقہ کا اقرار کیا پھران میں سے ایک نے کہا مال مسروق میرا ہی مال تھا تو دونوں کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ، کیوں کدرا جع کے حق میں رجوع عامل ہے اور بیر جوع دوسرے کے حق میں شبہہ پیدا کرنے والا ہے ، کیوں کدان کے مشتر کہ اقرار سے چوری ثابت ہوئی ہے۔

اگر دولوگوں نے مل کر چوری کی پھران میں ہے ایک چور غائب ہوگیا اور دوگواہوں نے ان دونوں کے چوری کرنے پر گواہی
دی تو امام اعظم مرافی کے قول آخر میں دوسرے (موجود) چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا یہی حضرات صاحبین بھی تول ہے۔ امام اعظم
برافیمیز پہلے اس بات کے قائل سے کہ موجودہ چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ غائب چورا گر حاضر ہوتا تو وہ کسی شہد کا
دعویٰ کردیتا۔ امام اعظم برافیمیڈ کے قول آخر کی دلیل یہ ہے کہ غیوبت غائب پر جبوت بسرقہ سے مانع ہے، البذا وہ غائب معدوم ہوگا اور
معدوم شہر نہیں پیدا کرسکتا ، اور شہر پیدا ہونے کے وہم کا اعتبار نہیں ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

اگر عبد مجور نے دی درہم کی چوری کا اقر ارکیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور سرقہ مسروق منہ کو واپس کر دیا جائے گا، بیتھم حضرت امام ابوصنیفہ والتی نظیر کے بہاں ہے۔ امام ابوبوسف والتی نظیر فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور دی درہم اس کے مولی کا ہوگا۔ امام محمد والتی نظیر فرماتے ہیں کہ قطع نہیں ہوگا اور دی درہم مولی کا ہوگا امام زفر والتی کا بھی یہی قول ہے اور اس قول کے معنی یہ ہیں کہ جب مولی اسے غلام کی تکذیب کردے۔

#### اللغاث:

﴿سَارِق ﴾ چور۔ ﴿سقط ﴾ ساقط ہوجائے گا۔ ﴿لم يُقِم ﴾ قائم نہيں كى، پيش نہيں كى۔ ﴿سدّ ﴾ بندكرنا، باندھنا۔ ﴿دار نَه ﴾ بنانے والا۔ ﴿يتحقّق ﴾ ثابت ہوجائے گا۔ ﴿مجرّد ﴾ تحض، خالى، صرف۔ ﴿غيبة ﴾ غير موجودگ ۔ ﴿حدوث ﴾ بيدا ہونا۔ ﴿ترد ﴾ لوٹا يا جائے گا۔ ﴿عشرة ﴾ دس۔ ﴿كذّبه ﴾ اس كوجنلايا۔

# ر آن الهداية جلدال عن المحار المحار الكارمة كيان عن على

#### چور کا مال مسروق کے مالک ہونے کا دعویٰ:

عبارت میں چارمسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ایک محض نے کسی کی سائکل چوری کی اور پھر کہنے لگا کہ بیسائکل تو میری ہی ہے اور میں نے اپنا مال چرایا ہے اور دو
گواہوں نے اس کے خلاف چوری کرنے کی شہادت بھی دی تو ہمارے یہاں اس کے اس دعوے کی وجہ اس سے قطع ساقط
ہوجائے گا اگر چہوہ اپنے دعوے پر بینہ پیش نہ کرے، لیکن امام شافعی والٹیل کے یہاں صرف دعوے سے اس کا جرم معاف نہیں ہوگا ، اور
اس سے حد ساقط نہیں ہوگی ، کیوں کہ اگر ایسا کردیا گیا تو ہر چور اس طرح کا دعوی کر کے سزاء سے بچ جائے گا اور حد کا معاملہ ہی ختم
ہوجائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ شبہ کمک سے حدساقط ہوجاتی ہے اور چوں کہ اس کے دعوے میں سچائی کا احتمال ہے، اس لیے اس دعوے سے شبہ کملک پیدا ہوجائے گا اور سارت مدی سے حدساقط ہوجائے گی۔ امام شافعی والتیجائے کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ جب اقر ار سرقہ کے بعد انکار کرنے سے حدساقط ہوجاتی ہے تو مال مسروق کے سارت کا مملوک ہونے کے دعوے سے بھی حدساقط ہوجائے گی، کیوں کہ جس طرح ہرکوئی دعوئی کرسکتا ہے اسی طرح ہر مقر انکار بھی کرسکتا ہے۔

(۲) یہ دوسرا مسئلہ ہے جوا قرار کے بعد صحب رجوع پر بنی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ دوآ دمیوں نے چوری کا اقرار کیا پھر ان میں سے ایک نے یہ کہ اس کا عاصل یہ ہے کہ دوآ دمیوں نے چوری کا اقرار کیا پھر ان میں سے ایک من کہ الم سروق تو میرائی مال تھا تو یہ دعوی صحیح ہوگا اور اس دعوے سے دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، نہ دراجع کا اور نہ ہی اس کے ساتھی کا، کیوں کہ راجع کے حق میں عدم قطع کے حوالے سے رجوع عامل ہے اور یہ رجوع دونوں کے مشتر کہ اقرار سے سرقہ ثابت ہوا تھا لہٰذا ایک کے انکار اور رجوع سے سرقہ میں ضعف اور شبہہ بیدا ہوجائے گا اور یہ انکار ورجوع دونوں کے حق میں سقو ماقطع کے حوالے سے موثر ہوگا۔

(٣) دولوگوں نے مل کر چوری کی پھر ان میں ہے ایک غائب ہوگیا اور دوگواہوں نے ان دونوں کے چوری کرنے کی گواہی بھی دی تواہام اعظم پراٹھینڈ کے قول آخر میں اور حضرات صاحبین بڑے تھا کے قول میں اس چور کا جو حاضر ہے ہاتھ کا ٹا جائے گا، جب کہ اہام اعظم پراٹھیلا کا قول اول بیتھا کہ حاضر ہوتا اور کوئی اس قول کی دلیل بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے سارت غائب حاضر ہوتا اور کوئی الیم بات کہد دیتا جس سے سرقہ میں شہبہ پیدا ہوجا تا اور اس شہبے کی وجہ سے غائب اور حاضر دونوں سے حد ساقط ہوجا تی لہذا اس احتمال کی وجہ سے حاضر پرقطع پرنہیں ہوگا۔ اور قول آخر کی دلیل بیہ ہے کہ قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے، اس لیے غائب کی غیو بت اس کے حق میں شہبہ کے قضاء علی الغائب جائز نہیں ہوگا اور موجود کے حق میں معدوم شار ہوگا اور موجود کے حق میں معدوم شخص شبہہ نہیں پیدا کرسکتا اور پھر غائب کا حاضر ہوگر شبہہ فی السرقہ کا دعوی کرنا موہوم ہے اور ماقبل میں بیوضا حت آپھی ہے کہ موہوم الوجود شبہہ کا اعتبار نہیں ہوتا ، لہٰذا اس حوالے سے بھی غائب کی غیو بت صرف اس کے حق میں موثر ہوگی اور حاضر کے حق میں اس کا اثر نہیں ہوگا ، اس لیے حاضر کا باتھ کا نا حائے گا۔

(4) کسی عبد مجور نے بیاقرار کیا کہ میں نے فلال کے دس دراہم چوری کئے ہیں توا مام اعظم والٹینیا کے یہاں اس کا ہاتھ کا ٹا جا کا گا اور مسروقہ دراہم اس کے مالک کووالیس کردیئے جا کیں گے، امام محمد والٹینیا اور امام زفر والٹینیا کی رائے میہ ہے کہ اگرمولی غلام کی

# ر أن البداية جدل على المستر ١١٥ المستر ١١٥ الماء تدك بيان بن

سکند یب کرد ہے اور میہ کہددے کہ میر اہم میرے ہیں تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور وہ دراہم مولی کودے دیئے جا کیں گے، لیکن اگر غلام سارق اور مقرعبدِ ماذون ہویا وہ غیر متعین دراہم کی چوری کا اقر ارکرے تو بالا تفاق اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ (بنایہ:۲۰۸۱)

وَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ مُسْتَهْلِكٍ قُطِعَتْ يَدُهُ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَاذُوْنًا لَهُ يُفْطَعُ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَقَالَ زُفَرُ وَمَ تَأْتَأْنِيهُ لَا يُقْطِعُ فِي الْوُجُوْهِ كُلِّهَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ أَنَّ إِقْرَارَ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِه بِالْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ لَايَصِحُّ، لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَى نَفْسِهِ وَطَرَفِهِ وَكُلُّ ذَٰلِكَ مَالُ الْمَوْلَى، وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ مَقْبُوْلِ إِلَّا أَنَّ الْمَأْذُوْنَ لَهُ يُوَاخَذُ بِالضَّمَانِ وَالْمَالُ لِصِحَّةِ إِقْرَارِهِ بِهِ لِكُوْنِهِ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَايَصِحُ إِقْرَارُهُ بِالْمَالِ أَيْضًا، وَنَحْنُ نَقُولُ يَصِحُ إِقْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ ادَمِيٌّ ثُمَّ يَتَعَدَّى إِلَى الْمَالِيَةِ فَيَصِحُّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَالٌ وَلَأَنَّهُ لَا تُهْمَةً فِي هٰذَا الْقَرَارِ لِمَا يَشْمَلُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِضْرَارِ وَمِثْلُهُ مَقْبُولٌ عَلَى الْغَيْرِ، لِمُحَمَّدٍ رَمَّ الْكَانِهُ فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِالْمَالِ بَاطِلٌ وَلِهٰذَا لَا يَصِحُ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالْغَصَبِ فَيَبْقَى مَالُ الْمَوْلَى، وَلَاقَطْعَ عَلَى الْعَبْدِ فِي سَرِقَةِ مَالِ الْمَوْلَىٰ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَالَ أَصْلٌ فِيْهَا وَالْقَطْعُ تَابِعٌ حَتَّى تُسْمَعُ الْخُصُوْمَةُ فِيْهِ بِدُوْنِ الْقَطْعِ وَيَثْبُتُ الْمَالُ دُونَةً وَفِي عَكْسِهِ لَاتُسْمَعُ وَلَا يَثُبُتُ، وَإِذَا بَطَلَ فِيْمَا هُوَ الْأَصْلُ بَطَلَ فِي التَّبْعِ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ، لِأَنَّ إِقُرَارَهُ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ صَحِيْحٌ فَيَصِحُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ تَبْعًا، وَلَأْبِي يُوْسُفَ رَمَنْ عَلَيْهُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِشَيْمَيْنِ بِالْقَطْعِ وَهُوَ عَلَى نَفْسِهِ فَيَصِحُ عَلَى مَاذَكُرْنَاهُ وَبِالْمَالِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْلَى فَلَايَصِحُ فِي حَقِّهِ فِيْهِ، وَالْقَطْعُ يَسْتَحِقُّ بِدُوْنِهِ كُمَا إِذَا قَالَ الْحُرُّ الثَّوْبُ الَّذِي فِي يَدِ زَيْدٍ سَرَقْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَزَيْدٌ يَقُوْلُ هُوَ ثَوْبِي يُقْطَعُ يَدُ الْمُقِرِّ وَإِنْ كَانَ لَايُصَدَّقُ فِي تَعْيِيْنِ النَّوْبِ حَتَّى لَايُؤْخَذُ مِنْ زَيْدٍ، وَلَابِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكَايْدُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْقَطْعِ قَدْ صَحَّ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَّا فَيَصِحُّ بِالْمَالِ بِنَاءً عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُلَاقِي حَالَةَ الْبَقَاءِ وَالْمَالُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ تَابِعٌ لِلْقَطْعِ حَتَّى تَسْقُطُ عِصْمَةُ الْمَالِ بِاعْتِبَارِهِ وَيُسْتَوْفَى الْقَطْعُ بَعْدَ اِسْتِهُلَاكِه، بِحِلَافِ مَسْنَلَةِ الْحُرِّ، لِأَنَّ الْقَطْعَ إِنَّمَا تَجِبُ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْمُوْدِعِ، أَمَّا لَايَجِبُ بِسَرِقَةِ الْعَبْدِ مَالِ الْمَوْلَى فَافْتَرَقَا، وَلَوْ صَدَّقَةُ الْمَوْلَى يُقْطَعُ فِي الْفُصُولِ كُلِّهَا لِزَوَالِ الْمَانِعِ.

ترجمه: اوراگرعبدمجور نے ہلاک شدہ مال چرانے کا اقرار کیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اوراگر وہ غلام ماذون ہوتو دونوں صورتوں میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، امام زفر راٹیٹھیز فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں نہیں کاٹا جائے گا، کیوں کہ ان کی اصل یہ ہے کہ غلام کا آئی ذات پر حدود یا قصاص کا اقرار کرناصیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ اقرار غلام کے نفس یا اس کے عضو پر وارد ہوتا ہے اور یہ سب مولی کا مال ر من البداية جلدال عن المستراسية ١١٦ عن المامرة كميان بن على

ے اور دوسرے پر اقرار مقبول نہیں ہوتا، البتہ عبد ماذون کو ضان اور تاوان میں پکڑا جائے گا، کیوں کہ مال سے متعلق اس کا اقرار سجے ہیں کہ ہے، کیوں کہ وہ مولی ہی کی طرف سے مال کے لین دین پر مسلط کیا گیا ہے اور عبد مجور کا اقرار بالمال بھی صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے آدمی ہونے کی حیثیت سے اس کا اقرار صحیح ہوگا۔ اور اس کے آدمی ہونے اور مال ہونے کی وجہ سے صحیح ہوگا۔ اور اس کے آدمی ہونے اور اس جیسا اقرار دوسرے کے حق میں بھی مقبول اس لیے کہ اس اقرار میں کوئی تبہت نہیں ہے، کیوں کہ بیا قرار اضرار پر شتمل ہوتا ہے اور اس جیسا اقرار دوسرے کے حق میں بھی مقبول ہوتا ہے۔

عبد مجود علیہ میں امام محمد رالیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ اِس مال کا اقرار باطل ہے اس کے طرف سے غصب کا اقر ارضیح نہیں ہے للبذا وہ مولی کا مال باقی رہے گا اور مولی کا مال چرانے سے غلام پرقطع نہیں ہوتا جس کی تائید یہ ہے کہ سرقہ میں مال اصل ہے اور قطع تابع ہے تی کہ اس میں بدون قطع خصومت نی جاتی ہے اور قطع کے بغیر بھی مال ثابت ہوجاتا ہے اور اس کے عکس میں خصومت کی ساعت نہیں ہوتی اور مال ثابت نہیں ہوگا اور جب اصل میں اقرار باطل ہے تو تابع میں بھی اقرار باطل ہوگا۔

برخلا فعبد ماذون کے، کیوں کہ جو مال اس کے قبضے میں ہےاس کے متعلق اس کا اقر ارضیح ہے للبذاقطع کے حق میں پیعا اقر ار صحیح ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف ویلتی کی دلیل میہ ہے کہ غلام نے دو چیزوں کا اقرار کیا ہے ایک قطع ید کا اور بیاس کی ذات پر اقرار ہے لبندا بیات اور بیاقرار سے مولی سے متعلق ہے، لبندا مولی کے جس مولی ہے متعلق ہے، لبندا مولی کے جس میں مولی کے جس میں مولی کے جس میں مولی کے جس میں ہوگا اور مال کے بغیر بھی قطع ثابت ہوجاتا ہے جسے کسی آزاد محض نے کہا کہ وہ کیڑا جوزید کے پاس ہوگا اور مال کے بغیر بھی قطع ثابت ہوجاتا ہے جسے کسی آزاد محض نے کہا کہ وہ کیڑا ہوزید کے باس کی ہو میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گا اگر چہ کیڑے کی تعیین میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گردی کہ وہ کیڑا زید سے نہیں چھینا جائے گا۔

حضرت امام ابوصنیفہ والتیمیز کی دلیل ہے ہے کہ غلام کا اقرار بالقطع صحیح ہے اس دلیل کی وجہ جوہم بیان کر چکے ہیں، البذاای بناء پر کرتے ہوئے اس کا اقرار بالمال صحیح ہے، اس لیے کہ اقرار حالت بقاء ہیں مال قطع کے تابع ہوتا ہے بیال تک کہ قطع کے اعتبار سے مال کی عصمت ساقط ہو جاتی ہے اور استہلاک کے بعد بھی قطع وصول کیا جاتا ہے۔ برخلاف مسئلہ حریبال تک کہ قطع کے اعتبار سے مال کی عصمت ساقط ہو جاتی ہوتا ہے لیکن غلام کے مولی کا مال چوری کرنے سے قطع واجب نہیں کے، کیوں کہ قطع پدمودع کے پاس سے سرقہ کی وجہ واجب ہوتا ہے لیکن غلام کے مولی کا مال چوری کرنے سے قطع واجب نہیں ہوتا، البذا بیدونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ، اور اگر مولی نے غلام کی تصدیق کر دی تو ان تمام صورتوں میں اس کا ہاتھ کا تا جائے گا، اس لیے کہ مانع زائل ہو چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ أَقَرَ ﴿ الرَايِدِ ﴿ مستهلك ﴾ فورضائع كرنے والا۔ ﴿ يقطع ﴾ ہاتھ كا نا جائے گا۔ ﴿ يو ق ﴾ وارد ہوگا۔ ﴿ محجور عليه ﴾ جس پر پابندى لگائى گئى بو۔ ﴿ يتعدّٰى ﴾ متجاوز ہوتا ہے۔ ﴿ وَوَلَ عَلَيه ﴾ جس پر پابندى لگائى گئى بو۔ ﴿ يتعدّٰى ﴾ متجاوز ہوتا ہے۔ ﴿ وَوَلَ عَلَيه ﴾ جس پر پابندى لگائى گئى بو۔ ﴿ يتعدّٰى ﴾ متجاوز ہوتا ہے۔ ﴿ وَوَلَ عَلَيه ﴾ حسومة ﴾ جس برا الله على الله

ر آن البداية جلدال عن المسترات الماس الماس

ہوئے۔ ﴿فصول ﴾ واحد فصل؛ حالتیں۔

#### غلام کی چوری کا اقرار کرنا:

ہماری طرف ہے امام زفر رہائٹیلا کو جواب میہ ہے کہ عبد مجود کا اقرار اس کے آدمی ہونے کی وجہ سے صحیح ہے اور جب من حیث الآدمیت اس کا اقرار سیح ہوگا، کیوں کہ آدمیت مالیت سے جدانہیں ہوتی اور اس لیے کہ اس طرح کے اقرار میں کوئی تہمت نہیں ہوتی، کیوں کہ اس میں مقریعنی غلام کا نقصان ہے، اس لیے کہ قطع ید کی صورت میں اسے لاحق ہونے والا ضرر مولی کے ضریر مال سے بڑھ کر ہے اور جس اقرار میں مقرکا نفع نہ ہو وہ مقبول ہوتا ہے۔

لمحمد ولی الله الله عبد مجور کے عدم قطع کے متعلق حضرت امام محمد ولی ایس بے کہ اس کی طرف سے اقرار بالمال باطل ہے اس کی طرف سے فصب کا اقرار سجے نہیں ہے اور جب عبد مجور کا اقرار بالمال صحیح نہیں ہے تو مال مسروق مولی ہی کا مال رہ کی طرف سے فصب کا اقرار سجے نہیں ہوتا ، اس لیے کہ امام محمد ولیٹھیڈ کے یہاں مال اصل ہے اور قطع ید رہے گا اور غلام اگرا ہے مولی کا مال چور کی کر لے تو اس کا مواخذ ہیں ہوتا ، اس لیے کہ امام محمد ولیٹھیڈ کے یہاں مال اصل ہے اور قطع یہ وجہ ہے کہ قطع کے بغیر بھی مال عابت ہوجاتا ہے جب کہ مال کے بغیر بھی مال کے متعلق خصومت کی ساعت کر لی جاتی ہوگا بہ ہر صال ہے طے ہے کہ امام محمد ولیٹھیڈ کے یہاں مال کہ مال کے بغیر محض قطع میں نہ تو خصومت سنی جائے گی اور نہ ہی قطع خابت ہوگا بہ ہر صال ہے طے ہے کہ امام محمد ولیٹھیڈ کے یہاں مال اصل ہے اور قطع میں بدرجہ کہ اولی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس اصل ہے اور قطع میں بدرجہ کو اور جب مال کے حق میں اقر ار محتج ہوگا اور جب مال کے حق میں تابع ہوکر اس کا قرار صحیح ہوگا۔

و لأبي يوسف وليتيل النع حضرت امام ابويوسف ولتنطيل كى دليل مديب كه غلام مجور نے دس درہم كى چورى كا اقرار كركے در حقيقت دوباتوں كا اقرار كيا ہے(۱) قطع يدكا (٢) مال كا۔اورقطع يدكا اقرار اس كى ذات ہے متعلق ہے لہذا بيا قرار صحيح ہوگا اور مال كا

# ر أن البداية جدل على المستر ٢٠١٨ المستر ١١٥ الكامرة كيان على الم

اقراراس کے مولی سے متعلق ہے۔ جواقرار علی الغیر ہے اوراقرار علی الغیر معتر نہیں ہوتا، لہٰذا مال کے حوال سے اس غلام کا اقرار معتبر نہیں ہوگا، اور قطع ید والا اقرار مغتبر ہوگا، کیوں کہ بدون مال بھی قطع ثابت ہوجاتا ہے، اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر کسی آزاد شخص نے کہا کہ زید کے پاس جو کپڑا ہے اسے میں نے عمرو سے چرایا تھا لیکن زید کہتا ہے کہ بیمیرا کپڑا ہے تو یہاں کپڑے کے متعلق اگر چہ زید کا مواخذہ نہ ہو، لیکن اقرار سرقد کی وجہ سے آزاد مقر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی امام ابو یوسف پراٹھ کیا گا ہا ہے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی امام ابو یوسف پراٹھ کیا گا ہوگا، نہ کہ مسروق منہ کا۔

حضرت امام اعظم ولیشان کی دلیل یہ ہے کہ من حیث الآدمیت غلام کا اقرار قطع یہ سیجے ہے اور چوں کہ امام اعظم ولیشان کے یہاں قطع یہ اس کا قرار سیجے ہوگا، یہ اس کا قرار سیجے ہوگا، یہ اس کا قرار سیجے ہوگا، یہ اس کے دور میں بھی اس کا اقرار سیجے ہوگا، اس کے دور اس کے دور میں بھی اس کا اقرار سیجے ہوگا، اس کے دور اس روق قطع کے تابع ہوتا ہے اور قطع کی وجہ سے مال مسروق قطع کے تابع ہوتا ہے اور قطع کی وجہ سے مال مسروق کی عصمت بھی ختم ہوجاتی ہے، کیوں کہ صنان اور قطع دونوں جمع نہیں ہو سکتے، بہ ہر حال یہ طے ہوگیا کہ قطع اصل ہے اور مال تابع ہے اور چوں کہ قطع میں عبد مجور کا اقرار معتبر ہے، لہذا مال کے متعلق بھی اس کا اقرار معتبر ہوگا اور وہ مال مسروق منہ کو واپس کیا حالے گا۔

اس کے برخلاف آزاد کے اقرار کا مسئلہ ہے تو مسئلہ عبد کی تائید میں اس سے استشہاد کرنا درست نہیں ہے (جیسا کہ امام ابو یوسف برطینی نے کیا ہے ) کیوں کہ قطع ید کے لیے سارت کا مالک سے مال چرانا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر آزاد نے مُو وَع کے پاس سے چوری کی تب بھی قطع ید ہوگا حالانکہ مووَع مال ودیعت کا صرف امین ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا اور اگر غلام اپنے مولی کا مال چرالے تو اس پر قطع نہیں ہوگا ،اس لیے آزاد اور غلام کے سرقہ میں فرق ہے ،لہذا ایک کودوسرے پر قیاس کرنا سے خنہیں ہے۔

اوراگرمولی نے غلام کی تصدیق کردی اور یہ کہددیا کہ مال مسروق میرا مال نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے کا مال غلام نے چرایا ہے تو ندکورہ تمام صورتوں میں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ حق مولی اور مال مولی ہی کی وجہ سے قطع میں تر ددتھا اور اس کی تصدیق سے یہ تر ددختم ہوگیا ہے لہٰذا اب قطع کا راستہ بالکل کلیئر اور واضح ہو چکا ہے۔

قَالَ وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِه رُدَّتُ إِلَى صَاحِبِهَا لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِه، وَإِنْ كَانَتُ مُسْتَهُلَكَةً لَمُ يَضْمَنُ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ يَشْمُلُ الْهَلَاكَ وَالْإِسْتِهُلَاكَ وَهُو رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْمَالِيَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا الْعَالَيْةِ وَالْمَشْهُورُ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالْإِسْتِهُلَاكِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَانِيةِ يَضْمَنُ فِيهَا لِأَنَّهُ مَا حَقَّانِ وَهُو رَوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ رَمَا اللَّافِعِيُّ وَاللَّاعَانِ فَلَا الْمَالِ فَهَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُولِ فِي الْحَرَمِ أَوْ شُوبِ خَمْ مِمْلُوكَةٍ لِللَّهِ مِن وَلَنَا قَوْلُهُ وَسَبَهُ أَخُذُ الْمَالِ فَصَارَ كَاسْتِهُ لَاكِ صَيْدٍ مَمْلُولٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ شُوبِ خَمْ مِمْلُوكَةٍ لِللَّهِي وَلَنَا قَوْلُهُ وَسَبَهُ أَخُذُ الْمَالِ فَصَارَ كَاسْتِهُ لَاكُ صَيْدٍ مَمْلُولٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ شُوبِ خَمْ مِمْلُوكَةٍ لِللَّهِي، وَلَنَا قَوْلُهُ وَسَبَهُ أَخُذُ الْمَالِ فَصَارَ كَاسْتِهُ لَاكُ صَيْدٍ مَمْلُولٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ شُوبِ خَمْ مِمْلُوكَةٍ لِللَّهُ مَا السَّارِقِ بَعْدَ مَاقُطِعَتُ يَمِيْنُهُ)، وَلِأَنَّ وَجُوبَ الضَّمَانِ يُنَافِى الْقَطْعُ لِلشَّبُقَةِ وَمَايُولَةٍ فِي الْمَاكِةُ وَيَنْتَفِى الْقَطْعُ لِلشَّمُ فَي الْمَالِ فَمَانُولِهِ فِي الْمَالِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا قَالُهُ لَا اللَّهُ وَمَا يُؤَدِّيُ إِلَى وَقُولَ الْأَنْ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ فَيَنْتَفِى الْقُطْعُ لِللَّهُ وَمَايُولَةٍ فِي إِلَى الْمَالِ الْمَالِ فَالْمَالُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ مِلْكُولُولُولُولُولُ اللْمُ اللَّهُ مُولَالِكُ الْمَالِ فَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُول

# 

فَهُوَ الْمُنْتَفِيْ، وَلَآنَ الْمَحَلَّ لَا يَبْقَى مَعْصُوْمًا حَقًّا لِلْعَبْدِ، إِذْ لَوْ بَقِيَ لَكَانَ مُبَاحًا فِي نَفْسِه، فَيَنْتَفِي الْقَطْعُ لِلشَّبْهَةِ فَيَصِيْرُ مُحَرَّمًا حَقًّا لِلشَّرْعِ كَالْمَيْتَةِ وَلَاضَمَانَ فِيْهِ، إِلَّا أَنَّ الْعِصْمَةَ لَا يَظْهُرُ سُقُوْطُهَا فِي حَقِّ الْإِسْتِهْلَاكِ لِأَنَّة فِعُلَّ اخَرُ غَيْرُ السَّرِقَةِ وَلَاضَرُوْرَةَ فِي حَقِّه، وَكَذَا الشَّبْهَةُ تُعْتَبُرُ فِيْمَا هُوَ السَّبَ دُوْنَ غَيْرِه، وَكَذَا الشَّبْهَةُ تُعْتَبُرُ فِيْمَا هُوَ السَّبَ دُوْنَ غَيْرِه، وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ أَنَّ الْإِسْتِهْلَاكَ إِنْمَامُ الْمَقْصُودِ فَيُعْتَبَرُ الشَّهْبَةُ فِيهِ وَكَذَا يَظْهُرُ سُقُوطُ الْعِصْمَةِ فِي حَقِّ الْقَلَاكِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثِلَةِ. الطَّمَان بَوْنَ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى الْمَقْطُودِ فَيُعْتَبَرُ الشَّهْبَةُ فِيهِ وَكَذَا يَظُهُرُ سُقُوطُ الْعِصْمَةِ فِي حَقِّ الْهَلَاكِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثِلَةِ.

تروج کے اس کو وہ ہال اس کے مالک کو والیس کردیا جائے گا اور مال مسروق اس کے پاس موجود ہوتو وہ مال اس کے مالک کو والیس کردیا جائے گا، کیوں کدوہ مال ابھی تک اس کی ملکیت پر باقی ہا اور آگروہ مال ہلاک ہو چکا ہوتو سارق اس کا ضامن نہیں ہوگا اور یہ اطلاق ہلاک ہونے اور تباہ ہونے دونوں کوشامل ہے، یہی امام اعظم ہوائے نے امام ابو یوسف ہوگا۔ امام شافعی ہوائے نے فرماتے ہیں کہ دونوں نے امام اعظم ہوائے نے امام اعظم ہوائے نے کہ ہلاک کرنے کی وجہ سے چور ضامن ہوگا۔ امام شافعی ہوائے فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں سارق ضامن ہوگا ، اس لیے کہ قطع اور ضان دونوں حق ہیں اور ان دونوں کے اسباب بھی مختلف ہیں، لہذا وہ دونوں ممتنع نہیں ہوں گے، چنا نچ قطع حق الشرع ہے اور اس کا سبب منع کردہ چیز سے منع کا ترک ہے، اور ضان حق العبد ہے اور اس کا سبب مال لین ہوتی ہوگیا یا ذمی کی مملوکہ شراب یہنے کی طرح ہوگیا یا ذمی کی مملوکہ شراب یہنے کی طرح ہوگیا یا ذمی کی مملوکہ شراب یہنے کی طرح ہوگیا۔

ہماری دلیل آپ مُلَا قیم اوراس لیے کہ جب چورکا دایاں ہاتھ کاٹ لیا گیا تو اب اس پرتا وان نہیں ہے، اوراس لیے کہ صفان کا وجوب قطع کے منافی ہے، کیوں کہ ادائے صفان کی وجہ سے وقت اخذ کی طرف منسوب ہوکر چوراس کا مالک ہوجائے گا تو یہ واضح ہوگیا کہ چوری اسی چور کی ملکیت پر واقع ہوئی ہے، لہذا شہد کی وجہ سے قطع منتفی ہوجائے گا اور جو چیز قطع کو منتفی کردے وہ بھی منتفی ہوگی۔ اوراس لیے کم کی حق عبد بن کر معصوم نہیں رہ گیا، کیوں کہ اگر یہ معصوم رہے گا تو فی نفسہ مباح ہوگا اور شبہہ کی وجہ سے قطع منتفی ہوگی۔ اوراس لیے کم کی حق عبد بن کر معصوم نہیں رہ گیا، کیوں کہ اگر یہ معصوم رہے گا تو فی نفسہ مباح ہوگا اور شبہہ کی وجہ سے قطع منتفی ہوجائے گا لہٰذا مردار کی طرح حق الشرع بن کر وہ محرم ہوگا اور اس میں کوئی ضان نہیں ہوگا، لیکن استہلاک کے حق میں سقوطِ عصمت کی چنداں ضرورت نہیں عصمت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ استہلاک مرقبہ کے علاوہ دو سرافعل ہے اور اس کے حق میں سقوطِ عصمت کی چنداں ضرورت نہیں سے نیز شبہہ بھی سبب ہی میں معتبر ہوتا ہے اور غیر سبب میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

روایت مشہورہ کی دلیل یہ ہے کہ استہلاک سے مقصود لیعنی سرقہ کا اتمام مقصود ہوتا ہے لہٰذا اس میں شبہہ معتبر ہوگا نیز ضمان کے حق میں بھی عصمت کا سقوط ظاہر ہوگا ، کیوں کہ مال مسروق اور صان میں یکسانیت معدوم ہے۔

#### اللّغات:

﴿سارق ﴾ چور۔ ﴿عين ﴾ وبى چيز۔ ﴿قائمة ﴾ موجود، باقى۔ ﴿ردّت ﴾ واپس كرديا جائے گا، لوٹا ديا جائے گا۔ ﴿صيد ﴾ شكار۔ ﴿خمر ﴾ شراب۔ ﴿غرم ﴾ جرماند ﴿يتملّكه ﴾ اس كامالك ، وجائے گا۔ ﴿مينة ﴾ مردار۔ ﴿سرقة ﴾ چورى۔ ﴿إتمام ﴾ يوراكرنا۔ ﴿سقوط ﴾ ساقط ، ونا۔

# ر آن الهداية جلدال على المسلم المسلم المامرة كيان من على المامرة كيان من على المامرة كيان من على المامرة كيان من على المامرة المامرة كيان من على المامرة الما

و رواه النسائي، رقم الحديث: ٤٩٨٤.

#### مال مسروق کے احکام:

چور نے چوری کی اوراس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اب ہددیکھا جائے گا کہ مال مسروق اس کے پاس موجود ہے یانہیں؟ اگر موجود جور نے چوری کی اوراس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اب ہددیکھا جائے گا اورا گرموجود نہ جو بلکہ سارق نے اسے ہلاک اور برباد کردیا ہویاوہ کی ہوتو وہ مال اس کے مالک بحو گیا ہوتو چور پراس کا صان نہیں ہوگا ہوا ما عظم چائیے ہے۔ امام ابو بوسف چائیے کی روایت ہے اور بہر کہ مشہور ہے، امام اعظم چائیے ہے دوسری روایت حضرت حسن کی ہے کہ اگر سارق نے وہ مال ہلاک اور برباد کیا ہوتو صان ہوگا جب کہ امام شافع چائیے ہی ہوتو صان ہوگا جب کہ امام شافع چائیے ہوتو صان ہوگا۔ اس کی میں شام میں خود ہلاک ہوا ہو یا اسے سارق نے ہلاک کیا ہو، کیوں کہ قطع اور ضان دونوں دو علا صدہ علا صدہ حق ہیں اور دو مختلف اسباب سے ثابت ہیں البندا ایک کی وجہسے دوسراحی ممتنع نہیں ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل ہے ہے کہ قطع حق شرع ہے، کیوں کہ شریعت نے چوری نہ کرنے کا تھم دیا ہے، لیکن سارق کے اس تھم کی خلاف ورزی کرنے پر شمین سے کہ توقع حق شرع ہے، کیوں کہ شریعت نے بین اس کے دونوں مستقل بالذات ہوں گی اور کی کی وجہسے شریعت نے اور ظاہر ہے کہ ید دونوں چیزیں دوالگ الگ سب سے ثابت ہیں، اس لیے دونوں مستقل بالذات ہوں گی اور کی کی وجہسے کوئی چیز میں دوالگ الگ سب سے ثابت ہیں، اس لیے دونوں مستقل بالذات ہوں گی اور کی کی وجہسے کوئی چیز میں خوال ایک ہونے کے بین ان دونوں میں جم کے الگ الگ ہونے کی وجہسے منوع ہے بینی ان دونوں صورت مستلہ ہیں بھی جرم سے مختلف صورت مستلہ ہیں بھی جرم کے دائل الگ ہونے کی وجہسے منوع ہے بینی ان دونوں میں جرم کے الگ الگ ہونے کی وجہسے مورت مستلہ ہیں بھی جرم کے مختلف ہوئی۔

اس سلیلے میں ہماری دلیل حضرت بی اکرم مُنَا اَلَیْم کا بیار شادگرامی ہے لاغرم علی السادق بعد ماقطعت یمیند۔ اس میں صاف طور پر بیوضاحت ہے کقطع پدسارق کی مکمل سزاء ہے اور بعد القطع اس پرضان یا تاوان نہیں واجب ہوگا۔

ہماری عقلی دلیل ہے ہے کہ فقہی ضا بطے کے مطابق ضان اداء کرنے کی صورت میں وقت سرقہ ہی سے سارق مسروق منہ کا مالک ہوجائے گا، لہذا بعد القطع اس پرضان کا وجوب اپنا مال لینے پروجوب ضان کے مترادف ہوگا حالانکہ بید درست نہیں ہے، لہذا اس حوالے سے صورت مسکہ میں قطع ید نے سارق پرضان واجب ہونے میں شک پیدا کردیا اور شک کی وجہ سے حدیعی قطع متفی ہوجاتا ہے حالانکہ بیا انتفاء انتفاء انتفاء مال کی وجہ سے لازم آرہا ہے اس لیے ہم نے قطع کو واجب کردیا اور مال یعنی وجوب ضان کو متفی کردیا۔ اس سے حالانکہ بیا انتفاء انتفاء کی ایک دیل ہوجی ہے کہ مالی مسروق بندے کاحق بن کر معصوم نہیں رہا، کیوں کہ اگر ہم اسے معصوم ما نیں گے، تو یہ مال فی نفسہ مباح نہیں ہوگا اور حق عبد کی وجہ سے معصوم نہیں مباح ہوگا اور شہرہ کی وجہ سے حرام ہوگا جو سے مردہ حق شرع کی وجہ سے حرام ہوگا ہوت میں ضمان نہیں ہوگا جو سے مردہ حق شرع کی وجہ سے حرام ہوگا ہوت میں ضمان نہیں ہوگا۔

# ر ان البداية جلد العراقة المعالم المعالم العراقة عيان على المعالم العراقة عيان على المعالم العراقة عيان على الم

الآ أن العصمة النع يہاں ہے ايک سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يہ ہے كہ بہ تول آپ كے جب ذكورہ مال مسروق كى عصمت الله كى طرف منتقل ہوگئ تو ہلاك كرنے كى صورت ميں بھى اس كا صان نہيں واجب ہونا چاہئے حالانكہ امام اعظم والتي الله كى موات ميں بن زيادكى روايت ميں بہصورتِ استہلاك اس كا صان واجب كيا گيا ہے؟ اس كا جواب ديتے ہوئے صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كہ استہلاك كے حق ميں سقوطِ عصمت كا ظہور نہيں ہوگا ، كيول كہ استہلاك سرقہ كے علاوہ ايك دوسرافعل ہے اور چول كة طع يد كے حق ميں سمارق بر بنائے ضرورت عصمت ساقط ہے، لبذا يہ سقوط قطع ہے استہلاك كے حق ميں سمرايت نہيں كرے گا اور استہلاك كى صورت ميں سارق ضامن ہوگا اور استہلاك كى صورت ميں مباح فى نفسه كا شبه بھى نہيں ہوگا ، كيول كہ يہ شبه صرف سبب قطع بعنی سرقہ ميں معتبر ہوتا ہے ضامن ہوگا اور استہلاك كى صورت ميں مباح فى نفسه كا شبه بھى نہيں ہوگا ، كيول كہ يہ شبه مرف سبب قطع نہيں ہے ، اس ليے اس ميں شبه با بت نہيں ہوگا اور اس حوالے سے بھى استہلاك كى صورت ميں سارق يرضان واجب ہوگا ۔

ووجه المشهود النع قول مشہور کی دلیل ہے ہے کہ مال مسروق کو ہلاک کرنا در حقیقت سرقہ کے مقصود یعنی چوری کو کمل کرنا ہوتا ہے اس لیے اس میں مباح فی نفسہ ہونے کا شبہہ باقی رہے گا نیز ضان کے حق میں بھی عصمت کا سقوط ظاہر ہوگا، کیوں کہ مال کے ہلاک ہونے کی صورت میں تو یقینا عصمت ساقط ہوگی اور جب از خود ہلاک مال ہونے کی صورت میں عصمت ساقط ہوگی تو ہلاک کرنے کی صورت میں بدرجہ اولی عصمت ساقط ہوگی ، اس لیے کہ مال مسروق اور ضان کے مابین مما ثلت اور کیسا نبیت معدوم ہے، بہ ہر حال جب استبلاک کی صورت میں عصمت ساقط ہوگی ، اس لیے کہ مالی سروق اور حب ضان نہیں ہوگا اس لیے روا ہو مشہورہ میں ہر حال جب استبلاک کی صورت میں عصمت ساقط ہوگی ، اس اور جب کہ بیا ستبلاک موجب ضان نہیں ہوگا اس لیے روا ہو مشہورہ میں ہلاک اور استبلاک دونوں صورتوں میں ضان واجب نہیں کیا گیا ہے۔

وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَاتٍ فَقُطِعَ فِي إِحْدَاهُمَا فَهُو لِجَمِيْعِهَا وَلاَيَضْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمَاعُيْهُ وَقَالاَ يَضْمَنُ مَنْ الْعَنْ الْمَصْوَمَةِ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمْ، فَإِنْ حَضَرُواْ وَقُطِعَتْ يَدُهُ لِحُصُومَتِهِمْ لاَيضْمَنُ مُنْ الْعَائِبِ وَلا اللّهِ قَالَهُ اللهِ اللهِ قَالِ اللهِ اللهِ قَالِ اللهِ اللهِ قَالِ اللهِ اللهِ قَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ترجملہ: اگر کی شخص نے کئی چوریاں کیں اور ایک چوری میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو وہ تمام چوریوں کی طرف سے کافی ہوگا اور امام ابوصنیفہ رائٹھائے کے یہاں سارق ضامن نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین مُؤَلِّ اللّٰهِ فرماتے ہیں کہ سارق پورے سرقہ کا ضامن ہوگا، سوائے اس سرقہ کے جس کے عض اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہواور صورتِ مسکلہ کے معنی ہیں جب مسروق منہم میں سے ایک ہی شخص حاضر ہو، لیکن اگر

# ر آن البداية جلد العامرة كيان بن ي

جملہ مسروق منہم حاضر ہوں اوران کی خصومت سے سارق کا ہاتھ کا ٹا گیا ہوتو بالا تفاق تمام سرقات میں سارق ضامن نہیں ہوگا۔ حدیں مجمعہ عسید عسید کے بلو سے سارق کا ہاتھ کا ٹا گیا ہوتو بالا تفاق تمام سرقات میں سارق ضامن نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین مُرِیسَتُ کی دلیل یہ ہے کہ حاضر غائب کا نائب نہیں ہے اور ظہورِ سرقہ کے لیے خصومت کرنا ضروری ہے لہذا غائب مسروق منہم کی طرف سے سرقہ ظاہر نہیں ہوا، لہذا ان سرقات کی طرف سے قطع نہیں واقع ہوا اور غائبین کے اموال معصوم اور محتر مرہ گئے۔

حضرت امام ابوصنیفہ ویشینے کی دلیل میہ ہے کہ جملہ سرقات کی طرف سے ایک قطع حق اللہ بن کر واجب ہے، اس لیے کہ حدود کا مدار تداخل پر ہے، اورخصومت کرنا قاضی کے پاس ظہور سرقہ کی شرط ہے رہا وجوب قطع تو جنایت کی وجہ ہے ہے، لہذا جب ایک مرتبہ قطع کر لیا گیا تو پورے واجب کو وصول کرلیا گیا کیا دکھتانہیں کہ اس قطع کا نفع کل کی طرف راجع ہوگا لہذا وہ قطع کل کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور اسی اختلاف پر ہے جب سارے نصاب ایک ہی شخص کے ہوں اور اس نے ایک ہی نصاب کے متعلق مخاصمہ کیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿ سرق ﴾ چورى كى ۔ ﴿ قطع ﴾ ہاتھ كاٹ ديا گيا۔ ﴿ حصومة ﴾ جَمَّرُ ا، تنازعہ ۔ ﴿ غانب ﴾ غير موجود ۔ ﴿ استوفى ﴾ وصول كرليا ہے۔ ﴿ جناية ﴾ جرم ۔

#### كى چوريال كرنے والے برحدقائم كرنا:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی خفس نے کئی چور ہاں کیں اور پھرایک چوری کے عوض اس کا ہاتھ کا دیا گیا تو یہ قطع تمام چوریوں کی طرف ہے کائی ہوگا اوردوبارہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور امام اعظم براتیکیا کے یہاں اس سارق پر کسی بھی چوری کا صان بھی نہیں ہوگا، لیکن حفرات صاحبین مجھ اس جوری میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا ہے اس کے علاوہ ماتھی سرقات کا وہ ضام من ہوگا ہے تھم اس صورت میں ہے جب ہرایک مسروق منہ حاضر نہ ہو بلکہ صرف ایک مسروق منہ حاضر ہوا ہواور اس نے خصومت کرے اس کا ہاتھ کو اور یا ہو۔ اور اگر تمام مسروق منہ حاضر ہوئے ہوں اور ان سب کی خصومت سے اس چور کا ہاتھ کا ٹا گیا ہوتو اب کسی کے یہاں بھی وہ چور کسی سرقہ کا ضامن نہیں ہوگا اور ایک ہی قطع تمام سرقات کی طرف سے کفایت کرجائے گا۔ مختلف فید مسکلے میں حضرات صاحبین مجھ آئیں ہوگا اور ایک ہوگا اور ایک ہوگا اور ایک ہوگا ہوری ہوا ہوا اور اس کی خاصر مصرف اس کے سرقہ سے تعلق ہوگا اور اس مخاصمت پر جوقطع ہوگا وہ صرف اس کے سرقہ سے کا فی محتلق ہوگا اور اس مخاصمت پر جوقطع ہوگا وہ صرف اس کے سرقہ سے کافی ہوگا اور اس مخاصمت پر جوقطع ہوگا وہ صرف اس کے سرقہ سے کافی ہوگا اور ہر ہر سرقہ سے گا این سرقات کی وجہ سے اس سارق پر صان کا مال معصوم اور محتر م رہے گا اور مال محتر م کا سرقہ جوں کہ مورب ضان ہوگا۔

حضرت امام اعظم ولیتیانہ کی دلیل یہ ہے کہ حدود میں تداخل ہوجاتا ہے، اس لیے جملہ سرقات کی سزاء ایک مرتبہ قطع ید ہے جوئن اللہ ہے اور ایک ہی مرتبہ قطع ہر ہر سرقہ کی طرف سے کافی ہے جیسا کہ ایک ساتھ تمام مسروق منہم کے حاضر ہوکر خصومت کرنے سے اللہ ہی مرتبہ قطع کافی ہوجاتا ہے، رہامسکہ ہرایک کے خصومت کرنے کا توبہ چیز قطع ید کے لیے شرطنہیں ہے، بلکہ قاضی کے پاس سرقہ کے ظاہر ہونے کے لیے شرط ہے۔ رہاقطع یہ کے وجوب کا مسکلہ تو وہ نفس سرقہ سے ثابت ہوجاتا ہے اس لیے ایک قطع کو جملہ

ر ان البدایہ جلد اس سے اس سے

اگر کسی شخص نے ایک ہی آ دمی کا کئی سامان چرایا اور ہر ہر سامان بقد رنصاب تھا پھر ایک سامان کے عوض اس کا ہاتھ کا ٹا گیا تو بھی امام اعظم ولیٹیٹیڈ اور حضرات صاحبین مجھی تسلیلا کے مابین یہی اختلاف ہے، یعنی امام اعظم ولیٹیٹیڈ کے یہاں سارق پر مابقی نصابوں کا صان نہیں ہوگا جب کہ حضرات صاحبین مجھی تھا کے یہاں نصاب قطع نیہ کے علاوہ مابقی نصاب کا سارق ضامن ہوگا۔

فقط والله أعلم وعلمه أتم.



# باب مَا يَحْدِثُ السَّادِقُ فِيُ السَّرِقَةِ بَابُ مَا يَحْدِثُ السَّادِقُ فِي السَّرِقَةِ بَابُ مَا يَحْدِثُ السَّادِقُ فِي السَّادِقُ فِي السَّرِقَةِ فِي السَّرِقَةِ فِي السَّرِقَةِ فِي يَوْرَرْمِيمُ كُرَتَا بِ فَي السَّرِقَةُ مِن يُورَرِمِيمُ كُرَتَا بِ فَي السَّرِقَةُ مِن يُورِرَمِيمُ كُرَتَا بِ فَي السَّرِقَةُ مِن يُورِرَمِيمُ كُرَتَا بِ فَي السَّادِقُ مِن يُورِرَمِيمُ كُرَتَا بِ فَي السَّرِقَةُ مِن يُورِرَمِيمُ كُرَتَا بِ فَي السَّادِقُ مِن يُورِرَمِيمُ كُرَتَا بِ فَي السَّرِقَةُ مِن يُورِرَمِيمُ كُرَتَا بِ فَي السَّادِقُ مِن يُورِرَمِيمُ كُرَتَا بِ فَي السَّرِقَةُ مِن يُورِرَمِيمُ كُرَتَا بِ فَي السَّادِقُ مِن يُورِرَمِيمُ كُرَتَا بِ فَي السَّادِقُ مِن السَّادِقُ مِن يَعْرَبُهُ مِن السَّادِقُ مِن السَّادِقُ مِن السَّادِقُ مِن السَّادِقُ مِن السَّالِ عَلَيْ السَّرِقَةُ مِن يَعْرَبُونُ مِن السَّادِقُ السَّالِ عَلَيْ السَّادِقُ مِن السَّادِقُ السَّادِقُ مِن السَّادِقُ السَّادِقُ مِن السَّادِقُ السَّادِقُ السَّادِقُ السَّادِقُ مِن السَّادِقُ السَّالِ عَلَيْنَ السَّادِقُ السَّادِقِ السَّادِقُ السَّدِقُ السَّادِقُ السَّادِقُ السَّادِقُ السَّالِي

وَمَنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَشَقَهُ فِي الدَّارِ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَهُو يُسَاوِي عَشَرَةَ ذَرَاهِمَ قُطِعَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُو الْحَرْقُ الْفَاحِشُ فَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْقِيْمَةَ وَتَمَلُّكَ الْمَضْمُونِ وَصَارَ كَالْمُشْتَرَى إِذَا سَرَقَ مَيْعًا فِيْهِ حِيَارٌ لِلْبَانِعِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْاَخْذَ وُضِعَ سَبَا لِلطَّمَانِ لَا لِلْمِلْكِ وَإِنَّمَا الْمُهُلِكِ وَإِنَّمَا الْمُهُلِكِ وَلِيَّمَا الْمُعْمَانِ كَيْ لَايَجْتَمِعُ الْبُدُلَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ، وَمِثْلُهُ لَايُورِثُ الشَّبُهَةَ كَنَفُسِ الْمِلْكُ يَثْبُتُ ضَرُورَةَ أَدَاءِ الطَّمَانِ كَيْ لَايَجْتَمِعُ الْبُدُلَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ، وَمِثْلُهُ لَايُورِثُ الشَّبُهَةَ كَنَفُسِ الْمِلْكُ يَثْبُتُ ضَرُورَةَ أَدَاءِ الطَّمَانِ كَيْ لَايَجْتَمِعُ الْبُدُلَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ، وَمِثْلُهُ لَايُورِثُ الشَّبُهَةَ كَنَفُسِ الْمِلْكُ يَثْبُتُ مَلُولُونَ الْبُوعُ مَعِيْبًا بَاعَهُ، بِخِلَافِ مَاذُكِرَ، لِأَنَّ الْبَيْعَ مَوْضُوعٌ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ، وَهَذَا الْخِلَاثُ الْمُعْفِي الْمُعْمَدِينَ الْقِيْمَةِ وَتَرَكَ الشَّورَة الْمُونَ الشَّورَة وَكَمَا إِذَا الْمُولِدِ عَلَيْهِ لَايُعِلَاثُ الْمُعْمَى اللَّهُ مَلْكُهُ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقَتِ الْآخُدِ فَصَارَ كَمَا إِذَا مَلَكُهُ بِالْهِبَةِ فَأُورَتَ شُبْهَةً، وَهِذَا كُنَا يَشِيرًا يُقُطَع الْمُ يُعْمَعُ بِالْإِيقَاقِ، لِآنَهُ مَلَكُهُ مُلْعُ الْمُ الْمُعْتِيلُ الْمُعْمَانِ كُلَّ السَّرَقَ مَلَى اللَّهُ مَوْلَا مُكَلِّلُهُ الْمُلْكِ، إِذْ لَيْسَ لَهُ اخْتِيارُ تَضُمِينِ كُلِ التَّوْمَ وَلَا قَطْعَ فِيْهِ.

ترجمہ: جس نے کوئی کپڑا چوری کیا پھر گھر میں اسے بھاڑ کر دوئکڑے کردیا اوراسے باہر نکالا تو وہ دس درہم کے برابر تھہرا تو سارق کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ امام ابو یوسف رائٹھیڈ سے مروی ہے کہ ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اس کپڑے میں چورکو سبب ملک حاصل ہے اور وہ خرق فاحش ہے، کیوں کہ اس خرق نے اس پر قیمت واجب کی ہے اور وہ او بہ مضمون کا مالکہ ہوگیا ہے یہ ایسا ہوگیا جیسے اگر مشتری نے الی مبیع چرالیا جس میں بائع کو خیار ہو۔ حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ مال لینا ضان کا سبب ہے نہ کہ ملک کا، ملکیت تو ادائے ضمان کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے تا کہ دو بدل ایک ہی شخص کی ملکیت میں جمع نہ ہوں اور اس جیسا اخذ شبہہ نہیں پیدا کرتا جیسے نفس اخذ مورث شبہہ نہیں ہے ، اور جیسے اگر بائع نے اپنی معیوب چیز کس سے فروخت کردی پھر اسے چرالیا۔ برخلاف اس صورت کے جب بائع کے لیے خیار ہو، اس لیے کہ بچافادہ ملک کے لیے وضع کی گئی ہے۔

# 

اور بیا ختلاف اس صورت میں ہے جب مالک توب نے نقصان کا ضان لینا اور کیڑالینا قبول کرلیا ہولیکن اگر وہ ضمان قبت لینا
اور کیڑا سارق کے پاس چھوڑ دینا پیند کر ہے تو بالا تفاق سارق کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، کیوں کہ وقت اخذ کی طرف منسوب ہوکر سارق
اس کا مالک ہوگیا ہے تو بیالیا ہوگیا جیسا ہبہ کے ذریعے سارق اس کا مالک ہوا ہو، للبذا اس نے شہبہ کیدا کر دیا۔ اور بیتمام تفصیل اس
وقت ہے جب نقصان زیادہ ہو، لیکن اگر نقصان کم ہوتو بالا تفاق چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ سبب ملک معدوم ہے، اس لیے کہ
مالک کو یوری قیمت کا ضمان لینے کا حق نہیں ہے۔

اگر کسی نے بکری چرا کراہے ذنح کردیا پھراہے باہر نکالا تو قطع نہیں ہوگا ، کیوں کہ سارق کا سرقہ گوشت پرتام ہواہے اور اس میں قطع نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿شق﴾ پھاڑ ڈالا۔ ﴿یساوی﴾ برابر ہوتا ہے۔ ﴿خوق فاحش﴾ بہت کھلی پھٹن۔ ﴿شاۃ ﴾ بکری۔ ﴿سوقۃ ﴾ چوری۔ ﴿لحم ﴾ گوشت۔

#### چوری کرنے سے پہلے شے میں تبدیلی کرنا:

مسکہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کا کپڑا تجایا تھراہے گھر کے اندر لیجا کر پھاڑ دیا اوراس کے دوکھڑ ہے کہ ایک شخص نے کسی کا کپڑا تجایا تھرائی ہوگا، اگراس نے کھڑکی کے باہر ہی اسے بھاڑ دیا ہوتو بالا تفاق اس کا باتھ کا ٹا جائے گا، ہاں اگر گھر میں بھاڑ نے کے بعد باہر نکا لئے پروہ کپڑا دی دراہم کی مالیت کے برابر نہ ہوتو قطع نہیں ہوگا۔ (بنایہ:۲۰۸۱) اصل مسئلے میں امام ابو یوسف برائی ہے ایک روایت سے ہے کہ قطع پر نہیں ہوگا، کیوں کہ سارق نے جب اس کپڑے کو بھاڑ دیا تو اس فرق کی وجہ سے وہ اس کپڑے کو بھاڑ دیا تو اس فرق کی وجہ سے وہ اس کپڑے کی قیمت کا ضامن ہوگیا ہے اور صان ادا کر کے وہ اس کپڑے کا مالک ہوجائے گا اور اپنا مال چرائے پر قطع پر نہیں ہوتا جسیا کہ اگر زید نے بکر سے کوئی چیز خریدی اور بکرنے اس میں اپنے لیے خیار شرط لگالیا بھرایام خیار میں مشتری یعنی زید نے وہ بیچ چوری کر لی تو سارق پر قطع نہیں ہوگا، کیوں کہ شراء کی وجہ سے اسے اس مبیع میں سبب ملک حاصل ہوگیا ہے اسی طرح صورت نے وہ بیچ چوری کر لی تو سارق پر ضمان واجب ہوا تو اسے مسروق میں سبب ملک حاصل ہوگیا ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جب سارق پر ضمان واجب ہوا تو اسے مسروق میں سبب ملک حاصل ہوگیا ہے اس لیے قطع پر نہیں ہوگا۔

ولھما النے حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ سرقہ کے طور پر کسی کا مال لینے سے ضان تو واجب ہوتا ہے لیکن ملکیت ثابت نہیں ہوتی اور ملکیت تو ادائے ضان کی ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے، کیوں کہ اگر اوائے ضان کے بعد سارق کی ملکیت ثابت نہ کی گئی تو بدل اور مبدل منہ دونوں کا مسروق منہ کی ملکیت میں جمع ہونا لازم آئے گا اور اس طرح لینے سے قطع پد میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اور جیسے صرف کسی کا مال چرانے سے قطع پد میں شبہ نہیں ہوتا اور جیسے معیوب مبع کوفر وخت کرنے کے بعد اگر بائع اسے چرالے تو اس کے قطع پد میں کوئی تر دونییں ہوگا اور اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

پد میں کوئی تر دونییں ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی سارق ثوب کے قطع پد میں کوئی شبہ نہیں ہوگا اور اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

اس کے برخلاف جوصورت امام ابو یوسف را اللّٰ علی اختیار کی ہے یعنی جب مشتری نے کوئی الی چیز چرائی جس میں بائع کے

لیے خیارِ شرط ہوتو بیصورت شبہہ پیدا کرتی ہے ، کیوں کہ بیج افادہ ملک کے لیے وضع کی گئی ہے یعنی بیچ کے ذریعے ہی مشتریٰ میں

## ر أن الهداية جلدال عن المستر ٢٢١ المستر ١٤١١ الما المرة كيان على الم

مشتری کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے اگر چہ خیار بائع کی وجہ سے وہ مشحکم اور مضبوط نہیں ہوتی ،کیکن اس کا ثبوت بہر حال ہوجا تا ہے اور بی ثبوت شبہہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے،لہذا مورث للشبہہ کوغیر مورث للشبہہ کی تائید میں پیش کرنا درست نہیں ہے۔

و هذا المحلاف المح فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف والتی اور حضرات طرفین کا ندکورہ اختلاف اس صورت میں ہے جب مالکِ توباس بات پرراضی ہوجائے کہ وہ ضان نقصان لے گا اور پھٹا ہوا کپڑا لے گا، کین اگر وہ پھٹا ہوا کپڑا لینے پرراضی نہ ہو بلکہ اس کی قیمت لینا چاہتو کسی کے یہاں بھی سارت کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور سارت پر ندکورہ کپڑے کی پوری قیمت واجب ہوگی، اس نیے کہ اس صورت میں وقت اخذ و سرقہ ہی سے سارت اس کپڑے کا مالک شار ہوگا اور پیدکیست شبہہ پیدا کردے گی اور شبہہ دافع حد ہے، لہذا اس صورت میں سارت سے حد سارت ہوجائے گی ہے ایسا ہوگیا جیسے سرقہ کے بعد مالک نے مسروقہ مال سارت کو ھبہ کردیا ہوتو اس صورت میں بھی سارت سے حد ساقط ہوجائے گی۔

و هذا کلّه النح صاحب ہدایہ قرماتے ہیں کہ ماقبل کی تمام تفصیلات اس صورت ہے متعلق ہیں جب نقصان فاحش اور کیٹر ہو یعنی عین یامنفعتِ عین کا کوئی حصہ فوت ہوگیا ہو، کیکن اگر نقصان معمولی اور کم ہومثلاً تھوڑی بہت منفعت فوت ہوئی ہوتو بھی بالا تفاق چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، کیوں کہ اب چور کے حق میں سبب ملک معدوم ہے، اس لیے کہ اس صورت میں مالک کو سارق سے توب کی پوری قیمت کا ضان دینے ہی کی وجہ سے چور کوسبب ملک حاصل تھا اور یہی ملکیت مُورثِ شبہ تھی معدوم ہوا تو حد کے دقوع اور نفاذ کا راستہ صاف ہوگیا۔

شبہ تھی ، لہٰذا جب ملکیت معدوم ہوئی تو شبہہ بھی معدوم ہوا اور جب شبہہ معدوم ہوا تو حد کے دقوع اور نفاذ کا راستہ صاف ہوگیا۔

و إن سوق المنع مسله بيہ بے كداگر كى شخص نے كوئى بكرى چرائى اوراسے گھرييں لے جاكر ذبح كرديا پھر باہر نكالا تواس كا ہاتھ نہيں كا ٹا جائے گا، كيوں كه يہاں سرقه لم اور گوشت پر كممل ہوا ہے اور گوشت كا سرقه موجبِ حدثہيں ہے۔

وَمَنْ سَرَقَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيْرَ قُطِعَ فِيهِ وَيُرَدُّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لَيَّايَةٍ ، وَقَالَا لَاسَبِيْلَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ عَلَيْهِمَا، وَأَصْلُهُ فِي الْعَصَبِ، الْمَسْرُوقِ مِنْهُ عَلَيْهِمَا، وَأَصْلُهُ فِي الْعَصَبِ، فَهاذِهٖ صَنْعَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُمَا، حِلَافًا لَهُ، ثُمَّ وُجُوبُ الْحَدِّ لَايُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ لِلَّنَّهُ لَايَمْلِكُهُ، وَقِيْلَ عَلَى قَوْلِهِ لِلَّنَّهُ لَكَهُ لَكُهُ مَلَكُ عَيْنَهُ. وَقَيْلَ عَلَى قَوْلِهِ مَلَكُ عَنْهُ مَلَكُ عَيْنَهُ .

تروجملہ: اگر کسی نے اتنی مقدار میں سونا یا چاندی چوری کیا جس میں قطع واجب ہو پھر سارت نے اس سے دراہم یا دنا نیر بنالیا تو اس میں قطع ہوگا اور دراہم و دنا نیر مسروق منہ کو واپس کر دیئے جائیں گے، یہ تھم حضرت امام ابوطنیفہ والتی کا سے۔ حضرات صاحبین مجھ اللہ علی مقاور دراہم و دنا نیر مسروق منہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی اصل کتاب الغصب میں ہے، حضرات صاحبین مجھ اللہ علی متقوم ہے۔ امام صاحب والتی کا اختلاف ہے، پھر امام اعظم والتی کے قول پر حد کا وجوب کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ سارتی مالی مسروق کا مالک نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ حضرات صاحبین مجھ التھ کے قول پر قطع واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قبل القطع جور اس کا مالک ہوگیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قطع واجب ہوگا، کیوں کہ صنعت کی وجہ سے وہ مال دوسری چیز میں تبدیل ہوگیا ہے جور اس کا مالک ہوگیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قطع واجب ہوگا، کیوں کہ صنعت کی وجہ سے وہ مال دوسری چیز میں تبدیل ہوگیا ہے

اورسارق اس کے عین کا ما لک نہیں رہا۔

#### اللغاث

﴿ سرق ﴾ چورى كى ﴿ ذهب ﴾ سونا \_ ﴿ فضّة ﴾ چاندى \_ ﴿ صنعه ﴾ اس كوبتاليا \_ ﴿ قطع فيه ﴾ إس (معاطي ) يس باته كانا جائے گا \_ ﴿ متقوّمة ﴾ قابل قدر \_

#### سونا جا ندي چرا كردراجم و دنا نير دُهلوانا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دس درہم کی مالیت کا سونا یا چاندی چرا کراس سے دراہم یا دنا نیر بنوالیا تو امام اعظم والنظیائے کے یہاں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور وہ دراہم یا دنا نیر مسروق منہ کو واپس کردئے جائیں گے جب کہ حضرات صاحبین بُوالیا تو امام اعظم والنظیائی اور حضرات تول ہیں اور دراہم و دنا نیر مسروق منہ کو واپس نہیں کے جائیں گے، صاحب ہدایہ والنظیائی فرماتے ہیں کہ امام اعظم والنظیائی اور حضرات صاحبین بُوالیکا کا یہ اختلاف کتاب الغصب میں ان کے اپنے اختلاف پر مٹنی ہے، چنا نچہ حضرات صاحبین بُوالیکا کے یہاں سونے یا جائیں بھولیکا کا یہ اختلاف کتاب الغصب میں ان کے اپنے اختلاف پر مٹنی ہے، چنا نچہ حضرات صاحبین بُوالیکا کے جب کہ امام اعظم والنظیائی کے یہاں اس تبدیلی کے بعد بھی عین مسروق باقی رہتا ہے اور اس طرح کی تبدیلی مال عین سے مالک کا حق وابستہ رہتا ہے، ای لیے امام اعظم والنظیائی کے یہاں اس تبدیلی کے بعد بھی عین مسروق بائیں حضرات صاحبین بُوالیکا کے یہاں مالک کو واپس نہیں کے جائیں گے۔ یہاں دنا نیر و دراہم مالک کو واپس کردیے جائیں گے، کین حضرات صاحبین بُوالیکا کے یہاں مالک کو واپس نہیں کے جائیں گے۔ یہاں دنا نیر و دراہم مالک کو واپس نہیں کے جائیں گے۔ یہاں دنا نیر و دراہم مالک کو واپس کردیے جائیں گے، کین حضرات صاحبین بُوالیکا کا لکنہیں ہوا ہے کہ ملکیت کا شبہ اور شک پیدا اور امام اعظم والنظیم والنظیم کے یہاں سارق پر حد جاری ہوگی، کیوں کہ وہ مال مسروق کا مالک نہیں ہوا ہے کہ ملکیت کا شبہ اور شک پیدا

اورا مام السم ولائيلائے يہاں سارق پر حد جاري ہولی، ليوں کہ وہ مال مسروق کا ما لک ہيں ہوا ہے کہ ملکیت کا هيہہ اور شک پيدا ہوجو دافع حدیثے۔حضرات صاحبين موالندا ہے دو قول منقول ہيں:

(۱) حدنہیں ہے،اس لیے کہ قبل القطع مال مسروق میں تبدیلی اور کاری گری کرنے کی وجہ سے سارق اس کا مالک ہوگیا ہے اور اس حوالے سے اس مال میں اس کی ملکیت کا شہبہ اور سبب پیدا ہوگیا ہے۔

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ حد جاری ہوگی، کیوں کہ صنعت اور بناوٹ سے مال مسروق میں زبردست تبدیلی آگئی ہے البذا سار ق عین مسروق کا مالک نہیں ہوا ہے، بلکہ مصنوع اور مضروب (ڈھلے ہوئے) کا مالک ہوا ہے اس لیے عین کی ملکیت کا شبہہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر حد جاری کی جائے گی۔

فَإِنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ قُطِعَ وَلَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ النَّوْبُ وَلَمْ يَضْمَنُ قِيْمَةَ النَّوْبِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَرَالِنَّا اللَّهُ النَّوْبُ وَيَعْظَى مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ اعْتِبَارًا وَرَالِنَّا اللَّهُ اللَّهُ النَّوْبُ وَيُعْظَى مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ اعْتِبَارًا بِالْغَصَبِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كُونُ النَّوْبِ أَصْلًا قَائِمًا وَكُونُ الصِّبْغِ تَابِعًا، وَلَهُمَا أَنَّ الصِّبْغَ قَائِمٌ صُوْرَتًا وَمَعْنًا وَمَعْنًا وَمَعْنًا وَلَهُمَا أَنَّ الصِّبْعَ قَائِمٌ صُوْرَتًا وَمَعْنًا وَمَعْنًا وَلَيْ اللَّهُ وَحَقَّلُ السَّارِقِ، بِخِلَافِ الْعَصِبِ، لِأَنَّ حَقَّ كُلَّ وَاحِدٍ أَنَّذَ مُضْمُونِ عَلَى السَّارِقِ بِالْهَلَاكِ فَرَجَّحْنَا جَانِبَ السَّارِقِ، بِخِلَافِ الْغَصِبِ، لِأَنَّ حَقَّ كُلَّ وَاحِدٍ

# ر من الهداية جلد ك ير من يرس المراه يوس الكار من يوس الكار وقد ك بيان بن ي

مِنْهُمَا قَائِمٌ صُوْرَتًا وَمَعْنًا فَاسْتَوَيَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَرَجَّحْنَا جَانِبَ الْمَالِكِ لِمَا ذَكَرُنَا، وَإِنْ صَبَغَهُ أَسُودَ أُخِذَ مِنْهُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا أَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَيَّ عَلَيْهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا أَيْهُ هَذَا وَالْأَوَّلُ مِنْهُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا أَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَيَّ عَلَيْهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا أَيْهُ هَذَا وَالْأَوْلُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمُحَمَّدٍ وَمَنْ أَيْهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِكِ ، وَعِنْدَ أَبِي وَعَنْدَ أَبِي وَمُعَلِّمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَنْدَ أَبِي وَعِنْدَ أَبِي وَعِنْدَ أَبِي وَعَنْدَ أَبِي اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكُولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجملہ: اگر کسی نے کیڑا جراکراسے مُرخ رنگ سے رنگ دیا توقع ہوگا اور نہ تو سارق سے وہ کیڑا لیا جائے گا اور نہ ہی سارق اس کیڑے کہ قیت کا ضامن ہوگا۔ یہ تھم حضرات شیخین بیستا کے یہاں ہے۔ امام محمد والتی از فرماتے ہیں کہ سارق سے کیڑا لیا جائے اور رنگ سے جواس کی قیمت اضافہ ہوا ہے وہ سارق کو دیا جائے گا، یغصب پر قیاس ہے اور ان کے مابین جامع یہ ہے کہ توب اصل ہے اور موجود ہوا تی تی بیستا کی دلیل یہ ہے کہ رنگ صورت اور معنی دونوں اعتبار سے موجود ہے تی کہ اگر الک توب رنگ ہوئے کیڑے کو لینا چاہے تو رنگ کی وجہ سے اس کیڑے کی قیمت میں جواضافہ ہوا ہے اس کا صفان دیدے اور مالک فرق کیڑے میں صورتا موجود ہے نہ کہ معنا۔ کیا دکھتا نہیں کہ ہلاکت کی وجہ سے وہ کیڑا سارق پر مضمون نہیں ہے، لہذا ہم نے سارق کی جہت کورائ قرار دیدیا۔ برخلاف غصب کے، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک کا حق صورت اور معنی دونوں اعتبار سے موجود ہے، لہذا اس اعتبار سے موجود ہے، یہ کہ اس دونوں برابر ہوگئے۔ تو ہم نے مالک کے جہت کور ججے دیدی، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اوراگرسارق نے اسے کالے رنگ میں رنگ دیا تو دونوں ندہوں میں یعنی امام ابوصنیفہ اورامام محمد روایشنائہ کے یہاں اس سے کپڑا لے لیا جائے گا اور امام ابو یوسف روایشنائہ کے یہاں سرخی کی طرح کے لیا جائے گا اور امام ابو یوسف روایشنائہ کے یہاں سرخی کی طرح زیادتی ہے لیکن ثوب سے مالک کاحق ختم نہیں ہوتی۔ اور سیابی اگر چہ سرخی کی طرح زیادتی ہے لیکن ثوب سے مالک کاحق ختم نہیں ہوتی۔ اور امام بوصنیفہ وایشنائہ کے یہاں سیابی کی ہے، البذابیحق مالک کوختم نہیں کرے گی۔

#### اللغات:

﴿صبغه ﴾ اس کورنگ لیا۔ ﴿ احمر ﴾ سرخ رنگ۔ ﴿ قطع ﴾ ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ ﴿ يعظى ﴾ ويا جائے گا۔ ﴿صبغ ﴾ رنگ۔ ﴿سارق ﴾ چور۔ ﴿ اسود ﴾ سیاہ رنگ۔ ﴿ ثوب ﴾ کیڑا۔

#### · كيڙا چرا كررگوانا:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کپڑا چوری کیا اور اسے لال رنگ میں رنگ دیا تو حضرات شخین عیابی سارق کا ہاتھ کا ٹاجائے گا،کیکن وہ کپڑا اس سے والی نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی اس سارق پراس کپڑے کا ضان واجب ہوگا۔امام محمد ولیشیلئے کے پہال قطع ید کے ساتھ ساتھ تو ہسمروق سارق سے لے لیا جائے گا اور سارق کے رنگنے کی وجہ سے اس کپڑے کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اضافہ بعنی اس کے بقدر قیمت سارق کو والیس کی جائے گا، جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی کا کپڑا غصب کر کے اسے رنگ

# ر ان البدايه جلد ک سيان ين کي در ۱۵۹ سي کي در ۱۵۹ سي کي در کيان ين کي

دے تو وہاں بھی یبی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ اور خصب اور سرقہ کو ایک دوسرے پر قیاس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ثوب اصل ہے اور قائم ہے اور رنگ تا بع ہے اور تا بع کی وجہ سے اصل فوت نہیں ہوگا۔

حضرات شیخین بیشا کی دلیل میہ ہے کہ رنگ ظاہرا بھی موجود ہے جیسا کہ واضح اور معنا بھی موجود ہے بایں معنیٰ کہ اگر مالک وہی رنگ ہوا کی اس کے برخلاف مالک یعنی سروق منہ کاحق وہی رنگا ہوا کیڑا لینا چاہے تو اے رنگ کی وجہ ہوئی قیمت کا ضان دینا پڑے گا۔ اس کے برخلاف مالک یعنی سروق منہ کاحق اس کیڑے میں صورتا تو موجود ہے لیکن معنا موجود نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کیڑا سارق کے پاس ہلاک ہوجائے تو اس پرضان نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ سرقہ میں چور کا پلہ مالک سے بھاری ہے، اس لیے ہم نے چور کی جہت کو ترجے دے کر اس سے کیڑا لینے کومنع کردیا ہے۔ اور غصب والے مسئلے میں غاصب اور مالک دونوں کاحق برابر ہے اور رنگ اور کیڑا دونوں صورتا اور معنا موجود ہیں، لیکن چول کہ تو ب اصل ہے اور کی جہت کو ترجے دیدی۔

وإن صبغه أسود النع اس كا حاصل بيہ به كدا گرسار ق نے توب مسروق كوسياه رنگ ميں رنگ ديا ہوتو امام اعظم وليُسُفيدُ اورا مام محمد وليُسُفيدُ على اس وہ كپڑا اس سے ليا جائے گا ،كين امام ابو يوسف وليُسُفيدُ كے يہاں نہيں ليا جائے گا ،كيوں كدان كے يہاں سُرخ رنگ كى طرح سياه بھى زياد تى ہے اورا مام محمد وليُسُفيدُ كے يہاں سيا ہى اگر چه زيادتى ہے ليكن وہ توب سے مالك كے حق كومنقطع نہيں كرتى اورا مام اعظم وليُشولا كے يہاں سياه رنگ كى اور عيب ہے للبذا بيد بدرجهُ اولى اس كپڑے سے مالك كاحق منقطع نہيں كرے گى ، اس ليے اس صورت ميں ان حضرات كے يہاں وہ كپڑا مالك ثوب كووا پس كيا جائے گا۔ فقط والله أعلم و علمه أتم





چوری سرقۂ صغریٰ ہے اور ڈکیتی سرقۂ کبریٰ ہے اور عموماً پہلے صغریٰ واقع ہوتی ہے پھر کبریٰ ،اسی لیے صاحب کتاب نے بیان میں بھی صغری کو کبریٰ سے مقدم کردیا ، یااس لیے صغریٰ یعنی سرقہ کومقدم کیا گیا ہے کہ وہ کبریٰ کے بالقابل کثیر الوقوع ہے۔

قَالَ وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِيْنَ أَوْ وَاحِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ فَقَصَدُوا قَطْعَ الطَّرِيْقِ فَأَخِذُوا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذُوا مَالًا وَيَقْتُلُوْا نَفْسًا حَبَسَهُمُ الْإِمَامُ حَتَّى يَحْدِثُوا تَوْبَةً، وَإِنْ أَخَذُوا مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيّ، وَالْمَاخُودُ إِذَا قُسِمَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدَا أَوْ مَا تَبْلُغُ قِيْمَتُهُ ذَلِكَ قَطَعَ الْإِمَامُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِنْ قَتْلُوْا وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَدًّا، وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا جَزَآوُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ ﴾ (سورة المائده : ٣٣) الأية. وَالْمُرَادُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ التَّوْزِيْعُ عَلَى الْأَحْوَالِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، هٰذِهِ الثَّلَائَةُ الْمَذْكُوْرَةُ، وَالرَّابِعَةُ نَذُكُرُهَا إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَأَنَّ الْجِنَايَةَ تَتَفَاوَتُ عَلَى الْأَخُوَالِ فَاللَّائِقُ تَغَلُّظُ الْحُكُمِ بِتَغَلُّظِهَا، أَمَّا الْحَبْسُ فِي الْأُولِي فَلْأَنَّهُ الْمُرَادُ بِالنَّفِي الْمَذْكُورِ، لِأَنَّهُ نَفْي عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ بِدَفْعِ شَرِّهِمْ عَنْ أَهْلِهَا وَيُعَزَّرُوْنَ أَيْضًا لِمُبَاشَرَتِهِمْ مُنْكَرَ الْإِخَافَةِ، وَشَرْطُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْتِنَا عِ، لِأَنَّ الْمُحَارَبَةَ لَايَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْمَنْعَةِ، وَالْحَالَةُ النَّانِيَةُ كَمَا بَيَّنَّاهَا لِمَا تَلَوْنَاهُ، وَشَرْطُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَأْخُوْذَ مَالُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيّ لِيَكُوْنَ الْعِصْمَةُ مُؤَبَّدَةً وَلِهَذَا لَوْ قُطِعَ الطّرِيْقُ عَلَى الْمُسْتَامِنِ لَايَجِبُ الْقَطْعُ وَشَرْطُ كَمَالِ النَّصَابِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ كَيْ لَايُسْتَبَاحُ طَرْفُهُ إِلَّا بِتَنَاوُلِهِ مَالَةُ خَطْرٌ، وَالْمُرَادُ قَطْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى وَالرِّجُلِ الْيُسْرَى كَيْ لَايُؤَدِّيُ إِلَى تَفُوِيْتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْحَالَةُ الثَّالِئَةُ كَمَا بَيَّنَّاهَا لِمَا تَلَوْنَاهُ، وَيُقْتَلُونَ حَدًّا حَتَّى لَوْ عَفَى الْأُولِيَاءُ عَنْهُمْ لَايُلْتَفَتُ إِلَى عَفُوهِمْ، لِأَنَّهُ حَقُّ الشَّرْع.

ر العامرة كيان ين المعالية جلد العامرة كيان ين

ترجیک : فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جماعت نکلی جنسیں مدافعت کی قوت حاصل ہو یاابیا مخص نکلا جو امتناع پر قادر ہواور ان لوگوں نے ڈکیتی کا ارادہ کیالیکن مال لینے اور کسی نفس کوئل کرنے سے پہلے وہ لوگ دَخر لیے گئے تو امام انھیں قید کردے گا یہاں تک کہ وہ لوگ تو بر کریں ۔ اور اگر انہوں نے کسی مسلمان یا ذمی کا مال لے لیا اور وہ مال اتنی مقدار میں ہو کہ اگر ڈاکوؤں پرتقسیم کردیا جائے تو ان میں سے ہرایک کودس درہم یا اس سے زائد ملے یا اتنا ملے کہ اس کی قیمت دس درہم کے مساوی ہوتو امام ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہیرکا نے دے۔

اوراگرانھوں نے قبل کیا اور مال نہ لیا ہوتو امام بہ طور حد آھیں قبل کرد ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشادگرامی اصل ہے انھا جزاؤ اللہ ین اللہ اور اس سے مراد (واللہ اُعلم) احوال کے مطابق سزاء کی تقسیم ہے اور چار سزائیں ہیں جن میں سے تین یہاں نہ کور ہیں اور چوتھی کوان شاء اللہ ہم بیان کریں گے، اور اس لیے کہ احوال کے مختلف ہونے سے جنایتیں بھی بدلتی رہتی ہیں لہذا بھاری جنایت کی سزاء بھی بھاری ہوگی۔ رہی جنایت اولیٰ میں قید کی سزاء تو وہ اس لیے ہے کہ نفی فدکور سے جس ہی مراد ہے، کیوں کہ بیروئے جنایت کی سزاء بھی بھاری ہوگی۔ رہی جنایت اور اُھیں سزاء بھی دی جائے گی ، کیوں کہ اُنھوں نے ڈرانے اور دھمکانے کاممنوع عمل کیا ہے۔

پھر قد دری نے قدرت علی الامتناع کی شرط لگائی ہے، کیوں کہ بدون اس کے لڑائی داقع نہیں ہوگی اور دوسری حالت کا حکم وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں اس آیت کریمہ کی وجہ سے جوہم نے تلاوت کی ہے۔ امام قد وری ولیٹھائے نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ لیا ہوا مال مسلمان یا ذمی کا مال ہو، تا کہ دائی طور پر عصمت محقق ہواس لیے اگر کسی حربی مسامن پر ڈکیتی ہوئی تو قطع واجب نہیں ہوگا اور ہر ہر ڈاکو کے حق میں کمالی نصاب کی شرط لگائی ہے تا کہ قیمت اور وزن والی چیز لینے سے ہی ڈاکو کاعضومباح ہو۔ اور (من حلاف سے ) دایاں کم تھا اور بایاں پیرکا ٹنا مراد ہے تا کہ یہ قطع جنس منفعت کوفوت کرنے کا سبب نہ بنے اور تیسری حالت کا حکم وہی ہے جوہم بیان کر بھی ہیں۔ ہیں اس آیت کریمہ کی وجہ سے جوہم تا اور کے ہیں۔

اورتمام ڈاکوحد کےطور پرقل کئے جا کیں گے حتی کہا گراولیاء نے انھیں معاف کردیا تو ان کی معافی کی طرف توجہٰ ہیں دی جائے گی ،اس لیے کہ بیسزاء حق الشرع ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ ممتنع ﴾ رو کے والا، مراد مرافعت کی طاقت رکھنے والا۔ ﴿ قصدوا ﴾ ارادہ رکھتے ہوں۔ ﴿ قطع الطريق ﴾ ڈاکہ زنی۔ ﴿ انحذوا ﴾ گرفآر کے گئے۔ ﴿ حبسهم ﴾ ان کوقید کردے۔ ﴿ يحدثوا ﴾ نئے سرے سے کریں۔ ﴿ اُرجل ﴾ واحدر جل ؛ پاؤں، ٹائٹس۔ ﴿ يحاربون ﴾ جنگ کرتے ہیں۔ ﴿ توزيع ﴾ بھیرنا، پھیلانا۔ ﴿ جنایة ﴾ جرم۔ ﴿ تغلّظ ﴾ شدید ہو جانا، بخت ہوجانا۔ ﴿ يعزّرون ﴾ سزا دیے جا کیں گا۔ ﴿ إِخافة ﴾ دُرانا۔ ﴿ مؤبّدة ﴾ بمیشہ والی، ابدی۔ ﴿ لایستباح ﴾ نہیں طال ہوگا۔ ﴿ يعزّرون ﴾ بزادے ﴾ باياں۔ ﴿ تفويت ﴾ فوت کرنا۔ ﴿ لايلتفت ﴾ توجنبیں کی جائے گی۔

قطع طريق كي تعريف اور مختلف مراحل كي سزا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر چندلوگ یا ایک آدی ڈیٹی کرنے کی نیت ہے لیس ہوکر گھر سے نظے اور ان سب کو مدافعت اور مقابلہ کی قوت حاص ہو، کیکن ان کے مال کو شخ اور کی کو مار نے سے پہلے ہی امام آسلمین نے آخیں گرفا کرلیا تو امام کو چا ہے کہ آخیں قید خانہ میں ڈال دے یہاں تک کہ وہ لوگ اپنا ارادہ بدل لیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہزنی اور ڈیٹی سے تا بب ہوجا کیں۔ اور اگر ان لوگون نے کی مسلمان یا ذکی کا مال لوٹ لیا ہواورہ مال جب ڈاکووں میں تقییم کیا جائے تو سب کو بقد رِنصاب سرقہ (لیعنی دی درہم) مل جائے تو اب ان کی سزاء یہ ہے کہ امام ان کے داکی ہم ہو تھے اور رہا کیں پیر کاٹ دے اور اگر ان ڈاکووں کا جرم بیہ ہو کہ مال نہ لوٹا ہو بلکہ صرف جان ماری ہوتو امام صد کے طور پر آخیں قبل کردے۔ اور سزاء کی بہتبہ یلی درختیقت ان کے جرم اور جنایت کی وجہ سے باور اسلملے میں قرآن کریم کا یہ فرمان اصل اور بنیاو ہے اور سراء کی بہتبہ یلی درختیقت ان کے جرم اور جنایت کی وجہ سے باور اسلملے میں قرآن کریم کا یہ فرمان اصل اور بنیاو ہے ایسا ہونا ہو بلکہ صرف اور اسلملے اور تصفی ایڈر میں خواو ہو وہ تھیم کے لیے اور ایسا کہ باور آئیت کریم میں جو او ہو وہ تھیم کے لیے اور آئیت کریم میں جو او ہو وہ تھیم کے لیے مورت میں جو اور جلہم من خلاف او یعفوا من الارض۔ اور اس آئیت کریم میں جو او ہو وہ تھیم کے لیے میان کا ترتب ہوگا اور جس قدر جرم ہوا ہوگا اس لیے کہ قرآن کریم میں او یعفوا من الارض سے جس ہی مراد ہو ہوں کہ تی ہیں ہوئی کے تو ان کی سراء جس ہوگا ، کیوں کہ قید بغیر وہ پکڑ لیے گئوتو ان کی سراء جس ہوگا ، کیوں کہ انسان کر اور خوا کو بلا وجہ ڈرانے اور وہ کیا نے اور آخیس وحشت میں جنلا کرنے کی گھنا وئی حرکت کی تھید اس کے استحت میں جنلا کرنے کی گھنا وئی حرکت کی تھید بھیں۔

و شوط القدرة النع فرماتے ہیں کہ امام قدوریؒ کے امتناع کی شرط کا فائدہ یہ ہے کہ بدونِ قدرت امتناع وہ لوگ ڈاکونہیں کہلائیں گے ،اس لیے کہ ڈاکولوگ ہی کھلے عام دھڑتے کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس میں دم نہیں ہوگا وہ اس درجہ بیدنہ زوری نہیں کرے گا۔

والحالة النانية النح فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکووں نے مال لوٹا ہواور قتل نہ کیا ہوتو اس کا حکم وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں یعنی ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں پیرکاٹ دیئے جائیں اس کی دلیل آیت شریفہ کا یہ جزء ہے او تقطع أید یہم وار جلهم من حلاف۔ اور امام قد وری والتی نے قطع کے لیے مال خود کے مسلمان یا ذمی کے ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے تا کہ اس مال میں ابدی عصمت ثابت ہو سکے ، کیوں کہ غیر مسلم کا مال معصوم نہیں ہوتا اور اس کو لینا اور لوٹنا موجب قطع بھی نہیں ہے جیسے حربی کی مثال کتاب میں موجود ہے۔

و شوط کمال النصاب النے امام قدوری رہ ﷺ نے یہ شرط لگائی ہے کہ لوٹا ہوا مال جب ڈاکوؤں میں تقسیم کیا جائے تو ہر ہر ڈاکو کو بفتر نصاب سرقہ وہ مال ملے تب تو قطع ہوگا ور نہیں، کیوں کہ اگر بیشرط نہیں ہوگی تو معمولی مال لینے پر بھی اس کے عضو کو مباح القطع قرار دینالازم آئے گا جو حد سرقہ کی نوعیت اور مشروعیت دونوں کے خلاف ہے۔اس طرح من خلاف سے مرادیہ ہے کہ دایاں

# ر أن البداية جلد العرادة كيان بن المحاردة كيان بن المحاردة كيان بن المحاردة كيان بن

ہاتھ اور بایاں پیرکاٹا جائے ،اس لیے کہ اگر ایک ہی طرف کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹ دینے جائیں گے تو اس سے جنسِ منفعت ہی فوت ہوجائے گی اور مقطوع بالکل ایا ہج ہوجائے گا جو ایک طرح کا اہلاک ہوگا حالانکہ اس حدسے اہلاک مقصور نہیں ہے۔

تیسری حالت یہ ہے کہ ان لوگوں نے جان ماری ہواور مال نہ لوٹا ہوتو امام بہطور حدائھیں قتل کردے گاحدًا کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سزاء حق شرع بن جائے گی اور اگر اولیاءاہے معاف کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔اس کی دلیل آیت کریمہ کا یہ جز ہے۔ویسعون فی الأرض فسادا أن یقتلوا النح ہے۔

وَالرَّابِعَةُ إِذَا قَتَلُوا وَأَخَدُوا الْمَالَ قَالُوِمَامُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَقَتَلَهُمْ أَوْ مَسَاءَ فَتَلَهُمْ وَإِنْ شَاءَ فَتَلَهُمْ وَإِنْ شَاءَ صَلَّبُهُمْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ اللَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ وَالْمَالُ وَلَهُمَا أَنَّ فَلَاتُوجِبُ حَدَيْنِ، وَلَأَنَّ مَادُونَ النَّهُ سِ يَدْخُلُ فِي النَّهُ سِ فِي بَابِ الْحَدِّ كَحَدِّ السَّوِقَةِ وَالرَّحْمِ، وَلَهُمَا أَنَ هٰذِهِ عَقُولَةٌ وَاحِدَةٌ تَعَلَّظُ لَي النَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةٌ تَعَلَّظُ سَبَهِهَا وَهُو تَفُوينتُ الْأَمْنِ عَلَى النَّنَاهِي بِالْقَتْلِ وَالرِّجُلِ مَعًا فِي الْمُحَدُودِ لَا فِي الصَّلُ وَتَوْكِهُ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْكُ اللَّهُ عِي الْمُحَدُودِ لَا فِي الصَّلُعِ وَمُو ظَاهِرُ الرِّوايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَالُكُ عَلَى الصَّلُبِ وَتَوْكِهُ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَالَلُهُ عَلَى السَّعُولِ وَهُو طَاهِرُ الرِّوايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَالُكُ عَلَى السَّعُولِ وَهُو طَاهِرُ الرِّوايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَالُكُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عِيْمُ وَهُو طَاهِرُ الرِّوايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَالُكُ عَلَى وَالْمُعْودُ التَشْهِيرُ لِيعْتَبِرَ بِهِ عَيْرُهُ، وَتَحْنُ الْمُعْرَادِ وَهُو الْاَعْمُودُ التَشْهُ عِيرُ لِيعْتَبِرَ بِهِ عَيْرُهُ، وَتَحْنُ الْمُعَلِي وَمُولُ الْمَالُولُ وَهُو الْاَصْلُعُ قِي الْفَي الْمُعْلِقُ فِي الْمُعْلَقِ وَيَسْقُطُ وَيَسُولُونَ وَمِولَ الْمُلْعَ الْمَعْرُونِ وَهُو الْاَعْمُولُولُ وَهُو الْالْمُعْلَقِ وَيَسْقُطُ وَيَسُولُ الْمُعْولُ وَهُو الْاَمْولُولُ وَهُو الْمُولُونِ وَهُو الْاَعْمُ وَيَسْقُطُ وَيَسُقُطُ وَيَسُقُولُ الْمُعْرَامُ وَالْمُعُولُونَ وَالْمُعُولُونَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ وَلَى النَّاسُ بِهِ، وَعَنْ الْمُعْورُ وَالْهُ وَالْمُعُولُونَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِقُ وَلَى النَّاسُ بِهِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَولُولُ وَالْمُولُولُ اللَّالِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤُمُولُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُ الْمُؤْمُ وَلِلْمُولُولُ اللْمُؤْمُ وَالْمُولُ

تروجها: چوشی صورت یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لیا تو امام کو اختیار ہے اگر چاہے تو ان کے داکیں ہاتھ اور باکیں پیر کاٹ دے اور قتل کردے یا سولی دیدے اور اگر چاہے تو صرف قتل کرے اور اگر چاہے تو صرف سولی دے۔ امام محمد براتیجا بیں کہ امام یا تو آخیں قتل کرے یا سولی دے اور قطع نہ کرے، کیوں کہ یہ ایک ہی جنایت ہے لہذا دو حد واجب نہیں کرے گی۔ اور اس لیے کہ باب الحد میں مادون النفس نفس میں داخل ہوجا تا ہے جیسے حد سرقہ اور رجم میں تداخل ہوجا تا ہے۔

حضرات شیخین عِیَا کی دلیل میرے کہ میر (قطع قبل) ایک ہی سزاء ہے جوسب جنایت کے بھاری ہونے کی وجہ سے بھاری ہوئی ہے اور دہ سبب میر کے دڑا کوؤں نے قبل کرکے اور مال لوٹ کرغیر متناہی طور پر امن کوفوت کردیا ہے اس لیے ڈکیتی میں ایک

# ر أن البداية جلدال عن المسترس ١٨٠٠ عن المسترادة ك بيان من على

ساتھ ہاتھ اور پیرکا نے کوایک ہی حد شارکیا گیا ہے اگر چہ سرقہ میں بید دوسرا کیں ہیں اور تداخل کی حدود میں ہوتا ہے نہ کہ ایک حد میں ۔ پھر قد وری میں سولی دینے یا نہ دینے کے متعلق اختیار دینا نہ کور ہے کہی ظاہر الروایہ ہے۔ امام ابو یوسف والٹیلئے ہے مروی ہے کہ امام تصلیب کو نہ چھوڑ ہے ، کیوں کہ یہ منصوص علیہ ہے اور اس کا مقصد شہرت دینا ہے تا کہ دوسروں کواس سے عبرت ہو، ہم کہتے ہیں کہ اصل شہرتو قتل سے حاصل ہوگی اور سولی دینا تشہر میں مبالغہ کے لیے ہوگا، ابندا امام کواس میں اختیار دیا جائے گا۔ پھرامام قد وری نے بیڈ مام اور کو کی دی جائے اور ایک نیز ہے ہے اس کا پیٹ چا کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مرجائے اس جیسا امام کو میں ایک کہ وہ مرجائے اس جیسا امام کو میں ایک کہ وہ مرجائے اس جیسا امام کو میں جیسا کہ اس کے دوسر کے اسے قبل کرنے کے بعد سولی دی جائے تاکہ مثلہ کرنے ہے بچا جا سکے، قول اول جواضح ہے اس کی دلیل بیہ ہے کہ اس طریقے پر سولی دینے سے زجر میں زیادہ مبالغہ ہے اور یہی مقصود بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تین دنوں سے زیادہ اسے مولی ہوگئ ہے اور یہی مقصود بھی ہے۔ فرماتے ہیں ہوگی اور اوگوں کواس سے تکلیف ہوگی ۔ امام ابو یوسف والٹی پیٹ ہے مردی ہے کہ اس مولی کوری پر چھوڑ دیا جائے حتی کہ وہ مگڑ سے کار پڑے اور دوسر سے لوگ میں میں تین مولی ہوگئ ہے اور بالکل آخری در جے کی عبرت حاصل ہوگئ ہے اور بالکل آخری در جے کی عبرت مطلوب نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ قطع ﴾ كاث دے۔ ﴿ أرجل ﴾ واحدر جل؛ ٹائكيں، پاؤں۔ ﴿ صلّبهم ﴾ أن كوسولى چرُ هاوے۔ ﴿ جناية ﴾ جرم، بدكارى۔ ﴿ سرقة ﴾ چورى۔ ﴿ رجم ﴾ سنگ سارى۔ ﴿ عقوبة ﴾ سزا۔ ﴿ تغلّظت ﴾ شديد ہوگئ ہے، سخت ہوگئ ہے۔ ﴿ يبعج ﴾ بچارُ دیا جائے گا۔ ﴿ بطن ﴾ بیٹ۔ ﴿ رمح ﴾ نیزه۔ ﴿ ردع ﴾ زجر كرنا، وُائمنا، روكنا۔ ﴿ يناذّى ﴾ تكيف أشات بيں۔ ﴿ حشبة ﴾ ككرى، سولى۔ ﴿ يتقطّع ﴾ ككرے بوجائ۔

قطع طريق كي چوهي شم:

مسکہ یہ ہے کہ قطع طریق کی چوتھی قتم یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے مال بھی لوٹا ہواور پچھ لوگوں کوتل بھی کیا ہوتو حضرات شیخین بیشتیکا کے یہاں ان کی سزا قطع من خلاف کے ساتھ ساتھ لکر کا یا سولی دینا ہے، لیکن امام محمد براتیکیٹ کے یہاں قطع نہیں ہے، بلکہ صرف قتل یا تصلیب ہے، امام محمد براتیکٹ کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسکلہ میں ڈاکوؤں کا فعل جنایت واحدہ ہے اور جنایت واحدہ سے ایک ہی حد واجب ہوتی ہے، اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قطع مادون النفس کی سزاء ہے اور قتل نفس کی سزاء ہے اور باب الحد میں مادون النفس نفس میں داخل ہوجائے تو رجم میں سرقہ کی حد داخل النفس نفس میں داخل ہوجائے تو رجم میں سرقہ کی حد داخل ہوجائے گی اس طرح صورت مسکلہ میں بھی قطع قتل یا تصلیب میں داخل ہوجائے گا اور علا حدہ قطع نہیں کیا جائے گا۔

حضرات شیخین بیالیت کی دلیل میہ کے قطع مدے ساتھ ساتھ آل کرنا یا سولی دینا مجموعی طور پر ایک ہی سزاء ہے کیوں کہ جنایت اور جرم کے بھاری ہونے سے میرناء بھی بھاری اور بری شار ہوتی ہے اور اس کا جرم میہ ہے کہ اس نے لوگوں کوآل کر کے اور مال لوٹ کرکے بے انتہاء شراور بدامنی پھیلا دی اس لیے شریعت نے بھی اس کی سزاء کوعبرت کا تازیانہ بنادیا اور قطع کے ساتھ آل یا تصلیب کو

# ر ان البداية جلدال براهم المستان الكارد كميان على الكارد كميان على الكارد كميان على الكارد كميان على

اس کی سزاء مقرر کردی اوراہے دوسزاء سجھنا کج قبمی ہے، کیوں کہ ڈکیتی میں ہاتھ اور پیرمن خلاف کائے جاتے ہیں اور بیا یک ہی سزاء نے جب کہ سرقہ میں بیددوسزاء ہے اور تداخل حدود میں ہوتا ہے نہ کہ حد میں للبذا یہاں تداخل مان کرقطع کوسزاء سے قطع کرنا درست نہیں ہے۔

نم ذکو فی النے فرماتے ہیں کہ قدوری میں امام کوسولی دینے یاقتل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے یہی ظاہر الروایہ ہے لیکن امام ابو یوسف والتی اللہ دوایت بیہ کہ امام سولی دینا ترک نہ کرے، کیوں کہ او یصلبوا کی وجہ سے مضوص علیہ ہے اوراس سزاء کا مقصد یہ ہے کہ اسے خوب شہرت دی جائے تا کہ دوسر ہوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور چوں کہ سولی دینے میں یہ مقصودا چھی طرح حاصل ہوجاتا ہے لہٰذا اسے ترک نہیں کیا جائے گا، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تشہرتو قتل سے حاصل ہوجاتا ہے لہٰذا اسے ترک نہیں کیا جائے گا، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تشہر میں مبالغہ ہوتا ہے لہٰذا امام کو اختیار ہوگا کہ دواصل پر عمل کرے یا مبالغہ کرے۔

امام قدوری ولیٹھا نے سولی دینے کی ترکیب یہ بتلائی ہے کہ اسے زندہ سولی دی جائے اور ایک نیز ہے ہے اس کا پیٹ چاک
کردیا جائے یہاں تک کہ وہ گھٹ گھٹ کر مرجائے امام کرخی ولیٹھا کا بھی یہی فارمولہ ہے، البتہ امام طحاوثی ولیٹھا کے یہاں سولی کا
طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈاکوکول کیا جائے پھراسے سولی دی جائے تا کہ مُلکہ کرنالازم نہ آئے، کیوں کہ مُلکہ کرناممنوع ہے، صاحب ہدایہ
کی نگاہ میں امام قد وری ولیٹھا اور امام کرخی ولیٹھا کا فارمولہ زیادہ اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح سولی دینے
سے زجر کما حقد حاصل ہوگا اور یہی سولی کا مقصود بھی ہے۔

و لا یصلب النے اس کا حاصل یہ ہے کہ سولی دینے کے بعد مجرم کو تین دن سے زیادہ سوئی کے تخت پرنہیں چھوڑا جائے گا، کیوں کہ تین دن کے بعد اس میں تغیر و تبدل ہوجائے گا اور اس کی بد ہو سے لوگوں کو جینا حرام اور د شوار ہوجائے گا۔ امام ابو یوسف والٹی لئے مردی ہے کہ اسے سولی کے تخت پر چھوڑ دیا جائے اور وہ گلڑے ہوکر گرے مرے تا کہ دو سروں کو اس سے عبرت حاصل ہو، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ تخت وار پر تین دنوں تک لئکائے رہنے سے ویسے ہی لوگوں کے کان کھڑے ہوجا کیں گے اور محرصوں کے حصلے بہت ہوجا کیں گے اور عبرت کے لیے یہ کافی ہے لہذا مزید عبرت دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔

قَالَ وَإِذَا قُتِلَ الْقَاطِعُ فَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَالٍ أَخَذَهُ اِعْتِبَارًا بِالسَّرِقَةِ الصَّغُولَى وَقَدُ بَيَّنَاهُ فَإِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ أَحُدُهُمُ أُجُرِى الْحَدُّ عَلَيْهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ، لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْمُحَارَبَةِ وَهِي تَتَحَقَّقُ بِأَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ رَدُءً لِلْبَعْضِ خَتَى إِذَا زَلَتْ أَقْدَامُهُمْ إِنْحَازُوا إِلَيْهِمْ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ الْقَتْلَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقَدْ تَحَقَّقَ، قَالَ وَالْقَتْلُ وَإِنْ كَانَ بَعْضَ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَيْفٍ فَهُو سَوَاءٌ لِأَنَّهُ يُقُطِعُ قَطْعًا لِلطَّرِيْقِ بِقَطْعِ الْمَارَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مِعْمَ الْمُولِيقِ بِقَطْعِ الْمَارَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَا لَا إِنْ لَمْ يَقْتُلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَا لَا إِنْ لَمْ يَقْتُلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَا لَا إِنْ لَمْ يَقُتُلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَا لَا إِنْ لَمْ يَقُتُلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَا لَا وَالْقَتْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُ فِيهِ الْارْشُ وَذَلِكَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ، لِأَنْ مَا عَلْمُ لَوْ مَا فَيْهِ الْوَلِي الْمُؤلِقِ الْوَلِقِ الْوَلِي وَلَا أَوْلِيَاءٍ وَهُو مَا فَكُونِنَاهُ فَيْسَتُوفِيْهِ الْوَلِيُّ ، وَإِنْ أَخِذَ مَالًا ثُمْ جَرَحَ قُطِعَتُ يَدُهُ لَا أَمْ فَي هِلَاهِ الْجَهْدِ وَهُو مَا فَكُونِنَاهُ فَيَسْتُوفِيْهِ الْوَلِيَّ، وَإِنْ أَخَذَ مَالًا ثُمْ جَرَحَ قُطِعَتْ يَدُهُ

# ر آن البداية جلد ك يرهم المستحد ٢٨٦ يوسي العامرة كيان بن ي

وَرِجُلُهُ وَبَطَلَ الْجَرَاحَاتُ، لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الْحَدُّ حَقًّا لِلهِ سَقَطَتُ عِصْمَةُ النَّفُسِ حَقًّا لِلْعَبُدِ كَمَا يَسْقُطُ عِصْمَةُ الْمَالِ، وَإِنْ أَخَذَ بَعْدَ مَاتَابَ وَقَدْ قُتِلَ عَمَدًا فَإِنْ شَاءَ الْأُولِيَاءُ قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاوُوا عَفَوْا عَنْهُ، لِأَنَّ الْحَدَّ عِصْمَةُ الْمَالِ، وَإِنْ أَخَذَ بَعْدَ مَاتَابَ وَقَدْ قُتِلَ عَمَدًا فَإِنْ شَاءَ الْآولِيَّ الْتَوْبَة يَتَوَقَّفُ عَلَى رَدِّ الْمَالِ وَلَاقَطُعَ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ لَا يُقَامُ بَعْدَ التَّوْبَة لِلْاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ فِي النَّصِّ، وَلَأَنَّ التَّوْبَة يَتَوقَّفُ عَلَى رَدِّ الْمَالِ وَلَاقَطُعَ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ لَا يُقَلِمُ مَعْدَ التَّوْبَةِ لِلْإِسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ فِي النَّصِّ، وَلَأَنَّ التَّوْبَة يَتَوقَّفُ عَلَى رَدِّ الْمَالِ وَلَاقَطُعَ فِي هَذِهِ الْجَنَايَةِ لَا يُقَلِمُ مَتُ الْعَلْمَ مَقَ الْعَبُدِ فِي النَّفُسِ وَالْمَالِ حَتَّى يَسْتَوْفِي الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ أَوْ يَعْفُو، وَيَجِبُ الضَّمَانُ إِذْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ إِشْتَهُلَكَ.

تروجہ کہ: فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکوکوٹل کردیا گیا تو جو مال اس نے کو ٹا تھا اس پر صان نہیں ہوگا یہ سرقہ صغریٰ پر قیاس ہا اور ہم اسے بیان کر بھے ہیں، پھرا گر ڈاکوؤں میں سے ایک ہی نے نعل قتل انجام دیا ہوتو ان سب پر حد جاری ہوگی، اس بیا کہ یہ ڈیمیتی کی سزاء ہاں کرنے ہوتا ہے تی کہ اگر انھیں شکست ہونے لگتی ہے تو وہ سب مدافعت کرنے والوں کے پاس جمع ہوجاتے ہیں اور یہاں شرط بہی ہے کہ ان میں سے کی ایک کی طرف ہے قتل پایا جائے اوروہ پایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر انھیں شکست ہونے قتل پایا جائے اوروہ پایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر انتحی یا پھر یا تلوار سے قتل ہوا ہو سب کا تھم برابر ہے، کیوں کہ مسافر وں کا راستہ رو کئے ہی ڈیمیتی واقع ہوجاتی ہے۔ اوراگر ڈاکو نے نہ تو قتل کیا اور نہ بی مال لوٹا بلکساس نے کسی کو نخمی کیا تو جن زخموں کا بدلہ لیا جاتا ہے ان کا بدلہ لیا جائے گا اور جن میں تاوان لیا جاتے ہوں کہ اور جن کی اور جن کا ماولیاء کے سپرد ہے، کیوں کہ اس جنایت میں حد تو ہے نہیں لہذا یہ اور جن میں تاوان لیا جاتے گا اور یہ کا ماولیاء کے سپرد ہے، کیوں کہ اس جنایت میں حد تو ہے نہیں لہذا یہ بندے کا حق میں تاوان لیا مال ہوجائے گا ، کیوں کہ جب حد اللہ کاحق بن کر واجب ہوگی تو عن عبد یعن نفس کی عصمت ساقط ہوجائی ہے۔

اور اگر عمد أقتل کرنے کے بعد ڈاکو نے تو بہ کرلیا پھروہ پکڑا گیا تو اگر اولیائے مقتول چاہیں تو اسے قتل کردیں اور اگر چاہیں تو معاف کردیں، کیوں کہ اس جنایت میں تو بہ کے بعد حد نہیں جاری ہوتی اس استثاء کی وجہ سے جونص میں فہ کور ہے، اور اس لیے کہ تو بہ مال واپس کرنے برموتو ف ہوتا ہے اور مال واپس کرنے کے بعد قطع نہیں ہوتا، لہذانفس اور مال دونوں میں بندے کاحق ظاہر موااس لیے یا تو ولی قصاص لے یا معاف کردے۔ اور اگر ڈاکو کے قبضے میں مال ہلاک ہوجائے یا وہ از خود ہلاک کردے تو اس پر عمان واجب ہوگا۔

The state of the same

The first of the first bank from the

#### اللغاث:

﴿محاربة ﴾ وُكِين \_ ﴿قطع ﴾ كا ثا \_ ﴿هلك ﴾ اس نے الاك كيا۔

#### لوثے ہوئے مال کے احکام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر مال لو منے اور قل کرنے کے بعد ڈاکوکہ جی آئل کرڈیا گیا تو جو مال اس نے لوٹا تھا اس مال کا اس پر صمان اور تاوان نہیں ہوگا ، اس لیے کہ اجرائے صد کے بعد مال کا احتر ام ساقط ہوجا تا ہے اور جیسے سرقہ میں قطع ید کے بعد سارق مال مسروق کا

# ر أن البداية جلد كري المحالة المحالة المحالة كرون المحالة كرون على المحالة الم

ضامن نبیں ہوتا ای طرح ڈیتی میں بھی وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا۔

فإن باشو النع مسلم یہ ہے کہ اگر چندلوگوں نے لل کر ڈیمنی کی الیک ان میں سے ایک ہی ڈاکو نے لوگوں کو لل کیا تو بھی تمام ڈاکوؤں کو صدا قتل کیا جائے گا، کیوں کہ بیتل ڈیمنی کی سراء ہے اور ڈیمنی میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکولوفٹا مارتا ہے اور بقیہ ڈاکواس کی اعانت کرتے ہیں یا تو مدافعت کرتے ہیں اور چوں کہ وجوب حد کی شرط یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے تل پایا جائے اور صورت مغروضہ میں تل ایک کی طرف سے موجود ہے لہذا یہ ہرایک کی طرف سے تل شار ہوگا اور سب کی گردن نے گی فرماتے ہیں کہ قتل بندوق اور تکوار سے ہویا لاضی ، ڈیڈے اور پھر سے ہوسب کا تھم ایک ہے یعنی قتل محقق ہونے کی صورت میں کسی بھی ڈاکو کی خیر نہیں ہے اور ایک ایک کو چن چن کر مارا جائے گا ، اس لیے کہ مسافروں اور راہ گیروں کا راستہ رو کئے سے بھی ڈیمنی ثابت ہوجاتی ہے لہذا جس چیز سے بھی ڈیمنی ٹابت ہوجاتی ہے لہذا جس چیز سے بھی قتل ہوگا وہ موجب حد ہوگا۔

وإن لم يقتل النح مسئديہ ہے كہ ڈاكو نے كى كوتل نہيں كيا اور نہ ہى مال لوٹا ، ليكن كى كوزخى كرديا تو اس كى سزاءى ہے كہ جن زخموں كا بدلدليا جاتا ہے ان كا تا وان ليا جائے گا چنا نچيا گر ڈاكو فرخوں كا بدلدليا جاتا ہے ان كا تا وان ليا جائے گا چنا نچيا گر ڈاكو نے كى كا كان كا ثا ہوتو اس سے زخمى كا ضان ليا جائے گا اور اگر اس نے كى كا كان كا ثا ہوتو اس سے زخمى كا ضان ليا جائے گا، كى كا كان كا ثا ہوتو اس سے زخمى كا ضان ليا جائے گا، كون كد زخمى كرنے كى شريعت ميں كوئى حد نہيں ہے، بلكداس كے متعلق والجروح قصاص كا حكم وارد ہے اور چوں كہ بيت العبد ہے لہذا ولى اسے وصول كرے گا۔

وإن أحذ مالا المنع اس كا حاصل بيہ به كەاگر ۋاكونے پہلے مال لوٹا پھر زخمى كيا تو اب اس كى سزاء بيہ به كداس كا داياں ہاتھ اور باياں پير كا ٹا جائے گا اور زخموں كا بدله نہيں ليا جائے گا، كيوں كه حداور ضان دونوں چيزيں ايك مجرم ميں جمع نہيں ہو كتيں اور پھر جب حداللہ كا حق بن كر ثابت ہے تو اس حق كے سامنے بندے كاحق ليمنى نفس كى عصمت اور اس كاحتر ام ساقط ہوجائے گا جيسے حق اللہ كے سامنے مال كا احتر ام ساقط ہوجاتا ہے اور اس كى كوئى اہميت اور وقعت نہيں ہوتى ۔

وإن أخذ النع مسئلہ يہ ب كدا يك و اكو نے عمد السي كوتل كركے تو به كرليا ال كے بعد وہ بكرا گيا تو اوليائے مقول كويہ ت به اگر چاہيں تو اسے قبل كرديں اور اگر چاہيں تو معاف كرديں، كيوں كہ و كيتى كے جرم ميں تو بہ كے بعد حد قائم نہيں كی جاتی ، اس ليے كہ قر آن كريم نے إلا اللہ ين تابوا من بعد أن تقدر وا كے اعلان سے صاف لفظوں ميں تو بہ كرنے والوں كا استثناء كر كے انھيں سزاء سے برى كرديا ہوا دار اللہ اللہ ين تابوا من بعد أن تقدر وا كے اعلان سے صاف لفظوں ميں تو بہ كرنے والوں كا استثناء كر كے انھيں سزاء سے برى كرديا ہوا دار الله والي كردے اور مال والي كرنے كے بعد الله يہ حد برى كرديا ہوا دال والي كردے اور مال والي كرنے كے بعد الله يہ حد بين احتيار حاصل ہوگا۔ اور اگر و اكو كے پاس سے لوٹا ہوا مال ہلاك ہوجائے يا و اكو اور اللہ كے مقتول كو تصاص لينے يا معاف كرنے كے ما بين اختيار حاصل ہوگا۔ اور اگر و اكو كے پاس سے لوٹا ہوا مال ہلاك ہوجائے يا و اكو از خود اسے ہلاك كردے بہ ہر دوصورت الل يوالى مال كا ضان واجب ہوگا۔

وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقُطَّاعِ صَبِي أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ ذُوْ رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْبَاقِيْنَ فَالْمَذْكُورُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانًا عَلَيْهِ وَزُفَرَ رَحَانًا عَيْهُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَانًا عَيْهُ أَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ الْعُقَلَاءُ يُحَدَّ الْبَاقُوْنَ، وَعَلَى هَذَا السَّرِقَةُ الصَّغُراى، لَهُ أَنَّ الْمُبَاشِرَ أَصُلُ وَالرَّدُءُ تَابِعٌ، وَلَا حَلَلَ فِي النَّبِعِ، وَفِي عَكْسِه يَنْعَكِسُ الْمَعْنَى وَالْحُكُمُ، وَلَهُمَا أَنَّهُ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ مُبَاشَرَةِ الْعَاقِلِ، وَلَا اعْتِبَازَ بِالْحَلَلَ فِي النَّبِعِ، وَفِي عَكْسِه يَنْعَكِسُ الْمَعْنَى وَالْحُكُمُ، وَلَهُمَا أَنَّهُ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ قَامَتُ بِالْكُلِّ فَإِذَا لَمُ يَقَعُ فِعْلُ بَعْضِهِمْ مُوْجِبًا كَانَ فِعْلُ الْبَاقِيْنَ بَعْضَ الْعِلَةِ، وَبِهِ لَا يَثُبُتُ الْحُكُمُ فَصَارَ كَالْحَاطِي مَعَ الْعَامِدِ، وَأَمَّا ذُو الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ فَقَدُ قِيْلَ تَأْوِيلُهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَقُطُوعِ عَلَيْهِمْ، كَالْحَاطِي مَعَ الْعَامِدِ، وَأَمَّا ذُو الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ فَقَدُ قِيْلَ تَأْوِيلُهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَقُطُوعِ عَلَيْهِمْ، وَالْاَحْمِ الْمُحْرَمِ فَقَدُ قِيْلَ تَأْوِيلُهُ إِنْ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَقُطُوعِ عَلَيْهِمْ، وَالْمَالُقُ، لِلْآنَ الْمِنْاعَ فِي حَقِي الْوَيْنَ اللهِ مُنافَعِقُ وَهُو يُخِصُّهُ، أَمَّا هَهُ اللهُ الْمُونَاعُ فِي الْعِصْمَةِ وَهُو يُخِصُّهُ، أَمَّا هَهُنَا وَلَا الْمُعْسَلِ فِي الْحِلْوفِ مَا إِذَا كَانَ فِيهِمْ مُسُتَأْمِنَ، لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ فِي حَقِي لِخَلَلٍ فِي الْعِصْمَةِ وَهُو يُخِصُّهُ، أَمَّا هَهُنَا الْمُعَلِي فِي الْعِصْمَةِ وَهُو يُخِصُّهُ، أَمَّا هَهُنَا عَلِي لِخَلَلٍ فِي الْحِلْوفِ مَا إِذَا كَانَ فِيهِمْ مُسُتَأْمِنَ، لِأَنْ الْإِمْتِنَاعَ فِي حَقِي لِخَلَلٍ فِي الْعِصْمَةِ وَهُو يُخِصُّهُ، أَمَّا هَهُنَا الْمُكُلِ فَى الْعِصْمَةِ وَهُو يُخِصُّهُ، أَمَّا هُهُنَا وَلَوْلَالُهُ وَلَا وَلَوْلَا لَكُولُ وَالْمُنْهُ وَالْمُؤْلِقُ لَا عَلَى الْمُعَلِّ فِي الْمُعْلِقِ فَي الْمِهُمَا لَهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى فِي الْحِلْولِ فَى الْعُولِ فَلَا وَلِي الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُلِلُ فَي الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ فَي الْمُعْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلِي فَلَا لِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

ترفیجہ اگر ڈاکوؤں میں کوئی بچہ ہویا مجنون ہویا مقطوع علیہ کاکوئی ذورجم محرم ہوتو باتی لوگوں سے حدسا قط ہوجائے گی ، بچ اور مجنون کے متعلق جو تھم بیان کیا گیا ہے وہ حضرت امام ابوصنیفہ رکھتی اور امام زفر والٹی کا قول ہے۔ امام ابو یوسف رالٹی ہے مروی ہے کہ اگر عاقلوں نے ڈکیتی کی ہوتو باتی لوگوں کو سزاء دی جائے گی چوری کا بھی یہی تھم ہے۔ امام ابو یوسف والٹی کی دلیل ہے ہے کہ مباشر اصل ہوتا ہے اور مدافع تا بع اور عاقل کی مباشرت میں کوئی خلل نہیں ہوتا جب کہ تا بع کے خلل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور اس کے برعکس میں تھم اور معنی بدل جا کیں گے۔

حضرت امام اعظم ولیٹھا اور امام زفر راٹیٹھا کی دلیل میہ ہے کہ ایک جنایت ہے جوسب کی طرف سے حقق ہوئی ہے، لیکن جب ان میں سے پچھلوگوں کافعل موجب حذبیں ہوا تو ماجی لوگوں کافعل ناقص علت رہ گیا اور علتِ ناقصہ سے حکم ثابت نہیں ہوتا، للبذا یہ ایس ہوگیا جیسے عامد کے ساتھ خاطی کی شرکت ۔ رہا فروجم محرم تو کہا اس کی تاویل میہ ہے کہ جب مال مقطوع علیہم کے مابین مشترک ہولیکن اصح میہ ہے کہ بیت مطلق ہے، کیوں کہ جنایت! یک ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، للبذا ایک کے قل میں حدکا امتناع باقی ڈاکوؤں کے حق میں اس کے امتناع کوسٹزم ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب ان میں کوئی حربی مستامن ہو، اس لیے کہ اس مستامن کے قت میں حدکا امتناع اس کی عصمت میں خلل کی وجہ سے ہوگا اور بی مستامن کے ساتھ مخصوص ہے، رہا یہاں کا امتناع تو وہ حفاظت میں خلل کی وجہ سے ہوگا اور بی مستامن کے ساتھ مخصوص ہے، رہا یہاں کا امتناع تو وہ حفاظت میں خلل کی وجہ

#### اللغاث:

﴿قطّاع﴾ ڈاکووَں کا ٹولد۔ ﴿صبی﴾ بچد۔ ﴿سقط﴾ ساقط ہوجائے گی۔ ﴿سرقة ﴾ چوری۔ ﴿جناية ﴾ جرم۔ ﴿خاطٰی ﴾ غلطی سے کرنے والا، بھولے سے کرنے والا۔ ﴿مستأمن ﴾ امان لے کردارالاسلام میں آنے والاحربی۔ ﴿حوز ﴾ حفاظت، بچاؤ۔

#### الكوول سے مدساقط مونے كى صورت:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر ڈاکوؤں کی جماعت میں کوئی بچہویا پاگل اور دیوانہ ہویا جن پر ڈیکٹی کی گئی ہے ان کا کوئی ڈورم موم مو

# ر آن البداية جلد المستحد ٢٨٩ المستحد ١٨٩ المامرة كميان على الم

تو ان تما م صورتوں میں جس طرح اس بنجے یا مجنون یا پاگل سے حد ساقط ہوگی اسی طرح تمام ڈاکوؤں کے بھی حد ساقط ہوجائے گا اور ایک کے جن میں حد کا سقوط دیگر ڈاکوؤں کے جن میں اس کے سقوط کو مسٹزم ہوگا ہے امام اعظم ویشید اور امام زفر ویشید کا تول ہے۔ اس کے برخلاف امام ابو یوسف ویشید سے بروی ہے کہ اگر عاقل اور بالغ لوگوں نے ڈکیتی کی ہوتو ان کے یہاں صرف بجے یا مجنون یا ذو مرح م مے ہی حد ساقط ہوگی اور بالغین باقین سے حد ساقط نہیں ہوگی، یہی تھم چوری کا بھی ہوان کی دلیل ہے ہے کہ ڈکیتی کرنے والا اصل ہواور مدافع یا معاون اس کے تابع ہیں اور جب عاقل بالغ نے ڈکیتی کی تو ظاہر ہے کہ اس کے قبل میں کوئی خلل اور شہبہ نہیں اصل ہوان کا فعل موجب حد ہے رہے نابالغ یا مجنون وغیرہ تو چوں کہ انھوں نے نعل انجام نہیں دیا ہے، بلکہ وہ تابع ہیں اور تابع میں طلل ہونے سے اصل کے تھم اور ان پر ٹابت شدہ حد پر کوئی آئے نہیں آتی ، اسی لیے امام ابو یوسف ویشید کے یہاں اصل اور بالغین برحد ہوگی آگر چہتائع (مجنون وعبی ) پرحذ نہیں ہوگ۔

حضرت امام اعظم والنيلة اورامام زفر والتنيلة كى دليل بيه بكرية وكيتى ايك جنايت باورمباشر ومعاون دونوں سے لل كر مخقق موئى به لئذافعل ميں بالغين كے ساتھ صبى اور مجنون وغير ہ بھى شريك ہيں، ليكن چوں كہ صبى اور مجنون وغير ہ كافعل شريقت ميں موجب حداور علت حد ہونے ميں نقص ہوگيا۔ اور حد كمل فعل حد نبيں باس ليے ان كے الگ ہونے سے ماجى لوگوں كے فعل كے موجب حداور علت حد ہونے ميں نقص ہوگيا۔ اور حد كمل فعل اور كامل علت سے ثابت ہوتى ہے ناقص علت سے ثابت نبيں ہوتى، اس ليے ہم نے صورت مسئلہ ميں ہرايك سے حدكو ساقط قرار دے ديا ہے، اس كى مثال الي ہے جيے ايك فحص نے عداكى كو تير مارا اور اسى وقت كى نے خطأ اسى كو تير مارا اور وہ دونوں تيروں سے مركيا تو جس طرح خاطى پر قصاص نبيں ہوگا، كوں كہ مرى اليد دونوں كے تير سے مراہے اور ايك كے تير سے مراہے اور ايك كے قصاص نبيں ہوگا، كوں كہ مرى اليد دونوں كے تير سے مراہے اور ايك كے قصاص سے برى ہونے كى وجہ سے دو سرے كافعل كمز در ہوگيا ہے، اسى طرح صورت مسئلہ ميں بھى جب ايك ڈاكو سے حد ساقط ہوگئ تو ما قصاص سے برى ہونے كى وجہ سے دو سرے كافعل كمز در ہوگيا ہے، اسى طرح صورت مسئلہ ميں بھى جب ايك ڈاكو سے حد ساقط ہوگئ تو عد ساقط ہوجائے گى۔

واقما ذو الرحم النع اس كا عاصل بيہ بے كہ ڈاكوؤل نے ايك قافلہ لوٹا اور ڈاكوؤل كے گروہ ميں قافلہ والول كوكو في ذورجم محرم بھی ہوتو عتی قرابت كی وجہ ہے اس ذورجم محرم ہے صدماقط ہوجائے گی اور بیسقوط مابتی ڈاكوؤل كے قل ميں بھی سقوط صد كوستازم ہوگا۔ امام ابو بكر جصاص رازی واللہ كئے اس كی تاویل بید كی ہے كہ ذورجم محرم كی وجہ سے صدائی صورت میں ساقط ہوگی جب قافلہ والوں كے اموال باہم مشترك ہوں ہم كیول كہ اس صورت میں ذورجم محرم ڈاكو كے رشتے داروں كے اموال بھی مال واحد كے درج میں ہوں گے اور ماخوذ ايك ہونے كی وجہ سے صدساقط ہوگی، ليكن صاحب ہدايہ واللہ على مال واحد كے درائيك ہونے كے موال مشترك ہوں يانہ ہونے كی وجہ سے صدساقط ہوگی، ليكن صاحب ہدايہ واللہ على كہ اس كہ جائے ہیں كہ اس كے جائے میں صد ہوں يانہ ہو بہ ہم صورت ذورجم محرم كی وجہ سب سے صدساقط ہوجائے گی ، كول كہ سب كی جنایت ایک ہے اورا كے حق میں صد كاسقوط دیگر کے حق میں سقوط صد کوستازم ہے۔

اس کے برخلاف اگر قافلہ والوں میں یعنی مقطوع علیہم میں کوئی حربی ہو جو امان لے کر دار الاسلام آیا ہوتو اس کا مال لوٹنے پرڈاکوؤں سے حدساقط ہوجاتی ہے، کیوں کہ اس کا مال لوٹنے کے باوجود حدکا سقوط اس وجہ سے ہے کہ اس کا مال محترم اور محفوظ نہیں ہے اور یہ چیز اس حری مستامن کے ساتھ خاص ہے، دیگر اہل قافلہ میں نہیں ہے لہٰذا اس کا مال لوٹنے سے حدکا سقوط دیگر قافلہ والوں کے اموال لوٹنے پرسقوطِ حدکومستازم نہیں ہوگا، بلکہ دیگر لوگوں کا مال لوٹنے کی وجہ سے ڈاکوؤں پر حد جاری ہوگی۔

# ر آن البداية جلد العامرة كيان ين المحار ١٩٠ المحارة كيان ين المحارة كيان ين

اوررہاصورت مسئلہ میں حدکا امتناع بعنی اس قافلہ کا مال لوٹنے پرحد کا سقوط جس میں سے کسی کا ذورجم محرم کوئی ڈاکو ہو۔اس وجہ سے کہ بیسقوط حفاظت میں خلل کی وجہ سے اور بی خلل صرف ذورجم محرم ڈاکوکور شتے دار کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام اہل قافلہ کو عام ہے لہٰذا جب ایک کی وجہ سے ایک پر حدنہیں ہوگی تو اسی ایک ( ذورجم محرم ) کی وجہ سے کسی پر بھی حدنہیں ہوگی۔

وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ صَارَ الْقَنْلُ إِلَى الْأُولِيَاءِ لِطُهُورِ حَقِي الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ فَإِنْ شَاءَ وَافْتَلُوا وَإِنْ شَاءَ وَاغْفُوا، وَإِذَا قَطَعَ بَعْضُ الْقَافِلَةِ الطَّرِيْقِ عَلَى الْبُعْضِ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ، لِأَنَّ الْحِرْزَ وَاحِدٌ فَصَارَتِ الْقَافِلَةُ كَدَاوٍ وَاحِدَةٍ، وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيْقِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي الْمِصْرِ أَوْ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِيْرَةِ فَلَيْسَ بِقَاطِعِ الطَّرِيْقِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي رَمَ اللَّهَايَةِ لُوجُودِهِ حَقِيْقَةً، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالَا عَيْدِهُ الْفَوْنُ، وَعَنْهُ إِنْ قَاتُلُوا الْهَارًا أَوْ لَيْلًا بِهِ أَنْ يَجِبُ الْحَدُّ إِذَا كَانَ خَارِجُ الْمِصْرِ وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ، لِآنَةُ لَا يَلْحَقَةُ الْغَوْثُ، وَعَنْهُ إِنْ قَاتُلُوا الْهَارًا أَوْ لَيْلًا بِهِ أَوْ يَعْرَبُ الْحَدِي وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ بِقُرْبٍ مِنْهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ لُحُوقُ الْغَوْثِ بِالْحَدِي وَيُعْتَعِي مَا لَكُونَ اللَّهُ الْعَلَامُ وَيَعْمُ الْمَارَةَ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ بِقُرْبٍ مِنْهُ، لِأَنَّ الطَّاهِرَ لُحُوقُ الْغَوْثِ فِي الْمُسْتَحَقِّ ، وَيُؤَدِّرُونَ وَيُحْسَبُونَ لِارْزَكَابِهِمُ الْجَوْقُ الْغَوْثِ إِلَى الْمُالِ إِيْصَالًا لِلْحَقِ إِلَى الْمُسْتَحَقِّ ، وَيُؤَدِّرُونَ وَيُحْسَبُونَ لِارْرَكَابِهِمُ الْجِنَايَةَ، وَلَوْ اللّهُ لَعَالَى وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عِنْدَ أَبِي كَالْمُولِ غَيْمَ مَرَّةٍ قُتِلَ اللّهُ تَعَالَى، وَإِنْ خَنَقَ فِي الْمِصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ فَي الْمُعْتَلِ بِالْمُنَقِلِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ مُن وَاللّهُ أَعْلَمُ مُن اللّهُ عَلَالَى، وَإِنْ خَنَقَ فِي الْمُصَورِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ فِي الْمُصَورِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ اللهُ لَعَالَى وَاللّهُ أَعْلَمُ مُن الْمُعْتَلِ فِي الْمُعْتَلِ عَلَى الْمُولِ الْمُنْ فِي الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْتِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُنْ الْلِلْهُ الْمُعْرِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ عَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُولُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

ترجہ کہ: اور جب حد ساقط ہوگئ تو اولیاء کوتل کرنے کا حق ہوگا اس لیے کہ حق العبد ظاہر ہو چکا ہے اس تفصیل کے مطابق جے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اگر اولیاء چاہیں تو قبل کردیں اور اگر چاہیں تو معاف کردیں۔ اور جب بعض قافلہ والوں نے بعض پر ڈیمئی کردی تو مباشرین پر حد نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ حرز ایک ہے لہٰذا قافلہ دار واحدہ کی طرح ہوگیا۔ جس شخص نے شہر میں رات یا دن میں ڈیمین کی یا کوفہ اور مقام جرہ کے ماہین ڈیمین کی تو استحسانا اسے ڈاکوئیں کہا جائے گا جب کہ قیاساً وہ ڈاکوشار ہوگا بھی امام شافعی والتھ لیا کہ کہ تھی تول ہے، کیوں کہ حقیقا ڈیمین پائی گئی ہے۔ امام ابو پوسف والتھ لیا سے کا جب کہ قیاساً وہ ڈاکوشار ہوگا بھی امام شافعی والتھ لیا کہ جس کہ قیاساً وہ ڈاکوشار ہوگا بھی امام شافعی والتھ لیا کہ جس کہ اگر شہر سے قریب ہو، کیوں کہ وہاں مقطوع علیہ کوکوئی فریاد رس نہیں سلے گا۔ امام ابولوسف والتھ نے دوسری روایت ہے کہ اگر ڈاکوؤں نے دن میں ہتھیار ہے قال کیا ہو ات میں ہتھیار یا لاتھی سے قال کیا تو وہ ڈاکوشار ہوں گے، کیوں کہ ہتھیار دین نہیں کرتا اور نہیں کرتا ہوں کہ بھی اور شہر سے قریب ہو باتھ کی دن میں ہتھیار ہو اس کے موبائی میا در نہیں کرتا ہو گائی ہو باتھ گا وراضیں جو بالی کرنے کے لیے گرفار کیا جائے گا ایا ہیں کرنے کے لیے گرفار کیا جائے گا ای دار نہیں ہو بی کوں کہ (ان مقامات پر) فریاد اس کا ملنا ظاہر ہے، لیکن ڈاکوؤں کو مال واپس کرنے کے لیے گرفار کیا جائے گا اس کے کہ ان کہتی اس کے مستحق تک پہنچایا جاسے گا اس کے کھائی اور ان سے کاروائی کی جائے گی اور انصیں جیل میں ڈالا جائے گا اس کے کہ انہوں

ر ان البدایه جلدال بر المالی بر اوس بر اوس بر ان البدای بر ان بر ا

﴿قطع الطريق ﴾ ڈاکرڈ الا۔ ﴿حوز ﴾ حفاظت، بچاؤ۔ ﴿دار ﴾ گھر۔ ﴿غوت ﴾ پناہ دینے والا، فریاد ری کرنے والا۔ ﴿یؤ حدون ﴾ گرفت کی جائے گی، مواخذہ کیا جائے گا۔ ﴿حشب ﴾ تکڑیاں، ڈنڈے۔ ﴿مارّۃ ﴾ واحد مارّ؛ گزرنے والے۔ ﴿لحوق ﴾ ملنا، پنچنا۔ ﴿یؤ قلون ﴾ تا دیب کی جائے گی، ادب سمایا جائے گا۔ ﴿جنافیۃ ﴾ جرم، بدکاری۔ ﴿جننق ﴾ گردن وبا دی، گلا گھونٹ دیا۔ ﴿ منقل ﴾ ہو جھددار۔ ﴿ساعی ﴾ کوشش کرنے والا۔

ستوط مدى مورت من قصاص كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈاکوؤں کی جماعت میں میں یا مجنون یا من قطع علیہم کے کسی ذورحم محرم ہونے کی بنا پران سب سے حد ساقط ہے تو اب اولیائے مقتولین کوان سے قصاص لینے کاحق ہوگا، کیوں کہ سقوطِ حد کی وجہ سے جب اس معاملے میں حق خداوندی ساقط ہوگیا تو اس میں حق العبد کی وصولیا بی کاحق اولیائے مقتولین کو ہے چنا نچہ وہ چاہیں تو ان ڈاکوؤں کوئل کردیں اور اگرچاہیں تو معاف کردیں۔ اگرچاہیں تو معاف کردیں۔

وإذا قطع النع اس كا حاصل يد ب كما گرقافله ميس سے چندلوگوں نے دوسر يعض لوگوں پرحمله كرديا اوران كا مال لوث ليا تو مجرموں پر حدنہيں ہوگى، اس ليے كمة قاطع اور مقطوع عليهم سب مل كرا يك حرز تقے اور پورا قافله دار واحده كى طرح تھا تو كويا چور بھى اپنا اور چورى كا مال بھى اپنا اور اپنا مال چرانے پر قطع نہيں ہوتا، اس ليے اس مسئلے ميں بھى حد جارى نہيں ہوگى۔

ومن قطع النح فرماتے ہیں کہ اگر کمی محض نے شہر میں ڈکیتی کی خواہ دن میں کی یارات میں کی یا کوفہ اور مقام جرہ کے درمیانی جے پرڈکیتی کی (اور جیرہ کوفہ میں ایک میل کا فاصلہ ہے) تو استحسانا وہ ڈاکوئیس شار ہوگا جب کہ قیاس میں وہ ڈاکوکہلائے گا اور اس پر حد جاری ہوگی ، امام شافعی والٹیلڈ بھی اس کے قائل ہیں اوراس قول کی دلیل بیہ کہ اس کی طرف سے حقیقا ڈکیلی پائی گئی ہے لہذا ڈکے کی چوٹ پروہ ڈاکوکہلائے گا۔ امام ابو یوسف والٹیلڈ سے اس سلسلے میں ایک روایت بیہ ہے کہ اگر اس نے شہر سے باہر ڈکیلی کی ہے تو اس پر حدواجب ہوگی آگر چہ شہر سے قریب ہی کہیں اس نے بیدواروات انجام دی ہو، کیوں کہ شہر سے باہر مظلوم کوکوئی فریادی نہیں ماتا اور ڈکیلی کا چھا موقع ہی وسلت ہوتا ہے۔

امام الغريوس فله والمعلى الموارد المام الغريوس فله والمحتلية والموارد الموارد المحتلى المورد المحتلى المورد المحتلى المورد المحتلى ال

ر جمن البيداية جلدال بي المال المراق على المراق المال المراق كي بيان ميل بي المراق كي بيان ميل بي المراق كي المراق كي المراق المراق كي المراق المراق

ہماری طرف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ڈیکتی تو عموماً مسافروں کولوٹنے ہے ہوتی ہے اور شہر میں یا شہر سے قریب کی جگہ میں مسافروں کولوٹنے ہے ہوتی ہے اور شہر میں یا شہر سے قریب کی جگہ میں مسافروں کولوٹنا ممکن نہیں ہے، کیوں کہ عموماً ایسی جگہوں پر چہل پہل رہتی ہے اور فریادرس اور معاون مل جاتے ہیں، الہذا شہراور قربشہر میں مال لوٹے والوں کافعل ڈیکٹی نہیں شار ہوگا اور لوٹے والوں پر حد نہیں جاری ہوگی لیکن انھیں گرفتار کرلیا جائے گا تا کہ جن اوگوں کا مال لوٹا گیا ہے افسیس ان کاحق لیعن مال واپس ولایا جائے اور اِن بد بختوں کے خلاف تا دیبی کاروائی بھی کی جائے گی اور آھیں جیل کی ہوا بھی کھلائی جائے گی تا کہ آئندہ میاس طرح کی حرکت نہ کریں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے لوٹ گھسوٹ سے باز آجا کیں۔

ولو قتلوا النع فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے کسی کولل بھی کردیا ہوتو قصاص کا معالمہ اولیاء کے حوالے ہوگا، کیوں کہ سقوط صد کی وجہ سے اس میں حق العبد طاہر ہوگیا ہے اور حق العبد کی وصولیا بی کا حق اولیائے عبد یعنی مقتول کے اولیاء کو ہوتا ہے لمما ہینا سے صاحب ہدایہ نے ای طرف اشارہ کیا ہے اور یہی مفتی ہے۔ (ہنایہ ۸۸۸/۱)

و من حنق رجلا المنع مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی فخص نے دوسرے کا گلا گھونٹ کراسے مار ڈالا تو امام اعظم ولیٹ لئے یہاں خانق اور قاتل کے عاقلہ پرمقول کی دیت واجب ہوگی یہ درحقیقت بھاری بھر کم اور وزن دار چیز سے قبل کرنے کا مسئلہ ہے جس کی پوری تفصیل کتاب الدیات میں موجود ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت الا مام کے یہاں یہ آتی قبل نطأ ہے اس لئے اس کی دیت عاقلہ ادا کرتے ہیں لأن العواقل لا تعقل العمد۔ اور اگر کس نے شہر میں کی مرتبہ لوگوں کو گلا گھونٹ دیا ہوتو اس وجلی کو پکڑ کرقل کردیا جائے ، کیوں کہ یہ حرام خور اور بدمعاش زمین میں فساد پھیلانے والا ہے لہذا اس کا خاتمہ از صد ضروری ہے تا کہ لوگوں کو اس کے شرسے محفوظ رکھا جاسکے۔ فقط واللہ اُعلم وعلمہ اُتم

کتبه بیمینه عبد الحلیم بن محمد حنیف القاسمی البستوی الحمدالله آج بروز جمعی ما رستوی الحمدالله آج بروز جمعی ما رسح مات بج مورند ۱۱/ جمادی الثانیه ۱۳۳۰ همطابق ۵/ جون ۲۰۰۹ و ۱۵ البدایدی بیجاد افتقام پذیر بوئی ، الله پاک سے دعاء ب کداسے شارح ، اس کے والدین ، اس کے اساتذہ اور اس کی المیدسب کے لیے ذخیرهٔ آخرت بنا کی اور مزید کاموں کی توفیق ارزائی فرما کیں۔

ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم و تب علینا إنك أنت التو اب الرحیم و صلی الله و صحبه أجمعین.

بحمرہ تعالیٰ! آج بروز پیر بعد نماز مُغرب مؤرخہ ۲۲ میں ۱۰۱ء برطابق ۹ جمادی الثانیہ ۱۳۳۱ احس البدایہ کی جلد نمبر ۲ اعراب ، حل لغات ، تخر تنج اور عنوانات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے تحیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش اپنی س بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین

محرصهيب اشفاق